

نام كتاب: تجليات صفدر (جلددوم)

مصنف : مولانا محمد امين صفدر او كاثر وي رحمه الله

مرتب مولاناتعيم احمد صاحب

مدرس جامعه نيرامدارس ملتان

كميوزر: مانظ محمرنعمان حامد

تاریخ اشاعت:

ناشر : كتبه امداديه، في بي سيتال رودُ ملتان، پاكستان

# ملنـــے کے پتے

مکتبه رحمانیه اردو بازار لاجور مکتبهٔ العلم ، اردو بازار لاجور اسلامی کتب خانه ، اردو بازار لاجور کتب خانه رشید بیه ، راجه بازار راولپنڈی

# فهرست تجليات صفدر

(جلددر.)

| صناخ | مضاميري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نمبرشمار |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| På   | سعودی حکومت اور اشاعت دین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1        |
| ra   | ☆ قرآن پاک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 12   | ٠٠ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 14   | الم شعراني كاكشف الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| M    | مردم خاری     مردم خ |          |
| r/A  | 🖈 صحابه کرام اور نداهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 19   | اعتراف حقيقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| r9   | الله يما كي يما كي م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| M    | الم المين الميني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| mr   | اشاعب وين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 44   | ایک اور کارنامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 44   | E 117 \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 44   | الله قرآن ياك كي اشاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 44   | 🖈 ترجمة رأن ياك كي اشاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| ra   | ایک اور انگزائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| ra   | 89 to 2 2 to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 12   | الله سعودي مؤقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| PA ` | عب انتخاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |

| <b>F</b> A | الله بيزاري                             |       |
|------------|-----------------------------------------|-------|
| ۳۱         | الله ضد                                 |       |
| Later .    | دین و مذهب                              | ۲     |
| لمالم      | اختلاف شرائع                            |       |
| 2          | يدى لغزش 🖈                              |       |
| ra         | اقسام اختلاف                            |       |
| L.A        | الله القطائديت                          |       |
| M          | الله خلاصة كلام                         |       |
| ۵۰         | الله الماليد                            |       |
| ۵۰         | الله عراني رحمه الله كا كشف لا ثاني     |       |
| ۵۱         | الم المريخي حقيقت                       |       |
| or         | ۵ مطاب                                  |       |
| ar         | p61 ☆                                   | er:== |
| ٥٣         | الله الله الله الله الله الله الله الله |       |
| or         | شد كايت                                 |       |
| ۵۵         | ادر پدر آزاد                            |       |
| ra         | الله شرب مبار                           |       |
| ra         | الله اله                                | 30'   |
| ۵۷         | ت آخریات                                |       |
| ۵۸         | جرح و تعدیل                             | ۳     |
| 24         | الم واسط أمت                            |       |
| 3/         | اقدام تواتر                             |       |
| ٥٩         | के रिगर् वेद                            |       |
| Al         | الم توازخاص                             |       |

|   | الم توارتعال                            | 41 |
|---|-----------------------------------------|----|
|   | الله تواتر اسنادي                       | 41 |
| _ | الله الرمعنوى يا تواتر قدر مشترك        | 71 |
|   | ﴿ مَاكُ كَا تَيْرِا هِمَ                | 71 |
|   | 🖈 جرح وتعديل كام رفع                    | 41 |
| 1 | الله جامعیت                             | AP |
|   | 22. ☆                                   | 40 |
|   | ﴿ النَّام رواة                          | AA |
|   | ﴿ اقسام جارعين                          | 44 |
|   | المناور تعال                            | 44 |
|   | المناسيل المناسيل                       | Af |
|   | الله علاء کی رائے دیکر علاء کے بارے میں | ٨٣ |
|   | 🖈 یخی بن معین کی شهاوت                  | ۸۵ |
|   | ایک ایم بات                             | YA |
|   | र र प्रमं                               | 9. |
|   | الله عافظ پرجرح                         | 9. |
|   | الم الوصليف الم الوصليف                 | 91 |
|   | المام صاحب رحمد الله كاحافظ             | 91 |
|   | ايكالليفه كا                            | 95 |
|   | ₩ 🖈                                     | 90 |
|   | الم عدالت يرجرح الم                     | PP |
|   | ن مقبول جرح مقبول جرح                   | 94 |
| - | 🖈 مراتب جرح وتعديل                      | 94 |
|   | الله فوائد                              | 91 |

| 9.4  | متروک                                   | ☆   |   |
|------|-----------------------------------------|-----|---|
| 91   | كذبى جرح                                | ☆   |   |
| 99   | فاكده                                   | ☆   |   |
| 99   | ایک وضاحت                               | ☆   |   |
| 1+1  | متن اورسند                              | ☆   |   |
| 1+1- | ول حدیث سے متعلق گیارہ سوالات کے جوابات | اصر | ۴ |
| 1+1- | سوال نمبر(۱)                            | W   |   |
| 1+14 | د و رصحابه کرام م                       | 公   |   |
| 1-0  | دوريما يعين "                           | ☆   |   |
| 1.0  | علاقائي تدوين                           | ☆   |   |
| 1•4  | تع تابعين كادور                         |     |   |
| 1+4  | خيرالقرون كاطرزعمل                      | ☆   |   |
| 1.4  | ما بعد خير القرون                       | ☆   |   |
| 1+9  | سوال تمبر (۲)                           | ☆   |   |
| 111  | راواعتدال                               | ☆   |   |
| 111  | سندعالي                                 | ☆   |   |
| 111  | تعليقات                                 | ☆   |   |
| 1100 | 761                                     |     |   |
| 111  | ضعیف سندیں                              |     |   |
| االہ | سوال نمبر (۳)                           | ☆   |   |
| 110  | سوال نمبر (٣)                           | ☆   |   |
| ii.A | سوال تمبر (۵)                           | ☆   |   |
| 114  | سوال نمبر (٢)                           | ☆   |   |
| 114  | سوال قبر (۷)                            | *   |   |

| 119 | ﴿ سوال نمبر (٨)              |   |
|-----|------------------------------|---|
| IFF | المنبر(٩) كالمنبر(٩)         |   |
| 188 | المير (١٠) موال تمبر (١٠)    |   |
| Iro | ا النجر (۱۱) المبر (۱۱)      |   |
| 172 | حبيت اجماع و قياس شرعى       | ۵ |
| 102 | کیا جرابوں پر مسح جائز ھے؟   | 4 |
| 102 | ا تازخن ا                    |   |
| ior | الله دمالها الله             |   |
| ior | الله مرقع تبذيب              |   |
| 100 | 🖈 اكابراوراصاغرغيرمقلدين     |   |
| 104 | ابول کی قسمیں                |   |
| 104 | المنتخفينين المنتفين         |   |
| 104 | ن رقِق ا                     |   |
| 101 | ملا مجلد                     |   |
| 101 | الله منعل                    |   |
| 101 | من مخينين مجلد               |   |
| IDA | المنا المخينين منعل الما     |   |
| IDA | 🖈 محتینین ساده               |   |
| 101 | التق مجلد                    |   |
| 109 | المين ساده                   |   |
| 109 | الله رقيق معل                |   |
| 109 | ان کارواع                    |   |
| 109 | الطيف الم                    |   |
| 141 | 🖈 شخ الحديث كاعلى حدودار بعه |   |

| IYP  | ای قرآن دانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 145  | الم ستم بالائے ستم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| יארו | ÷±3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| וארי | الله قرآن پاک پرافتراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IYM  | انعاى ينتي 🕁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OFI  | الله وضواورقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OFI  | الما محوزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 144  | J±17. ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IAA  | الكرائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IAA  | 🖈 فرقه شاذه غيرمقلدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 144  | الله غيرمقلدين كانعي قرآني ادراحاديث متواتره كى مخالفت كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 142  | اسل فریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 144  | ثر آن یاک میں تحریف     مر آن یاک میں تحریف     مر آن یا ک میں تحریف تحر |
| AFI  | الله چوري اور سينه زوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AFI  | الله اصل آیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AFI  | المن القل كرده آيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AKI  | الله ميلي چوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AFI  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14+  | مديث نبول عليه على تحريف الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 141  | ا ما ویث کی بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 141  | * ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 141  | الله عديث مغيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 121  | الم بخاري 🖈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 121  | المام سلم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|   | الم الودادة                                                                                                    | 127   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   | المام ابن ماجية                                                                                                | 128   |
|   | المامنائي"                                                                                                     | 124   |
|   | امام عبدالرحن بن مبدئ                                                                                          | 14    |
|   | ام الجرح والتعديل امام يحيّ بن معين "                                                                          | 14    |
|   | الم                                                                        | 124   |
|   | الم على بن المدين المدين                                                                                       | 124   |
|   | "21pl1 \$\footnote =                                                                                           | 124   |
|   | الم الوويّ                                                                                                     | 120   |
|   | الم مؤلف كافريب                                                                                                | 120   |
|   | المنا المخينين كي شرط                                                                                          | 120   |
|   | اصول عديث اور شخ الحديث                                                                                        | 120   |
|   | الله و الله الله الله الله الله الله الل                                                                       | IZY   |
|   | ایک سوال                                                                                                       | 124   |
|   | Sky2 + ☆                                                                                                       | 122   |
| 1 | الله مديث أوبان                                                                                                | 144   |
|   | 学 公                                                                                                            | 141   |
|   | الطف                                                                                                           | 141   |
|   | الله النابية                                                                                                   | IA+   |
|   |                                                                                                                | 1/4   |
|   | مديث ابوموى اشعرى من مديث المعرى اشعرى الشعرى ا | IAI   |
|   | نه فریب                                                                                                        | IAI   |
|   | الله حق برز بان جاري                                                                                           | IAI   |
|   | الم مرك روايت                                                                                                  | IAL - |

| IAT  | ﴿ رِيبِ                                |
|------|----------------------------------------|
| IAT  | المثا جم حاضر بيل                      |
| IAP  | المام لم                               |
| IAP  | 🖈 چونلی حدیث اور سند میں زیر دست شیانت |
| IAM  | 🖈 سند پل شیانت                         |
| IAM  | ش مطالب                                |
| 144  | 🖈 حضرت السَّ كى جراجين                 |
| 1/0  | -\$1 tr                                |
| IAA  | اصول فقديس وسترس                       |
| YAL  | الله يا تجويل صديث                     |
| IAY  | ين وليل محكم                           |
| IAZ  | 🖈 خلاصة كلام                           |
| IAZ  | الله المداريعة ك فروى                  |
| 114  | شامالک 🛣                               |
| 1/4  | £ + ☆                                  |
| 114  | الم شافق                               |
| IAA  | ام احد بن صبل الله المد بن صبل الله    |
| IAA  | 🖈 سيدناامام اعظم ً                     |
| IAA  | 🕁 علامه صدرالشربية پر بهتان            |
| IAA  | الله مولاناعبدالحي صاحب الله المعادلة  |
| fΛΛ  | الله متن حديث مين زبردست خيانت         |
| 1/19 | ث آخریات ☆                             |
| 1/19 | 🖈 مولوی صاحب! وضاحت فرمائیں            |
| 19+  | 🖈 کیافرہاتے ہیں علمائے دین ؟           |

| 🚓 غیرمقلدین کے شخ الکل میال نذ برحسین دہاوی کا فتوی   |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الم مشهور غيرمقلدعالم ابوسعيد شرف الدين و الوي كافتوي |                                                                                                                                                                                        |
| 🖈 مشہور غیرمقلد عالم عبدالرحمن مبارک پوری کا فتو کی   |                                                                                                                                                                                        |
| 🖈 غیرمقلدین کی نماز                                   |                                                                                                                                                                                        |
| الملا کے جوامام اعظم ابوطیغہ کے بارے میں              |                                                                                                                                                                                        |
| ايشريف 🚓                                              |                                                                                                                                                                                        |
| الله مهما خیانت                                       |                                                                                                                                                                                        |
|                                                       |                                                                                                                                                                                        |
| الم تيرى خيانت الم                                    |                                                                                                                                                                                        |
| ا تری گزارش ش                                         |                                                                                                                                                                                        |
| شرائط مناظره (موضوع کمل نماز)                         | 4                                                                                                                                                                                      |
| تصویر کے دو رُخ                                       | ΄Λ                                                                                                                                                                                     |
| 🖈 ائمه اربعه سنت نبوی کی حفاظت کا ذرایعه بیل          |                                                                                                                                                                                        |
| 🖈 احناف کی عظمت شان                                   |                                                                                                                                                                                        |
| نماز میں ناف کے نیچے ھاتہ باندھنا                     | 4                                                                                                                                                                                      |
| الله مهلي دليل                                        |                                                                                                                                                                                        |
| نه دوسری دلیل<br>نه دوسری دلیل                        |                                                                                                                                                                                        |
|                                                       |                                                                                                                                                                                        |
| الله تيري دليل                                        |                                                                                                                                                                                        |
| الله تيمري دليل<br>الله چوهي دليل                     |                                                                                                                                                                                        |
|                                                       |                                                                                                                                                                                        |
| ينه چونگي وليل                                        |                                                                                                                                                                                        |
| ن چوهی دلیل<br>ن پانچوی دلیل<br>ن پانچوی دلیل         |                                                                                                                                                                                        |
|                                                       | الله مشهور غير مقلاعالم عبدالر تهن مبادك يورى كافتوى الله غير مقلدين كي نماز الله غير مقلدين كي نماز الله عبدال الله الله علم البوطنية كي بارت ش الله الله الله الله الله الله الله ال |

| 770          | انتساريد                                   |    |
|--------------|--------------------------------------------|----|
| 770          | الماع الماع                                |    |
| 112          | الم المناق                                 |    |
| rra          | غیر مظمین کی قسمت میں اتباع حدیث کعاں!     | 1+ |
|              | (تحت السره والي مديث كا اتكار)             |    |
| 1771         | الله شرا تكامنا غره                        |    |
| ۲۳۲          | اختلاف ننو ياتح يف                         |    |
| rrr          | الم تبادالل مديث كامراج                    |    |
| rrr          | الله مولانا ثناه القدام تسرى كے يا في جموث |    |
| ۲۳۵          | الله محد يوسف ب يوري. جيوث كالمحيكيدار     |    |
| rmy          | الله مولوي تورحسين كرجامكي                 |    |
| PPY          | 🖈 مصنف ابن الي شيبه                        |    |
| 1779         | 🖈 مولوی عبدالرحن مبارک بوری                |    |
| 444          | 🖈 پېلاوېم کا کاټ                           |    |
| 779          | تلا دوم اونام                              |    |
| 1774         | الله تيراويم                               |    |
| rr•          | ינוע ☆                                     |    |
| <b>*</b> /*• | اختلاف نوک پهلی مثال                       |    |
| יייי         | 🖈 اختلاف نسخ کی دوسری مثال                 |    |
| rrm          | اختلاف نسخد کی تیسری مثال                  |    |
| rrz          | رسول اکرم ﷺ کی نماز (انتلان سال عمال)      | 11 |
| rrz          | الله المازيس باتفول كاناف كي نيج ركمنا     |    |
| 172          | الله الله كا آبسته براهنا                  |    |
| rrz.         | الله الم كريكي فاتحد يرصنا                 |    |
|              |                                            |    |

| rm    | المن آبت كهنا                                       | ·   |
|-------|-----------------------------------------------------|-----|
| MA    | الله نماز من تحرير كے بغير رفع يدين شكرنا           |     |
| 1179  | 🖈 وورکعتوں کے درمیان جلساستراحت ندکرنا              |     |
| rrq   | 🖈 یا ئیں یاؤں پر بینعنا اور دایاں یاؤں کھڑا کرنا    |     |
| rr'ii | الم الجرى منتس سورج كے طلوع ہونے كے بعداداكرنا      |     |
| 10+   | المركوسقيدي ش اداكرة                                |     |
| ra+   | الله كرميول على ظهر كادير ي يزهنا                   |     |
| 14-   | 790 \$ \$                                           |     |
| rai   | الله عيدين هي زائد چيجبيرين                         |     |
| 101   | الله الله الله الله الله الله الله الله             |     |
| ror   | الله في كروقع كروادونمازول كوايك وقت على جمع ندكرنا |     |
| ror   | الله المازمغرب سے سلفل ندرو منا                     |     |
| ror   | ال جازه گاه ش                                       |     |
| ror   | الله المنازوعا تبانه الله                           |     |
| ror   | الله جنازه اور مجد                                  |     |
| rom   | 🖈 تحبيرات جنازه                                     |     |
| ror   | الله وعاجنازه                                       |     |
| 730   | ☆ طریقه تماز جنازه                                  |     |
| TOY   | اُسوهٔ سرور کونین ﷺ فی ترک رفع یحین                 | 11" |
| 109   | 🖈 حضرت ابو بكرصد يق "                               |     |
| 141   | ش المل بات<br>الما المل بات                         |     |
| 777   | 🖈 حضرت عمر کی شهادت                                 |     |
| 771   | الله عظرت عثمان كي شهادت                            |     |
| ראור  | 🖈 حضرت على الرتعنى كى شهادت                         |     |

| MAD   | عثر ومشره                                   |
|-------|---------------------------------------------|
| 444   | الله بحث حديث عبدالله بن عمر بن خطاب        |
| 121   |                                             |
| 121   | الم قول سے فیصلہ                            |
| 121"  | 🖈 حغرت این عمر کی قولی احادیث               |
| 123   | الك بن الحويث الحويث                        |
| 12A   | الله بحث صديث معفرت الس                     |
| rA+   | 🖈 ڪيم صاحب کاايک اور فريب                   |
| 1/4   | ایک اور خیانت                               |
| r/\ • | الله بن عبال الله بن عبال                   |
| r/\•  | المثار مغيد جموث                            |
| MI    | انتهاء خريب كي انتهاء                       |
| MY    | الله بحث حديث حفرت جابر بن عبدالله          |
| M     | 🖈 حضرت ابوموی اشعری 🛪                       |
| tar   | ایک زبروست جموت                             |
| rar   | ایک اور قریب                                |
| 110   | اشعريول كي نماز                             |
| MA    | الله بحث مديث الى جريرة                     |
| MAZ   | الله بحث حديث عبيد بن عمير                  |
| MA    | 🏠 بحث مدیث براه بن عازب 🕏                   |
| MA    | الله مح مديث                                |
| 1/19  | 🖈 مکمل اور مختصر متن کا مطلب                |
| r/19  | ایک غلط افسانہ کے مقابلہ میں ایک غلط افسانہ |
| 1'91  | 🖈 حضرت آثادة كي شهادت                       |

| 191         |                                           |    |   |
|-------------|-------------------------------------------|----|---|
| 7           | سلیمان بن بیار                            |    |   |
| P91         | عمرالنيفي «                               | ☆  |   |
| <b>191</b>  | ي نظير جموث                               | ☆  |   |
| 191         | بحث حدیث حضرت واکل بن حجر "               | ☆  |   |
| 797         | ایک نیانت                                 | ☆  |   |
| 191         | ایک فریب                                  | ঠা | _ |
| rgm         | حق پوشی کا ایک نیار یکار ڈ                | ☆  |   |
| ram         | بحث حدیث ابرحمید الساعدیؓ و دیگر دس صحابه | ☆  |   |
| <b>19</b> A | بحث حدیث حضرت عبدالقدین زبیر ٌوابن عباس ٌ | ☆  |   |
| P*+  *      | باب دوم ترک رفع بدین کے دلائل             | ☆  |   |
| <b>**</b> * | حديث نمبرا                                | ☆  |   |
| بها جهوا    | حديث نمبر٢                                | ☆  |   |
| r+0         | غیرمقلدین کی را <sup>ح</sup> نی           | ☆  |   |
| P+4         | حديث تمبرا ا                              | ☆  |   |
| P+4         | حد يث تمبره                               | ☆  |   |
| r-A         | حديث نبر (۵-۲-۷)                          | ☆  |   |
| 149         | حدیث تمبر ۸                               | ☆  |   |
| P" +        | فقبهاء كااجماح                            | ☆  |   |
| <b> " +</b> | عديث نمبر (۹-۱۱-۱۱)                       | ☆  |   |
| 1"11        | عديث تمبر (۱۲–۱۳–۱۳–۱۷)                   | ☆  |   |
| rir         | صريث (۱۱–۱۸–۱۹–۲۰)                        | ☆. |   |
| ma          | غیرمقلدین کے دلائل پراجمالی نظر           | 圿  |   |
| 1714        | حكيم صاحب!                                | ☆  |   |

| mr.           | مباحثه رفع يحين                         | 11" |
|---------------|-----------------------------------------|-----|
| mri           | ي پيلا أصول                             |     |
| mri           | الم دوسرا أصول                          |     |
| mrm           | ا میرا اُصول 🕏 🕏 تیسرا اُصول            |     |
| Pry           | المرا أصول                              |     |
| rry           | ي مناظره ♦                              |     |
| 772           | الله شرائط                              |     |
| MIN           | 🖈 نی شرائط                              |     |
| mrq           | ایک جموث                                |     |
| <b>1777</b> • | الله الله الله الله الله الله الله الله |     |
| <b>""</b>     | الله سنت مؤكده                          |     |
| m m+          | الله الله الله الله الله الله الله الله |     |
| ١٣٣١          | الم مراسوال                             |     |
| rri           | 🖈 صحابرکراخ                             | ,   |
| rrr           | 🖈 انزکرام رخمیم الند                    | »'  |
| rrr           | ا المرول كااثبات                        |     |
| rrr           | نه منع                                  |     |
| mmm           | אונ המינו                               |     |
| ٣٣            | 🖈 ۹ جگه کی رفع پدین                     |     |
| 220           | اوال مديث                               |     |
| 224           | 🖈 سند كا حال                            |     |
| mm4           | £ 757 tx                                |     |
| ا۳۳           | الله صحاح ستہ سے بغاوت                  |     |
| ۲۲۲           | ایک عجیب اعتراض                         |     |

| المالمالم   | ككراة                                        | ☆                                 |     |
|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| MYZ         | نیق مسئلہ رفع یحین                           | تح                                | 100 |
| <b>M7</b> 2 | چيش لفظ                                      | ☆                                 |     |
| mud         | تركب رفع بدين قرآن واحاديث كي روشي ميس       | ☆                                 |     |
| FYI         | کتمان حق<br>مان حق                           | ☆                                 |     |
| myr         | سنت سے بغاوت                                 | ☆                                 |     |
| 21          | عقل ونقل ہے انحراف                           | ☆                                 |     |
| mym         | انعامی چیانج                                 | ☆                                 |     |
| MAL         | تر تيب دلائل                                 | ☆                                 |     |
| ۳۲۳         | ملت قائمًا                                   |                                   |     |
| ۵۲۳         | كيار فع يدين متحب ہے؟                        | $\stackrel{\leftrightarrow}{\pi}$ |     |
| 740         | قولی و فعلی سنت میں فرق                      | ☆                                 |     |
| 240         | صرف فعل سے دوام اور سنیت ٹابت نہیں ہوتی      | ☆                                 |     |
| ۲۲۲         | فعلی احادیث                                  | ☆                                 |     |
| 217         | غیرمقلدین کے دعوے کا پہلاحصہ                 | ☆                                 |     |
| MAY         | دعو ہے کا دوسرا حصہ                          | ☆                                 |     |
| MAV         | فائده                                        | ☆                                 |     |
| <b>1749</b> | دعوے کا تبسرا حصہ                            | ☆                                 |     |
| PZ+         | فاكده                                        | ☆                                 |     |
| 121         | غیرمقلدین سے ایک سوال                        | ☆                                 |     |
| 121         | £7,92,5                                      | ☆                                 |     |
| <b>1721</b> | پیر بدیع الدین شاہ ہے رفع پیرین اور          |                                   | ۱۵  |
|             | قراً ة خلف الإمام يرتحريري تفتكو             |                                   |     |
| ۳۸۳         | قّ حديث فسازالت تلك صلوته حتى لفى الله تعالى | تخق                               | М   |

| 17/19        | غير مقلدين اور مسئله رفع يدين      | 14 |
|--------------|------------------------------------|----|
| <b>F</b> A9  | 🖈 مذہب الل السنة والجماعة          |    |
| r9+          | 🖈 ابتدا ، فرقه غير مقلدين          |    |
| <b>1</b> 791 | 🖈 حفرت شخ البند كاجواب             |    |
| rar          | الله حضرت فين البند ك كرامت        |    |
| mam          | الله رفع بدین کی ابتداء            |    |
| m90          | 🖈 جواب رساله هیقت مسکدر فع البیدین |    |
| 1794         | جيه وفرقه غير مقلدين               |    |
| ۳۹۸          | 🖈 غیرمقلدین کاعمل اور دعوی         |    |
| 1799         | 🖈 رفع پرین کرنے، نہ کرنے کا حکم    |    |
| Pr- pr-      | 🖈 غير مقلدينيا صول فرقه            |    |
| [r.+ l.,     | 🖈 مالة وما عليه                    |    |
| <b>1</b> ″•A | الله عجر مقلدين كالمجهوث           |    |
| (°+9         | بيد رفع يدين كانفرنس               |    |
| (Y) +        | 🖈 نیم مقلدون کاعوام کے سامنے جھوٹ  |    |
| ווייז        | 🖈 غیرمقلدول کا آخری سہارا          |    |
| MIM          | 🖈 غیرمقلدین کی ذات آمیز فلست       |    |
| אוייו        | 🔆 غیرمقلدین حضرات ے چندسوالات      |    |
| ۳۱۸          | ترک رفع یدین                       | 1/ |
| mrr          | ٢٦ مناظره                          |    |
| ۳۲۳          | المام ما لك رحمه الله كالتيمره     |    |
| mrn.         | الم محدر حمد الله                  |    |
| ۳۲۵          | امام بخاری رحمه الله               |    |
| ٢٢٧          | الله بخاری کھول کی                 |    |

| ۳۲۸     | باتحدكمال تك أفعائي؟                        | ☆   |    |
|---------|---------------------------------------------|-----|----|
| ها      | رکوع کی رفع پیرین                           | ¥   |    |
| ا۳۸     | دلیل کس کے ذمہ؟                             | ☆   |    |
| 777     | تجدول کی رفع یدین                           | *   |    |
| רושות   | علامدانورشاه رحمدالقداورمستلدر فع يدين      | ☆   |    |
| ۳۳۵     | تواتر اسنادي                                | ☆   |    |
| rra     | مثال اول                                    | ☆   |    |
| mm3     | شال دوم                                     | ☆   |    |
| rmy     | نواتر مملى                                  | ☆   |    |
| rr2     | مكة كمرمه                                   | ☆   |    |
| 617     | مدينة منوره                                 | ☆   |    |
| rr2     | شام                                         | ☆   |    |
| 277%    | حال                                         | ☆   |    |
| ۳۳۸     | خاتب                                        | ☆   |    |
| 1744    | یدین کے بارہے میں غیر مقلدین کے فتوی پر نظر | رفع | 19 |
| وسم     | ر فع بدین کامعنی                            | ☆   |    |
| ابراب.• | تحبيرتم يمه كى رفع يدين                     | ☆   |    |
| المالم  | اختلافی رفع پدین                            | ☆   |    |
| ויויין  | اختلافی رفع بدین کاحکم                      | ☆   |    |
| ויויי   | خلامها ختلاف                                | ☆   |    |
| rr2     | حميد بن بلال                                | ☆   |    |
| MWV     | بر ورفع بدین                                | ☆   |    |
| rar     | حعرت ملاعلى قارى رحمه الله                  | ☆   |    |
| rat     | دهو که اور فریب                             | ☆   |    |

| 🖈 مولانا عبدالحي لكھنوي 🛪                                 | 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| انكه المكاه كامسلك                                        | ۲۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المام سيوطي رحمدالله                                      | 702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المام الوداؤ در حمد الله                                  | <b>1</b> 4.4+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الله عن عبدالله بن مسعودٌ الله بن مسعودٌ                  | ۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الم مديث جاير بن مرة                                      | 470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| رفع یدین کے با رہے شاہرن کی ایک سو چھ خیانتیں             | MYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| کھلا خط بنام زمیر علی زئی (رفع یرین کے متعالی)            | ٥٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الرسائل في تحقيق المسائل بر تبصره (١)﴿رَفِّم بِن عَالَى ﴿ | ۵۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عبدالعزیز نورستایی کے نام کھا خط(فیریرے عش)               | raa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تین رکعت وتر کا ثبوت                                      | ٠٢۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                   | ayr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الم يرصن كاطريقه                                          | 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الله درمياني تعده                                         | ara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| نماز جنازه کا شرعی طریقه                                  | ۵۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الطاجنازه الطاجنازه                                       | ۵۷۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الله حضرت نجاش کی نماز جنازه                              | ۲۷۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الله مناز ودراصل دعا ہے                                   | ۵۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 🖈 دعا کا طریقتہ                                           | ٥٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 🖈 طریقه تماز جنازه                                        | ۵۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 🖈 مرکز اسلام مدینه منوره                                  | ۵۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 🖈 وادالاسلام مكه تكرمه                                    | 049                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . /                                                       | ۵۸+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 🖈 دارالاسلام کوفہ                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                           | الم الم الدواة در تمدالله الم الدواة در تمدالله الم الدواة در تمدالله الم مديث جابر بن سمرة الم مديث جابر بن سمرة المطالخط بنام إميوعلى إثى (رفع يدين كم تعالى) المسائل في تحقق المسائل بو تبصره (۱) ﴿ في يان كم تعالى) المسائل في تحقق المسائل بو تبصره (۱) ﴿ في يان كم تعالى) المدالعزيز نورستابي كم نام كطا خط (في يان كم تعالى) الم بين وكعت وتوكا ثبوت الم بين وكعت وتوكا ثبوت الم بين تعده الم مرايف تعده الم مرايف تعده الم مرايف تعده الم مرايف تعاده الم مرايف المنام دين موره |

|      | The state of the s |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DAT  | أكره: التنبيه لا يقاظ السفيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| ۵۸۳  | الم كياب ميت ثنافاتح بره لكي جا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| ۵۸۳  | 🖈 غیرمقلدین کی فتنه پردازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| ۵۸۵  | نغی نه برب<br>نخ منغی نه برب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| ۵۸۵  | 🖈 ولائل غير مقلدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| ۵۸۷  | الم عاريجبري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| ۵۸۸  | · **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| ۵۸۸  | ين أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| ۵۸۹  | المنا دوسری تنجیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| ۵۹۰  | الوث الأحداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| ۵ 9+ | 🖈 غیرمقلدیت کے عناصر اربعہ کا فتوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 491  | تيسري تجبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| ٦٩٢  | ا بالغ ميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 495  | المنتاح المنتاج المنتا |     |
| 495  | 🕸 نماز جنازه آسته پزهنی جاہئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| ۵۹۳  | اللہ مقلد دوستوں سے چند سوالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 094  | غائبانه نماز جنازه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44  |
| Y•Z  | نماز مغرب سے قبل دو رکعت کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/2 |
| A•K  | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| A+K  | 🕁 قرب فرائض و توافل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 4+4  | اختلاف مراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 111  | الله تن خاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 411  | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 414  | الله المسترضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

|      | 24                                                                                                                                   |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 410  | 🖈 المام غزالي " كي نفيحت                                                                                                             |  |
| AlA  | الله دور کعت بعد خروب<br>الله عند بعد خروب                                                                                           |  |
| AIA  | 🖈 فرضول جيها اجتمام                                                                                                                  |  |
| 114  | ي سنت مؤكده                                                                                                                          |  |
| AIA  | ☆ متحب                                                                                                                               |  |
| 414  | الله كياآب عليقة نے عكم ديا؟                                                                                                         |  |
| 44.  | الله عبد لله كالمل                                                                                                                   |  |
| 44+  | الله على رسول الله علين الله الله علين الله علين الله علين الله علين الله علين الله الله علين الله الله الله الله الله الله الله الل |  |
| 771  | اصل حقيقت                                                                                                                            |  |
| 422  | 🖈 تقریر نبوی                                                                                                                         |  |
| 446  | الله عليه الم                                                                                    |  |
| YFY  | 🕸 دکایت نمبر(۱)                                                                                                                      |  |
| YPY  | 🖈 حکایت نمبر(۲)                                                                                                                      |  |
| 712  | الطفيد الطفيد                                                                                                                        |  |
| 412  | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                              |  |
| YPA  | 🖈 حضرت میسی بن ابان 🛪                                                                                                                |  |
| 779  | المول امام اعظم مل                                                                                                                   |  |
| 414  | الله آمرم برم مطلب                                                                                                                   |  |
| 44.4 | 🖈 شوق اجتهاد                                                                                                                         |  |
| 444  | 🕁 فنذے بچو                                                                                                                           |  |
|      |                                                                                                                                      |  |



# عرض مرنب

محترم قاریمین! گزشتہ سال مناظر اسلام، وکیل احناف، ترجمان اہل سنت حفرت مولا ناخمد اہین صفور اوکاڑوی رحمہ القدنے بعض ساتھیوں کے اصرار پر ناظم' 'الخیر' سے فر مایا کہ میری خواہش ہے کہ میرے مضابین ماہنا مہ الخیر ہی کتا بی شکل دے کرشائع کرے لیکن ماہنا مہ' الخیر' کے ناظم (مولا نافیاض احمصاحب) نے وسائل کی کی وجہ سے معقدت کردی ۔ اسی دوران احقر فیم احمد (مدرس جامعہ خیرالمدارس ملتان) بھی حضرت اوکاڑوی کی خدمت میں حاضر تھا۔ تو ناظم الخیر نے حضرت مولا نامنیر احمد صاحب، حضرت ہے مطرت مولا نامنیر احمد صاحب، منتاذ الحدیث جامعہ باب العلوم کہ وڑیکا نے کئی بار حضرت ہے عرض کیا کہ آپ کے مضامین اگر منان سے ہی کتانی ہے کہ فیم شن کتا جوں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ شائع ہوئے سے قبل دو کمپوزشدہ مواد ملتان سے ہی کتانی شکل میں شائع جوں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ شائع ہوئے سے قبل دو کمپوزشدہ مواد آپ بھی ایک نظر ہے دکھے جی ۔ اس میں خلطی کا امکان کم رہےگا۔

آ خرکار حضرت نے بیسے تھے دیا اور یس نے اللہ کا نام لے کرفوری طور پر چوتھی جلد کے مض مین اکٹھے کر کے حضرت کی خدمت میں پیش کر دیئے ۔ حضرت نے آخری پروف ریڈ باک خود کی جس میں زیادہ مواد نے مضامین کا تھا اور پرتھ مواد ( ڈیز ھ صد صفحات ) تجلیات جد سوم کے تھے اور دو مضامین دوسری کتب ہے تھے۔ اور چوتھی جلد حضرت کی زندگی میں ہی آ نجناب کی وفات سے ایک ڈیز ھا ماہ قبل پریس کے مراحل میں جا پیچی تھی ، اور حضرت کی زندگی میں ہی جلد بندی کے مراحل مطے گریو ھا ماہ قبل پریس کے مراحل مطے کرکے حضرت کی وفات کے دوروز بعدرائے ویڈ کرکے حضرت کی وفات کے دوروز بعدرائے ویڈ کرکے دوروز بعدرائے ویڈ میں آخرونت ہورہی تھی۔

الغرض چوشی جلد مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان خود حضرت اوکا ڑوگ کی ہی ترتیب دی ہوئی تھی جیسے بھی تھی۔ اس لئے اس ترتیب پراعتراض حضرت اوکا ڑوگ پراعتراض کرنا ہے۔ باتی رہی یہ بات کے اس میں کچھ مواد تبیسری جلد کا دوبارہ کیوں شامل کیا گیا تو اس کی وجہ حضرت اوکا ڑوگ کی خواہش ہی کی ۔ وہ یہ کے حضرت کی خواہش تھی کہ تجلیات سوم مطبوعہ فیصل آباد میں جیارسوصفیات پرمشمل جڑ ءالقراؤ قی و جز ورفع البیدین اور ایک سوصفیات پرمشمل فض کی محدثین تجلیات صفدر سے الگ کر کے مستقل و جز ورفع البیدین اور ایک سوصفیات پرمشمل فی کی محدثین تجلیات صفدر سے الگ کر کے مستقل

رسالوں کی شکل میں شائع کیے جا کیں۔اب یہ بات ایک بچہ بھی سمجھتا ہے کہ جب چھ سوتمیں صفحات پر مشتمل تجلیات سوم میں سے پانچ سوصفحات کے تین رسالے الگ کردیئے جا کیں تو تیسری جلدا پنی حیثیت کھو بیٹھتی ہے اور ان باقی ماندہ صفحات کو کسی اور جلد میں لگانا ضروری ہوجاتا ہے۔اس لیے حضرت اوکاڑ دی نے خود چوتھی جلد میں اس باقی ماندہ مواد کو دو بارہ سے شامل کرادیا۔

اس مجلس میں میں نے حضرت سے بیہ مح عرض کیا تھا کہ میری خواہش ہے کہ ایک بی
عنوان پر مضامین کو جو مجموعہ رسمائل اور تجلیات یا مسودات قلمی میں موجود ہیں بیجا کر دیا جائے ، تاکہ
قاری کے لئے سہولت کا باعث ہو ۔ تو حضرت نے جوابا فر مایا کہ تجویز بہت اچھی ہے اور میری بھی بہی
خواہش ہے ، لیکن بین الحال ممکن نہیں ، کیونک موسکتا ہے کہ آپ کی طرف ہے تر تیب دیے جانے کے
بعدای عنوان پر کسی اور پہلو ہے لکھنا پڑ جائے۔

بہر حال اب حضرت مرخوم اور دیگر علماء کرام کی خواہش کی بناء پر ایک ہی عنوان پر بھر ہے تایاب جواہر (مضامین) کو بجہا کرنے کی حتی المقدور کوشش کی جارہی ہے۔ مشاا مسعودی فرقہ سے متعلق تمام مضامین جو تجلیات اور دیگر کتب میں بچھر ہے ہوئے تنے ان کوجلد اول میں بجا کر دیا عمیا ہے۔ اس طرح اس ووسری جلد میں ، جو جناب کے ہاتھ میں ہے، دیگر مضامین کے ساتھ دفع یدین ہے۔ اس طرح اس دوسری جلد میں ، جو جناب کے ہاتھ میں ہے، دیگر مضامین کے ساتھ دفع یدین ہے۔ متعلق حضرت کے مضامین جو بھی بروئے تنے اور علمی جواہر پارے ایک لای میں پرود یے سے متعلق حضرت کے مطالعہ میں بہولت کا باعث ہوں گے۔

اس کتاب کی تھی جس بھی حتی المقدور پوری سی کی گئی ہے اور سابقہ مطبوع سنوں جس موجود انطاط کیٹر ہ کی انتہائی مست شاقہ کے ساتھ تھی کی ہے ، اور اس تھی جس حضرت اوکا ڈوگ کے برادر صغیر اور حقیقی جانتین حضرت مولانا مفتی محمد انور صاحب اوکا ڈوگ، رئیس شعبہ تخصص فی الدعوۃ والارشاد جامعہ خیر المداری ملتان نے کھمل تعاون فر مایا۔ جزاہ الندعن انسن الجزاء لیکن اس سب کے باوجود او آب السناس اول نامیس کے تخت منطقی کا امکان ہے۔ اس لیے قارئین سے التماس ہے کہ جہمال منطقی محسوس کریں، جی مرتب کو یا ناشر کو ضرور مطلع فر مائیس ۔ آپ کے لیے یہ باعث اجر اثو اب ہوگا۔ والسلام والسلام المسلام المسلم ا

# سعودي حكومت اور اشاعت دين

يسم الله الرَّحْمُن الرَّحِيْم 0

یرادران ابل سنت والجماعت! اسلام بی دین برحق ہے اور ابل سنت بی موافق فرمان رسالت مآب سنت بی موافق فرمان رسالت مآب سنت والجماعت پانے والی جماعت ہے۔ ابل سنت والجماعت چار دلاکل شرعیہ کو مانتے ہیں: (۱) کتاب اللہ ' (۲) سنت رسول اللہ ' (۳) اجماع اور (۳) قیاس۔

### قرآن پاک :

جس طرح خدا کی کتاب اقرآن پاک است قاریوں کے ذریعے دنیا ہیں پھیلی ' یہ ساتوں قراء تیں متواتر ہیں گر ہمارے ہاں قاری عاصم کوئی ' کی قراء تیں تلاو خامتواتر حفص ' کی روایت تلاو خامتوا تر ہے۔ دو مرے عکوں ہیں دو مری قراء تیں تلاو خامتواتر ہیں۔ جس ملک ہیں جس قاری کی متواتر قراء ت پر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے وہ خدا کی ہی کتاب پڑھی جارہی ہے۔ تعارف کی مختلف نسبتوں ہے اگر چہ اس کے نام بدل جاتے ہیں گر حقیقت نہیں بدلتی۔ اس تعارف کی مثال ایسے ہی ہے کہ جس طرح ہاڑوں پر بارش برستی ہے تواس پائی کو بارش کا پائی کتے ہیں۔ وہی پائی اوھرادھرے اکتاب ہو کر دریا کی شکل میں بہ پڑتا ہے ' اب اس کو دریا کا پائی کتے ہیں۔ بلکہ یماں بھی اس کو دریا کا پائی کتے ہیں۔ بلکہ یماں بھی اس کے نام مختلف ،وجاتے ہیں کہ یہ دریا ہے رادی کا پائی ہے' وہ دریائے جاتم کا بی ہو کر دریا کے ہمام کے یائی ہے اور وہ دریا ہے شدھ کے مداقہ کی ساری دریا ہے جملم کے یائی ہے اور وہ دریا ہے شدھ کے مداقہ کی ساری

زمینیں دریائے سندھ کے بی پانی ہے سیراب ہو رہی ہیں۔ بیہ باران رحمت کایانی اگرچہ بادلوں سے بی برسا<sup>ء</sup> گران دریاؤں کے نام دریا ہے شدھ ' دریا ہے راوی وغیرہ بادل ہے نہیں برے۔ یہ علاقہ ہی کی نسبت ہے رکھ کئے گئے۔ ان مختلف ناموں سے یانی کی حقیقت شیں بدلی۔ پھر میدانی علاقہ میں دریا ہے دور دراز ملاقہ تک یافی پہنچانے کے کتے اس پانی کو مختلف نسرواں میں تقشیم کرلیا گیا۔ اب اس پانی کے مختلف تعارفی نام ہو گئے' میہ فلاں شهر کاپانی ہے' وہ فلاں شهر کاپانی ہے۔ ان تعار فی تاموں کے بدلئے ہے پانی کی حقیقت بالکل نہیں بدلتی' پانی وہی خدا کا پیدا کیا ہوا ہے۔ ہر نسروا لے اپنے اپنے علاقہ کی نہرکے پانی ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بھر تقسیم در تقسیم کے عمل ہے ایک نہر کا پانی سینکڑوں نالوں میں تقسیم ہو کر مختلف تھیتوں میں پہنچنا ہے 'اب اس کو نالے کا پانی کہتے ہیں۔ تمران مختلف ناموں ہے یانی کی حقیقت نہیں بدلی۔ الغرض پیاڑ کا پانی ' دریا کا پانی' سركاياني الله كاياني ايك بى يانى كے مختلف تعارفي نام بيں۔ بالكل اسى طرح قرآن ياك کو خدا کی کتاب کما جائے یا نبی والا قرآن کما جائے یا مصحف عثانی اور سحابہ والا قرآن کما جے یا قاری عاصم کوفی کی قراءت کر جائے یا قاری حفص کی روایت کر جائے تو رہے سب تعارفی نام ایک ہی حقیقت کے نام ہیں۔ کوئی جابل سے جال بھی بیہ نہیں کے گاکہ سن الگ الگ کتاب کے نام میں' نہ کوئی لڑے گا کہ ریہ تعارفی نام کیوں رکھے' نہ ہی ان سات قراء توں کے اختار ف کو بیوں کیے گا کہ خدا نے ایک قرآن ا تارا تھا' قاربوں نے سات قرآن بنا ڈالے' بلکہ ہر مسلمان ہیں یقین رکھتا ہے کہ جس ملک میں کسی بھی قراءت پر قرآن پڑھاجا رہاہے وہ یقیناً خدا کا ہی قرآن ہے۔ ہاں اس اہمتلاف قراءت کو بنیاد بناکر ہر گھراور ہرمسجد میں لڑائی جھگڑا شروع کردینا ہے دینی طور پر بھی ایک فتنہ ہے اور د نیاوی طور پر بھی مسلمانوں کی قوت کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ اس جھٹڑے کا اثر نہیں ہو گا کہ سیدھے سادھے مسلمان معاذانقہ قرآن ہے بھی بیزار ہوجائیں گے اور رات دن آپس میں لڑتے رہیں گے۔ ہاں جس طرح چودہ سوسال سے بیہ طریقتہ جلا آ رہاہے کہ جس ملک میں جو قراءت پڑھی جا رہی ہے اس پر سب اتفاق سے تلاوت کرتے رہیں اور دو سرے

طلک والے اپنے طرز پر پڑھیں تو قرآن پاک کی تلادت بھی ہوتی رہے گی اور مسلمانوں میں انفاق واتحاد بھی رہے گا' جیسا کہ چودہ سوسال ہے قرآن کے بارے میں آ رہاہے۔

#### سنت :

جس طرح قرآن پاک سات متوار قراء تول کے ذریعہ دنیا میں پھیلا' اس طرح رسول اقد س حصرت محمد ملا تھیں۔ کی متوار سنت بھی چار متوار فقھوں کی شکل میں مختلف علاقوں میں متوار طور پر پھیل گئی۔ جس طرح نبی متو تی متو تی متر تی میں متوار کی حدیث ہے محتلف تعارفی نام مشلا سے بخاری کی حدیث ہے 'وہ ابن ماجہ کی۔ اس کے بعد بھی وہ نبی پاک مل تر تی بی می حدیث رہتی کی حدیث ہے۔ ان تعارفی ناموں کے بد لئے ہے حقیقت نہیں بدلتی۔ اس طرح سنت محمد سے متر تی ہو ہی تعارفی ناموں ہے بھی فقد حقی کہا جاتا ہے 'کسی علاقے میں سنت محمدی کا نام فقد شافعی ہے 'کسی علاقے میں سنت محمدی کا نام فقد صنبلی کے نام ہے متعارف ہے۔ جس طرح جس علاقہ میں دریا ہے سندھ بھی رہا ہے فقد حتی کہا جاتا ہے 'کسی علاقہ میں دریا ہے سندھ بھی رہا ہے دور کسی علاقہ میں دریا ہے سندھ بھی کہا دریا ہے سندھ بھی کہا ہوتے ہیں اور دریا ہے دریا ہے فائدہ اٹھاتے ہیں' اس طرح جس ملک میں فقد حنبلی عملاً متوار ہے وہاں وی سنت محمدی ہے اور جس ملک میں فقد حنبلی عملاً متوار ہے وہاں وی سنت محمدی ہے اور جس ملک میں فقد حنبلی عملاً متوار ہے وہاں وی سنت محمدی۔ سنت محمدی ہے اور جس ملک میں فقد حنبلی عملاً متوار ہے وہاں وی سنت محمدی۔

# علامه شعرانی کا کشف:

اور سب سے چھوٹی نمر حضرت امام داؤد "کے ندا بہب کی پانی جو پانچویں صدی میں ختم ہوچکا ہے۔ تو اس کی وجہ میں نے یہ سوچی کہ اتمہ اربعہ "کے ندا بہب پر عمل کا زمانہ طویل رہا اور حضرت امام داؤد" کے ند بہب پر تھوڑے دن عمل رہا۔ پس جس طرح امام اعظم" کے ند بہب کی بنیاد تمام ندا بہب مدونہ سے پہلے قائم ہوئی ای طرح وہ سب سے آخر میں ختم ہوگا اور اہل کشف کا بھی ہی مقولہ ہے۔ (میزان شعرانی اردوص کو انجا)

### مردم شاری :

علامہ فیلب ارسلان (م ٢٦٣اه) فرماتے ہیں: "دمسلمانوں کی اکثریت امام ابوصنیفہ کی پیرواور مقلد ہے۔ سارے ترک اور بلقان کے مسلمان ' روس اور افغانستان کے مسلمان ' چین کے مسلمان اور عرب کے اکثر مسلمان اور عرب کے اکثر مسلمان اور شام و عراق کے اکثر مسلمان فقہ میں حنی مسلک رکھتے ہیں۔ (حاشیہ حسن المسائی نمبر۲۹) اور پھرااواء کی سرکاری مردم شاری یوں ورج فرمائی ہے کہ اثنا عشری ایک کروڑ سینتیسی لاکھ ' فریدی تمیں لاکھ ' صنبلی تمیں لاکھ ' مالکی ایک کروڈ ' شافعی وس کروڈ اور حنی سینتیسی کروڈ تمیں لاکھ ' مالکی ایک کروڈ تمیں لاکھ ' مالکی ایک کروڈ تمیں لاکھ نمبرہ فریدی تمیں لاکھ نمبرہ نمبرہ فریدی تمیں لاکھ نمبرہ فریدی تمیں لاکھ نمبرہ نمبرہ فریدی کروڈ تمیں لاکھ سینتیس کروڈ تمیں لاکھ سینتیس کروڈ تمیں لاکھ سینتیس کروڈ تمیں لاکھ نمبرہ فریدہ فریدی تعداد اور تاکی خانہ ہی موجود سین تعداد اور تاکہ تھی ' مگر سرکاری مردم شاری کے رجشر میں غیرمقلدین کا کوئی خانہ ہی موجود سیس تھا۔

### صحابه كرام الورنداجب:

بعض اہل علم لوگ کما کرتے ہیں کہ صحابہ کرام مصفی ہے یا صبلی دغیرہ؟ تو گزارش ہیہ ہے کہ فرہب رائے کو کہتے ہیں جیسے بہاڑوں پر جو بارش بری 'برف جی ' اس کانام نہ جملم ہے ' نہ سندھ ' مگرجب وہ پانی راستہ بناکر میدانی علاقہ کی طرف چل پڑا تو ان راستوں کانام جملم اور سندھ تعارف کے لئے رکھ لیا گیا۔ جس طرح صحابہ کرام می و دیث پاک کے لئے نہ بخاری پڑھنے کی ضرورت تھی اور نہ ہی ترفدی پڑھنے کی مگر بعد والوں کو اس کی ضرورت بڑگئے۔ اس طرح جو لوگ وریا کے کنارے پر جینمے ہوں ان کو والوں کو اس کی ضرورت بڑگئے۔ اس طرح جو لوگ وریا کے کنارے پر جینمے ہوں ان کو

دریا کا پائی حاصل کرنے کے لئے کسی نہر کی ضرورت نہیں۔ گرجو لوگ دریا ہے دور ہوں وہ نہر کے بغیرد ریا کا پائی نہیں لے سکتے۔ وہ اگر نہرے منہ مو ڑے گا تو دریا کے پائی ہی ہے محروم ہوجائے گا۔ معلوم ہوا پائی ایک ہی دریائے محمدی کا ہے 'صحابہ" اس کو دریا کے پانی کے نام ہے لیتے نتھ 'بحد والے نہر کا نام لے دیتے ہیں۔

#### اعتراف حقيقت:

میاں نذریر حسین وہلوی جو فرقہ غیرمقلدین کے بانیوں میں سے ہیں ، فرماتے ہیں کہ '' چاروں امام (ابو صنیفہ' مالک' شافعی' احمہ بن صنبل) جو قوام دین کے لئے مثل جار عضر(آب' آتش' خاک' باد) کے ہیں اور اہل عناد کے سواکوئی ہخص اس ہے انکار نہیں كرسكتاكه ان من ہر مخص وين كا معاون اور پشت پناه ہے (الحياة بعدالمماة ص ٥٩٠)۔ ای طرح غیرمقلدین کے مشہور عالم مولانا غلام رسول صاحب قلعہ مہیاں سنک والے شاگر د میاں نذریر حسین دہلوی ان مذاہب اربعہ کی مثال میں فرماتے ہیں کہ مثال اس کی یوں ہے کہ جیسے ایک تالاب سے جار نالیاں پانی کی بہتی ہوں' سو کوئی شخص خواہ کسی نانی کا پانی ہوے وہ تالاب ہی کا پانی ہو گا اور کوئی شک طبیعت والا براہ راست الاب ے بی جاکر بیئے تو وہ بھی اس الاب بی کا پانی ہے (سوائع حیات ص ١٥)۔ لیکن براہ راست جنہوں نے پانی ہیا وہ تو صحابہ کرام تھے'اب غیرمقلد کیے صحابی بن سکتا ہے؟ مولانا داؤد غزنوی کے والد محترم مولانا عبد الجبار غزنوی فرماتے ہیں: "نذا ہب اربعہ حق ہیں اور ان کا آپس کا اختلاف ایسا ہے جیسے صحابہ کرام " میں بعض مسائل کا اختلاف ہوا کر ہا تھا۔ باوجود اختلاف کے ایک دو سمرے ہے بغض وعداوت نہیں رکھتے تنھے اور باہم سب و شتیم نہیں کرتے تھے مثل خوارج اور روافض کے۔ صلحاء اور ائمہ دین ہے محبت جزوا بمان ہے اور عداوت ان کی طریقہ خوارج کاہے (اثبات الهام ص٢) بھائی بھائی

سارے نی ایک بی خدا کے بھیج ہوئے تھے۔ آنخضرت مالی اللہ نے ان سب

عبوں کو علاتی بھائی فرمایا ہے جن کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہوں۔ اس طرح حضرات انبیاء علیهم السلام میں آپس میں عقائد میں کوئی اختلاف نہ نھا۔ سب کے عقائد ا یک ہی تھے' مگر احکام میں آپس میں حرام حلال تک کا اختلاف رکھتے تھے۔ حضرت يعقوب أور حضرت بوسف محى شريعت مين تجده تعظيمي جائز اور حلال نقااور شربيت محدیہ مراہر میں حرام ہے۔ جب کہ یہ سب نبی برحق ہیں۔ ہم حصرت لیعقوب اور حضرت بوسف کی شریعت کو برحل مگر ساتھ ساتھ منسوخ بھی ماننے ہیں اور شریعت محمد میر الإلى المالية كو برحق بهمي اور ناسخ بهمي - بالكل اسي طرح ائمه اربعه چاروں برحق ہیں - ان میں عقائد میں کوئی اختلاف نہیں۔ البتہ اجتہادی احکام میں آپس میں حلال حرام تک کا اختلاف ہے۔ ہم امام شافعی و دیگر ائمہ کو برحق بھی کہتتے ہیں اور ان کے اقوال کو مرجوح بھی' اور اینے امام کو برحق بھی کہتے ہیں اور ان کے اقوال کو رائح بھی۔ جیسے ہم ان تیفمبردار، اور ان کے امتیوں کے جن احکام کو اب منسوخ کہتے ہیں' ان کے زمانہ میں وہ ا دکام بالکل برحق تنے لیکن ہمارے لئے منسوخ ہیں۔ اسی طرح ہم دیگر اتمہ کرام اور ان کے مقلدین کے احکام کو ان کے حق میں صحیح و برحق کہتے ہیں گراپنے لئے مرجوح کہتے ہیں۔ جس طرح ان انبیاء علیهم السلام کے زمانے الگ الگ تنے اور ہر زمانے میں اس زمانے کا طریقتہ برحق تھا' اس طرح ائمہ اراجہ ؓ کے مقلدین کے علاقے الگ الگ ہیں' حنبلی نجد میں ہیں' شافعی سری لنکا میں ہیں' حنفی پاک و ہند میں' اپنے اپنے علا**ی**قے میں سب برحق ہیں۔ اب اگر کوئی شخص حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے احکام میں حلال حرام کے اختلافات بیان کرکے ان کو معاذاللہ ایک دو سرے کادسٹمن ثابت کرے اور نبی یاک ملڑ تھیا کے فرمان پاک کا بوں نداق اڑائے کہ جن نبیوں میں آپس میں حرام حلال کا اختلاف ہو وہ بھائی بھائی کیسے ہو سکتے ہیں یا کوئی دو سرا شخص اس کے بر عکس دونوں کو اس طرح برحق مانے کہ ناسخ منسوخ کا مسکلہ درمیان سے نکال دے اور ایک دن سجدہ تعظیمی کرلیا کرے اور دو سمرے دن اس کو حرام سمجھا کرے تو یقیناً یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ ای طرح صحابہ کرام " کے عقائد میں اتفاق تھا گراجتمادیات میں حلال حرام تک کے اختلافات تھے۔ اب اگر کوئی مخص صحابہ کرام " کے ان اختلافات کو احجمال کران کی برائیاں بیان کرکے ان کے خلاف بد گمانی پھیلائے تو یہ بھی اس کے ایمان کا نقصان ہے اور اگر ان کی تابعداری میں راجح اور مرجوح کا دھیان رکھے بغیر صبح کو ایک چیز کو حلال کیے اور شام کو حرام کیے تو بیہ انباع شرایعت نہ رہی بلکہ خالص نفس پرستی ہوگئی۔ اس طرح انبیاء علیهم السلام اور صحابہ کرام " کے نائبین اور دار ثبین ائمہ اربعہ ٓ کے اختلافات کو چھیڑ کران پر بد زبانی کرے اور اس کا راستہ کھولے تو وہ مخص یقیناً لٰعن آ بھر ھاندہ الائسة اولها كامعدال ہے۔ اور اگر اپنے لئے اباحت پندی كی راہ كھولے كه ايك وقت ایک چیز کو ایک امام کے قول کے مطابق طال کیے اور دو سرے وقت دو سرے امام کے قول ہے اس کو حرام کیے اور صبح کا عمل شام کے اور شام کا عمل صبح کے عمل کے خلاف کرے یا تو ہوا پر تی ہے اور دین کو تھلو تا بناتا ہے۔ اس لئے دین اور دنیا کی سلامتی ای طریقه میں ہے جس پر بفضلہ تعالیٰ ہم چل رہے ہیں کہ امام اعظم ابو صیفہ کی تھلید کرتے ہیں اور اجتہادی مسائل میں ان کو ہم باپ کی جگہ سمجھتے ہیں اور حضرت امام مالک " ' حضرت امام شافعی" اور حضرت امام احمد بن حنبل" کو اینے پچیا ماننے ہیں اور چچوں کی طرح واجب الاحرام جائة مين- مالكيون شافعيول اور حنبليول كواين جيازاو بهائي مجهجة ہیں۔ وہ ہمیں اور ہم ان سب کو اہل سنت والجماعت اور نجات یانے والی جماعت

# حرمين شريفين :

حرین شریفین جو مرکز ابل اسلام ہے ' دور صحابہ کرام" کے بعد صدیوں تک ان مقابات مقدسہ کی خدمت کی تو نیق احناف کو لمی۔ امام شائ فرماتے ہیں کہ دولت عباسیہ جن کی حکومت تقریباً پانچ سو سال رہی 'اگر چہ خلفاء اپنے جدامجد کے طریقے پر تیجے گریہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ اس دولت کے اکثر قاضی اور شیخ الاسلام حفی تیجے اور پھر دولت سلجوتی اور خوارزی کے تمام خلفاء بھی حنفی تھے۔ اور عدالتوں میں حنصیت ہی کا غلبہ تھا۔ یہ دونوں خلافتیں تقریباً تین سو سال حرمین شریفین کی خادم اور دولت اسلامی

یر حاکم رہیں۔ پھرنویں صدی ہے تقریباً ۴۰ ۱۳ اھ تک دولت عثمانیہ رہی ' یہ سب حنفی تھے۔ گویا تقریباً بارہ سوسال یہ اعزاز احناف کے پاس رہا۔ اب تقریباً نصف صدی ہے م کچھ زائد عرصہ ہو رہاہے کہ بیہ خدمت احناف کے پچازاد بھائیوں یعنی حنابلہ کے جھے میں آگئے۔ چو نکہ حنفی بڑے بھائی ہیں اور بڑوں کا حوصلہ بھی برا ہو تا ہے' اس کئے چھوٹوں کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ چنانچہ ۲۱۵ھ سے ۱۳۴۰ھ تک حرمین شریقین میں چار قامنی ہوا کرتے تھے: حنفی 'شافعی ' ماکئی ' صنبلی۔ بلکہ نویں صدی ہے ۱۳۴۵ھ تک حرم کعبہ میں جار مصلے تھے۔ اس کا ایک بہت بڑا فا کدہ بھی تھا کہ بوری دنیا میں صدیوں تک به بات مسلم رہی کہ اہل سنت چار ہی نداہب میں منحصرہیں۔ حنفی 'شافعی' مالکی اور حنبلی کے علاوہ کسی کو اہل سنت والجماعت کہلا کر اہل سنت میں کسی انتشار اور نے نئے اختلافات پیدا کرنے کا حوصلہ نہ ہو تا تھا۔ ۱۰ دسمبر ۱۹۲۷ء مطابق ۳۵ ۱۳۱ھ صرف ایک صَبَلَى مصدّى باتى ركھا كيا۔ ايك دفعہ ايك غيرمقلد صاحب كينے ليك كه الله تعالى كالاكھ لا کھ شکر ہے کہ پہلے حرم کعبہ میں چار مصلے ہوتے تھے 'اب ایک ہی ہے۔ میں نے کہا آپ شکر کس بات پر کر رہے ہیں؟ جب جار مصلے تھے آپ کا اس وقت بھی نہیں تھا' اب ایک ہے تو آپ کا اب بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صدیوں سے فدمت حرمین شریفین کا اعزاز اہل سنت کو ہی دے رکھا ہے۔ پہلے صدیوں تک بڑے بھائی اس خدمت پر رہے'اب چھوٹے بھائی ہیں۔

# اشاعت دین :

جب سے حرمین شریفین میں صنبلی حکومت قائم ہوئی ہاک و ہند کے بعض غیر مقلدین نے ان کے بارے میں یہ بات پھیلانی نئروع کی کہ جس طرح ہم فقہ کو نہیں مانتے کے بات کھی فقہ کو نہیں مانتے کے بات معلودی حضوس کیا کہ یہ تو بہت غلط الزام ہے جو ہم پر لگایا گیا ہے۔ چنانچہ اس حکومت نے کروڑوں روپ کے خرچ سے فقہ صنبلی کی مشہور کتاب مغنی ابن قدامہ چھپوائی اور عرب و عجم میں مقت ترج سے فقہ صنبلی کی مشہور کتاب مغنی ابن قدامہ چھپوائی اور عرب و عجم میں مقت تقدیم کی تاکہ ان کامنہ بند ہوجو ان کو فقہ کامنگر باور کرانا چاہتے تھے۔

ابھی بے چارے غیرمقلد اس سے پریشان تھے کہ سعودی حکومت نے حنبلی نرجب کا مشہور '' فآوی ابن تیمیه '' چھپواکر دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا تاکہ اب کوئی زبان یہ جھوٹ نہ بول سکے کہ سعودی حکومت فقہ کو نہیں مانتی۔ بس پھر کیا تھا کہ غیرمقلدیت کا یہ پر دپیگنڈہ خاک میں مل گیا اور یہ بات دوپسر کے سورج سے زیادہ واضح ہوگئی کہ سعودی حکومت فقہ کی مربر ست ہے اور فقہ حنبلی ان کا مسلک ہے۔

یہ تو سب جانتے ہیں کہ فقہ حنفی سب سے پہلے مرتب ہوئی ' پھر فقہ مالکی ' پھر فقہ مالکی ' پھر فقہ منافعی ' پھر فقہ صنبلی۔ سعودی حکومت نے آخری فقہ کو شائع کے گویا یہ ثابت کردیا کہ جب آخری فقہ بھی بدعت ہوگی۔ اس کے بعد غیر مقلدین حضرات کا فرض تھا کہ منفی ابن قدامہ اور فآوی ابن تیمیه کارد لکھ کرا ہے انکار فقہ کے مسلک کو سعودی حکومت پر واضح کرتے ' لیکن پھیوں کے مختاجی نے حق گوئی سے روک دیا۔

آنچه شیرال راکند روباه مزاج : احتیاج است احتیاج است احتیاج ایک اور کارنامه :

ہمارے غیرمقلد دوست چاروں اماموں کے خلاف ایک دفعہ کی تین طلاقوں کو قرآن و ایک قرار دیتے ہیں اور ایک مجلس کی تین طلاقوں کو تین قرار دینے والوں کو قرآن و حدیث کا مخالف اور نہ معلوم کیا پچھ کمہ جاتے ہیں۔ سعودی حکومت کا یہ ایک عظیم کارنامہ ہے کہ اس نے دنیا بھر کی سب سے بڑی مجلس علائے رابط عالم اسلامی کو اس کام پر لگایا اور انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ ایک دفعہ کی دی ہوئی تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں۔ ہمارے غیرمقلد دوستوں کا فرض تھا کہ جن سے لاکھوں روپ امداد لیتے ہیں' ان کے ہمارے غیرمقلد دوستوں کا فرض تھا کہ جن سے لاکھوں روپ امداد لیتے ہیں' ان کے قائم ہیں اور بجائے رابط عالم اسلامی کو برابھلا کہ کردل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں' کیونکہ رابط عالم اسلامی کو برابھلا کہ کردل کے بین اور بجائے رابط عالم اسلامی کو برابھلا کہ کردل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں' کیونکہ رابط عالم اسلامی سے پنجہ آزمائی کرنے سے وظیفہ بند

ہونے کا خطرہ ہے اور حنفیوں کو برابھلا کہنے ہیں اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں۔ تراوی :

ای طرح جب انہیں معلوم ہوا کہ بیہ فرقہ حرمین شریفین کے متواتر عمل ہیں رکعت تراوی کے کالف ہے تو شیخ عطیہ سالم نے اس پر مستقل رسالہ تصنیف فرمایا اور باقاعدہ صدی واربہ ثابت کردیا کہ ہیں رکعت تراویجی حرمین شریفین کامتواتر عمل ہے۔ قرآن یاک کی اشاعت :

"و الله الله على الله في حربي قرآن باك كى اشاعت كے لئے كروڑوں روپ وقف فرمائے اور قارى عاصم كوفى رحمته الله عليه والا قرآن باك لا كھوں كى تعداد ميں بارى ونيا ميں تقسيم كروايا- الله تعالى ان كى اس محنت كو قبول فرمائيں اور مزيد تو أيق عطا فرمائيں -

# ترجمه قرآن پاک کی اشاعت:

شاہ فید حفظہ ابتہ کو بہت شوق ہے کہ مسلمان قرآن پاک کے ترجمہ و تغییر ہے واقف ہوں۔ انہوں نے علیء کے مشورہ کے احد محسوس کیا کہ اردو ذبان میں قرآن پاک کا ترجمہ اور تغییر شائع کی جائے۔ اس لئے شاہ فید نے حضرت شیخ المند مولانا محمود المحن صاحب مصاحب رحمتہ اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن اور اس پر شیخ الاسلام حضرت مولانا شیم احمد صاحب عثانی رحمتہ اللہ علیہ کے تغییری فوا کہ کو شائع کرایا۔ اردو ہو لئے والے مسلمانوں میں چو نکہ 94 فیصد مسلمان حفی ہی ہیں۔ اس لئے شاہ فید حفظہ اللہ کی اس کو شش کو سب نے سراہا۔ اس اشاعت سے ایک طرف اگر قرآن پاک کے مطالعہ عالیہ ہے 94 فیصد مسلمان روشناس ہوئے تو دو سری طرف بحض غیر مقلدین کے اس غلط پر و پیگنڈے کی مسلمان روشناس ہوئے تو دو سری طرف بعض غیر مقلدین کے اس غلط پر و پیگنڈے کی بھی قلعی کھل گئی کہ معاذاللہ شاہ فید اور ان کی حکومت احناف کو غلط سمجھتی ہے۔ قرآن پاک کے اس ترجمہ کی اشاعت پر عرب و عجم میں جمال ہر طرف خوشیاں منائی گئیں 'ای طرح غیر مقلدین کا سودی عکومت کے بارہ میں سے مکروہ پر و پیگنڈہ کہ وہ ایپ غد ہب کے طرح غیر مقلدین کا سعودی حکومت کے بارہ میں سے مکروہ پر و پیگنڈہ کہ وہ ایپ غد ہب کے طرح غیر مقلدین کا سعودی حکومت کے بارہ میں سے مکروہ پر و پیگنڈہ کہ وہ ایپ غد ہب کے اس ترجمہ کی اشاعت بر عرب و عجم میں جمال ہر طرف خوشیاں منائی گئیں 'ای

علاوہ باتی تینوں نداہب کو برداشت نہیں کرتی ' فاک میں ل گیا۔ اور سعودی حکومت کے فاف بہت کی نلط فنمیاں ہو غیرمقلدین نے پھیلا رکھی تھیں ان کا فاتمہ ہوگیا۔ اگر چہ پورے عالم اسلام میں اس ترجمہ و تغییر کی اشاعت کا خیرمقدم کیا گیا، گرغیرمقلدین جن کی تعداد ایک فیصد بھی نہیں ' انہیں اس پر کافی اضطراب ہوا۔ اٹھو' دو ژو' پاڑو' روکو کا شور مجا اور رات دن ایک کرکے اس تغییر عثانی پر چند مناهنات ہیا اے۔ جن کی وضاحت پاکستان سے حضرت مولانا محد تھی عثانی یہ خلہ اور بھارت سے حضرت مولانا سید ابوالحس علی ندوی رحمہ اللہ نے فرمائی۔ جس کے جواب الجواب سے غیر مقلدین بالکل عابر آگے اور ان کاعلمی پندار فاک میں ال گیا۔

### ا يک اور انگراني :

لیکن قرآن پاک کی تغییر کی اشاعت ان کو کب بھاتی تھی۔ سعودی حکومت کی ابتداء میں ہی ان کے شخ الاسلام مولانا شاء اللہ امر تسری کی تغییر کو علمائے تجاز کی مجلس نے جس طرح رو کردیا تھا اس کی ٹیس ابھی تک ختم نہ ہوئی تھی۔ غیرمقلدین کے علماء نے اپنی ایک صدی کے دور حیات میں جس قدر تراجم اور حواثی قرآن پاک پر تکھے تھے ' ان پر خود اس فرقے کا اتفاق نہ تھا۔ گر" تغییر عثمانی" کی اشاعت پر بھی ہے ہے چارے انگاروں پر لوٹ رہے تھے۔ تو شخ محر جونا گڑھی کا ترجمہ لیا اور ایک صحافی کی خدمات ماصل کرکے اس پر ایک نیا حاشیہ تکھوایا' جس کا نام ''احسن البیان'' رکھا گیا اور اب فاکر صفی الرحمٰن مبار کیوری غیرمقلد کے ذریعہ ہے کوشش شردع ہوگئ کہ تغییر عثمانی کی جگہ اس کی اشاعت ہو' جبکہ تغییر عثمانی سے وجوہ مسلمان استفادہ کر دہے جیں اور اس جہد اس کی اشاعت ہو' جبکہ تغییر عثمانی ہے۔ وجوہ مسلمان استفادہ کر دہے جیں اور اس ترجمہ برا ہم مسلمانوں کا بھی اتفاق شمیں ہے۔

شخ محمه جونا گڑھی :

جناب شیخ محمہ جو تاکر ھی بانی جماعت غرباء اہل حدیث مولانا عبدانوہاب وہلوی کے شاگر دیتھے۔ اہل سنت والجماعت کے ندا ہب اربعہ کو تو صاف صاف مگراہی قرار دیتے ہی تھے۔ خود اپنے فرقہ غرباء اہل حدیث سے بھی نالاں ہی تھے۔ لکھتے ہیں: فرقہ امامیہ دہلومیہ در اصل مرزائیوں کی طرح کل مسلمانوں سے الگ تھلگ ہے۔ (اخبار محمدی کم جولائی ۱۹۳۸ء ص۱۱) نیز فرماتے تھے '' فرقہ امامیہ اسلام سے خارج ہے' نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ جائز ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ شادی بیاہ جائز ہے اور نہ ہی ان کے تیجھے نماز پڑھنی درست ہے۔'' (اخبار محمدی' ۱۵ دسمبر ۱۹۳۷ء' ص۱۲)

شیخ جونا گڑھی اپنے استاد محترم کے فرزند مولانا عبدالستار صاحب وہلوی امام غرباء الل حدیث کے ہارہ میں فرماتے ہیں کہ ''عبدالستار وہلوی اپنے کفر میں ملے کے کافروں سے بھی بڑھا ہوا ہے ''(اخبار محری '۵انو مبرہ ۱۹۳۹ء ص ۱۳) شیخ جونا گڑھی اہل حدیث کے مفسر قرآن اور محدث ذی شان مولانا عبدالللہ روپڑی کے ہارہ میں یوں گو ہرافشانی فرماتے میں ''دوپڑی نے معارف قرآنی بیان کرتے ہوئے رنڈیوں اور بھڑووں کا ارمان بوراکیا اور تماش جیوں کے تمام ہتھکنڈے ادا کئے ''(اخبار محدی ۱۵اپریل ۱۹۳۹ء 'میں ۱۱۱)

یخ جونا گڑھی نے اپنی فرقہ کے علاء کے خلاف جو زبان استعال کی ہے وہ بہت ہیں۔ شخ جونا گڑھی نے "ذکاح محمدی" بای کتاب لکھ کرائمہ اربعہ کے متفقہ مسلک کہ "ایک مجلس کی تین طلاقیں تین میں ہوتی ہیں" کا جو نداق اڑایا ہے الامان والحفیظ - ائمہ اربعہ اور دولت سعودیہ فقہ اسلامی کے بارہ میں وہی نظریہ رکھتے ہیں کہ فقہ خیرہے اور فقماء خیار ہیں۔ جیسا کہ احادیث صحیحہ میں ثابت ہے اور فقہ تمرة الحدیث ہے ، جیسا کہ امام بخاری نے فرمایا۔ لیکن شخ جونا گڑھی نے ایک رسالہ بنام شمع محمدی لکھا ، جس کا عربی نام ہر رکھا۔ اظہار الطیب و المحدیث بتقابل الفقه و الدحدیث - اور اپنی کتاب ارشاد محمدی میں برفقہ اسلامی کو خزیر لکھا۔ اور شخ جونا گڑھی کھتے ہیں کہ خیرالقرون میں صرف اہل حدیث برفقہ اسلامی کو خزیر لکھا۔ اور شخ جونا گڑھی کھتے ہیں کہ خیرالقرون میں صرف اہل حدیث (غیرمقلدین) تھے "نہ کوئی حنی تھا نہ شافعی "نہ مالکی تھا" نہ صبلی اور نہ وہائی (مراج محمدی میں وہائی اور دو مرے بدعتی اور ایک حدادی کا طوق ہے۔ اس میں وہائی صرف اہل حدیث اور محمدی ہیں اور ان سب سے اور دو مرے بدعتی ہمارے ہاں برابر ہیں۔ ہم اہل حدیث اور محمدی ہیں اور ان سب سے اور دو مرے بدعتی ہمارے ہاں برابر ہیں۔ ہم اہل حدیث اور محمدی ہیں اور ان سب سے اور دو مرے بدعتی ہمارے ہاں برابر ہیں۔ ہم اہل حدیث اور محمدی ہیں اور ان سب سے اور دو مرے بدعتی ہمارے ہاں برابر ہیں۔ ہم اہل حدیث اور محمدی ہیں اور ان سب سے اور دو مرے بدعتی ہمارے ہاں برابر ہیں۔ ہم اہل حدیث اور محمدی ہیں اور ان سب سے

بیزار بیس (سراج محری ص۹) دیکھے شخ محرین عبدالوہاب کی تحریک کو کس طرح محریوں سے نکال کراہل بدعت میں داخل کردیا اور ان کے محلے میں جنم کے طوق کی نشاندی کرکے کس طرح واشگاف الفاظ میں ان سے اظہار بیزاری فرمایا- حالانکہ شخ محمر بن عبدالوہاب خوریہ وضاحت کرچکے ہیں کہ انہی و للمالحمد متبع لست بمبتدع عقیدتی و دینی الذی ادین به هو مذهب اهل السنة و الحماعة الذی علیه ائمة المسلمین مثل الائمة الار بعة و اتباعه - کہ میں اللہ کے فضل و علیه ائمة المصلمین مثل الائمة الار بعة و اتباعه - کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے بدعتی نہیں ہوں - میرا عقیدہ اور دین وی ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے - کرم سے بدعتی نہیں ہوں - میرا عقیدہ اور ان کے مقلدین ہیں - (محد بن عبدالوہاب) جبکہ شخ جو ناگر هی لکھتے ہیں کہ ہم صرف اہل حدیث ہیں 'صرف قرآن و حدیث کی تابعد اری گرتے ہیں 'نہ حفی ہیں 'نہ حنی ہیں 'نہ مالکی 'نہ شافعی (سراج محدی ص ۲۲۷)

مولوی محر اساعیل غرنوی نے سید سلیمان بن سحمان بحدی کے رسالہ النہ لدیة السنیة کا اردو ترجمہ "خفہ وہابیہ" کے نام سے شائع کرایا- اس میں حضرت امام عبداللہ بن شخ الاسلام محر بن عبدالوہاب کا رسالہ بھی شامل ہے۔ ابن شخ الاسلام اپنا مسلک یوں تخریر فرماتے ہیں : "جہارا مسلک: ہم فروعی مسائل میں حضرت امام احمد بن صنبل کے طریقہ پر ہیں۔ چو نکہ اثمہ اربعہ (ابو صنیفہ 'مالک 'ش فعی 'احمد بن صنبل رحمهم اللہ) کا طریقہ مضبط ہے۔ اس لئے ہم ان کے کسی مقلد پر انکار نہیں کرتے۔ بیکہ ہم لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ چاروں اثمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کریں۔ رخصہ وہابیہ صالا) اس کے بر عکس شخ جو ناگز ھی لکھتے ہیں: "کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم ان کی تقلید کے پڑی ہے کہ ہم ان کی تقلید کے بیٹ اور ان کی رائے قیاس کو دین وایمان سمجھ کر ان کی تقلید کے پڑا ہے گلوں میں ڈالیں 'اور ان کی رائے قیاس کو دین وایمان سمجھ کر ان پر جم جا کیں اور خدا کے ایک دین کو چار میں تقسیم کریس (طریق محمدی عص ۱۹۵) دین هیں جو چیز نی نظے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گراہی ہے۔ پس تقلید جو چو تھی یا چھٹی ہیں جو چیز نی نظے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گراہی ہے۔ پس تقلید جو چو تھی یا چھٹی هیں جو چیز نی نظے وہ بدعت ہے اور قطعا بدعت ہے۔ اس خرایق محمدی کی ایجاد ہے قطعا میں جو اور قطعا بدعت ہے۔ اس خرایق محمدی کی ایجاد ہے قطعا میں خور بیات کی ایجاد ہے۔ اس خور کی ص ۱۹۵)

## عجيب انتخاب:

یہ بڑی جیران کن بات ہے کہ ایک طرف تو ہمارے غیرمقلد دوست اپنے علماء کے مارہ میں سیہ تاثر دیا کرتے ہیں کہ جارے علماء قرآن و حدیث کے قیم میں اتمہ اربعہ سے بھی بہت آگے ہیں۔ لیکن جب قرآن پاک کے ترجمہ اور تغییر کی اشاعت کی ہاری آئی تو سب علاء کو ایسا نظرانداز کردیا گیا کہ گویا اس پورے فرقہ میں پوری ایک صدی میں کوئی عالم بیدائی نمیں ہوا- اخبار کے دو ایڈیٹروں کو آگے لایا گیا-شخ محمد جونا کڑھی دہلی کے ا یک اردو اخبار کے بیڈیٹر تھے اور شیخ صلاح الدین پوسف بھی لاہو ر کے ایک اردو اخبار ك ايديشر تنے- يه صرف اس كئے كيا كيا كيا كہ جب ان تراجم و تفسير كي اغلاط سامنے آئيں گي توجواب وہی ہے ہیہ کمہ کرجان چھڑالی جائے گی کہ بیہ مترجم اور معحشی کونسے علاء ہیں۔ یہ تو اخبار کے ایڈ پٹر تھے۔ ہم تو اپنے علماء کی نہیں مانے ' تو ہم ان ایڈ پٹروں کو کیا جانے ہیں۔ اصل حقیقت بھی میں ہے کہ بیہ لوگ ہمیشہ علماء کے مقابلہ میں ایڈیٹروں کو ہی پیش كرتے آئے ہیں۔ تمجی اخبار اہل حدیث كالیہ پٹرسامنے كردیا "تمجی اخبار محمري كا-حضرت يشخ الهند رحمته الله عليه كا ذندگى بحر كااو ژهنا مجھونا خدمت قرآن وسنت رہا- علامه شبير احد عثانی رحمہ اللہ نے فتح الملهم شرح صحح مسلم لکھ کر عرب و عجم کے محدثین سے خراج تحسین حاصل کیا- اب ان حضرات کے مقابلہ میں ایڈیٹروں کو لانا یقیناً علم کی توجین کے مترادف ہے۔

# سلف بیزاری:

ایڈیٹر شیخ ملاح الدین یوسف صاحب آیت کریمہ "کل حزب بدمالدیہم فرحون" پر حاشیہ آرائی فرماتے ہیں: "ہر فرقہ اور گروہ سجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور دوسرے باطل پر- بدفتمتی ہے ملت اسلامیہ کا بھی میں حال ہوا کہ وہ بھی مختلف فرقوں میں بٹ گئی اور ان کا ہر فرقہ ای زعم میں جتلا ہے کہ وہ حق پر ہے۔ حالا نکہ حق پر صرف ایک ہی گروہ ہے 'جس کی بچیان نبی الفالی آئے ہتا اوی ہے کہ وہ حق پر ہے۔ حالا نکہ حق پر صحابہ ایک ہی گروہ ہے 'جس کی بچیان نبی الفالی آئے ہتا اوی ہے کہ میرے اور میرے صحابہ

ایڈیٹرصاحب آیت لا تفر قواپریوں ماشیہ چڑھاتے ہیں: "جب شخصیات کے نام پر دبستان فکر معرض وجود ہیں آئے (حنی 'ماکی 'شافعی' منبلی نداہب) تو اطاعت و عقیدت کے سے مرکز و محور تبدیل ہو گئے۔ اپنی اپنی شخصیات اور ان کے اقوال و افکار اولیں حشیت کے اور اللہ و رسول سائٹیلی اور ان کے فرمودات ثانوی حشیت کے مامل قرار پائے۔ اور بسیں ہے امت مسلمہ کے افتراق کے ثانوی حشیت کے مامل قرار پائے۔ اور بسیں ہے امت مسلمہ کے افتراق کے الملے کا آغاز ہوا'جو دن بدن بر هتا ہی چلاگیا اور نمایت مشخکم ہوگیا۔ اور اس ہی بخی برا المیہ سے کہ نظرو فکر کی سے نامسلمانی اور انجراف اور ضلال کی سے بجی اتن برحی کہ سے اختلاف جو تحزب اور تفرق کی بنیاد ہے اور جس سے قرآن نے روکا ہو گئی کہ سے اختلاف جو تحزب اور تفرق کی بنیاد ہے اور جس سے قرآن نے روکا ہو گئی کہ یہ افتیان ہو کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ مالا نکہ اگر سے اختلاف رحمت ہو تا تو نی الفائلی ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ مالا نکہ اگر سے اختلاف رحمت ہو تا تو نی الفائلی ہے کہ میری امت کا وقت کہ میری امت کا خرقوں میں بٹ جائے گئی سب جنم میں۔ اب گی۔ جن میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا' باقی سب جنم میں۔ اب مسلمانوں کے تمام فرقے دعوے دار ہیں کہ جنتی فرقہ وہی ہے۔ لیکن اس کی جو مسلمانوں کے تمام فرقے دعوے دار ہیں کہ جنتی فرقہ وہی ہے۔ لیکن اس کی جو مسلمانوں کے تمام فرقے دعوے دار ہیں کہ جنتی فرقہ وہی ہے۔ لیکن اس کی جو مسلمانوں کے تمام فرقے دعوے دار ہیں کہ جنتی فرقہ وہی ہے۔ لیکن اس کی جو

پہان نی کریم الفاقی نے بیان فرمائی ہے کہ وہ میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہو گا' اہل حدیث کے سوا کوئی اس کامصداق قرار ہی نہیں پا تا۔ " (احسن البیان ص۸۱) دیکھئے ایڈیٹرصاحب نے ائمہ اربعہ اور ان سب مقلدین کو دوزخ میں ڈال دیا- ایڈیٹر صاحب اختلاف اور تفرق کی حدود ہے بھی واقف نہیں۔ ایک اختلاف ضروریات دین میں ہو تا ہے' سے مدار کفرو ایمان ہے۔ جو سب ضرو ریات دین کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے - جو ضرو ریات دین میں سے کسی کا اٹکاریا تاویل باطل کرتا ہے وہ کافرہے۔ دو سرا اختلاف اسلام کے دائرہ میں ہوتا ہے جو سنت اور بدعت کا اختلاف ہے ' جو ان عقائد کو مانتا ہے جو ضروریات اہل سنت میں سے ہیں وہ اہل سنت ہے۔ کیونکہ بیر عقائد ما انا علیہ و اصحابی والے ہیں ' جو ان عقائد سے انحراف کرتا ہے وہ اہل بدعت ہے ' جیسے قدریہ ' جبریہ وغیرہ - حدیث پاک میں اس اختاف کا ذکر ہے ۔ تیسرا اختلاف وہ ہے جس کے بارہ میں ایڈیٹر بھی مانتا ہے کہ وہ صحابہ اور تابعین کے عمد میں بھی تھا۔ یہ اختلاف عقا کد کا انتلاف نہیں بلکہ فروعی مسائل میں اجتنادی انتلاف مراد ہے جو نہ مدار کفرد ایمان ہے اور نہ ہی مدا رسنت و بدعت - بیہ تو ایسااختلاف ہے کہ عمل سب کا عندامتد مقبول ہے اور مصیب کو دو اجر اور مخطی کو بھی ایک اجر کالقین ہے۔ اگر مخطی کے بھی ایک اجر ملنے کو کسی نے خدا کی رحمت واسعہ ہے تعبیر کر دیا تو یہ کس آیت یا حدیث کے خلاف ہے۔ دیکھوایک اختلاف تو بیہ ہے کہ کوئی شخص کعبہ شریف کو قبلہ ہی نہ مانے اور جان ہو جھ کر قبلہ کی طرف پٹت کرکے نماز یڑھے۔ اور دو سمرا شخص کعبہ شریف کے قبلہ ہونے پر بختہ بقین پر کھنا ہے۔ مگروہ اليي جگه ہے جہاں نہ اے خود جہت قبلہ معلوم ہے 'نہ کوئی تلا۔ والاہے اس نے تحری کی اور نماز برو لی- حالا نکه حقیقی قبلہ اس کے سامنے نہیں تھا ' بلکہ پشت کی طرف تھا۔ تو اس کی نماز کو قبول فر،لینا غدا کی رحمت ہی کہلائے گا۔ ان دونوں

تشم کے اختلاف کو ایک ہی تشم میں واخل کرنا کسی بھی عالم بلکہ عاقل کا بھی کام نمیں - ہاں ایڈیٹرا تی بھی سمجھ نہ رکھے تو ہم عرض کریں گے کہ اس جگہ ایک قشم کے بنیاوی اختلاف کے احکام کو اجتمادی احکام پر چسپاں کرنا یہ حر فون الکلم عن مواضعه کی مدمیں آتا ہے - یہ بات برحق ہے کہ قرآن کا ترجمہ یا تغییر کرنا ایڈیٹروں کے بس کاروگ شمیں - لکل فن ر حال -

#### ضد:

آیت فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلموں ہے بیشہ علاء تقلید کا ا ثبات كرتے آرہے ہیں- چنانچہ علامہ عثانی نے بھی تحریر فرمادیا "بهرحال عموم آیت ہے یہ مسکلہ نگلناہے کہ غیراہل علم کو اہل ذکرے دریافت کرکے عمل کرنا چاہئے۔ بہت ہے علماء اس کو تقلید ائمہ کے جوت میں پیش کرتے ہیں اواملد تعالی اعلم" (تفسیر عثانی ص ١٣٥٩) تكرايْد بنرصاحب علماء كے خلاف يوں رقم طراز بيں "اس سے بعض حضرات تقلید کا اثبات کرتے ہیں' حالا نکہ اس ہے تو تقلید کی جڑکٹ رہی ہے۔ راحس البیان ص ۴۲۱) شاباش ایدینرصاحب شاباش! آپ نے تو وہ مثال یوری کردی کہ میں وہ شیر ہوں ك شيشے سے پيم كو تو روں اير يم صاحب آيت ميثاق انبياء ك تحت فرمات بين: بهرجال اب قيامت تك واجب الاتباع صرف محد رسول الله التفاقيظ مين اور الني كي اطاعت میں (کامیالی) منحصرہے ' نہ کسی امام کی تقلیدیا کسی بزرگ کی بیعت (احسن البیان ص ہے ہے) ایڈیٹر صاحب کو کون سمجھائے کہ جس طرح نماز باجماعت میں امام خود بھی خدا ہی کی عبادت کرتا ہے اور مقتد ہوں کو بھی خدا ہی کی عبادت کروا تا ہے۔ اسی طرح تقلید میں مقلد اس امام کی تقلید کرتا ہے جو خود بھی رسول سے تھی کی اطاعت کرتاہے کہ اس کا مقلد ہمی اس کی رہنمائی میں رسول سی تیام کی ہی اطاعت کرتا ہے۔ شاید کل ایڈیٹرصاحب نماز باجماعت کو دیکھ کر ہے تحریر فرمادیں کہ نجات صرف خدا کی بندگی میں ہے نہ کہ کسی امام کی اقتداء میں - کتنی عجیب بات ہے کہ جس کو ریہ بھی علم نہیں کہ ائمہ اربعہ کے مقلدین ائمہ کی تقلید ہی صرف اس لئے کرتے ہیں کہ ان کی رہنمائی میں اللہ و رسول

الغرض اس تغییر میں ائمہ دین کو اللہ و رسول ما اللہ کا مدمقابل بتا کر سلف بیزاری اور خود رائی کا درس دیا گیا ہے۔ جس کے بعد دین کی حفاظت اور مسلمانوں میں اتفاق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس مسم کی تحریرات کی حوصلہ افزائی کی بجائے حوصلہ فکنی ہی ضروری ہے۔ علاء اور عوام کو اس پر پوری توجہ دینی چاہے اور سعودی حکومت کو بھی اس سے خردار کرنا چاہے۔





### بسم الله الرَّحمٰنِ الَّر حيمِ٥

الله تعالى كم بال جادين صرف اسلام برجوا سلام كمواكوكى اوردين علاش كرب، وه وين ضداك بال برگز مقبول بيس قرآن مجيد بيس ضداوند قدوى كا قرمان واجب الا ذعان ب: ﴿ شَوْرَ عَلَيْ عَلَيْ مِعْ الدِّيْنِ مَاوَصْبى بِهِ نُوْرَ الدِّيْنَ وَلا تَتَفَرَّقُوا اللّهِ يُن وَمَا وَصَهْنا بِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى أَنُ أَفِيمُوا اللّهِ يُنَ وَلا تَتَفَرَّقُوا اللّهِ يَن وَلا تَتَفَرَّقُوا اللّهِ مَن يَشَاءُ وَيَهُدِى اللهِ مَن يُنين مَن يُنين مَن يُسَمَاء وَيَهُدِى اللهِ مَن يُنين مَن يُنسَاء وَيَهُدِى الله مَن يُنبَيْبُ وَ وَمَا تَفَرَّقُوا اللّهِ مَن يُنسَاء وَيَهُدِى الله يَحْتِينَ الله يَحْتِينَ الله مَن يُنسَاء وَيَهُدِى الله مَن يُنسَاء وَيَهُدِى الله يَحْتِينَ الله مَن يُنسَاء وَيَهُدِى الله مَن يُنسَاء وَيَهُدِى الله مَن يُنسَاء وَمَا تَفَرَّقُوا اللّه مِن يُنسَاء وَمَا تَفَرَّقُوا اللّه مِنْ يُنسَاء وَمَا اللّه مَن يُنسَاء وَمَا اللّه مَن يُنسَاء وَمَا اللّه مَن يُنسَاء وَمَا الله وَاللّه مَن يُنسَاء وَمَا الله مَنْ يُنسَاء وَمَا اللّه مَن يُنسَاء وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمِن الله وَمَا اللّه مَن يُنسَاء وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا اللّه وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا اللّه وَمَا اللّه وَعَلَى اللّه وَمَا الْعَلْمُ الْمَالِمُ اللّه وَمُوسَاء وَاللّه وَالْمَالِمُ اللّه وَاللّه وَمَا الْمُعْلَى اللّه وَالْمُ اللّه وَمَا اللّه وَمَا اللّه وَمَا اللّه وَاللّه وَمَا اللّه وَمَا اللّه وَمَا اللّه وَمَا اللّه وَمَا اللّه وَمَا اللّه وَالْمُ اللّه وَمَا اللّه وَالْمُ اللّه وَمَا اللله وَاللّه وَمَا اللّه وَمَا اللّه وَمَا اللّه وَمَا اللّه وَمَا اللّه وَمُوالِمُ اللّه وَمَا اللّه وَمُن اللّه وَمَا اللّه اللّه وَمَا اللّه وَمَا اللّه وَمُن اللّه وَمُن اللّه وَمُعْلَمُ اللّه وَمُوالِمُ اللّه وَمُواللّه وَمُن اللّه وَمُعْمَلُولُ اللّه وَمُواللّه وَمُن اللّه وَمُواللّه وَمُواللّه وَمُنْ اللّه وَمُعْمُ اللّه وَمُواللّه وَمُواللّه وَمُنْ اللّه وَمُنْ اللّه وَمُو

(الشوري ١٣٠١)

ترجمہ: راہ ڈال دی تہارے لئے دین میں وہی، جس کا تھا نوح کواور جس کا تھا ہو کے اور جس کا تھم بھیجا ہم نے تیری طرف اور جس کا تھم کیا ہم نے ابراہیم کواور موٹی کواور عین کو، یہ کہ قائم رکھودین کو اور اختلاف نہ ڈالواس میں۔ بھاری ہے شرک کرنے والوں کو وہ چیز جس کی طرف تو ان کو بلاتا ہے۔ اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف ہے جس کو جا ہے اور راہ دیتا ہے اس کواپی طرف جور جوع لائے اور جنہوں نے اختلاف ڈالاسو بھی آ کھنے کے بعد آپس کی ضد ہے۔

اس جگہ حق تعالیٰ شانہ نے ضاف طور پرفر مادیا کہ اصل دین ہمیشہ ہے ایک ہی رہاہے، کیونکہ عقائد، اخلاق اور اصول دینیات میں تمام انبیا علیہم السلام متفق رہے۔ دینی عقائد میں اختلاف برداشت نہیں۔ جولوگ ڈین میں اختلاف کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی علمی بنیاد نبیس ہوتی ہصرف ضد ،عناداور ہٹ دھرمی ہے جولا علاج بیاری ہے۔ اختلاف شراکع:

دین عقائد میں اتحاد کے باوجود حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعتوں میں حرام وحلال کا اختلاف تھا:

> ﴿ لَكُلِّ جِعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنهَاجًا ﴾ (المائده ٢٨٥) اور برايك كوتم من عدياتهم في ايك وستوراورراه

یعنی اللّٰد تعالیٰ نے ہرامت کا آ<sup>سمی</sup>ن اور طریق کاراوراس کے احوال اور استعداد کے مناسب جدا گاندر کھاہے اور یا وجوداس کے کہتمام انبیا علیہم السلام اورملل ساویہ اصول دین اور مقاصد کلید میں جن برنجات ابدی کامدارے یا جم متحد اور ایک دوسرے کے مصدق رے ہیں۔ پھربھی جزئیات اور فروع کے لحاظ سے ہرامت کوان کے ماحول اورمخصوص استعداد کے موافق خاص خاص ہدایات دی گئیں۔اس آیت میں اس فرعی اختلاف کی طرف اشارہ ہے۔ سیحے بخاری کی ایک حدیث میں جوسب انبیا علیہم السلام کوعلاتی بھائی فر ما یا ہے، جن کا باب ایک ہوا در مائیس مختلف ہوں۔اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اصول سب کے ایک ہیں اور فروع میں اختلاف ہے اور چونکہ بچہ کی تولید میں باپ فاعل اور مفیض ہے اور مال قابل اور کل افاضہ بنتی ہے ، اس سے نہایت اطیف اشارہ اس طرف بھی ہو گیا کہ شرائع عادیه کا اختلاف مخاطبین کی قابلیت اور استعداد پرمبنی ہے، ورنہ مبدا فیاض میں کوئی ا ختلاف اور تعدد نبیں ۔ سب شرائع ساویہ کا سرچشمہ! یک ہی ذات اور اس کاعلم از لی ہے۔ پس شرائع کے اختلاف کود کیچے کرخواہ مخواہ قبل وقال اور سمج بختیوں میں پڑ کر وفت نہ گنواؤ۔ وصول الی انٹد کا اراد ہ کرنے والوں کوملی زندگی ہیں اپنی دوڑ دھوپ رکھنی جا ہے۔عقا کہ ہیں ا تفاق کے ساتھ نبیوں کی شریعتوں میں حرام حلال کا اختلاف تھا، کسی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز کسی میں حرام بھی ہیں بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں اکٹھا کرتا حلال کسی میں حرام، کیکن باوجود حرام حلال کے اختلاف کے سب شریعتیں اینے اپنے زمانہ میں برحق تھیں۔ دوسرے زبانوں کے بارے میں ناسخ منسوخ کو دیکھا جاتاتھا منسوخ پرعمل نتم

ہوجا تا تھااور ناسخ برعمل جاری رہتا تھا۔

بر عى لغزش:

امام شعرائی (۱۱۹ ھے) فرماتے ہیں: ''معلوم ہوا کہ اصول وین پراس کے فروع کو قیاس نہیں کر کئے تاکہ یوں کہیں کہ اصول میں اختلاف جائز نہیں تو فروع میں تاجائز ہے کیونکہ ایسا قیاس بہت بڑی لفزش ہے۔ (میزان کبری ص ۲۲ / ج۱) آج کل کے تام نہاد الل حدیث (غیرمقلدین) بھی ای قیاس پرڈٹے ہوئے ہیں جونصوس کے خلاف ہے۔ وہ یہی شور مجاتے رہے ہیں کہ انکہ اربعہ میں جب عقائد میں اتفاق ہے تو فروع میں کیوں اختلاف ہے؟ اورائر کہ کرام کے اس اختلاف کو بہانہ بنا کران کے خدا ہے کو فاط کہتے ہیں، تو کیا حضرات انہیا علیم السلام کی شریعتوں میں حرام وطلال کا اختلاف ہے، اس کی بنا پر ان کی شریعتوں کو بھی فلط تر اردیں گے۔

اقسام اختلاف اختلاف کی تین تهمیں ہوتی ہیں: (1) کفرواسلام کااختلاف:

تبام ضروریات دین کو مانتا ایمان ہاور ضروریات دین ہیں ہے کی ایک کا
انکاریا تاویل باطل کرنا کفرہے، مثلاً عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین ہیں ہے ہے۔ اب
کوئی یہ کے کہ میں حضرت محدرسول اللہ علیہ کو خاتم النہیں نہیں مانتا تو وہ کافر ہے اور اگر
کوئی ہے کہ میں آپ علیہ کو خاتم النہین تو مانتا ہوں مگر خاتم النہین کامعنی نبی گرہے لینی
کوئی کے کہ میں آپ علیہ کو خاتم النہین تو مانتا ہوں مگر خاتم النہین کامعنی نبی گرہے لینی
آپ اللہ مہریں لگالگا کر نے نبی بنایا کرتے تھے تو یہ بھی کفرہے، کیونکہ جس طرح خسات میں
النہین وائی آ بہ تو اتر اور پورے یقین سے ثابت ہے، اس طرح اس کامطلب کہ آپ ایکھیے
کے بعدد نیا میں کوئی نبی پیرانہیں ہوگا، یہ بھی تو اتر اور یقین سے ثابت ہے۔ اس اختلاف کو
اسلام اور کفر کااختلاف کہتے ہیں۔

#### (۲) سنت وبدعت كااختلاف:

### نقطه محمریت:

غیر مقلدین کے بیخ الاسلام جناب ثنا واللہ امرتمری صاحب کے زوریک تو دائرہ محد سے بیس مرزائی بھی شامل ہیں۔ لکھتے ہیں: ''اسلامی فرقوں ہیں خواہ کتنا بھی افتلاف ہو گر سے ہیں مرزائی بھی شامل ہیں۔ لکھتے ہیں: ''اسلامی فرقوں ہیں خواہ کتنا بھی افتلاف ہو گر آخری رنقط محمد سے ہیں۔ اس لئے گوان ہیں باہمی خت شقاق ہے گراس نقط محمد سے کہا ظے ان کو باہمی و حصاء بینہم ہونا چاہئی خست شقاق ہے گراس نقط محمد سے کہا ظے ان کو باہمی و حصاء بینہم ہونا چاہئی۔ مرزا یُوں کاسب نے زیادہ کالف ہیں ہوں گرنقط محمد سے کی وجہ سے ان کو بھی اس شامل جھتا ہوں۔ '' (اخبارا بل حدیث امرتمر ۱۱ ابر بل ۱۹۱۵ء) بیمرزا کے مرفے کے سات سال بعد کی عبارت ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی یا در تھیں کہ پاک و ہند ہیں پہلے عامل بالحد سے شافظ محمد ہونئی کو اس سے ہوئی کو '' امرتمر ہیں سب سے بالحد سے خافظ محمد ہونئی کو انسان میں انسان میں ہے کہ غیر مقلدیت کے مؤید وجائی بن گے۔'' (اشاعة المند سے سال اس دوسری فتم کے اختلاف کوسنت اور انکار حدیث اور قادیا نیت کی پہلی سٹر ھی ہے۔ بہر حال اس دوسری فتم کے اختلاف کوسنت اور برعت کا اختلاف کو بہت کا دیکھ کے ایک کو بیلی سٹر ھی ہے۔ بہر حال اس دوسری فتم کے اختلاف کوسنت اور برعت کا اختلاف کو بہت وار خواہ کو بھی دور کی امری کو برائی ہوئی کو برائی سٹر ہو کا کہا ہو تھیں دور کی اور خواہ کو برائی ہوئی کے دینے ہوئی کو برائی ہوئی کے کو برائی ہوئی کی کو برائی ہوئی کو برا

(٣)اجتهادي اختلاف:

تیسری سم کا اختلاف اجتهادی اختلاف ہے۔ محابہ کرام میں اتفاق عقائد کے

باوجوداجتها دى مسائل مين حلال حرام تك اختلاف تفا، جبيها كهمصنف ابن الي شيبه بمصنف عبدالرزاق اورشرح معانی الآثار طحاوی جیسی کتب حدیث کےمطالعہ ہے آ فآب نیمروز کی طرح ظاہرہے، اس کا انکار کویا دو پہر کے سورج کا انکار ہے۔ اس طرح تابعین اور تیع تابعین کا حال تھا۔ حدیث کی کتابوں میں مجہد صحابہ کرام ، تابعین اور تبع تابعین کے جو فآوی فدکور ہیں، نہ بی کسی مفتی نے اسیخ فتوی کے ساتھ کوئی آیت یا صدیث بطور دلیل ذكركى باورندى فتوكى يوجيف والے في كها بكر دليل قرآن وحديث كے بغير مي فتوى نہیں مانوں گا۔ جس طرح محاب<sup>ہ</sup>، تابعین اور تبع تابعین کے فقاوی میں صرف مشلہ ندکور ہوتا ہے، یوئی آیت یا صدیث بطور دلیل مذکورنہیں ہوتی۔ ہمارے فناوی اسی خیرالقرون کے طرز پر ہیں، فآوی بزازیہ قاضی نیان ، عالمکیری وغیرہ میںصرف مسائل نذکور ہوتے ہیں۔ و ااکل نہ کورٹیس ہوئے۔ غیر مقلدین نیرالقرون کے اس طریقہ کو غلط کہتے ہیں واقع غير مقلدين ُو جا ذكر دليل فتويل ديا جائے تو وہ اس فتویٰ کو بالکل نہيں مائے ،ليکن خيرالقرون میں ایک بھی غیرمقلد نہ تھا جس نے اس طرز پرا نکار کیا ہو، بلکہ فتا وی عالمگیری جب مرتب ہوئی تو عرب دہجم کے دارالا فمآؤں کی زینت بنی جسی نے اس کے خلاف یا قاضی خال وغیرہ کے خلاف آوازندا ٹھائی کیونکہ اس زمانہ تک غیرمقلدین سے دنیا یا کتھی۔ اگر غیرمقلدین میں غیرت کا کوئی نشان ہے تو وہ پہلے صحابہ کرام کے ان فیآدی کاردلکھیں جو بلاذ کر دلیل حدیث کی کتابوں میں ندکور ہیں، پھرتابعین کے فتاوی کاردلکھیں، پھرتیع تابعین کے فتاوی کاردکھیں اور بیجمی بتا کیں کہ آخر دوسرے محابہ تابعین اور تبع تابعین نے ان فرآوی کارد كيون نبيس لكعااورغير مقلدين نے خيرالقرون والاطريقه كيوں بدلا؟ بينا قابل ترويد تاريخي شہادت ہے کہ عالمگیری تک خیرالقرون والا ہی طریقنہ جاری رہا۔غیرمقلدین کے فآوی میں سوال و جواب کا جو طریقہ ہے ہی بارہویں صدی کے بعد کی بدعت ہے۔ آ تخضرت عليه في ارشادفر ما يا تفاالآيهات بعد المناتين كه علامات قيامت دوسوسال بعد شروع ہوں گی۔محدثین فرماتے ہیں کہ ایک ہزار کے دوسوسال بعد مراد ہے تو غیر مقلدین کا فرقہ بارہ سوسال بعد بیدا ہوا ، یفرقہ علامات قیامت ہے۔

خلاصه كلام:

میں نے تین قتم کے اختلافات کاذکر کیا، ایک کفرواسلام کااختلاف: اسلام ان عقا کدکانام ہے جوضروریات دین میں ہے ہیں، ان میں آج تک مسلمانوں نے اختلاف نہیں کیا، ان عقا کد ضروریہ میں سب کا آغاق ہے۔ آج کل جو جاہل غیر مقلدین کہا کرتے ہیں کہ چاراماموں نے ایک دین کے چار گلز ہے کردیئے ، بی عالم دنیا کاسب سے ہڑا جھوٹ ہیں کہ چاراماموں نے ایک دین کے چار گلز ہے کردیئے ، بی عالم دنیا کاسب سے ہڑا جھوٹ سے مشروریات دین میں سب انکہ کا اتفاق ہے۔ دین اسلام نیخی ضروریات دین میں بہے بھی ایک تھا، آج بھی ایک ہوار قیامت تک ایک رہے گا۔ ایک بات وہی جاہل مرکب کہ سکتا ہے جوند دین کامعتی جو نتا ہو، نہ اسلام کا۔ دین اسلام تو حضرت آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک ایک ہی ہوئی سکتے کیونکہ ضروریات دین میں ہے کی ایک چیز کا انکار کرنے ہے ہی انسان دین سے نکل جاتا ہے۔ یہ بات ہی غلط ہے کہ ایک آدی ایک چیز کا انکار کرنے ہے جی انسان دین سے نکل جاتا ہے۔ یہ بات ہی غلط ہے کہ ایک آدی ایک خور انسان نے جائے وہ بھی مسلمان رہے ۔ ایس خیاست و محال ست و جنوں مسلمان رہے ۔ ایس خیاست و محال ست و جنوں

اس لئے جو اسلام میں ٹکڑوں کا تصور کرتا ہے وہ اپنے ہی اسلام کی خیر منائے۔معلوم ہواجہالت کی انتہاء کا نام غیر مقلدیت ہے۔

دوسرااختلاف دائر واسلام کے اندرسنت اور بدعت کا اختلاف ہے، یہاں ایک الل سنت ہیں جو الجماعت اورسواد اعظم ہیں اور باقی ۲ عفر قے ہیں جو سحابہ کرائم کے طریقے ہے گئے کی وجہ سے فرقے کہلائے۔ اہل سنت وہ لوگ ہیں جو تمام ضروریات اہل سنت کو مانتے ہیں، ان ہیں سے ایک کا انکار کرنے والا بھی اہل سنت سے خارج ہوجاتا ہے اور فرقوں ہیں شامل ہوجاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل سنت کے اندر بھی تفرقہ نہیں کیونکہ جب ضروریات اہل سنت ہیں سے ایک مقدرے کا ن انکار کردی تو وہ اہل سنت ندر ہا۔ مثلاً جب ضروریات اہل سنت ندر ہا۔ مثلاً کہ سنت نہ رہا، بلکہ قدریہ فرقے ہیں شامل ہوگیا۔ اہل سنت سے عقیدہ عذا ہ قبر ہیں غلط تاویل کی تو وہ اہل سنت نہ رہا، بلکہ قدریہ فرقے ہیں شامل ہوگیا۔ اہل سنت ہے۔ وہ مام ضروریات اہل سنت نہ رہا بلکہ معزز لہ فریقے ہیں شامل ہوگیا۔ اہل سنت وہ بی سے جو تمام ضروریات اہل سنت کو

مانے۔ آج کل المل سنت کے عقا کہ جس جونی نی تاویلات ہور ہی ہیں، ان ہیں معیار الل سنت کتاب ''السمھند علی المفند المعروف بعقا کہ علیاء دیوبند' ہے جس پرعرب وعجم کے علماء کی تصدیقات ہیں کہ اس میں مندرج عقا کہ الل سنت کے ہیں۔ (میری ناقص رائے ہیں یہ کتاب وافل نصاب ہونی چاہئے۔ مرتب) یہ بھی یا در ہے کہ شروع ہے آج کا کت ساتھ و نیا ہی موجو در ہے ہیں۔ خیرالقرون میں بعض اہل سنت مجہد ہے اور اکثر ان کے مقلدین تھے۔ خیرالقرون کے بعداجتہا دختم ہوگیا، اب سب اہل سنت مقلدین ایک سنت مقلدین عبر کر اہل سنت مقلدین کے حارج ہوئے جارہ ہوئے جارہ ہوئی وجہ سے بعض لوگ تقلید چھوڑ کر اہل سنت مقلدین ایک سنت ناجیہ ) سے خارج ہوئے جارہ ہیں اور اہل سنت ایک نفس پرستوں کے اہل سنت سے نکنے پر یہی کہتے ہیں : خس کی وجہ سے بعض لوگ تقلید چھوڑ کر اہل سنت سے نکنے پر یہی کہتے ہیں : خس کم جہاں یا ک۔

تیرا اختلاف اجتهادی ہے جو اہل سنت میں دائر ہے۔ صحابہ تابعین اور تع تعدد علامہ ذہمی کھتے تابعین عقائد میں انفاق کے باوجود فروع میں اختلاف رکھتے تھے۔ علامہ ذہمی کھتے ہیں: "مفوان کابیان ہے: آنخضرت میں ان چار فول ندر یتا تھا۔ " ( تذکرة الحفاظ اردوس ، معزت معاد "، اور حضرت الامول " کے سواکوئی فول ندر یتا تھا۔ " ( تذکرة الحفاظ اردوس ۱۳۳) حضرت مسروق (۲۲ه ) کابیان ہے کہ صحابہ کرام میں اور نے معیار کے مفتی حضرت کو معرف معرف معرف الشعری الشعری معزود معزود معزود ترمن الدوس الاورون الشعری تھے۔ ( تذکرة الحفاظ اردوس ۲۸ ) ان معزات کے قاوئی بلاذکردلیل بھی ہیں اوران قاوئی میں اختلافات بھی ہیں، گویا کم از کم پائے اختلافی نداہب صحابہ میں رائے تھے۔ شاہ وئی اللہ کسے ہیں: شہم المهم تعدول فی البلاد و صار کل و احد مقتدی ناحیہ من النواحی و کثرت الوقائع و دارت المسائل فاستفتو ا فیہا فاجاب کل و احد النواحی و کثرت الوقائع و دارت المسائل فاستفتو ا فیہا فاجاب کل و احد لیہ بسلط ما بصلح النواحی و کثرت الوقائع و دارت المسائل فاستفتو ا فیہا فاجاب کل و احد لیہ جو اب اجتہد ہو ایہ ۔ " گر جمہم صحابہ شہروں میں جیل گئاوران میں ہے ہرا کے لیہ این میں این المیہ تاب علاقے کا اہم قرار پایا ( یعنی ہر علاقے کے لوگ اپ امام کی تقلید شخص کرتے اپنے اپنے علاقے کا اہم قرار پایا ( یعنی ہر علاقے کے لوگ اپ امام کی تقلید شخص کرتے اپنے اپنے علاقے کا اہم قرار پایا ( یعنی ہر علاقے کے لوگ اپ امام کی تقلید شخص کرتے اپنے اپنے علاقے کا اہم قرار پایا ( یعنی ہر علاقے کے لوگ اپ امام کی تقلید شخص کرتے اپنے علاقے کا اہم قرار پایا ( یعنی ہر علاقے کے لوگ اپ امام کی تقلید شخص کرتے اپنے علاقے کا اہم قرار پایا ( یعنی ہر علاقے کے لوگ اپ یا اس کی تقلید کا ایک اور ایک ایک کوگ اپ ایک اور استفرال ہو ایک کی اور ایک ایک کوگ اپ اہم کی تقلید کی اور بہت سے خصائل بیش آ کے ، ان میں ( ہر علاقے کے لوگ اپ یا امام کی تقلید کوگ اپ کا امام کی تعلید کی اور استفرال کی کوگ اپ کا امام کی تعلید کی استفرال کیا کی کوگ اپ کی کوگ اپ کیا کی کوگ اپ کیا کی کوگ اپ کی کوگ اپ کیا کی کوگ کی کی کوگ کی کو

قادی پوچھے تو وہ مسائل معصفوظہ یا مستنبطہ نوی دیے اور جو مسکہ ان میں نہ ہوتا، اس میں خودا پنی رائے اور اجتہادے تھم دیے۔' اس سے معلوم ہوا کہ دور صحابہ ہے لوگ اپنے اپنے علاقہ کے امام کی تقلید شخص کرتے تھے، ان کے امام پہلے تو بیدہ کیھتے کہ اگر براے مجتہدین کے اجتہادی مسائل میں وہ مسئلہ ل جاتا تو اس کو بیان فر مادیتے اور اگر کوئی جواب بڑے مجتہد سے محفوظ نہ ہوتا تو اپنی رائے اور اجتہاد سے فتوی دیے۔ اس طرح سینکروں ندا ہو تا را با کے۔ پھر تا بعین اور جی اسلام کا دائرہ مزید وسیع ہوا تو ہر ہر علاقے کے امام کا الگ الگ ند ہب بنا اور ہر ندا ہب کی تعداد ہزاروں تک بہنے گئی۔

#### نداهب اربعه:

امام شعرانی فرماتے ہیں" جب باری تعالی نے مجھ پریداحسان فرمایا کہ مجھے

شریعت کے سرچشمہ برآگاہ کردیا تو جس نے تمام مذاہب کودیکھا کہ وہ سباسی چشمہ سے متصل ہیں اوران تمام جس سے انکہ اربعہ بینے مالرحمہ کے خاہب کی نہریں خوب جاری ہیں اور جو خداہب ختم ہو بیکے ، وہ خشک ہو کر پھڑ بن گئے ہیں اورائکہ اربعہ بیس سے کمی نہر حضرت امام اعظم ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی دیکھی ، پھراس کے قریب امام احمد بن صنبل کی اور سب سے چھوٹی نہرامام واؤ دعلیہ الرحمتہ کے خدہب کی پائی جو پانچویں قرن میں ختم ہو چکا ہو اس کی وجہ ہیں نے یہ بھی کہ انکہ اربعہ سے بائی جو پانچویں قرن میں ختم ہو چکا ہو اس کی وجہ ہیں نے یہ بھی کہ انکہ اربعہ سے خدا ہیں پڑمل کرنے کا زمانہ طویل رہا اور حضرت امام داؤ دعلیہ الرحمتہ کے خدہب پرتھوڑ ہے ذماہب پڑمل کرنے کا زمانہ طویل رہا اور حضرت امام داؤ دعلیہ الرحمتہ کے خدہب پرتھوڑ ہے دن عمل رہا ۔ پس جس طرح امام اعظم کے خرجب کی بنیا دتمام خداجب مدونہ سے پہلے قائم ہوئی ہے ، ای طرح وہ صب سے آخر ہیں ختم ہوگا ، بہی اہل کشف کا مقولہ ہے۔ (میزان شعرانی اردوس کا د)

( مزید تغصیل مصرت کے ضمون امام شعرانی اور تقلید میں پڑھیں ،مرتب )

## تاریخی حقیقت:

مؤرخ اسلام علامدائن فلدون تحریفرماتے ہیں: "سب شہروں ہیں انہی چار الماموں کی تقلید قائم ہوگئی اور ان کے علاوہ جواہام تھے ان کے مقلدین نا پیدہو گئے (اس لئے ان کے خداہب مٹ گئے ) اور لوگوں نے ان (چار خداہب) سے اختلاف کے راستے بند کردیے اور چونکہ علمی اصطلاعات مختلف ہوگئیں اور لوگ رہ بداجتہادتک پہنچنے سے بازرہ گئے (بین مجتبد بننے کی صلاحیت فتم ہوگئی) اور اس امر کا خوف پیدا ہوا کہ اجتہادا یے فیض کی طرف متند نہ ہوجائے جو اس کا اٹل نہ ہو (جیسا کہ آئ کل ہر غیر مقلد مجتبد بننے کی کوشش طرف متند نہ ہوجائے جو اس کا اٹل نہ ہو (جیسا کہ آئ کل ہر غیر مقلد مجتبد بنے کی کوشش ہیں ہے) یا اس کی رائے اور دین قابل واثو تی نہ ہو۔ لاہذا علیاء زمانہ نے اجتہاد سے اپنا مجرز فلا ہر کردیا اور اس کے دشوار ہونے کی تصریح کردی اور انہی مجتبدین کی تقلید کے لئے جن کے جن کے کوگ مقلد ہور ہے تھے، لوگوں کو ہدایت کرنے گئے اور چونکہ تد اول تقلید میں تلاعب ہے (لیحنی ہمی کسی کی بید ین نہیں بھیل ہے) لاہذا بھی ان کی اور بھی اس کی تقلید کرنے ہوں کو مدایت کرنے گئے اور جونکہ تد اول تقلید میں تلاعب کی تقلید کرنے ہوگا ور نید کی تقلید کرنے ہوں کی معل ہوں کہ جہتد کی تقلید کرنے ہوں کی اس امر کے پہلے واتھال سند بالروایہ ہر مقلدا ہے جہتد کی تقلید کرنے لگا اور فقہ سے آئی رہ گئی اور بود کی تھی کے تقلید کرنے ہوں اس اس کہ بھی اس اس می بھی کی تقلید کرنے ہوں اس میں جہتد کی تقلید کرنے دیا تھی اس کی جو اس امر کے پہلے واتھال سند بالروایہ ہر مقلدا ہے جہتد کی تقلید کرنے لگا اور فقہ سے آئی رہ گئی اور اس میں کہتد

اورمطلب نہیں اور فی زماننامدی ًا جنہا دمر دو داوراس کی تقلید مجور ہے اور اہل اسلام انہی ائمہ اربعۂ کی تقلید پر قائم ہو گئے ہیں۔ (مقدمہ ابن خلدون)

ہاراغیرمقلدین ہےمطالبہ:

جس طرح ہم نے متنز تاریخی حوالوں سے ثابت کردیا ہے کہ بذا ہب اربعہ سے
پہلے بہت سے بذا ہب تنے جومث گئے۔ بذا ہب اربعہ نے اختلاف بذا ہب کو کم کیا ہے نہ
کہ بڑھایا ہے، غیر مقلدین صرف اور صرف ایک متنز حوالہ پیش کریں کہ بذا ہب اربعہ سے
پہلے کوئی فروی اختلاف نہ تھا ، ان ندا ہب نے ایک کوچا رکیا ہے جوشی قیامت تک وہ پیش
نہیں کر سکتے ،اس لئے انہیں چاہئے کہ اس جھوٹے پر دپیگنڈ سے سے تو بہ کریں۔

احكام:

میں نے تین سے نکلنے والے کو اختاا ف کا ذکر کیا۔ دین ہے اختاا ف: تو وین سے نکلنے والے کو ہے دین اور کافر کہتے ہیں، اٹل سنت ہے کئنے والوں کو اٹل بدعت کہتے ہیں اور بدالی حقیقت ہے جس کا اعر اف خود فر اہم ہار بعد ہے نکلنے والے کو لا فد ہم ہم ہم ہم ہم اور موارخ مولا نامحہ شاہجہا پوری فیر مقلدین کے مشہور عالم اور موارخ مولا نامحہ شاہجہا پوری معمور میں اپنی کتاب' الارشاوائی میں الرشاو' میں لکھتے ہیں: پہر موس ہے ہندوستان میں ایک ایس بی آرہ ہیں، جس سے لوگ بالکل نا میں ایک ایس ہوں تو ہوں گراس کھر سے میں ایک نام ہی تھو شرنیس آئے، بلکہ ان کا نام ابھی تھوڑے ہی دنوں سے سنا ہے۔ اپنی آ ب کوتو وہ الل صدیث یا محمدی یا موصد کہتے ہیں گرمخالف فریق میں ان کا نام فیر مقلد یا و ہائی یالا فد ہم کولا ما ہم ہم ہوا کہ اٹل سنت پہلے دن سے بی ان الل صدیث یا میں سام ہی ہوں ہوا کہ اٹل سنت پہلے دن سے بی ان کولا فہ ہم ہوا کہ اٹل سنت پہلے دن سے بی ان کولا فہ ہم ہوا کہ اٹل سنت پہلے دن سے بی ان کولا فہ ہم ہوں ہوا کہ اٹل سنت پہلے دن سے بی ان کولا فہ ہم ہوا کہ اٹل سنت پہلے دن سے بی ان کولا فہ ہم ہوں ہوا کہ اٹل سنت پہلے دن سے بی ان کولا فہ ہم ہوا کہ اٹل سنت پہلے دن سے بی ان کولا فہ ہم ہوں ہوا کہ اٹل سنت پہلے دن سے بی ان کولا فہ ہم ہوا کہ اٹل سنت پہلے دن سے بی ان کولا فہ ہم ہوا کہ اٹل سنت پہلے دن سے بی ان کولا فہ ہم ہوں ہوا کہ اٹل سنت پہلے دن سے بی ان کولا فہ ہم ہوا کہ اٹل سنت پہلے دن سے بی ان کولا فہ ہم ہوا کہ ہوا کہ

شبه المقارة الهنديه "-اس معلوم بواكران كالفريب بون يرعلاه عرب وجم كا انفاق ميه بإلى انهول في جونام الل حديث ركعابه بالكل غلاتها كونكه جس طرح ان كرير بون بالما قرآن ،قرآن من جونام الل حديث ركعابه بالكل غلاقها كونكه جس طرح ان كرير بون بون الله قرآن كها كرو، الك طرح بيه وحل الله كالمؤرق وديث بيش نيس كرست كم منكرين فقد كوالل قرآن كها كرو، الك طرح بيه يعوف في كال عديث بيش نيس كرست كم منكرين فقد كوالل حديث كها كرو بال الك حديث باك بيس بيق ب: (فقيمه واحداً شد على المشبه طبان من ألف عابد) كواكم فقيم المؤلف الميطان بر بزار عابد تذياده وحت بالسلط من عديث باك سي قويم علوم بواكه فقد كا كالف شيطان برائز المابد يرائز وابنانام عى حديث باك سي تو بياب أن من المد على حديث كالمؤلف كادعو كل المناس كرسكة بين كه حديث كي كوئى كتاب كي المناس مؤلف كادعو كل بوكم بين ادر جهد ين كواليس ادر جهد ين كوئيس متعلد بلك غير مقلد ين كوئيس ادر جهد ين كوئيس ادر جهد ين كوئيس متعلد ين كوئيس مشكرين ثابت كرف كالمؤلف المنارة بين المناس متعلد الله مشركين ثابت كرف كي بين ادر موحد ليني الل من من الله على من منال بين من المان بين من الله حديد بين من المن بين ادر موحد ليني الله وحديد بين الله وحديد بين الله وحديد بين المن بين و

## نواب صاحب كااعتراف:

نواب مدیق حسن خان نے بیاعتراف کیا کہ ' بیلوگ اپ دین میں وہی آزادگی برتے ہیں جس کا اشتہار بار بارانگریزی سرکارے جاری ہوا، خصوصاً در بار دہلی میں جو در باروں کا سردار ہے۔'' (تر جمان و ہابیہ س۳) نیز لکھتے ہیں: '' یہ آزادگی ہماری شاہب جدیدہ (حنی مثانعی وغیرہ، ناقل) ہے عین مرادقا نون انگلشیہ ہے۔'' (ایسا ص۲۰) کیا واضح اعتراف ہے کہ فد جب ہے آزاد ہوگئے ہیں یونی لا فد جب بن گئے ہیں اور اس کے بیس کے دور اس کے بیس کے بیس کے اس میں کہ دور دیہ کے اور اس کے بیس کے دور اس کے بیس کے بیس کے دور اس کے بیس کے مادر کی دور اور تا نون انگریز کی نے اس لا فرجی کو اپنی مرادینا یا۔

دكايت:

مولانا منصورعلی صاحب فرماتے ہیں. ہم کوایک نے گڑے ہوئے لا نہ ہب

ے ملاقات کا اتفاق ہواتو ہم نے پوچھا کہ آپ کا کونسانہ ہب ہے۔ جواب دیا جمدی۔ ہم فرد ہن جمدی پوچھا مقصود نہیں ہم تو نہ ہب پوچھتے ہیں اور دین و نہ ہب بیل تو استعالا عام خاص کا ہوا فرق ہے۔ خبیب ہم تو نہ ہب پوچھتے ہیں اور دین و نہ ہب بیل تو استعالا عام خاص کا ہوا فرق ہے۔ جب آپ نے ہمارے ساتھ مجد ہیں نماز پڑھی اور ہمارے سلام کا اسلامی جواب دیا اور تام بھی اپنا مسلمانوں کا سابتایا تو ہم کو آپ کا محمدی ہونا معلوم ہے، ہاں اگر ہمیں آپ کا اہل اسلام ہونا معلوم ہونا اور گمان ہوتا کہ شاید آپ یہودی یا عیسائی ہیں تو اس کے جواب اسلام ہونا معلوم: ہوتا اور گمان ہوتا کہ شاید آپ یہودی یا عیسائی ہیں تو اس کے جواب ہیں آپ کا محمدی فرمانا ہے ہوتا۔ (جوبات ہمیں پہلے ہے معلوم تھی وہ ہمارے بغیر پوچھے ہمیں ہنا دی ہو ہما آپ نے ہوتا ہو ہو چھے پر بھی نہ بتائی ) پھر ہم نے پوچھا آپ نے کچھے ہما معانی اور ہوان پڑھا ہے تا کہ آپ کو بات بچھتے ہمانے کا کوئی سلیقہ ہو۔ جواب دیا ہد بی علم معانی اور ہیان پڑھا ہے تا کہ آپ کو بات بچھتے ہمانے کا کوئی سلیقہ ہو۔ جواب دیا ہد بی علم معانی اور ہیان پڑھا ہو ہو گیا تھا۔ ہمانی اور ہونی بیا ہو ہو گیا تھا۔ اب ان علم معلوم ہوگیا تھا۔ اب ان علم کو ہوگیا:

· پہلے بی سے نہ ان کی تھی کھے قدر و منزلت مضمون مط نے اور ڈبو دی رہی سہی

سنت جار مذہب ہیں، حنفی ، شافعی عنبلی اور مالکی۔اب لا ندہب صاحب ہے کوئی جواب بن نه آیا تو تجمرا کر بول اٹھے کہ ہم اور ہمارے سب باپ داداحنقی المذھب تنے کیکن ہم نے ایک لاندہب کے بہکانے سے اپنانام محمدی رکھا (جیے مرزائیوں نے مرزاکے بہکانے نے ا پنانام احدی رکھا) تف<mark>یو</mark>ل اس کی اس طرح ہے کہ ہم سے اس نے اس طرح ہو چھا کہم کلمہ كس كايره هي موج بهم في المحدر سول التدعيق كاركباشاباش - پهريو جها قبر مين مشر نكيرنبي كانام بوچيس كے تو كيا بناؤ كے؟ ہم نے كہا: محدرسول الله عليقة \_ كہا مرحبلہ بمريوجيما كه قیامت کے دن تمعاری شفاعت کون کرے گا؟ ہم نے کہا محدرسول اللہ علیہ کہا آفریں جزاک الله۔ جب دنیا میں، برزخ میں اور آخرت میں جس نام سے تمہاری مخلصی اور نجات ہوگی ، بڑاافسوں ہے کہاں کوچھوڑ کرتم حنفی بن مجعی؟ بند ہ ضدا محدی بن جا دُاور کوئی نہ ہبتم ے یو مجھے تو مہی بناؤ۔ پس میں اس روز ہے اپنے آپ کومحمری کہنے نگالیکن اس لطیف نکتہ کو نہ سمجھا کہ واقعی محمدی کے کہنے ہے سوائے ایصناح واضح اور اعلام معلوم کے پچھے فائدہ نہیں اور ندسائل کواس جواب ہے تسکین ہوسکتی ہے، بلکہ یہ جواب سوال کے منافی ہے۔اب میں خوب مجھ کیا کہ خفی ہرگز محمدی کے منافی نہیں بلکہ حنفی محمدی ہی ہے (جیسے پنجائی یا کستان کے خلاف نبیں بلکہ پنجابی یا کستانی ہی ہے) بخلاف اس کے کہ محدی کہنے میں قباحت اشتراک فرق باطله (۲۷ دوزخی فرقوں) ہے ہونے کا امتیاز فرقہ حقہ کا بھی پیتنہیں لگتا۔ ( الفتح المبین ص ۱۷۷۱) اس کتاب پر عرب ونجم کے۲۶۲ علماء کی مہریں ہیں۔اس ہے معلوم ہوا کہ غیرمقلد کے لئے لاند ہب کالفظ عرب وعجم کے علماء کارجشر ڈ ہے۔

## مادر بدرآ زاد:

غیر مقلدین کے امام جناب مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی فرماتے ہیں." کیا ہمارے حنفی بھائی ہم اہل حدیثوں کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہم تقلید سے مطلقا انکار کرتے ہیں اورعوام کو تعلیم کرتے ہیں کہ باوجود رسول التنظیف کی حدیث یا اقوال صحابہ کے نہ ملنے کے اورخود بھی کتب متداولہ مشہورہ میں علمی قابلیت ندر کھنے کے اقوال ائر کو معاذ التُدھکراویا کریں اور مادر پدر آزاد ہوکر جوجا ہیں سوکیا کریں ،اگران کا بہی خیال ہے تو

ہم صاف الفاظ میں اعلان کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا مسلک سمجھنے میں تحقیق سے کا منہیں لیا۔'( تاریخ الل حدیث ص ۱۲۳) یہاں مولا تانے ائمہ کے اقوال کو محکرانے والوں کو مادر پدر آزاد فرمایا ہے۔

## شتر بے مہار:

خیر مقلدین کے امیر جماعت مولا تا دا که دغر نوی فرماتے ہیں: 'اگر کوئی ہے جھتا ہے کہ ہم تقلید سے مطلقا انکار کرتے ہیں اور عوام کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ وہ تغییر، حدیث اور فقہ سے کہ ہم تقلید سے مطلقا انکار کرتے ہیں اور عوام کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ وہ تغییر، حدیث اور فقہ سے بہرہ ہونے کے باوجودائمہ کرام کے اقوال کو تھکرا دیا کریں اور بے زمام و ب مہار ہوجایا کریں تو وہ صریحاً غلط ہی جس جتال ہے۔' ( دا کہ دغر نوی ص ۲۳ سے) مولا تا غر نوی فی نے ائمہ کے اقوال تھکرانے والوں کو کو یا شتر بے مہار فرمایا ہے نہ ہولا تا سیالکوٹی مادر پدر بتادیا جائے کہ تھلید سے نکلنے والوں کو علاء عرب وجم لا غہ ہب، مولا تا سیالکوٹی مادر پدر آ زاداور مولا تا غر نوی شتر بے مہار فرماتے ہیں۔ اب آ پ کی اپنی پہند ہے کہ تینوں نام تبول فرمایس یا کسی ایک اپنی پہند ہے کہ تینوں نام تبول فرمایس یا کسی ایک اپنی پہند اپنی اپنی

## مُداهب اربعه:

ظامد كلام يب كدائل سنت ان جارى ندابب ين شخصر إلى - حفرت شاه ولى الشّخىد شده الزمن المتأخوة الاهذه الشّخىد شده الومن المتأخوة الاهذه الشّخىد شده الأربعة اللهم الامنهب الإمامية والزيدية وأهل البدعة. السمنداهب الأربعة اللهم الامنهب الإمامية والزيدية وأهل البدعة. (عقد الجيدس س) ان آخرى زمانول بن ان جار تدابب كعلاوه كوئى بحى تدبب حق نبين ، بال محرا ماميه اورزيديه اوروه الل برعت إلى - كزشته طور بن كزراكم شاه صاحب فرمات بين كدجوان جارته اب عنكل كياوه سواد اعظم الملسنت والجماعت سي تكل كيا اورآ مخضرت المنافية في المنافية من المامية فهو المناورة بن المنافية بن عمن كان خار جاعى هذه المداهب الأربعة فهو من أهل البدعة والمناورة في المناورة في المنافية والمناورة في سياس من أهل البدعة والمناورة في سياس المنافية والمناورة في سياس من أهل البدعة والمناورة في سياس المنافية والمناورة في المنافية والمناورة في سياس المنافية والمناورة في سياس المنافية والمناورة في سياسه المنافية والمناورة في سياسه المنافية والمناورة في المناورة في المنافية والمناورة في المناورة ف

## آخریبات:

حضرت ابن شمير خدا مولاتا سيد مرتضى حسن چاند پورى سابق ناظم تعليمات وارالعلوم ديو بند فرمات بين: آج كل كبعض ابل حديث جوتقليد ائد كوشرك وبدعت قراردية بين اورائد كي شان بين گستا خيال كرت بين اورفقه كوشرك اورمقلدين كوشرك اور ها تشخلوا أحبار هم ور هبا نهم أربابا قن دُونِ الله هي كامصدال بتات بين ايك لوگول كو بم مراه اور بددين اورائل سنت والجماعت سے خارج اور جن كبعض عقائد كفرك حد تك بين ان كوكافر بجمتے بين جب كدوه كي ضروري دين كا ازكار كريں - (تحقيق الك هذه و الإيمان ص ٨٣) آخر بين جم دعا كو بين كه الله تقال بهم سبكو جماعت ناجيه الك هو و الإيمان ص ٨٣) آخر بين جم دعا كو بين كه الله تقال بهم سبكو جماعت ناجيه الله سنت والجماعت كے ساتھ وابسة ركھي، آهن ۔





#### LA W

برادران اسلام! یہ بات بلاشک حق ہے کہ دین اسلام حق اور کامل ہے۔ نبی معصوم حضرت محمد رسول اللہ عظیمی نے اس کی تحمیل کا اعلان فر مایا۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے رسب ہونے ، اسلام کے دین ہونے اور آنخضرت علیہ کے رسول ہونے پر راضی ہیں ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت اور اس کی اشاعت کی تو فیق نصیب فر مائیں۔

#### واسطهامت:

سے بات بھی تینے ہے کہ وین برخق اور کامل، نبی اقدی علیہ ہے ہم تک بواسطہ است ہی بہنی ۔ یہ بات بھی مسلم ہے کہ امت کا کوئی فرد بھی معصوم نہیں البتہ فرمان رسول معصوم علیہ کے مطابق آپ علیہ کی امت کا اجماع معصوم عن الخطاء ہے، اس معصوم علیہ کے مطابق آپ علیہ کی امت کا اجماع معصوم عن الخطاء ہے، اس سے صاف نتیجہ نکلا کہ نبی معصوم علیہ کے دین کا جو حصہ اجماع معصوم کے واسط ہے، ہم تک بہنچ وہ نہا یت لیقی اور جحت قاطعہ ہے، اس میں کسی شم کاشک وشبہ بین کیونکہ معصوم نبی کا طریقہ معصوم ہی واسط ہے اس میں کسی شم کاشک وشبہ بین کیونکہ معصوم نبی کا طریقہ معصوم ہی واسط ہے اس میں کسی شم کاشک وشبہ بین کیونکہ معصوم نبی

# اقسام تواتر:

اس تواتر کی علماء جارت میں بیاند فرماتے ہیں:

# (۱) تواتر طبقه:

دین کاوہ حصہ جوعوام وخاص کے تواتر ہے ہم تک پہنچا ہوجیسے قرآن پاک کا تواتر کہ ساری دنیا کے عوام و خاص مسلمان ای قرآن کی تلاوت کرتے آرہے ہیں۔ بیسینداور سفینه میں متواتر ہے۔ای طرح آنخضرت علیہ کا دعویٰ نبوت،آپ علیہ کا خاتم النبین تبمعنی آخری نبی ہوگا دغیرہ ،ایسے عقائد کوضر دریات دین کہتے ہیں۔ان تمام ضروریات دین کوائ مفہوم کےمطابق ماننا جس طرح بوری امت مانتی آ رہی ہے ایمان ہے اوران میں کسی ا یک کاا ٹکاریا تاویل باطل کفر ہے۔ جیسے کوئی شخص کیے کہ میں یائج نماز وں کوفرض نہیں مانتا وہ کا فر ہے ای طرح اگر کوئی یہ کیے کہ میں نماز وں کوفرض تو مانتا ہوں مگر نماز ہے مرادوہ نماز نہیں ہے جوسب مسلمان پڑھتے ہیں بلکہ نماز ہے صرف اللہ کودل میں یاد کرنا مراد ہے تو وہ مجمی کا فرے۔جس طرح قرآن یا ک کی اس آیت کا انکار کفرے جس ہیں اللہ، رسول اور اولی الامرکی اطاعت کا تھم ہے ای طرح اس آیت کی بیہ باطل تاویل کہ اللہ ورسول عند اللہ ے مراد مرکز ملت یا مرکزی حکومت ہے اور اولی الامر سے مراد افسران ماتحت ہیں بھی گفر ہے۔ساری امت خاتم انبین کامعنی آخری نبی کرتی آرہی ہے کیکن مرزا قادیانی نے اس کا معنی نبی تراش کرلیا کہ آپ کے پاس مہر نبوت تھی جس کو جاہتے مہر نگا کرنبی بنا سکتے تھے۔ جس طرح آیت خاتم النبین کا نکار کفر ہے اس طرح مرزا کی بیتا دیل باطل بھی کفر ہے اور یرویز کی بیتاویل باطل کرختم نبوت سے مرادیہ ہے کہ اب دنیا میں انقلاب شخصیتوں کے ہاتھوں نہیں بلکہ تضورات کے ذریعے ردنما ہوا کرے گا اور انسانی معاشرے کی باگ دوڑ اشخاص کی بجائے نظام کے ہاتھوں میں ہوا کرے گی (سلیم کے نام ص• ۲۵ پرویز) میمراد بھی یقینا کفر ہے۔ جس طرح رسول علیہ پر ایمان لا نا ضروریات دین میں ہے ہے۔ آپ علیہ کی اطاعت بھی ضرور مات دین میں سے ہے، جس طرح بیکہنا کہ آپ کے وصال کے بعد آر، علی پرایمان ضروری نہیں بیکفر ہے ای طرح یہ کہنا کہ آپ علیہ

کے وصال کے بعد آپ علیہ کی اطاعت فرض نہیں اس کے تفر ہونے میں بھی کوئی شک نہیں اور اس سے بڑھ کر کفریہ ہے کہ آپ کے وصال کے بعد اب رسول سے مراد مرکزی طومت ہے، اس کئے مرکزی حکومت کی اطاعت تو فرض ہے مرآ تخضرت علیہ کی اطاعت فرض نہیں ری۔آپ کی معاذ اللہ نہ حیثیت ورسالت باتی رہی اور نہ ہی حیثیت امارت - مركزى كومت كامرتبا تنابرا بكراس كحم كسامنة ب علي كاركام رسالت اورا حکام امارت سب ردی کی ٹو کری ہیں چینکنے کے قابل ہیں۔ یا در ہے پرویز کی سے تقتیم بھی گفر ہے کہ آپ حیات یا ک میں بھی کسی وقت رسول ہوتے تھے ،کسی وقت امیر اور محى وقت ندرسول ندامير مثلا جب آب قرآن ياكى بيآيت سنات أنبه والصلوة تو آب رسول ہوتے اور جب آپ نماز کا حکم نافذ فرماتے تو آپ امیر ہوتے اور جب آپ نمازادا فرماتے تواس وقت ندرسول ہوتے اور نہ ہی امیر۔جس طرح نماز کا انکار کفر ہے اس طرح نماز کے با ہے میں یر ویز کا بیعقیدہ رکھنا کہا گر جانشین رسول (مرکزی حکومت) نماز کی کسی جزئی شکل میں جس کا عین قرآن نے نہیں کیا اپنے زمانے کے کسی تقاضے کے ماتحت م مجھ ردو بدل ناگز رہے مجھے تو وہ ایسا کرنے کی اصولاً مجاز ہے ( قرآنی فیصلہ ص ۱۵ مرویز ) یعنی یا کچ نمازوں کی صراحت قرن ن میں نہیں ہے ان کو دویا ایک کرنے کا حکومت کو اختیار ہے، رکعات نماز کی تغصیل قرآن میں نہیں ہے،ان میں ردوبدل کا اختیار حکومت کو ہے۔ جب ہر ز مانے اور ہر ملک کی حکومت کو میا ختیار ہے تو ہر ز مانے کا اسلام الگ الگ بلکہ ایک جی ز مانے میں ہر ملک کا اسلام الگ الگ ہوگا۔اللہ تعالی ان کفریات ہے مسلمانوں کی حفاظت فر مائے جو بوری ڈھٹائی سے طلوع اسلام کے نام سے بھیلائے جارہے ہیں۔ نو ف : برویز جس مرکزی حکومت کی اطاعت کو الله و رسول علی کی

فوٹ : پرویز جس مرکزی حکومت کی اطاعت کو اللہ و رسول علیہ کی اطاعت کو اللہ و رسول علیہ کی اطاعت تر اردیتا ہے اس کی کوئی شبت تعریف تو وہ نہیں کر سکا البتہ منفی پہلو بیان کئے ہیں کہ اس بھی نہ فرعون ہو، نہ ہامان ہو، نہ قارون اور پھر فرعون سے مراد ملو کیت، قارون سے مراد مراد ماری اور ہامان سے مراد مذہبی پیٹروائیت لیتا ہے (قیام یا کستان اور اقبال ص ۹۰۸)

یعن اس حکومت کی شرط بیہ ہے کہ علماء کرام اور صوفیاء عظام سے رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے ان کو کیلئے والی ہو بلکہ یوں کہو کہ اس ش لا الله الا الله محمد رسول الله کی بجائے کلم اسلام یوں ہوگالا المله الا الله مر کزملت رسول الله بدرسول کی بی ضرورت باتی ندری تو نہیں پیشواؤں کی کیا ضرورت جواسلام کواسلام کہیں وہاں تو پرویز کی ضرورت ہوگی جو کفر کواسلام اور اسلام کو کفر ٹابت کردکھائے۔

## تواترخاص:

پہلاتو اتر تو ایسا عام تھا کہ اس میں نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے سب فرقے شریک ہے بلکہ وہ کافر جو مسلمانوں میں آباد ہے وہ ہر زمانے میں جانے رہے ہیں کہ مسلمان قرآن پاک کوآخری کتاب، حضور پاک علیج کوآخری نبی اور دن رات میں پانچ نمازوں کوفرض جانے ہیں، سال میں ماور مضان کے روزے، مال دار کو چالیس فیصد زکوۃ اور صاحب استطاعت کے لئے زندگی میں ایک دفعہ جج فرض ہے، اس کے لئے بچھ متواتر ات وہ ہیں جودائر واہل السنت والجماعت میں ہیں۔

# (٢) تواتر تعامل:

وه روز مره کے ملی مسائل جوآنخضرت علیہ سے کرآج تک اہلی السنت و الجماعت میں مملاً متواتر علیہ آئی مسائل جوآنخضرت علیہ سے کرآج تک اہلی السنت و الجماعت میں مملاً متواتر علیہ آئی مشلاً وضو کا طریقہ، نماز کا بیرفاص طریقہ، دوا، علاج ، تعویذ ات، میت کا عسل ، گفن ، فن ، قبور پر سلام کہنا ، توسل اور تقلید وغیرہ اس کو تو اتر فقہاء مجمی کہتے ہیں۔

## (۳) تواتر اسنادی:

وہ احادیث جن کے روایت کرنے والے ہرز مانہ ہیں اس قدر ہوں کہ ان سب کے حصوت پر اتفاق کر لینے والے کو قال میں کال جائے اس کوتو الرحمد ثین کھی کہتے ہیں جیسے آنخضرت

ِ عَلَيْنَةِ كَامِيفِرِ مان كَهِ جَس نے مجمد پرجھوٹ بولا اس نے اپناٹھ كانہ دوزخ میں بنالیا وغیرہ۔

# تواتر معنوی یا تواتر قدر مشترک:

اگر چہالگ الگ احادیث آحادہ ہوں محرات میں قدر مشترک ایک بھینی بات نکل آئے جیسے پہلی تکبیری دفع یہ بین ، حیات سے ، اکثر مجزات ، کرامات ، معراج ، اعاد ہ روح فی القیر ، سوال و جواب قبر ، عذاب و ثواب قبر ، زیارت قبور ، حیات اخبیا علیم السلام فی القیور وغیر ہان مسائل کو ضرور یات اللی السنت کہتے ہیں ۔ ان مسائل کو ای مفہوم کے مطابق مانا جس طرح اللی السنت مانے ہیں فرقہ تا جیدالل السنت کے لئے ضروری ہے ۔ اور ان میں جس طرح اللی السنت مانے ہیں فرقہ تا جیدالل السنت کے لئے ضروری ہے ۔ اور ان میں شریک ہوجا تا ہے۔ یہ مسائل جو کسی شم کے تواتر سے ثابت ہیں ان کی مثال سورج کی سے اور جو مسائل شہرت کے ثابت ہیں کہ ذمانہ صحابہ حقیق ہیں اگر چہ آحاد ہوں مگر زمانہ تابعین اور تبع تابعین ہیں شہرت کو بینی گئے ان کی مثال چود ہویں رات کے جا ندگ تی ہے ، تابعین میں شہرت کو بینی گئے ان کی مثال چود ہویں رات کے جا ندگ تی ہے ، تابعین ہیں ہوتے اور فین شہرت کو بینی میں اس کے یہ مسائل سند کے تابی کہ تاب کے مسائل سند کے تابی کی مثال ہوت کے اور فین دورج ویں رات کے جا ندگ تی ہوتا ۔ ورفین تابعین کا ان کے ساتھ کو کی تعلی تبییں ہوتے اور فین کا دورج ویں کا ان کے ساتھ کو کی تعلی تبییں ہوتے اور فین کا دورج ویں کا ان کے ساتھ کو کی تعلی تبییں ہوتا۔

# مسائل تيسراحصه:

ہیں ان کا ثبوت اخبار آ حاد ہے ہے ان مسائل کا حال پہلی رات کے جاند کا ساہے کی ملک میں سب کونظر آیا، کسی علاقے میں کسی کوبھی نظر ند آیا اور کسی علاقے میں صرف ایک دو کونظر آیا۔ جس علاقہ میں سب کونظر آگیا وہاں گواہوں کی تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں۔ جہاں ایک دو کونظر آیا تو ان گواہوں کی توثیق و تعدیل دیکھناضروری ہوتا ہے۔ وہ عادل نکلے تو چاند کا ثبوت ہوجائے گا اور اگروہ عادل نہ لیکے تو چاند کا ثبوت نہیں ہوگا۔

# جرح وتعديل كامرجع:

· امام بیمی نے اس بات پر باب باندھا ہے کہ معرفت و پہیان میں کن کی طرف رجوع کیا جائے اوراس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رفتی ہے صدیث لائے ہیں کہ ایک مرد نے عرض کیا یا رسول اللہ! بیس کیسے جانوں کہ بیں اچھائی کررہا ہو یا برائی۔رسول اقدس منابقہ نے ارشادفر مایا کہ جب توسنے کہ تیرے بمسائے کہتے ہیں کہ تو اچھا کررہا ہے تو تو نے احیما کیااور جب توسنے کہ تیرے ہمسائے کہتے ہیں کہتونے برا کیا تو تونے برا کیا۔ (سنن کبری ص۱۲۵رج ۱۰) پیدا یک فطری اصول جمی ہے کہ کسی آ دی کے بارے میں صحیح اور جمی تلی رائے وہی لوگ دے سکتے ہیں جواس کے شب وروز سے واقف ہوں اور اسکی سوسائٹی کو جانتے ہوں اس ہے معلوم ہوا کہ اخبار آجاد کے راویوں کے بارے میں ان کے ہم عصر اور ہم علاقہ فقہاءاورمحدثین کی رائے ہی صحیح مجھی جائے گی۔خیرالقرون میں اسی برعمل تھا موطا امام ما لک کےمطالعہ ہے روز روثن کی طرح واضح ہوجا تا ہے کہ امام مالک صرف خبر واحد کے راو بوں کو ہی نہیں و کیھتے تھے بلکہ فقہا ء اہلِ مدینہ کے تعامل کو ساتھ ملا کر خبر واحد کے ردیا قبول کا فیصله فرماتے تھے۔جس طرح امام ما لک تعامل اہل مدینہ کا اس لئے جا بجا ذکر فرماتے ہیں،ای طرح موطا امام محمر کے مطالعہ سے پینہ چاتا ہے کہ وہ اِخبار آ حاد کے ردو تبول میں فقہا ء کوفہ کے تعامل کا ذکر فر ماتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمر ضفاء فرماتے میں کہ میں رسول اقدی علیہ کے پاس

کھڑا تھا کہ ایک آ دمی ہمارے پاس سے گزرا۔ آنخضرت علیہ نے جھے سے یو چھا عبداللہ تم اس آ دی کو بیجائے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یارسول الله ، آپ علیہ نے بوجھااس آ دی کا کیانام ہے؟ میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا۔ پھر یو چھااس کا مکان کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا حضرت میں نہیں جانتا۔ آپ علی ہے فر مایا پھر تمہیں اس کی کوئی جان پہیان نہیں (بیبی ص۲۵ ارج ۱۰) خضرت فاروق اعظم عظیم کے پاس ایک آ دی شہادت کے کئے پیش ہوا۔ آپ دی کھانے نے فرمایا میں تہمیں نہیں پہچانتا۔ کسی ایسے آ دی کو لاؤ جو تہمیں بہجانتا ہو۔ تو ایک آ دمی نے عرض کیا کہ میں اسے بہجانتا ہوں۔ بو چھا کیسے بہجانتے ہو؟ عرض کیا کہ اس کی عدالت اور بزرگی کو پہچا نتا ہوں۔ پوچھا کیا وہ تیرا قریبی ہمسایہ ہے کہ تو اس کے رات دن اور اس کے مدخل اور مخرج کو پہچا نتا ہے؟ اس نے کہانہیں۔فر مایا تو نے مجھی اس کے ساتھ درہم و دینار کالین دین کیا ہے جس ہے تو اس کی نیکی کو پہیان گیا؟ اس نے کہا مہیں۔ پھر یو جھا کیا یکسی سفر میں تیرار فیق رہا ہے جس سے تجھے اس کے اچھے اخلاق کاعلم ہوا ہو؟ اس نے کہانبیں فر مایا پھرنو اس کونبیں پہچا نتا ( بیہی ص۲۵ارج ۱۰) ان روایات ہے بھی بہی ٹابت ہوا کہ جرح و تعدیل ابن لوگوں کی قبول ہوگی جواس راوی کے ہمساہتے ہول۔اس کے دن رات ہے واقف ہول ،اس سے لین دین رکھتے ہوں ،اس کے سفروں میں رفیق بنتے ہوں۔اس لئے اہلِ مکہ کے لئے اہلِ مکہ کے علماء کی رائے قابل قبول ہوگی تو اہل مدینے کے اہل مدینہ کے علماء کی ، اہل کوف کے لئے اہل کوف کے فتہا می اس لئے سيدامام اعظم ابوحنيفة كاليمي اصول تفا-امام حسن بن صالح فرمات بي كدامام ابوحنيفة مّاسخ اورمنسوخ کی بہت زبردست تحقیق فرماتے تھے۔ جب حدیث نبی اکرم عظیم اور آپ کے صحابہ کرام ﷺ سے ثابت ہو جاتی تو اس پر عمل نرماتے۔امام صاحب اہلی کوفہ کی حدیث اورابل کوفد کی فقہ کوخوب بہجائے تھے اور (حدیث اور فقد کے بارے میں )ایے شہر کے اہلِ فن لوگوں کی بختی ہے اتباع کرتے تھے اور فر مایا کرتے تھے کہ جس طرح کتاب اللہ میں ناسخ منسوخ ہے ای طرح حدیث رسول الله میں بھی تاسخ منسوخ ہے اور آنخضرت مناہ ہے۔ علیہ کے آخری دور کے افعال مبارکہ جن پر آپ کا وصال ہوا ان کے خوب حافظ تھے جو آپ کواپے شہر کے (اہل علم کے ) ذریعہ پہنچے تھے (منا قب صیری ص۱۱)معلوم ہوا کہامام اعظم ہرفن میں اپنے شہر کے اہلِ فن کی اجماعی رائے کا بہت احتر ام فرماتے اور پوری کوشش سے اس کی انتاع فرماتے۔

امام یکی بن ضریس فرماتے ہیں کہ بی امام سفیان توری کے پاس تھا کہ ان کے پاس انک آدی آیا اور اس نے امام سفیان ہے ہو چھا کہ امام ابو صنیفہ پر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ امام سفیان نے ہو چھا کہ ان کے بارے بیس تو کیا جاتا ہے؟ اس نے کہا کہ بیس نے امام ابو صنیفہ کو یہ فرماتے ہوئے خود سباہے کہ بیس پہلے مسئلہ کتاب مدے لیتا ہوں اور جونہ طح وہ سنت رسول اللہ علیہ ہے لیتا ہوں بشر طیکہ وہ صحیح ہوا ور بوری شخیق کے ساتھ ثقات ورثقات کے ذریعہ ہم تک پینی ہوا وراگر سنت بیس ہمی نہ طیقو بیس صحابہ کرام رہ انہ کے قول کو اختیار کرتا ہوں، ہاں جب معاملہ امام ابراہیم شخیق ، امام حسن بھری اور امام عطاء کو اختیار کرتا ہوں ، ہاں جب معاملہ امام ابراہیم شخیق ، امام حسن بھری اور امام عطاء کیا۔

## جامعیت:

اپنے علاقے کے ہاں اکثر مداری پر ہوتا ہے اور سند پرصحت وضعف کا مدار رکھنا محد ثین کا انداز ہے، سیدنا امام اعظم ابو صنیفہ ہے سلم امام شخے ای طرح حدیث کے بھی مسلم امام شخے ای جامع شخے۔ وہ سندی صحت کے ساتھ امام شخے ای جامع شخے۔ وہ سندی صحت کے ساتھ سنتی بالقیول کا بھی پورا خیال رکھتے شخے، بہی حال قاضی ابو پوسف، امام محد اور امام مالک کا تفار صاحب نور الانوار فرماتے ہیں: "ندکورہ بالا خبریں اگر چہ آحاد ہیں لیکن چونکہ امت نے ان کو پوری خوش دلی سے تبول کرلیا ہے اس لئے مشہور کے درجے میں ہوگئی ہیں " (ص ۲۵۹) جبرے:

 کہ وہ عادل نہیں ہے فاسق ہے یا یہ کہ اس کا حافظہ جے نہیں ہے۔ اس لئے امام سفی فرماتے بیں: ''اور ہمارے یہاں ائمہ حدیث کا طعن جہم راوی کو جُروح نہیں کرتا ( مثلاً اس طور پر کہ کہ یہ حدیث مجروح ہے یا یہ منکر ہے یا ان جیسے دوسر لفظوں سے کہے لہٰذااس حدیث پر ممل کیا جائے گا) مگر جب اس طعن کی تغییر اس طرح کی جائے جو بالا تفاق جرح ہو ( یعنی اس میں کوئی اختلاف کرنے والانہیں ہے۔ اس طور پر کہ بعض کے نزدیک جرح ہواور بعض کے نزدیک جرح ہواور بعض کے نزدیک جرح نہوا ور بعض کے نزدیک جرح نہوا ور بعض متعصب نہ ہو۔ چنا نچان امور ذیل سے طعن قبول نہ کیا جائے گا تدلیس سے تلمیس سے متعصب نہ ہو۔ چنا نچان امور ذیل سے طعن قبول نہ کیا جائے گا تدلیس سے تلمیس سے ارسال سے، چو پایہ دوڑانے سے مزاح کرنے ہے مرسائل فقہ کو کھرست سے بیان کرنے سے مرادی یا حدیث ضعیف نہ ہوگی۔ وجو ہات سے رادی یا حدیث ضعیف نہ ہوگی۔

# اقسام رواة:

جس طرح پانی دوشم پر ہے قلیل اور کثیر قبیل پانی جوایک بالٹی ہیں ہووہ ایک قطرہ بیشا ہگر نے سے ناپاک ہوجا تا ہے مگر کثیر پانی مثلاً دریایا سمندر میں دی بالٹیاں بھی بیشا ہ کی دُال دوتو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اس طرح راوی دوشم کے ہیں ایک وہ جن کی امات اور عدالت امت ہیں سلم ہان کی مثال سمندر کی ہے ، ایسے راوی جرح مفسر سے بھی مجروح نہیں ہوتے کیونکہ ان کی مثال سمندر کی ہے ، ایسے راوی جرح مفسر بخاری کوان کے اسا تذہ امام ابوزر عداور ابو جاتم نے متر وک قر ار دیا مگر ان کی مسلمہ امامت کی وجہ سے جمہور نے اس کوقبول نہیں کیا۔ اگر چہ سلم ، ابوداؤ داور ابن ماجہ نے امام بخاری کی وجہ سے جمہور نے اس کوقبول نہیں کیا۔ اگر چہ سلم ، ابوداؤ داور ابن ماجہ نے امام بخاری کی سند سے کوئی حدیث نہیں لی۔ دوسر سے عام راوی ہیں ان کی مثال قلیل پانی کی ہان پر کوئی ایسافستی تا بت کردیا جائے جس کا گناہ ہونا امت میں شفق علیہ ہوتو اس کا ضعیف ہونا تا کر فراتھا کہ وہ حدیث یا دنیں رکھ تا بت ہوجائے گایا ہائی ہونا امت میں شفق علیہ ہوتو اس کا ضعیف ہونا تا بہ وجائے گایا ہائی ہونا امت میں شفق علیہ ہوتو اس کا ضعیف ہونا تا کہ وجائے گایا ہونا بہت کردیا جائے کہ اس کا حافظ اتنا کمزور تھا کہ وہ حدیث یا دنیں رکھ

سکتا تھا تو بھی اس کاضعیف ہونا ٹابت ہو جائے گا۔ای طرح اسباب جرح بھی دوشم کے ہیں متفق علیہ اور مختلف فیہ۔

# اقسام جارحين:

بعض جارح متشدہ ہوتے ہیں جومعمولی ہاتوں پر جرح کر دیتے ہیں۔ بعض متعنت ہوتے ہیں جومعنی ایسی بخت جرحی کر ویتے ہیں جومعنی علیہ متعنت ہوتے ہیں جومعنی ایسی بخت جرحیں کرجاتے ہیں جومعنی علیہ اسباب پر ہوتی ہیں اور بعض معتدل ہوتے ہیں جوصرف متفق علیہ سبب جرح ثابت ہونے پر ہی جرح کر رکز رکز سے پر ہی جرح کر رکز رکز سے ہیں جو اپنی خرج ہیں اور بعض متعصب ہوتے ہیں جو اپنی خرج بدالوں سے درگز رکز سے ہیں گرمخالف غد جب والوں پر جرح میں بڑے دلیر ہوتے ہیں۔ اس لئے جرح میں تین باتوں کا خاص خیال رکھا جائے گا۔

(۱) جس راوی پر جرح ہور ہی ہے وہ مشہورامام ندہو۔

(٢)سبب جرح مفسر ثابت كرے اور و وسبب منفق عليه و

(۳) جارح ناصح مورند تشده بورند متعنت مورند ای متعصب موراب ائد

جرح وتعديل كالمختصر تعارف ملاحظه فرمائيس

(۱) . . . امام اعظمٌ کونی (۵۰ه ه). آپنهایت ناصح تنے، آپ ہے ایک بھی جرح کا ایبا قول ثابت نبیس کیا جاسکتا جس میں تشدد ، تعنت یا تعصب کی بوہو۔

(٢) . . امام شعبه بن الحجائ بقرى (١٦٠ه)

(۳) امام سفیان بن سعید تورگی کوفی (۱۲اه): ان میں شعبہ بہت متشدد ہے اور سفیان معتدل تھا گر چہ ابتداء میں امام صاحب ہے کچہ معاصرانہ چھمک رہی۔ امام عبد اللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی مسئلے میں امام ابو صنیفہ اور امام سفیان تورگی کا اللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی مسئلے میں امام ابو صنیفہ اور امام سفیان تورگی کا الفاق ہوجائے تو کون ان کے سامنے تھم رسکتا ہے (منا قب صیمری ص ۱۳۵) یا درہے تاف کے بنچے ہاتھ باند ھنے ، ترک قرات خلف الامام ، آہتہ آمین اور تحریمہ کے بعد ترک رفع

یدین پرامام ابوحنیفهٔ اورامام سفیان توری دونوں کا اتفاق ہے۔

(۳) کی بن سعیدالقطان بھری (۱۹۸ھ):علامہ ذہبی قرماتے ہیں کہ وومتعنت تھے (میزان الاعتدال ص اے۲۵۲،۱۲۲ رج۲)

(۵)... امام عبدالرحمٰن بن مهدیؒ بھری (۱۹۸ھ): بھی احادیث کوضعف کہددیتے۔
پھر فرماتے بیداوی قیامت کو مجھ ہے پوچس کے کہتمہارے پاس بھارے ضعف کی کیادلیک تقی
تو میں کیا کہوں گا، پھران کوشیح قراردے دیتے۔ (فقدالل العراق ۲۳۳۸م بحوالہ قوت القلوب)
(۲) علی بن عبداللہ المدیخؒ بھری (۲۳۳ ھ): امام سفیانٌ ان کو حیدہ الوادی کہتے ہے۔ مسئلہ طبق قرآن میں معتز لہ کا ساتھ دیا۔ بھی سنی کہلاتے کم می شیعہ۔ (میزان الاعتدال)
(۵) سام بھی بن معینؓ بغدادی (۲۳۳ ھ): انہوں نے دس لا کھا جادی اپنے اپنی ہاتھ سے کھیں۔ اسے بڑے میں امام ابو صنیفہ کے قول پر فتو کی دیتے ہے لیکن بہت مقدد ہتھ۔ (الرفع والکھیل ص ۱۸۷)

(۸). .....امام احمد بن هنبل : مزاجاً معتدل تقر گرفته خلق قرآن کی آز مائش میں آپ اور آپ کے ساتھیوں پرجن قاضوں نے تشدد کیا وہ عقید تا معتز کی اور فروعاً حنی تھے اس لئے فطری طور پر آپ کا دل اہل کوفد ہے بہت رنجیدہ تھا اس لئے اہل کوفد کے بارے میں وہ مقشدہ تھے اگر چہ آخر عرص بیتشدہ باقی ندر ہا گر پہلے اقو ال بھی کمایوں میں درج ہیں۔ اس کے باوجوداس حقیقت کا بر ملااعتر اف فرماتے '' کہ کسی مسئلے میں تین ائر کا اتفاق ہوجائے تو ان کے خلاف کسی کی بات نہیں ٹی جائے گی۔ آپ ہے پوچھا گیاوہ تین امام کون ہیں؟ فرمایا ان کے خلاف کسی کی بات نہیں ٹی جائے گی۔ آپ ہے پوچھا گیاوہ تین امام کون ہیں؟ فرمایا کمام ابو حذیقہ امام ابو یوسف اور امام محمد نے لوگوں میں حدیث میں سب سے زیادہ بصیرت کے مالک تھے۔ امام ابو یوسف اس زمانہ کو گول میں حدیث میں سب سے زیادہ بصیرت تھے ادرامام محمد کو گول میں حدیث میں سب سے زیادہ الم محمد مرحد میں میں بین میں موجود ہوں تو ان کی مخالفت کی میں سب کے دیا دو اہلی بصیرت تھے (المتعملیت المحمد موجود ہوں تو ان کی مخالفت کی شاہر ہے کہ جب ہرفن کے سیشلسٹ موجود ہوں تو ان کی مخالفت کی تاب کون لاسکتا ہے۔

(۹) . الجوز جانی دشتی (۲۵۹ه): آپ خارجی تیج "حضرت علی خالیه کی شدید مخالفت کرتے اور ان سے سخت منحرف تھے۔" (تذکرة الحفاظ) اس لئے جو راوی بھی فضائل اہل بیت رسول میں چھے روایت کرتا ہے اسے رافضی شاتم کیا چھے نہ جاتے تھے عبدالرزاق اوران جیسے بڑے محد ثین کوشیعوں میں شارکرڈ النے تھے۔

. . . امام محمد بن اساعيل البخاري الشافعيُّ (٢٥٦ه ): آپ نے اساء الرجال ير النّاريخُ الكبيرْتُحررِ فرمائي \_ آپ كے استاذ حديث امام ابوحاتم رازى اس برمطمئن نبيس تنے انہوں نے خطاء البخاری فی تاریخه کے نام سے اس کی سینکو ول غلطیول کی نشاندی فر مائی ،اس تاریخ میں امام بخاریؓ نے تعیم بن حماد کی روایت پر بہت اعتاد فر مایا جس کے بارے میں حافظ ابو بشر الدولا فی فعل کرتے ہیں کہ ' سنت کی تقویت کے لئے جھوٹی حدیثیں محرتا تفااورامام ابوحنیفدگی عیب جوئی کے لئے جھوٹی حکایات کھڑتا تھااور مہی بات اس کے بارے میں ابواللتے نے کی ہے (تہذیب الجذیب مر١٢٣،٣١٣ رج٠١) اور الحافظ العباس بن مصعب البي تاريخ ميل لكيمة بين كهيم بن حماد نے احناف كے رويس كي كتابيں مرس (میزان الاعتدالص ۲۷۸، جس) اس تاریخ میں امام بخاریؓ نے جس، مرے راوی پرزیادہ اعتماد کیا ہے وہ عبداللہ بن زبیر حمیدی ہے جواحناف۔۔۔ بہت نعصب رکھتا تھا اوراس کامبلغ علم بقول خود میتھا۔ جمیدی کہتا ہے کہ ہم اللہ اللہ استے کے رد کاارادہ کرتے لیکن ہمیں اس کا طریقہ ندا آتا ہی بہاں تک کدا<sup>ں م</sup> اسائی آئے اور ہمیں طریقہ بتایا (صلیة الاولیاء ص ٩١ رجة ) ای حميدي ك و اصطهام بخاري نے بيروايت نقل كي ہے كمامام الوصيف اوران كے ساتھون كى دى كے سائل ندآئے تھے۔اى لئے شخ كوثر كل تابيب المخطيب ص ۱۳۹۰ - میدی کے بارے می فرماتے ہیں: "شدید التعصب وقاع" بہت متعصب اورالرام تراش تھا۔ تیسرا راوی جس پرخوب اعتاد کیا ہے وہ اساعیل بن عرعرہ ہے اس کی تعديل وتوثيق كهين نهيس ملتي جميدي اورنعيم بن حماد كي صحبت اور موضوع روايات كا فطري نتيجه تھا کہ امام بخاریؓ میں بھی احناف کے خلاف تعصب تھا۔بعض اوقات تو الیمی یا تنمی فر ما

جاتے جوان کے شایان شان نتھیں مثلاً تاریخ کی کتاب میں امام صاحب کے بارے میں یہاں تک تحریر فر ما گئے کہ وہ خزیر کوحلال مجھتے تھے اورمسلمانوں کا قتل عام جائز قرار دیتے تھے۔ ابن تیمیہ نے فقاوی میں فرمایا ہے کہ الیمی باتیں امام بخاری کی عظمت سے بہت فروتر ہیں اور نعیم بن حماد کی البی روایات بھی نقل فر ما گئے کہ اسلام میں ابوحنیفہ جیسامنحوں کوئی ہیدا نہیں ہوا، جار کہ مشاہرہ اور تاریخ گواہ ہے کہ تقریباً ہرز ماند میں دونتہائی اہلِ اسلام امام ابو صنیفہ کے مقلدر ہے ہیں اور ان ہی کی رہنمائی میں کتاب وسنت بڑمل کرتے رہے ہیں۔ العجابیٌ طرابلسی (۲۲۱ھ) فتنه خلق قرآن میں مغرب کی طرف بھاگ گئے تھے

جرح وتعدیل بران کی کتاب ہے۔

ا امام ابوحاتم رازیؒ (۲۷۲هم)، حافظ ابن حجرٌ نے مقدمہ فتح الباری ص ۳۴۱ میں (Ir) ان كومتعنت اور بذل الماعون ص ٩ كايران كومتشد ولكها ب\_

ا مام مسلم الشافعي منيشا بوري ( ١٦ اه ): امام مسلم نے امام بخاري اور اين (11") المديني كومقدمه مسلم ميں بعض في منتحلي الحديث كها ہے عموماً معتدل تھے۔

امام ابوداؤ دحنبلي سجستاني (٤٧٥ه): جرح مين معتدل تھے، البيته اپنے (IM) ند بہب کی جمایت ایک فطری امر ہے، چونکہ اصحاب صحاح ستہ اور دیگر محدثین ائمہ اربعہ کے بعد ہوئے اس کئے جس امام کی طرف ان کا میلان ہوتا اس کی تا ئیدا یک قطری امرتھا جس ہے بچامشکل ہے۔

ا مام ترندي شافعيّ (٩ ١٢ه ). آپ کي کتاب ٻين حديد ۾ پرجرح وتعديل کے ساتھ ساتھ تعامل فقہاء کا بھی تذکرہ ہے، بہت سے مقامات پراپنے استادامام ، فاری ے علمی اختلاف کرتے ہیں۔

البز ارالثافعی البصری (۲۹۷ه). بهت بزے حافظ حدیث تھے مگر مجمی غلطی (ri) بھی لگ جاتی جس ہے انسان کا بینامشکل ہے۔

ا مام نسائی شافعی خراسانی (۲۰۰۷ ھ): حافظ ذہبی فرماتے ہیں کہ رجال کے (14) بارے میں متعنت تھ (میزان الاعتدال ص ١٣٥/ ج١)

(۱۸) . . الساجی الشافعی البصری (۲۰۰۵ هه): خود بھی مختلف فیدیتھا کثر مجہول راویوں ہے منا کیرروایت کرتے (فقد اہلِ العراق ص۸۷)

(۱۹) الطحاوی الحقی المصری (۳۲۱ه) نقد رجال میں بہت معتدل تنے، جامع بین الحدیمے و الفقہ تنے، ان کی کتابیں شرح معانی الآثار وغیرہ روایت و درایت کا مجمع البحرین ہیں۔

(۲۰) ابن ابی حاتم رازئ هوفعی (۲۳۷ه). انہوں نے اپنی کتاب الجرح و التعدیل میں امام بخاری کوبھی متر وک قرار دیاہے۔

(۲۱) . العقبلی المکی الحشوی (۳۲۳ هے): جرح میں بہت نشدر بھی، ذہبی نے میزان الاعتدال مسما/ج سایران کی خوب خبر لی ہے۔

(۴۲) ابن حبان فراسانی (۳۵۳ه): به اینوں سے متسامل اور مخالفین پر متشدو تھا،
امام ذہبی کہیں تو فریاتے ہیں کہ نسفہ دنیع کعاد نه (میزان ص ۳۵٪ جس) کہیں فریاتے ہیں
السحساف المتهور (میزان ص ۸/ جس) اس کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ نبوت کسی ہے اس لئے
بعض لوگ اس کوزند ہی کہتے ہیں ، احمناف کے خلاف بخت متعصب تھا۔

(۴۳) ابن عدی جرجانی الثافعی (۳۲۵): یه نهایت متعصب سے، امام شافعی کے استاد ابراہیم بن محد بن ابی کی الاسلمی کوسب محدثین نے ضعیف کہا ہے گر ابن عدی سب کے اقوال کونظر انداز کر کے کہتا ہے میں نے اس کی بہت احادیث دیکھیں جن میں ایک بھی منکر نہتی لیکن امام مجمد جن کی کتابیں پڑھ کر ابن عدی امام بنا، اس کے خلاف بیس ایک بھی منکر نہتی لیکن امام ابوطنیفہ کے بارے میں لکھا کہ تین سواحادیث میں امام ابوطنیفہ کے بارے میں لکھا کہ تین سواحادیث میں امام ابوطنیفہ کے بارے میں لکھا کہ تین سواحادیث میں امام ابوطنیفہ نے دخلاء کی ہے حالا نکہ ان میں راوی ابسا سن جعفر المحبر می ہے جو ابن عدی کا استاد ہے یہ سب خطاء اس کے بیکن ابن عدی نے اپنے استاد کی غلطیاں امام صاحب کے استاد ہی خطاء اس کی ہے لیکن ابن عدی نے اپنے استاد کی غلطیاں امام صاحب کے سر ڈال کران کوکٹیر الخطاء بناؤ الا۔ (میزان)

(۲۳) ۔۔۔ السلیمانی الشافعی بیکندی (۲۰،۳ ھ): بہت متعصب تھے، امام اعظم ابوصنیفہ اور بڑے بڑے کے مام اعظم ابوصنیفہ اور بڑے بڑے کی محدثین کوشیعہ قرار دے دیا ہے۔ (میزان ص ۵۸۸/ ۲۳)

(۲۵) از دی الشافعی بغدادی (۲۸سے): خودضعیف تھے، بلاوجہ محدثین پر جرح کرتے ذہبی نے ان کوسرف فی الجرح لکھا ہے (میزان ص ۵/ ج)

منحرف تنهے، بخاریمسلم پراستدراک لکھا، کئی موضوعات بھی اس بیں بجرویں۔

(٢٤) دارتطني (٣٨٥ ه): متعصب في فتى تنصي المام صاحب كوضعيف كهدر الا ان

كشيعه وني من اختلاف - ج-

(۲۸) ... بہتی الثانعی خراسانی (۲۵۸ هے): حاکم کی زبان تھے، احناف سے بہت تعصب رکھتے تھے، حسناور امام طحاوی کے رد کے شوق بیس سنن بی ہرتم کی سی حسن اور ضعیف روایات بھردیں اور شافعیوں کو باور کرایا کہ بیس نے حنفیت کا خوب روکیا ہے لیکن الماردیں احتی (۲۹ کے الجو ہرائعی فی الرد علی البہتی لکھ کراس کی بوری حقیقت واضح فرمادی۔ تقریباً سات صدیاں گزر چکی ہیں کوئی شافعی اس کار دہیں لکھ کا۔

(۲۹) . . . خطیب بغدادی الشافعی (۳۹۳ ه ) : محمد بن طام رمقدی فرماتے ہیں کہ مشہور محدث اسلیمیل بن الفعنل فرمایا کرتے ہتے کہ تین حفاظ حدیث ایسے ہیں جن ہے بجھے کوئی محبت نہیں کیونکہ وہ بہت ہی متعصب ہیں اور ان میں انصاف بہت کم ہے ، حاکم ابوعبداللہ ، مقدی فرماتے ہیں کہ انہوں نے بالکل بجا فرمایا (المنتظم لا بن الجوزی میں ۲۲۹۹ میں کہ ابوعبداللہ ، المحتفظم لا بن الجوزی میں ۲۲۹۹ میں کہ ابوعبد ، مقدی فرمایا (المنتظم اللہ بن المحتفظم اللہ بن المحتفظ اللہ بن المحتفظم اللہ بن اللہ

(۳۰) ابن حزم طاہری قرطبی (۳۵۶ه): بیان میں خصے زبان درازی ہیں جائے کی تکوار کی مثال خصے انہوں نے نہ جامع تر ندی دیکھی نہ ابن ماجہ بلکہ امام تر ندی کو مجبول قرار دے دیا ،فقہاء کے خلاف بہت تعصب رکھتے تھے۔

(٣١) . الجوز قاني (٥٢٢ه) آپ نے ایک کتاب الاباطیل لکھی جس میں کچھ

اوبام بھی ہیں طبیعت میں تشد دا در تعصب تھا۔

(۳۲) ابن عسا كردشتى (۱۷۵ هـ): آپ نے صحیم كتاب تاریخ دمثق تحربر فرمائی

جس میں رطب و یا بس سب جمع کرویا۔

(mm) ابن الجوزي طبلي بغدادي (۵۹۷ه ): جرح مي بهت متشدد تقے، بخاري

مسلم تک کی احادیث کوموضوعات میں شامل کردیا،علامہ سیوطی نے اس پر تعقبات لکھے۔

(۳۳) . الحازی الشافعی ہمدانی (۵۸۴ھ): آپ نے وجوہ ترجیح پرایک مستقل

کتاب تحریر فر مائی کیکن ان و جو و ترجیج میں کہیں نہ فر مایا کہ بخاری ومسلم یعن صحیحیین کی حدیث

کو دوسری کتابوں کی احادیث پرتر جے ہوگی۔اسلام کی پہلی چھصد یوں میں اس کا نشان تک

نبيس ملتا\_ (يعنى بهل جيمديون مي كبيس اس جمله "اصب السكتب بعد كتساب الله

الصحب للبخارى" كانام ونشان تك ندتها - بلكه يد بعد كى پيدادار ب-اورحقيقت سيمكم

اصح الکتب بعد کتاب الله موطایا لک اور بروایت امام محرموطامحر ہے (مرتب)

علادہ کسی کی تقلید ج ئز نہیں کیونکہ ان چار کے علادہ کسی مجتبد کے اصول فقہ اور فروع نہ کمل طور پر مرتب ہیں اور نہ ہی درہا اور عملاً متواتر ہیں ،غیر مقلدین کی بیکنٹی بڑی ناانصافی ہے کہ امام ابن الصلاح کی جس بات کی محققین نے تر دید کر دی اس کوتو وجی آسانی سے بڑھ کر قبول

کرلیااوران کی جس بات کوسب محققین نے قبول کرلیا یعنی وجوب تقلید شخصی اس کو کفرشرک تک قرار دے ڈالا یہی نفس پرستی کی انتہاء ہے۔

(٣٦) . محمد بن طاہر مقدی ظاہری (٥٠٥ه) انہوں نے سب سے پہلے شہروط الانسة الستة لکھی اور بیامت میں پہلی دفعہ لفظ ستہ سے متعارف ہونی لیکن ان کے شاگرو حازمی نے ستہ میں ان سے اتفاق نہ کیا اور شروط الائمۃ الخمسة لکھ ڈالی۔ امام نووی الشافعی حورانی (٢٤٦هه) نے بھی اصول میں خمسہ کے ہی تراجم کھے۔

(۳۷) عبدالغنی المقدی الدینبلی (۲۰۰ ه): آپ نے کتب ستہ کے رجال پر پہلی کتاب مرتب فرمائی جس کا نام الکمال فی اساء الرجال رکھا، یہ کتاب آج تک طبع نہیں ہوئی، یہ لفظ ستہ کا دوسرا تعارف ہے پھر المزی الشافعی (۲۳۷ه ه) نے الکمال کی تخیص کی، اس کا نام تہذیب الکمال فی اساء الرجال رکھا جواب کمل چپ گئی ہے پھر تہذیب الکمال کی تخیص ذہبی (۲۳۸ه) نے کی اور اس کا نام تذھیب النبذیب رکھااس کا خلاصہ فزر جی (۱۳۱ه) نے کیا تذہیب الکمال کی دوسری تنخیص ابن حجر (۲۵۸ه) نے کی اور اس کا نام تہذیب لفظ نیب رکھا، ان سب نے کیا تذہیب رکھا پھر اس کی تنخیص خود ہی کی پھر اس کا نام تقریب التھذیب رکھا، ان سب کتابوں میں صرف کتب ستہ کے راوی ہیں، بعض جائل ان ہی کتابوں کو کمل اساء الرجال جائے ہیں اور جو راوی تقریب میں نہ طے اس کو مجبول کہہ ویتے ہیں حالانکہ ان سب جائے ہیں اور جو راوی تقریب ہیں نہ طے اس کو مجبول کہہ ویتے ہیں حالانکہ ان سب کتابوں میں راویوں کی کل تعداد ۲۵۸ ہے۔

(۳۸) ابن دقیق العیدالشافعی (۲۰۷ه): آپ نے اپنی کتابوں میں کافی اعتدال سے کلام فر مایا ہے، آپ کے شاگر دامام زیلعیؓ نے اکثر ان کا کلام فر مایا ہے۔

(۳۹) ابن تیمیہ خبلی حرانی (۲۲۸ه): آپ بہت متشدد تھے، بہت کی حجے احادیث کو مض ضد میں رد کردیتے تھے، رافضی کے رد میں تنقیعی علی تک کر گزرتے میں (دیکھولسان المیمیز ان میں ان کے تفر دات ہیں جن پرابن مجرکئی نے خوب رد کیا ہے۔
المیمیز ان میں اکر بی کئی مسائل میں ان کے تفر دات ہیں جن پرابن مجرکئی نے خوب رد کیا ہے۔

(۴۰) المیاردینی الحقی (۴۲ه کے)۔ امام بیمقی نے تعصب کی وجہ سے جو

اعتراضات مسلك حنفي يركئ تضان كاجواب السول شوافع يردياب جس كاجواب نبيس (٣١) ....الذهمى الدنبلى (٣٨هه) ال كمثا كردعلام يمكى في اين استاذ کے بارے میں جوفر مایا ہے اس کا خلاصہ رہے کہ امام ذہبی ہمارے استاذ ہیں، اللہ ان کو معاف کرے تمرانہوں نے کسی حنفی ، شافعی ، مالکی کو معاف نہیں کیا ، نہ کسی اشعری کو ، وہ تعصب میں اس حد تک مینیے ہوئے تھے کہ محر و اطفال بن کئے تھے، وہ جب صوفیاء کرام، اشاعرہ، احناف،شوافع اور مالکیوں کاذکر کرتے ہیں تو ان کے کپڑے اتار تے ہیں، ان کے تمام محاس سے ان کی آئیمیں بند ہوجاتی ہیں اور ان کو کوئی خطاء مل جائے تو خوب اجھالتے ہیں اور اہل تجسیم کے محاس خوب لکھتے ہیں اور اغلاط سے درگز رفر ماتے ہیں فخر الدین رازی، سیف آمدی تک کومعاف نہیں کیا، حالانکہ نہ وہ کسی حدیث کے راوی ہیں نہ م کھے (ملخصا طبقات شافعیہ ص• ۱۹۲،۱۹، ۱۹۲/ ج۱)، ذہبی نے ایک کتاب تذکرۃ الحفاظ لکھی ہے جس میں ساڑھے سات صدیوں میں جوحفاظ حدیث گزرے ہیں ان کا ذکر کیا ہے،ان کی کل تعداد ۲ سے اس میں امام اعظم اور قاضی ابو بوسف کو بھی حفاظ حدیث میں ذکر کیا ہے، دوسری کتاب میزان الاعتدال فی نفذ الرجال کھی ہے جس میں ضعیف اور متعلم فيدراد يون كاذكر بان كى تعداد ١٠٥٣ ايــ

(۳۲). علامه المغلطائی انتخلی (۲۲ مه): آپ اساء الرجال کے بڑے حافظ ہے،
تہذیب الکمال پر مناقشات کھے جن سے ابن تجرنے بھی تہذیب میں استفادہ کیا۔
تہذیب الکمال پر مناقشات کھے جن سے ابن تجرنے بھی تہذیب میں استفادہ کیا۔
(۳۳). معلامہ زبیلعی انتخی (۲۲ مه): آپ کی کتاب نصب الرابیا حادیث احکام کا
انسائیکلو پیڈیا ہے حافظ ابن تجرنے اس سے بہت استفادہ فرمایا ہے۔

(۳۳). .... حافظ ابن تجر العسقلانى الثانعى (۸۵۲ه): آپ بهت بزے حافظ الحديث مضاور جول جول جول ان کاعلم صديث ترقی کرتا گياان کے دل جن حسفيت کی صدافت گرتی گئی، مگرایک خواب پرانهول نے سارے ہی مطالعہ حدیث کو قربان کرديا وہ اپنی کتاب السمجمع المعوسس جن لکھتے ہیں کہ جن نے ابن البر ہان کوموت کے بعد خواب جن دیکھا السمجمع المعوسس جن لکھتے ہیں کہ جن ابن البر ہان کوموت کے بعد خواب جن دیکھا

میں نے پوچھا کہ تو مردہ ہے، اس نے کہا ہاں۔ میں نے پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معالمہ فرمایا تو اس میں ایساشد ید تغیر ہوا کہ میں سجھا کہ وہ چھپ گیا چروہ اپنی حالت پرآگیا اور کہا کہ اب ہم خیریت ہے ہیں لیکن نبی علیہ ہم تھ پرناراض ہیں، میں نے پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ تیرا میلا ان حفیوں کی طرف ہے، اس پر میری آ کھکل گئی اور میں بڑا جران تھا، میں نے بہت سے حفیوں کو یہ کہا تھا کہ میری دلی خواہش ہے کہ میں حفی ہو جاؤں، انہو میں نے بہت سے حفیوں کو یہ کہا تھا کہ میری دلی خواہش ہے کہ میں حفی ہو جاؤں، انہو اس نے کہا کہ میں وجہ ہے؟ تو میں کہتا کہ آپ کے خرجب کے فروع اصول پرمنی ہیں، اب میں اس نے کہا کہ میں وجہ سے؟ تو میں کہتا کہ آپ کے خرجب کے فروع اصول پرمنی ہیں، اب

حافظ ابن جری ہے ہت حسفیت کی صدافت کی ہوئی وزنی دلیل ہے کہ ذہ ہب حنی صدیث کے عین مطابق ہے اوراس کے فروع اصول پرجنی جیں گراس خواب ہے ابن جر میں وہ تعصب بجرا کہ الا مان ، الحفیظ ، حافظ ابن ججر کے شاگر دامام سخاوی نے الدرا لکا منہ میں اس تعصب کو واضح کیا ہے ، اس لئے قاضی القضاۃ ابن ، شحنہ ابن تجرکے بارے جس یوں فیصلہ دیتے ہیں کہ حافظ ابن مجراحناف کے فضائل کو چھپاتے ہیں اوران کی لفزشوں کو گاتے ہیں ، حافظ صاحب کا حنفیوں کے ساتھ وہی وطیرہ ہے جو ذہبی کا حنفیوں اور شافعیوں کے ساتھ دبی کے خالات نقل کرنے میں کہتا ہوں کہ حافظ ابن تجرکے کلام سے نہ کسی متفذم حنفی میں کہتا ہوں کہ حافظ ابن تجرکے کلام سے نہ کسی متفذم حنفی کے حالات الحفاظ کی حالات لیک عاجز رہے کے حالات الحفاظ کی حالات کے حالات الحفاظ کی حالات کے حالات الحفاظ کی حالات کے حالات کے کہ حافظ ابن حجر المارد بنی اور زیاحی کے جواب الجواب سے بالکل عاجز رہے جی سے بالے کہ حالات کے کہ حالات کے کہ حالات کے کہ حالات کے کہ حالات کی جواب الجواب سے بالکل عاجز رہے جی سے بالے کہ حالات کے کہ حالی کے کہ حالی کے کہ حالی کے کہ حالات کے کہ حالی کے کہ کے کہ حالی کے کہ کی کہ کہ کے کہ حالی کے کہ کے کہ حالی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے

(۳۵)....علام هیٹمی صاحب مجمع الزوائد (۷۰ ه ه) آپ ذہبی کے شاگر دہیں اکثر جردح مبہم کرتے ہیں اور فدہب شافعی کی پاسداری بھی کرتے ہیں۔ (۳۷)... محقق علی الاطلاق شیخ ابن الصمام الحقی (۱۲۸ه): آپ بہت بڑے اصولی اور حافظ حدیث تھے، حجیمین کی ترجیح کوتھکم اور ناانصافی فرماتے تھے۔

#### ان کےعلاوہ:

(٢٤) ....ابن القيم بلي (١٥١هـ)

(٢٨) .....اين كثير الشافعي (٢٨)

(۴۹).....امام سيوطى الشافعي (۱۱۹ ھ)

(۵۰).....این قِر کِی (۱۲۴هـ)

(۵۱)....المناوي (۱۳۰ه) اور

(۵۲)..... ...ابوالحسن سندهی (۱۱۳۹هه) نے بھی اپنی کتابوں میں رجال پر کلام کیا ہے۔

## سنداور تعامل:

على رفظ الله الله الله الله الله الله الله عبد الله بن مسعود كي قبر كوتوريها الله مرح بجرد يجيم جس طرح انہوں نے اس شرکو ( کتاب دسنت کے ) نورے جمردیا ہے،اب اس کے راوی صرف عبدالله بن مسعود و الله ندر به بلكه الل عراق اور الل حجاز صحابه كرام رفي ك بار بار مشاہد نے کے بعداس طریقہ کے سنت نبوی ہونے براہیا ہی عملی اور سکوتی اجماع ہو گیا جیسے کوفہ میں پڑھے جانے والے قرآن پڑملی اور سکوتی اجماع ہو گمیا ،ایبا تعامل اپنے ساتھ یقین ک اتن بری قوت رکھتا ہے کہ سب کے دل میں نقش کالحجر ہو گیا کہ کوفہ میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا ایک ایک نقطہ وہی کتاب اللہ ہے جو آنخضرت علیہ کے برنازل ہوئی اور عراق میں جونماز پڑھی جاتی ہےاس کا ایک ایک مسئلہ، ایک ایک حرکت وسکون ، ایک ایک ذکر بالیقین وہی ہے جونماز آنخضرت علیہ آخری عمر میں پڑھا کرتے تھے،اس کے خلاف سوچا بھی ہیں جاسکا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ نے کوفہ میں جا کرخلاف سنت نماز سکھائی، کوف میں آباد دیکرسب صحابہ ﷺ نہ صرف اس خلاف سنت نماز پر خاموش رہے بلکہ سب يهى خلاف سنت نماز يڑھنے لگے، يهى لوگ جب حج پر جاتے تو مكه يس بھى سب كے سامنے خلاف سنت نماز پڑھتے ، مدینے میں بھی اور جب حضرت علی رہے تا کوفہ تشریف لائے تو انہوں نے بھی نەصرف اس خلاف سنت نماز برسکوت فرمایا بلکه خود بھی مہی خلاف سنت نماز پڑھا کرتے تھے ہمیں یقین ہے کہ بیسوچ کسی متعصب رافضی کے سواکسی کی ہیں ہو گئی۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کے جانشین ان کے وہ اصحاب ہے جن کو باب مسدينة العلم حصرت على عنظاء سراج الل كوفه يعنى كوفد كے چراغ فر مايا كرتے تھاور ان کے ساتھ اصحاب علی رہنے ہے شریک ہو گئے ، ان میں حضرت علقمہ رہنے ہوار حضرت اسود ﷺ مب بیس متاز تھے اور ان کے ذریعے کتاب اللہ اور سنت نبوی علیہ و نیا مجر میں تھیلی ان کاتعلق نہ صحابہ رہا ہے کٹا، نہ مکہ ہے، نہ مدینہ ہے، سب لوگ بورے یقین کے ساتھ ای قرآن کو کتاب اللہ اورای نماز کونما زنبوی مانتے رہے، یہی نماز مکہ میں جا کر پڑھتے ر ہے اور یمی مدینہ میں۔اگر کوئی ایسی حدیث ان کوملتی جوتعلیم ابن مسعود ﷺ کے خلاف

ہوتی تو ای متواتر تعامل کونفترا حادیث کا معیار بناتے اور جب دیکھتے کہ بہ حدیث اس یقینی عمل تواتر کے خلاف ہے بلکہ اس مدیث کارادی بھی اس پڑمل نہیں کررہا تورادی کی روایت یرراوی کے ممل کورجے ویتے اس لئے کہ وہ یقین عملی تو از کے موافق ہوتا ،اس لئے کہ صحابہ کرام ﷺ اور تابعین کے بارے میں ان کو یقین تھا کہ ایسانہیں ہوسکتا کہ وہ خود حدیث روایت کریں اور پھراس برعمل نہ کریں ، وہ کہتے تھے کہ خودراوی کاعمل اپنی روایات کے خلاف دو ہی صورتیں رکھتا ہے یا تو پیا کہ وہ واقعی سنت قائمہ ہواور راوی صحابی جان ہو جھ کر خلاف سنت عمل کا یا بند ہے ، تو اس صورت میں تو اس کی عدالت ہی ساقط ہوجاتی اور سقوط عدالت کی وجہ ہے روایت بھی متر وک قرار یاتی ہے اور یا یہ ہے کہ راوی کویفین ہے کہ میہ سنت قائم نبیس بلکه موول بامنسوخ ہاور صحابہ کرام ہے حسن ظن یبی ہے کہ وو مسرف ان حديثوں برعمل ترك فرماتے تنے جوسنت قائمه نه جوں بلكه منسوخ يا مؤول ہوں كيونكه وه **خیرالقرون کے لوگ تھے جن کے بارے میں ہے**:و السابقون الاولون من المهاجريں و الانتصبار و التذيين اتمعوهم باحسان رضي الله عنهم و رضوا عمه اليحيّ ال كي ا تباع میں ہی رضائے البی ہے اور بیوبی لوگ تنے جن کے بارے میں ہے ہو مسن بشاقق البرسول من بعدما تبين له الهدي و يتبع عير سبيل المؤمنين بوله ما تولي و نصله جهنم و سادت مصير ا ﴿ ﴾

جوفنص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیٹیبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رائے کے سوااور رائے پر چاتو جدھر چلے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے اور (قیامت کے دن) جہنم میں وافل کر دیں گے اور وہ بری جگہ ہے اور یہی وہ انعام یا فتہ لوگ ہے جن کا راستہ صراط مستقیم اور جن کے رائے ہے بٹنا نار جیم ہے، انہی کی اتباع وتقلید کے ہم مامور ہیں، انہی کی رہنمائی میں ممل کرنا کتاب وسنت پرضجے اور بینی عمل ہے۔ ای لئے اہلی عراق کا بین مانولہ اللی عراق کا میں مانولہ اللی عرف کے دور بی راوی کا عمل نہ ہوتو راوی کے عمل کو اختیار کیا جائے گا اور میں ضابطہ اہل مجاز کا تھا۔ امام مالک اختلاف حدیث کے وقت

تعامل اہلِ مدینہ کو نفتہ کا معیار بناتے تھے یہی وجہ ہے کہ خیرالقرون کے لوگ بہت سی احادیث کوروایت کرتے تھے مگران برعمل نہ کرتے تھے مثلاً ابن عباس ﷺ بیرحدیث روایت کرتے تھے کہ آنخضرت علی نے مدینه منورہ میں ظہراورعصر کواورمغرب اورعشاء کو جمع کر کے پڑھا، حالانکہ نہ کو کی خوف تھا اور نہ بارش ،امام تر نہ کی فرماتے ہیں کہاس حدیث یر کسی نے عمل نہیں کیا، ای طرح اس حدیث کوسب روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ جماعت کرار ہے تھے کہ آنخضرت علیہ تشریف لائے اور ابو بمرصدیق رہ کا ایک میں تشریف فرما ہوئے ، اب ابو بکر صدیق رہ کا منظرہ کی اقتداء کر ر ہے تھے اور لوگ ابو بکر رہے ہے کی الیکن امت نے بھی اس پر عمل نہیں کیا کہ ایک جماعت کے دو امام ہوں، دونوں کی تحریمہ بھی الگ الگ ہو، اس طرح بیدا حادیث کہ آنخضرت م<sup>یلانی</sup> نماز میں ( کھڑے ہونے کی صورت میں ) دایاں ہاتھ بائیں پر بائدھتے ہتے، اس میں کسی نے تو مہ کوشامل نہیں کیا اگر چہموم میں تو مہشامل ہے، ای طرح وہ حدیث روایت كرتے تھے كہ جتنی نمازامام كے ساتھ پالووہ پڑھاو ہاتى قضاء كرلو،كيكن پورى امت كا تعامل بہے کہوہ جب دوسجدے امام کے ساتھ کرتے ہیں یا تشہد میں امام کے ساتھ ملتے ہیں تووہ دوبارہ سجدول کوبھی قضاء کرتے ہیں اور تشہد کوبھی جوعموم حدیث کے خلاف ہے، اس لئے ابل عراق نے ضابطہ بنالیا کہ اختلاف کے وقت حدیث کے ردوقبول میں بھی اور حدیث کے مفہوم کی تعیین میں بھی اصل معیار تعامل صحابہ ﷺ و تابعین کا ہے۔ تعامل سلف کے مقابلہ میں اپنی خودرائی یا مجے ادائی کوعمل بالحدیث کا نام دینا خود دھو کے میں پر نا اورعوام کو دھوکے میں ڈالنا ہے، دیکھئے نماز تر او یکے پورامہینڈ 🐰 میں پڑھنا، پورامہینہ اول شب میں یر صنا، پورامہینہ باجماعت بر صنا، ان میں ایک قرآن فتم کرنا آنخضرت علی ہے برگز ثابت نہیں، تعامل صحابہ طاقت تابعین اور سلف ہے ہی ثابت ہے۔ چنانچہ فقہ عراق اور فقہ حجاز میں مدار تعامل سلف پر ہی رہا۔ ہاں بعد میں آنے والے فقہاء جن کے مثاہرہ میں سنت رسول علی کے بیملی نمونے صحابہ کرام رہا ہے انہوں نے اختلاف حدیث کے

وقت نفذروایات کامعیارروا ہرر کھلیا اوراس کے لئے انہیں علم اساء الرجال کے وضع کرنے كي ضرورت يرسى-اب نفته كامعيار بورى جماعت كتعامل عيهث كراشخاص برآ كياان دونوں معیاروں بیں وہی فرق ہے جو جماعت اور مخص میں ہے "یہ داللہ عسلسی البعب عق كوخيال قرما تمين ، اوركتب اساء الرجال كامطالعدكرنے والے ير يخفي نبيس كه ایک محدث ایک راوی کوعاول کہتا ہے ، دوسرا کذاب کہتا ہے اور دوسرا بڑا فرق بیہو گیا کہ تعال كامشابده معاصرت يرمني نقا اورجهاعت خطاء يه محفوظ بهال معدل اور جارح معاصرین ش کم ،غیرمعاصرین زیاده ، نه جارح اور مجروح کا زمانه ایک ، نه علاقه ایک ، نه ندہب ایک ، تو معرفت کے دہ اصول جوشروع مضمون میں آنخضرت علیہ اور حضرت فاردق اعظم رفظ الم سے لکھے ہیں وہ سب کے سب مفقود۔ای لئے کئی جگہ سنداور تعامل کا ککراؤ سامنے آیا اورخودمحدثین کوبھی اس دوسرے طریق کی کمزوری کااعتراف کرنا پڑا کہ صحت سندصحت متن كوستلزم نبيس اورضعف سندضعف متن كوستلزم نبيس ليكن نفتر بيس تعامل كا معیار بنانے والوں کو کسی ایسے استثناء کی ضرورت نہیں بڑی۔ بہر حال نفتر حدیث میں ایک طریقته سلف کا تھا وہ بھینی اور تھکم تھا، دوسرا طریقتہ خلف کا جن کا مدار رواۃ پر ہے اور اساء الرجان كامطالعه كرنے والا المجھى طرح جانتا ہے كدان كتابوں بيں بڑے بؤے ائمه دين كو دین کا گرانے والا اور سخت سخت جرح کے اقوال ملتے ہیں اور اس اساءالر جال کی مدد ہے بڑے بڑے رافضیوں معتزلیوں اور خارجیوں تک کی احادیث کوسیح مان لیا حمیا ہے اس کی تغميل اسطرح ہے۔

تفصيل:

وہ اخبار آ حادجن کوتلقی بالقول کا شرف نصیب نہیں ہوا، ان کی جانج پر کھ کے لئے جرح دتعدیل ان حضرات کی معتبر لئے جرح دتعدیل ان حضرات کی معتبر ہے جوراوی کی جان بہجان دالے ہول، ای لئے امام مالگ اہل مدینہ سے دوایت لیتے ہیں

کیونکہ اہل مدینہ ان راویوں کوخوب جانتے تھے،ای طرح اہل کوفہ کوامل کوفہ کی پہیان ہے، د دسرے شہروں واالے یا نہ بہب والے ایک دوسرے کے خلاف بعض او قات الیمی باتنیں کہہ جاتے ہیں جواس شہریا ند ہب والوں کے ہاں کوئی وزن نہیں رکھتی تھیں۔الیی یا توں میں اہلِ شہر یا اہلِ ندہب ہی کی بات قابل اعتماد ہوتی ہے۔ دیکھتے امام زہری مدینہ منور وہیں بہت بڑے محدث ہیں لیکن اہل مکدکے بارے میں فرماتے ہیں: مار أیت قدوما انقص لعرى الاسلام من اهل مكة (جامع بيان العلم ص١٥٣) كمين في الل مكه ي زياده اسلام کی کڑیوں کو تو ڑنے والی کوئی قوم نہیں دیکھی ۔ علامہ ابن عبدالبر فریائے ہیں کہ امام ز ہری نے باا استثناءسب اہل کمدکواسلام کی کڑیاں تو ڑنے والا فرمادیا حالا تکدوہاں بڑے بڑے علماء تھے جن کی جلالت کا امت انکارنہیں کر علق ، فر ماتے ہیں میرا گمان ہیہ ہے کہ امام ز ہری نے اگر چیمنوان عام رکھا ہے تکر مرا داہل مکہ میں سے صرف وہ لوگ ہیں جو بھے صرف اور متعد کے قائل تھے اس طرح اہل مکہ اہل مدینہ کو بدالزام دیتے تھے کہ وہ گانے کو جائز مانتے، ہیں عراق میں بھی اہل کوفہ میں کچھ شیعہ تھے اور کچھ فقہا ءامت اہل سنت ،اس کے برعکس بھرہ میں زیادہ خارجی تھے اور وہاں کے ٹی زیادہ اہلی تصوف تھے، اس اختلاف ند ہب دمزاج کی بنیادیروہ ایک دوسرے کے خلاف بھی بات کرتے اور بعض او قات معمولی بات متشدد یا متعصب کے لئے بڑا ہتھیار بن جاتی۔ جب اساءالر جال کی کتابیں جمع ہو کیں تو ان میں برقشم کے رطب و یابس کو جمع کیا گیا ، اسی لے خود اہلِ فن محدثین کواس علم کی افادیت کے ساتھ ساتھ ریبھی اعتراف تھا کہ جوشخص ان کتابوں کے مطالعہ کے وقت نہ باریاه رنجروح کے اوطان کے اختلاف کو جانتا ہوگا اور ندان کے اختلاف مزاج ،اختلاف ید ہب یا تشد داور تعصب ہے واقف ہو وہ ان کتابوں ہے امت میں بہت بڑا فتنہ بھی کھڑا كرسكتا ہے اس لئے امام ابن عبدالبر ( ٣٦٣ م ) نے ہى اپني كتاب ميں با قاعدہ بيعنوان قَائَمُ قُرمایا: باب حکم قول العلماء بعضهم في بعض "علما مك أيك دوسرے کے بارے میں رائے کا حکم''

## علماء کی رائے دیگرعلماء کے بارے میں:

ال باب من بهلي أتخضرت عليه كاارشاد كرام نقل فرمايا ب كه آپ عليه نے فرمایا کہ پہلی اقوام لیعنی یہود ونصاریٰ کی بیہ بھاری کہوہ آپس میں بہت حسد کرتے اور ایک دوسرے سے بغض رکھتے تھے یہ چیزتم میں بھی آ جائے گی اور یہی بیاری دین کومونڈ وینے والی ہے،اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس فریان کا ارشا دُفل فر مایا ہے. علماء سے علمی با تیں سنو،لیکن اگر ایک عالم دوسرے عالم کے بارے میں کوئی (مخالفت) کی بات کے تو وہ بالکل نہ مانتا۔ اس خدا کی ذات یاک کی تئم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان میں بکروں ہے بھی زیادہ غیرت ہوتی ہےائے باڑوں میں اور ابن عباس ری اللہ یہ میں فر ماتے ہیں کہ جس عالم ہے علم طے حاصل کراہ الیکن علماء کا قول ایک دوسرے کے خلاف مجھی قبول نہ کرو کیونکدان کی غیرت ہاڑوں میں بکروں ہے بھی زیادہ ہوتی ہے . یعنی باو جودعکم کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چھے نہ بچھ بداعتدالیاں ہوہی جاتی ہیں۔ آخر میں امام ابن عبدالبر ﷺ فرماتے ہیں کہ سچے اس باب میں یہی ہے کہ جس تحض کی عدالت،عکیت ،امانت اور دیانت ثابت ہے اس کے خلاف جرح قبول نہ ہوگی ، جب تک مفسراورشہادت کے طریقہ برٹابت ندہو،علاء نے ایک دوسرے کے خلاف عدم علم یا حسد کی وجہ سے بہت کچھ کہا ہے ان باتوں کی طرف دھیان تک نہ دینا جا ہے ( جامع بیان العلم ص۵۲/ ج۴) جب ایک ہی شہراور ایک ہی ندہب کے علاء کی آپس میں ترب ا یک دوسرے کے خلاف قبول نہیں تو جہاں وطن بھی مختلف ہو، زمانہ بھی مختلف ہو، ند ہب بھی مختلف ہواورساتھ ہی تشد داورتعصب بھی کارفر ماہوتو ایسی باتیس کب قبول کی جاسکتی ہیں اس کے عقل اور نقل کا اتفاق اس بات برہے کہ جرح وتعدیل میں اہل مدینہ کے لئے اہل مدینہ ک رائے ، اہل مکہ کے لئے اہل مکہ کی رائے ، اہل کوفہ کے لئے اہل کوفہ کی رائے اور اہل بھرہ کے لئے اہلی بھرہ کی رائے کومعیار مانا جائے ،ای طرح احناف کے لئے احناف کی رائے ، شوافع کے لئے شوافع کی رائے ، مالکیوں کے لئے مالکیوں کی رائے اور حنابلہ کے لئے حنابلہ کی رائے اور حنابلہ کے لئے حنابلہ کی رائے کو قبول کیا جائے ، اسے معیار قرار دیا جائے اور اس کے خالف اقوال کو خالفین کی جہالت یا محالت یا حسد خالفین کی جہالت یا حسد کا کرشمہ قرار دے کرردکر دیا جائے اس جہالت یا حسد کی چندمثالیں ملاحظہ ہوں:

۲. حضرت اسد بن عمر والبحلی جلیل القدرامام بین ، مراکعا ہے کنذاب نیسس بنسی، (لسان ص۳۸۳/ج۱)

۳. امام اساعیل بن حماد بن الی صنیفه تینون جلیل القدر ائد دین میں ہے ہیں مگر ابن عدی کہتا ہے کہ تینوں ضعیف ہیں (لسان ص ۱۳۹۸ ج۱)

ا مام بشرین غیاث المریس کے بارے میں ہے کان من اهل الورع و الزهد (صیری میں اور عوالزهد (صیری میں ۱۵۲/ج۲)

۵ .....امام یکی بن لفر کے متعلق احناف کہتے ہیں هذا احد ائمة مرو فی الحدیث و الفقه صحب ابا حنیفة و روی عنه۔ (موفق ص ۱۵ الرح ۲۳) کہ بیمروش اثمه مدیث وفقہ میں ہے ایک جائع بین الحدیث والفقہ امام بنے ، امام ابو حنیفہ سے محبت اور آپ سے احادیث روایت کیں گرمیزان میں لکھا ہے کہ قدال ابوز رعة لیس بشسی بشسی بالکل پکھنہ بنے۔

۲ ...امام يزيد بن الكميت كيار عض احناف لكمة بي كسان من خيسار المناس و موفق م ٢٣٧/ج الكين ميزان من موقال الدار قطنى متروك (ص ٣٣٨/ ج٣)

ع المام ياسين الريات كيار على احناف كمتم بي كسان من عظماء المسحاب الحديث (موفق ص ٢٣٤/ ج) جب كميزان على عقال البخارى

منكر الحديث (يران م ٢٥٨/ ٢٥)

۸... امام بوسف بن فالدسمى كے بارے ش احتاف كہتے ہيں كان قديم الصحبة لاہى حنيفة كتير الاخذ عند (صيرى من ١٥٠) يعنى بيامام صاحب كقد كى ماتھيوں ميں ہے تقدادران سے بہت كھ ليا كر ميزان ميں ہے: كذبه يحيى بن معين (ميزان من ١٢٨م/ ٢٨٠)

اہام سلم بن سالم کے بارے میں احتاف کہتے ہیں کہ اسام احسل بلنے لیزم اساح سے ایک اسام احسل بلنے لیزم ابدا حدیث و روی عنه الکثیر (موفق می /۲۳۸ ج۱) کہ اہل بی کے امام تھے، جمیشہ امام صاحب کے ساتھ دہے اور ان ہے بہت ی احاد یث روایت کیں گر لسان میں ہے کہ محد ثین کا اس کی احاد یث کے ضعیف ہوئے پر اتفاق ہے۔۔

۱۰۰۰ امام الصوفیا و حضرت شفیق بلی جوالعابد الزابد الفقید تنے۔ (الکامل ۲۰ / ۲۲) اسان میں ہے: مند کر المحدیث (اسان ص ۲۵/۲۲) اس تم کے تعقیات ہے یہ کتابیں مجری یڑی ہیں۔

یجی بن معین کی شہاوت:

امام یکی بن معین قرمایا کرتے تھے: اصحاب البفرطون فی ابی حنیفة و اصحاب (جامع بیان العلم سم ۱۳۸/۲۲) که جمارے اصحاب محدثین امام ابوحلیق آوران کے ساتھیوں کے بارے میں افراط سے کام لیتے ہیں۔

خودامام ابن عبدالبرالمالكي (۱۲۳ م) بھى يجى قرماتے بين:افسرط اصحاب المحديث في ذم ابي حنيفة و تجاوزوا المحد (ص ۱۲۸ م) لين محدثين امام اعظم كى برائى بيان كرنے ميں افراط كرتے بيں اور حد سے بڑھ جاتے بيں ، دوسرى جگرفراتے بيں ، و اساسائر اهل الحدیث فهم كالاعدا، لابي حنيفة و اصحابه (الانتخاء ميں اور السحابه (الانتخاء ميں الله المحدیث فهم كالاعدا، لابي حنيفة و اصحابه (الانتخاء ميں الله عندا كي الم البوطنيفة اور ان كے اصحاب (مقلدين) ك

و تمن جول جب محدثین امام ابوطنیفهٔ اور ان کے شاگر دوں کے جارے میں استے صد سے برا ھے ہوئے ہیں کہ صورت حال عداوت تک بینی ہوئی ہے، جس کی وجہ فتن خلق قرآن میں بعض قاضیوں کی محدثین سے زیادتی ، تعصب فدہی ، ان کے حالات سے جہالت اور حسد ہے تو امام صاحب اور ان کے مقلدین کے بارے میں ان لوگوں کی جروح کا اعتبار کیسے کیا جا سکتا ہے، کیا ، بل حدیث ہونے کا دعوی کرنے والوں کواس حدیث سے بعناوت کرنے جا سکتا ہے، کیا ، بل حدیث ہونے کا دعوی کرنے والوں کواس حدیث سے بعناوت کرنے سے ڈرنیس لگتا کہ آنخضرت علی ہے نے خیانت کرنے والوں کواس حدیث ہے کہ نہ احدان کی جے کہ نہ احدان کی جروح مخالفین کے شہادت کورد کردیا۔ (ابوداؤد ص عہ می جرک کے نہ احدان کی جرح مخالفین کی احدان پر۔

## ایک اہم بات:

 فتوحات مكيه د مكيمه ليت تو كيا مجه فرمات\_ (ميزان الاعتدال ص ١٣٣/ج١) اور امام فخرالدین رازی کے بارے میں علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ آپ معقولات کے امام تھے لیکن صدیث سے کورے۔اس نے مسائل دیدیہ میں الی شکیکات کیس کے عقل حیران ہے، ہم اللہ ہے ایمان کی سلامتی کی دعا ما تکتے ہیں اس کی ایک کتاب السر المکتوم فی مخاطبة النجوم ہے جو صریح جادوہے،شایدوہ اس ہے تو بہر کیا ہو۔ (میزان الاعتدال ص ۱۳۸۰ ج ۳۰) ذہبی کے اس ترجمہ بران کے لائق شاگرد امام یکی بہت نالاں ہیں کہ بیدامام رازی کون ہے کسی حدیث کے راوی تنے کہان کے کپڑے اتاریے ضروری تنے، جب ان حضرات نے ندکسی قاری کومعاف کیا، ندمفسر کو، نه قاضی کو، ندمعقولی کو، نهصوفی کونو فقها ء کو کیسے معاف کرتے۔ جب فقبها ، کرام کسی مجلس میں کسی مسئلہ پر بحث کرتے اور کوئی حدیث کا طالب علم وہاں جا بیٹھتا تواصول فقہ سے ناوا تغیت کی بتا و پراصل فقہی مسئلہ سے تواہے کو کی دلچیسی نہ ہوتی ،فقہاء کرام آیات واحادیث ہے بھی دوران بحث ذکر کرتے تو جیسے آج وعظ وتقریر میں علماء بوری سندے حدیث بیان نہیں کرتے یا جتنا حصداس تقریرے متعلق ہوا تنابیان کرتے ہیں ای طرح فقها بمجى مجلس فقد ميں حديث كااتنا بى حصد زير بحث لاتے جواس مسئلے ہے متعلق ہوتا اور اسانید کابھی اشارہ ہی فرماتے کیونکہ فقیہ کا اصل موضوع متن ہے نہ کہ سند،لیکن وہ حدیث کا طالب علم جا کرمحد ثین کو بتا تا که وه نه سند پوری پژھتے ہیں ، ندمتن ، بس پھر کیا تھا کثیرالخطاء کی جرح ہوجاتی ، نیز فقہاء کے منشاء کو نہ بھنے کی وجہ سے بہلوگ ان کے بعض مسائل کوحیلوں کی مدمیں داخل کر لیتے اور چونکہ تو رہے پر کذب کا لفظ حضرت ابراہیم کے لئے آتخضرت عنا في نا رشاوفر ماديا، بدلوگ حيلے كوكذب اور فقها ، كوكذاب تك كه يُرزيج ، ندکورہ حضرات کی امانت جوامت میں مسلمہ ہاس کے مقابلہ میں بعض حضرات کی تعصب یا حسد پر بنی شاذ آراء کی وہی حیثیت ہوتی ہے جومتواتر قرآن کے مقابلہ میں شاذ ومتروک قر أتوں كى ،اس لئے اصول يسند طبائع تو ان كو قبول بى نبيس كرتيں ، باں شذوذ پسندلوگوں نے اگران شاذ اقوال کو لے بھی لیا توان کا زیادہ سے زیادہ مطلب یہ ہوگا کہ ان سے صدیث

نہ انو، بیمطلب تو کوئی د ہوانہ بھی نہ لے گا کہ قاری سے قر اُت نہ او،مفسر سے تفسیر بھی نہ او، معقولی ہے معقولات بھی نہلو، فقہاء سے فتو کی بھی نہلو، نیکن خدا جب کسی ہے دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے چنانچہ ایک لانہ ہب یجیٰ گوندلوی نامی نے ایک کتاب بنام واستان حنفیہ شائع کی ہے، اس کتاب کے کل صفحات ۲۳۰۰ ہیں اس میں جالیس فقہاء کے کپڑے اتارنے کی کوشش کی ہاس کومعلوم ہے کہ بخاری وسلم کی حدیث رسول علیہ جس فقہ کو خیراورنغنہا ءکوخیارفر مایا گیا ہے تکراس مشرحدیث نے نقہ کوشراورنفنہا وکواشرار ثابت کرنے پر كمر باندهى، ہے اس داستان كونے كتاب كا نام تو داستان حنفيه ركھالىكن احتاف فغنها ء كے بارے میں احناف کی آراء بیان کرنے کی بجائے ایسے حضرات کے شاذ اقوال پیش کئے ہیں جن کا نہ زیاندان ہے ہے، نہ علاقہ ، نہ ند ہب، نہ مزاج ۔ اگراس مخض میں دین ودیا نت نام ک کوئی چیز ہے تو ان فقہاء کے بارے میں حنفی فقہاء کی آراء چیش کرے،اس کی کتاب کے مطابق بھی ان میں ہے بعض تو اصحاب امام ہیں اور بعض اصحاب صاحبین اور یقینا امام صاحب اورصاحبین کی معرفت ان کے بارے میں کائل ہے کیونکہ استادا ہے شاگر دکواور ہم جماعت اینے ہم جماعت کوخوب پہیا تا ہے، جب بیدحضرات ائمہ ثلاثہ کے معتمد علیہ ہیں تو ان کے مقابلہ میں ایسے لوگوں کی رائے جوند فقیہ، نہ ہم عصر، نہ ہم جماعت، نہ ہم فدہب، نہ ہم وطن ، پھران نقہا ، ہے امت نے نقہی اور قانونی مسائل لئے ہیں کسی ایک کے بارے میں بھی بیدداستان کو میڈا بت نہ کرسکا کہ بیلوگ نقیہ ندیتھے ،اس لئے ان کے فقہی فآویٰ قابل اعمَا دنبیں۔ ویکھئے چندمثالیں عرض کر دیتا ہوں اس طریقیہ پر کتاب پرنظر ثانی کرلیں۔ ا ۔ ۔ ۔ ۔ مولا نامحمد حسین بٹالوی اور مولا نا ثناء اللہ امرتسری دونوں ہم عصر بھی ہیں ، ہم وطن بھی ،ہم ند ہب بھی ،تو بٹالوی صاحب مولا نا ثناءاللہ کے بارے میں فر ماتے ہیں تغییر امر تسری کوتفسیر مرزائی کہا جائے تو بچاہے تغسیر چکڑ الوی کا خطاب دیا جائے تو رواہے اوراس کو تفسير نيچرى كهنا تو كمال زيبا ہے اور حق بحق داررسيد كامصداق -اس كامصنف اس تفسير سرايا الحاد وتحریف میں بورا مرزائی، بورا چکڑ الوی اور چھٹا ہوا نیچری ہے۔ ( الا ربعین : عبدالحق

غز نوی غیرمقلدس ۳۳) دیکھئے جارح ، مجروح اور ناقل تینوں غیرمقلد، تینوں ہم عصر اور ہم وطن ہیں۔

۲۔۔۔۔۔مولا ناعبداللہ روپڑی اور مولا ناشاء اللہ امرتسری دونوں غیر مقلد ہیں، ہم عصر اور ہم حصر اور ہم استے ہیں، مولا ناشاء اللہ کے بارے ہیں روپڑی صاحب فرماتے ہیں: وو اہل حدیث ہم وطن ہیں، مولا ناشاء اللہ کے بارے ہیں روپڑی صاحب فرماتے ہیں: وو اہل حدیث سے خارج ہیں، جہمیہ ،معتز لہ، زندیق ، طحد ، کا فراور بدئتی ہیں۔ (مظالم روپڑی ص ۱۶ بحوالہ شظیم روپڑی)

۳-----مولا نامحمداسحاق شاگردمولا ناعبدالو باب امیر جماعت غرباءانل حدیث مولا نا عبدالله رویژی کولمحداور زندیق کهتے ہیں۔(مظالم رویژی ص۹۶)

۳----- مولا ناشرف الدین صدر مدرس مدرسه میان نذیر حسین بهمولا ناعبدالو باب امیر جماعت غرباء افجل حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں: 'ایسے ملامولوی بفس کے بندے ، خواہش نفسانی کے لئے گھڑ گھڑ کے مسئلے بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بیقر آن و حدیث کا مسئلہ ہاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بیقر آن و حدیث کا مسئلہ ہاور بیخدار سول علیق کا تکم ہے'۔ (خلافت محمدی: محمد جونا گڑھی ص ۳۰) جب جماعت کا امام خود مسئلے بناتا ہے تو عوام بھی وہی کھر کریں گے۔

۵---- فیض عالم صدیقی امام زبری کے بارے میں لکھتا ہے:''ابن شہاب منافقین و کذا بین ہے دانستہ نہ ہی نا دانستہ بی سی ستقل ایجنٹ ہے اکثر گراہ کن ،خبیث اور مکذوبہ روایتیں انہی کی طرف منسوب ہیں'' (صدیقہ کا ننات میں ۱۰۸) یمی رفع بدین اور لاصلوٰ ق کے راوی ہیں۔

 گلی میں نے کہی تھی تم تو دیا چھوڑے جاتے ہو

آخریس مولا نا داؤ دغر نوی کی نصیحت آپ کو یا دکرادیتا ہوں ، اگر چدا میر نہیں کہ مان لو۔ فر استے ہیں: '' دوسر ب لوگوں (مقلدین) کی بید شکایت کداہل حدیث حضرات انکہ اربعہ کی تو ہیں کرتے ہیں ، بلا وجہ نہیں اور ہیں دیکھ رہا ہوں کہ ہمار ب علاقے ہیں لوگ اس گراہی ہیں جبتلا ہور ہے ہیں اور انکہ اربعہ کے اقوال کا تذکر ہ حقارت کے ساتھ بھی کر جاتے ہیں ، بیر د جمال سخت گراہ کن اور خطر ناک ہے اور جمیں تخی کے ساتھ اس کورو کئے کی جاتے ہیں ، بیر د جمال سخت گراہ کن اور خطر ناک ہے اور جمیں تخی کے ساتھ اس کورو کئے کی موشش کرنی چاہئے (داؤد غرنوی ص ۸۷) بہر حال کتاب داستان حنیہ فر مان رسول علی اس کے ایوں کہ دیج کہ بیہ کتاب چاند کا مصداتی ہے یا یوں کہ دیج کہ بیہ کتاب چاند کا مقد کا مصداتی ہے یا یوں کہ دیج کہ بیہ کتاب چاند کا مقد کا مصداتی ہے یا یوں کہ دیج کہ بیہ کتاب چاند کا مقد کا متعد اتی ہے۔

جرح مفسر:

گزشته سطور میں میہ عرض کیا ہے کہ جارح عارف، بصیر اور ناصح ہو۔ متشدو، متسعسنت اور ناواقف کی جرح قبول نہیں ،اب میں خیال رکھیں کہ جرح کامفسر ہونا ضروری، ہے اسباب جرح جینے بھی پھیل جائیں ان کےاصل اصول دو ہی ہیں: حفظ مجروح ہے یاعد الت۔

## حافظه پرجرح:

صافظ اللہ تق کی ہمت بڑا انعام ہے کین کی بیاری یا بڑھا ہے کمزور بھی ہوں تا ہے اور حافظ اللہ تق کی ہمت زیادہ تعلق دلچیں سے ہے جس شخص کو جس فن سے زیادہ دلچیں ہوں گاس فن کی باتش کی اس فن کی باتش کی اس فن کی باتش کی اس فن کی باتش گرار سے بھی بہت گراتعلق ہے، جس بات کا بار بار حکرار کرووہ فوب یا دہوجاتی ہے، اس لئے اعلیٰ سنداس کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ کا بار کے راد کی تام الفیط بھی ہوں اور ایٹ استاد کے ساتھ کثیر الملازمت بھی ہوں اور ایٹ استاد کے ساتھ کثیر الملازمت بھی ہوں اور اگر تام الفیط اور کثیر الملازمت ہونے کے ساتھ ساتھ میاتھ تی اللہ بن کا شرف بھی حاصل ہوتو وہ بیام الفیط اور کثیر الملازمت ہونے کے ساتھ ساتھ میاتھ تفقہ فی اللہ بن کا شرف بھی حاصل ہوتو وہ

سندنو نورعلی نورہوجاتی ہے اور ایسی سند کے ساتھ اگر تو اتر عملی بھی شریک ہوجائے تو کاشس فی نصف النہار ہوجاتی ہے۔

## سندامام اعظم ابوحنيفية:

## امام صاحب كاحافظه:

سیدنا امام اعظم ابوطنیفہ پر بعض لوگوں نے جرح کی ہے کہ ان کا حافظہ کمزور تھا اب سوال یہ ہے کہ ان کا حافظہ کمزور تھا اب سوال یہ ہے کہ اس دعویٰ کی دلیل کیا ہے کہ امام صاحب کا حافظہ کمزور تھا حافظہ کے بارے میں سب سے قوی شہادت اساتذہ کی ہوا کرتی ہے،امام صاحب کے فقہ کے استادامام حماد ہیں۔امام صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں استاذ مکرم سے مسائل سنتا اور ان کو لفظ بہ لفظ

یاد کرتا، اسکے دین جب وہی مسائل وہرائے جاتے تو مجھےسب سے زیادہ یا وہوتے اوران کی دوسرے طلباء سے خطا ئیں ہوتیں تو استاذ مکرم نے فر مایا کہ میری مجلس کے حلقہ کے صدر میں ابوحنیفہ کے سواکوئی نہ ہیٹھے۔ (موفق ص ۵۵/ج۱) میرتومسلمہ حقیقت ہے کہ اس وفت سب سے برا حلقہ درس امام حمار ہی کا ہوتا تھا اور حلقہ میں صدر حلقہ صرف امام ابوصنیفہ سے كيونكهان كاحافظسب سے زياد و تھا،اى طرح امام صاحب كے استاذ حديث حضرت امام سلیمان بن مہران اعمش نے کوئی مسئلہ ہو چھااس کے جواب میں امام صاحب فرفرا حادیث سنانے لگے،ان میں وواحادیث بھی تھیں جوخودامام اعمش ہے روایت کی تھیں امام اعمشّ نے فرمایا بس بس بدولائل کافی ہیں، میں نے جواحادیث تخصیرون میں بر حانی تھیں تو عابتا ہے کہ ایک ہی گھڑی میں سنا دے میر ایفین ہے کہ تو ان پڑمل کرتا ہے۔ پھرا مام اعمش ّ نے فرمایا: اے فقہاء کی جماعت تم طبیب ہو اور ہم پنساری ہیں اور ابوحنیفہ تو دونوں میدانوں کامرد ہے (موفق ص ١٦٥، ج ۱) امام اعمش نے جہاں شاگر درشید کے مافظے کی تعریف فرمائی وہاں فقیدا ورمحدث کا فرق بھی واضح فرماویا کہ فقیدتو طبیب ہے جو ہر ہر دوائی کے خواص اور ان کے مختلف خواص میں تطبیق کی پوری المبیت رکھتا ہے، بینساری کے لئے اتنا بی کافی ہے کہ وہ کستوری کا نام جانتا ہواوراس کی پہلیان رکھتا ہو مگر طبیب اس کے سینکڑوں خواص، ہرنسخہ میں اس کی مقدار ،نسخہ کی ویگر دواؤں سے اس کے امتزاج سے جومفید بامضر ببلوسا منے آئیں ان کاحل بھی جانتا ہے، وہ اس کے خواص برسینکر وں صفحات لکھ سکتا ہے، سینکڑوں بیار یوں میں اس کا سیح استعمال کرسکتا ہے، پنساری کے پاس دواؤں کا ذخیرہ تو ہوتا ہے مگر وہ خود کسی کا علاج نہیں کرسکتا بلکہ خودا ہے اور بیوی بچوں کے علاج میں اطباء کا ہی مختاج ہوتا ہے، جومریض طبیب سے علاج کرائے اور صحت باب ہوجائے اسے مقلد کہتے میں جواطباء سے لڑے، بنساری کی دکان سے اپنی مرضی کی دوااٹھا کر کھا تارہے اور اسپے مرض کوابیا بگاڑے کہ پھر طبیب بھی اس کولا علاج قراردے دے اسے غیر مقلد کہتے ہیں۔ بہر حال امام صاحبؓ کے حافظ کی بہت ی شہادتیں ان کے اساتذہ ہم جماعت

اور تلاندہ کی بیں ان سب کے خلاف ابن عدی (۳۲۵ھ) کا یہ کہد دینا کہ امام صاحب کا حافظہ کمز ور تھا اور دلیل مید دینا کہ ان سے احادیث میں خلطی ہوئی، بالکل مردود جرح ہاور جس دلیل پراس کی بنیا در تھی ہوئی، بالکل مردود جرح ہوئی دی کے جس دلیل پراس کی بنیا در تھی ہو ہوئی ابن عدی کے استاذ نجیری کی ہے، اب اس کی خلطی کوامام صاحب پر ڈال کر ان کوان کے اساتذہ کی شہادت کے خلاف کمزور حافظہ اور پھرضعیف کہنا بہت بڑا ظلم ہے۔

## أيك لطيفه:

ایک صاحب نے دوران گفتگو جرح شروع کردی، کہنے لگا کدامام ابوصنیف تعیف تنے، میں نے کہا تو ہزار در ہے کاضعیف ہے وہ بہت بگڑا کہ میر ہےضعیف ہونے کا جو دعویٰ تونے کیا ہے اس کو دلیل ہے ٹابت کر ، دنیا کی کسی عدالت میں جرح مبہم قبول نہیں تو جب د نیا کے بارے میں جرح مبہم قبول نہیں تو دین تو بہت اہم ہے، اس کے بارے میں جرح مبهم كيے تبول ہوسكتى ہے، ميں نے كہاجب تھ جيسے عام ان پڑھ كے لئے بھى جرح مبهم قبول نهبين تو حضرت امام اعظم ابوحنيفه جن كي امامت فقها ء دمحد ثين ،علا ووصوفياء، رعايا وسلاطين اور عرب وعجم میں دو پہر کے سورج کی طرح مسلم ہے، ان کے بارے میں جرح مبہم کیے تبول ہوگ؟ کہنے لگا بداین عدی محدث کا فیصلہ ہے میں نے کہا فیصلہ تو وہی قابل تبول ہوتا ہے جومتبول شہادت برینی موءاس کے پاس کون ی شرعی شہادت، ہے کہنے لگا ہم محدثین کا فیصله بلامطالبه دلیل آمکمیس بند کر کے اندها دهند مانتے ہیں، میں نے کہا اس کوتو آپ اندهی تقلیداورشرک کہتے ہیں۔ کہنے لگا: واقعی بہتو اندحی تقلید ہے مگرتو تو تقلید کو مانیا ہے تو تو مان لے۔ میں نے کہا میں تو این عدی کے امام ، امام شافعی کا بھی مقلد نبیس ، آپ کوس نے متایا کہ جس ابن عدی کا مقلد ہوں۔ایک آ دی مجھے کہنے لگا کہتمہارا فلاں امام کذاب ہے میں نے کہا تو کذاب بن کذاب ہے، بہت مجڑا کہ ہمارے جبوث کوشری ثبوت سے ثابت کروہ میں نے کہا بجیب بات ہے کہ بچھے کذاب ثابت کرنے کے لئے تو شری ثبوت کی ضرورت

ہے اور امام صاحب کو کذاب ثابت کرنے کے لئے کسی شرعی ثبوت کی ضرورت نہ ہو۔ کہنے لگا فلال شخص كا فيصله ہے بيس نے كها و كيھے مولوى عبدالا حد خان يورى غير مقلد كا مولوى ثناء الله غيرمقلد كے متعلق بيە فيصله ہے "اور ثناءالله لمحد زنديق كا دين الله كا دين بيس ،اس كا دين تو فلاسفده بربید (منکرین خدا) نماره صابحین کا ہے جوابراہیم خلیل الله علیه الصلوٰة والسلام کے دشمن ہیں اور پچھ دین اس کا ابوجہل کا ہے جواس امت کا فرعون تھا بلکہ اس ہے بھی بدتر ہے، پس وہ بحکم قرآن واجب القتل ہے' (فیصلہ حجازیہ ص۸) و مکھتے مولوی عبدالا حداس فیصلے کو جاز کا فیصلہ اور قرآن کا فیصلہ کہتا ہے، بہت جیکا کہ ہم کسی کے مقلدتھوڑ ہے ہی ہیں، ہم اللہ ورسول الله علی کے سواکس کی بات نہیں مانتے میں نے کہا بہت اچھا آب الله ورسول الله مانی ہے دکھادیں کہ عبدالا حد غیر مقلد کا فیصلہ ٹناء اللہ کے ہارے میں غلط ہے، وہ نہ مانا، الله تعالیٰ یارسول الله علی نے فرمایا ہو کہ عبدالاحد غیر مقلد قرآن کا فیصلہ بھی سائے تو وہ بالكل نه مانا\_آخر كينے لگا كه اگر كتابول ميں كھى ہوئى ہر ہر بات كونچ مان ليا جائے تو نەمحابە كرام كى عظمت محفوظ رەسكے كى ، ندال بيت كى ، ندانبياء يېم السلام كى ـ ميس نے يو چھاجب آپ نے بیر مان لیا کہ کتابوں میں سیجے سیح یا تیں بھی ہیں،غلط بھی تواب اس کا کیا معیار ہوگا كهكون ى بات غلط ہے اوركون ي سي ہے؟ كہنے لگا كہ خقيق كى جائے كى ، يس نے كہا اول تو ہرآ دی تحقیق نہیں کرسکتا، پھر ہر تحقیق تو ماہر کی بھی سی نہیں ہوتی ، کہنے لگا پھر آ پ کے ہاں کیا معیار ہے؟ میں نے کہا جس طرح قرآن وہی ہے جس کی ہر جگہ تلاوت ہور ہی ہے،اس کے خلاف متروک شاذ قر اُتیں ہر گز قر آن نہیں۔ یہی معیار حدیث کے لئے ہے کہ جس حدیث یریہاں کے فقہاءمحدثین وعوام متواتر عمل کرتے آ رہے ہیں وہ سیجے ہے،اس کے خلاف متروک وشاذ ہے یہی معیار فقہ میں ہے کہ جن مسائل پر ہر جگہ فنو کی اور عمل ہے وہ نہ ہب حنفی ہے اور متروک و شاذ جزئیات مذہب حنی نہیں۔ یہی معیار تاریخ میں ہے جن کی امامت، ولایت ہمحد شیت وغیرہ اہل فن کے ہال مسلم ہے وہ سمجے ،اس کے خلاف کوئی بات ہوتو وہ شاذ ونا قائل قبول\_

حكم

جوجرح حافظہ کی وجہ ہے ہواس سے حدیث درجہ صحت سے درجہ حسن میں آجاتی ہے، بیا کی علمی فرق ہے جمل دونوں پر ضروری ہے اور اگر اس کا متابع یا شاہد لل جائے تو بیہ اتنی جرح بھی ختم ہوجاتی ہے پھر متابع اور شاہد کی وجہ سے وہ حدیث درجہ صحت پر فائز ہوجاتی ہے، بیاصول خود قرآن مجید میں ہے کہ دوعورتوں کی گوائی کومرد کی گوائی کے برابر مان لیا ہے اور وجہ یکی بتائی ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے گی تو دوسری یا دولا دے گی مان لیا ہے اور وجہ کی بتائی ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے گی تو دوسری یا دولا دے گی القرآن ) ای طرح محد ثین اہل فن کا جماع ہے کہ ارسال، تدلیس، انقطاع، جہالت بھی اس درجہ کی جرحیں ہیں بید بھی متعابوت یا شاہر ملئے سے ختم ہوجاتی ہیں اور یا در ہے کہ فتمہاء کے خزد کی سب سے بڑا شاہر تعامل ہے۔

اس پرسب اہل فن کا اجماع ہے کہ صحابہ کرام خلطہ میں ندارسال جرح ہے، نہ جہالت، ند تد لیس اور فقہاء کرام فرہاتے جیں کہ آخضرت عقیطہ نے صحابہ کرام خلط کے علاوہ تا بعین اور تبع تا بعین کے دور کو بھی خیر القر ون فر مایا ہے۔ جب غلبہ خیر کے ان مینوں ادوار میں ارسال، تد لیس اور جہالت کوئی جرح بی نہیں۔ بعض محد ثین نے تا بعین اور تبع تا بعین اور تبع تا بعین مردی ہے کہ بعض کا ارسال اور تد لیس جرح ہے، بعض کا جرح نہیں۔ فقہاء کہتے جیں کہ ان کی اس تقسیم میں جانبداری، تشد داور تعصب کوراہ ملتی ہے اور صدیث کا اصول میں میں جانبداری، تشد داور تعصب کوراہ ملتی ہے اور صدیث کا اصول میں میں جانبداری، تشد داور تعصب کو کوئی راہ نہیں ملتی۔ تا بعی مکہ کا ہویا مدید کا مول ہو بات سلیم نہیں کرتی کہتا بعی اور تبع تا بعی پر تو بداعتادی تا نم ہو کہ ان کے خلاف عقل بھی یہ یہ بات سلیم نہیں کرتی کہتا بعی اور تبع تا بعی پر تو بداعتادی تا نم ہو کہ ان کے حرسل می نہیں اور امام بخاری پر اتنا اعتاد کہ ان کی تعلیقات بھی جے ہوں، خیر القرون کی جہالت تو مصر ہو گر طبر انی کے وہ شیو خ جن کو میز ان میں ضعیف نہ کہا گیا ہو ان کی جہالت و مصر ہو گر طبر انی کے وہ شیو خ جن کو میز ان میں ضعیف نہ کہا گیا ہو ان کی جہالت معزنہ ہو ادر دوایت مقبول ہو، امام ابو صفیف آور تمام فقہاء کو فدکسی صدیث کے موافق عمل بھی

کرتے رہیں تو حدیث کوچیج نہ مانا جائے اور حافظ ابن حجر کے صرف فتح الباری یا تلخیص الحبیر میں لکھ دینے سے بی حدیث کاصحت یاحسن ہونا ثابت ہوجائے۔

## عدالت يرجرح:

جرح کادومرا بنیادی سب عدالت کا مجروح ہوتا ہے العدالة وهي الاستقامة في الله وي و رجحان جهة الدين و العقل على طريق الله وي و الشهوة حتى اذا ار تكب كبيرة أو أصر على صغيرة سقطت عدالته الله وي و الشهوة حتى اذا ار تكب كبيرة أو أصر على صغيرة سقطت عدالته (السمنار) "عدالت كم من بين بين بين منظم (الل) رہنے ك، (اوردوايت عديث كي باب ش كمال استقامت يين عدالت كالم معتبر ہواور (عدالت كالم) يہ ہوك كرين اور عقل كا پبلوخوا بش اور جموت كى راہ در مم بو قالب ہو أن بخا مي جب كوكى كى كاناه كبيره كا مركب بو ياكى كاناه ميره كا رائاب برمم بو تو اس كى عدالت ما قط ہوجائے كى۔ "كناه كبيره يون الله تعالى كاش كي تام برانا ،كى مسلمان كول كرنا ،كى باك دامن عورت برزنا كى تبست لگانا، جباد سے بھا كنا ، يتم كامال كھانا ،سلمان بال كي نافر مائى كرنا (ايسے كامول تبست لگانا، جباد سے بھا كنا ، يتم كامال كھانا ،سلمان بال كي نافر مائى كرنا (ايسے كامول كرنا ، شراب بينا ، زنا ، لواطت ، جادوكرنا ، جبوئى گوا ہى دينا ، جبوئى قتم كھانا ، ر برنى ،غيبت ، حوابازى وغيره ہو اے اسے قاسق جوابازى وغيره ہو ہائے اسے قاسق جوابازى وغيره ہو اس كى عدالت كى شخص عليہ كناه كى وجہ سے ساقط ہو جائے اسے قاسق كيتم بيں ۔ احكام شرعيہ شراس كى دوايت قبول نہيں كى جاتى ۔ استقط ہو جائے اسے قاسق كيتم بيں ۔ احكام شرعيہ شراس كى دوايت قبول نہيں كى جاتى ۔

مقبول جرح:

امام ابوالبركات النفي (۱۰۵ه) قرمات بن السطعن المبهم من المه المحديث لا يبجرح الراوى عندنا الا اذا وقع مفسرا بما هو جرح متفق عليه مسن اشتهر بالنصيحة دون التعصب (ص ١٩٢) بمارے بال محدثين كامبم طعن راوى كو بحروح بين كامبم طعن راوى كو بحروح بين كرتا مرجب اسطعن كي تغيير اس طرح كي مي بوكراس مي متفق عليه راوى كو بحروح بين كرتا مرجب اسطعن كي تغيير اس طرح كي مي بوكراس مي متفق عليه

سبب جرح ثابت کیا جائے اور وہ جارح بھی ایسا ہو کہ دین کی خیرخواہی ہیں مشہور ہواور منعصب نہ ہو(اور ناقل بھی متعصب نہ ہو کہ محاس کو چھیا ئے اور معائب کو گائے )۔

## مراتب جرح وتعديل:

محدثین کے پچھاصطلاحی الفاظ ہوتے ہیں۔تقریب التھذیب چونکہ مختفر کتاب ہے،اس میں جرح تعدیل ادر رادیوں کے زمانہ کے اعتبار ہے۔ ۱۲۔۱۱ طبقے مذکور ہیں۔ جرح تعدیل کے اعتبار سے مراتب میہ ہیں:

ا صحابه كرام وفي كاميسب عادل يس

جسراوی کی توثیق ش تا کید جواو نست الساس یا تشد جاتشد ج، یا تقد ج،
 حافظ ہے۔

٣ جس کے ہارے میں حوثقہ یاعدل یامتقن یا ثبت کوئی ایک ہو۔

م . . ورااس کم ورجه صدوق و لا بأس به و لیس به رأس.

ال کے کم صدوق سیٹی الحفظ، صدوق بھم، صدوق له أوهام، صدوق بخطی، صدوق بہت ہیں جیسے شیعہ، قدری، بخطی، صدوق تغیر بآخرہ ال در ہے ہیں بوگی راوی آ چائے ہیں جیسے شیعہ، قدری، ناصبی، مرحی جمی وغیرہ۔

۲ ... ووراوی جو آلیل الروایت ہواوراس میں کوئی سبب جرح نہ پایا حمیا ہو، اگر سند میں کوئی اس کا تا ایع مل جائے تو اے مغبول کہتے ہیں، متا ایع نہ طبخ آلین الحدیث۔
 ۷ . . . . . . وہ راوی جس سے روایت کرنے والے ایک سے زائد شاگر د ہوں ، اگر چہ کسی نے واضح طور پراس کو ثقہ نہ کہا ہو، اس راوی کومستوریا مجہول الحال کہتے ہیں۔
 ۸ . . . . ایسا راوی جس کو کسی نے ثقہ نہیں کہا اور کسی نے ضعیف کہدویا ہے اگر چہ اس کا سبب ضعف ہیان نہیں کیا ، اس کو ہم ضعیف کسیس گے۔

9 ایساراوی جس کاایک ہی شاگر د مواور کسی معتبر نے اس کو ثقدنہ کہا ہو، وہ مجبول ہے۔

جس راوی کی کسی نے توثیق نہ کی ہواور جارعین نے اس پر مفسر جرح کی ہواس کو متر وک الحدیث متر وک الحدیث الحدیث کہتے ہیں۔
 جس پر جھوٹ کی تہمت ہو۔
 جس پر جھوٹ کی تہمت ہو۔
 جس پر کھوٹ کی تہمت ہو۔
 سیجس پر کذب اور وضع کا اطلاق ہو۔

#### فوائد:

ان بارہ طبقات بی سے پہلے نوطبقات تو وہ ہیں جن پرج حمفسر ہے بی نہیں۔
اس لئے بیداوی بھارے ہاں مجروح نہیں جیں آگر چداس کوضعیف لکھا ہواور نوال طبقہ جس کا گناہ بیلکھا ہے کہ اس کا ایک بی شاگر وہو، بیکوئی سبب جرح نہیں ہے۔ ویکھوعبدالرحمٰن بن نمیرالیھسی کا صرف ایک شاگر دولید بن مسلم ہے اور اس کی حدیث بخاری ہسلم ، ابو واؤ و، نمیرالیھسی کا صرف ایک شاگر دولید بن مسلم ہے اور اس کی حدیث بخاری ہسلم ، ابو واؤ داؤ داور ترفدی بی جداللہ بن اوس کا ایک بی شاگر دابوسلیمان الکی ل ہے مگر اس کی حدیث ابو واؤ داور ترفدی بی ہے اور کسی کی نص کہ بیراوی ثقتہ ہے بیہ ہونا بھی ضروری نہیں۔ چنانچ علام و بہی خود کئیر ماعلمان ان احدانص علی تو ثبقہ م (میزان الاعتدال ص ۲۳۲ ، ۳۳) یعنی سے عدد کئیر ماعلمان ان احدانص علی تو ثبقہ ہونے یکسی کی نص نہیں ملتی۔

متروك:

متروک کے بارے میں حافظ نے کہا ہے کہ متروک، وابی ، ساقط وہ راوی ہے جس پر جرح منفق علیہ ہے یا مختلف فیہ جس پر جرح منفق علیہ ہے یا مختلف فیہ ہے اور جارح ناصح ہے یا مختلف کیا ہے۔ اگر سبب جرح متفق علیہ ہواور جارح ناصح ہوتو جرح مقبول ہوگی بشر طیکہ اس راوی کی امامت مسلم نہو۔

کذب کی جرح:

بعض نے اس کومفسر سمجھا ہے اور متفق علیہ بھی قرار دیا ہے گریہ بات سمجے نہیں۔عربی

زبان میں گذب کا اطلاق خود حضور قابقہ نے فرمایا ہے۔ اس سے بعض خالفین نے نا جائز فا کدہ اٹھایا،
پر گذب کا اطلاق خود حضور قابقہ نے فرمایا ہے۔ اس سے بعض خالفین نے نا جائز فا کدہ اٹھایا،
پہلے ذہمن میں یہ بات بٹھائی کہ فقہاء کرام حیلے بیان کرتے ہیں، پھر حیلے پر گذب اور فقہاء
پر گذاب تک کا اطلاق کرنے گے۔ وقر کے ایک اجتہادی تھم میں حضرت عبادہ بن الصامت
نے بدری صحافی ابوجمہ صفیحہ فی بارے میں فرمادیا کہ ذب ابو صحمد (نسائی، ابوداؤدہ ترفی کا اس کودلیل بنا کر بعض محد شین نے اپنے اجتہادی مخالفین پر گذاب کا اطلاق کر دیا۔
اس لئے جب تک گذب بمعنی جھوٹ شاہت نہ ہویہ جرح مہم ہی تہجی جائے گی بلکہ بعض محتفقین نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ کذاب، وضاع، دجال وغیرہ اگر چہ میں کے اعتباد سے مغسر ہیں تا ہم ان کو جہم تھا جائے گا جب تک وہ صدیث پوری سند سے نہ آئے، کو تکہ عین مغسر ہیں تا ہم ان کو جہم تھا جائے گا جب تک وہ صدیث پوری سند سے نہ آئے، کو تکہ عین ورس از اوی ہواور کسی نے قلطی سے مکسن ہے کہ صدیث تو گھڑی موئی ہوگر گھڑنے والاکوئی دوسرا زاوی ہواور کسی نے قلطی سے دوسرا تبحد لیا ہو۔ (قواعد فی علوم الحدیث میں الاک کی دوسرا زاوی ہواور کسی نے قلطی سے دوسرا تبحد لیا ہو۔ (قواعد فی علوم الحدیث میں الاک

#### فائده:

حافظ ابن ججر نے تقریب میں زمانہ کے اعتبار سے راوبوں کے بارہ طبقے بیان کے ہیں۔ جن میں پہلے نو طبقے خیر القرون کے راوی ہیں اور آخری تین مابعد خیر القرون کے راوی ہیں اور آخری تین مابعد خیر القرون کے ۔ اس لئے خوب یاد رکھیں کہ خیر القرون یعنی پہلے نو طبقوں کے راوبوں کا ارسال، انقطاع، تدلیس یا جہالت جمارے ہاں کوئی جرح نہیں (نور الانوار ص۱۹۲، قواعد فی علوم الحدیث ص۱۲۵)۔

## ایک وضاحت:

اسلام کاعلمی سر مایہ جوامت کو ورثہ میں ملا ہے اس کے ثبوت کے مختلف طریق بیں جیسا کہ اس مضمون کے ابتداء میں گزرا۔ قرآن پاک جس قطعی تواتر سے ثابت ہے، احادیث کا وہ حصہ جوا خبار آحاد کہلاتا ہے یقیناً اس مرتبہ کوئیس پہنچ سکتا ، پھراحادیث کی جانچ پر کھ کا جومعیار ہے تاریخ کا معیار یقیناً اس ہے بہت فروز ہے۔ دور برطانیہ سے پہلے سب ملمان قرآن وحدیث اور تاریخ کواپنے اپنے درجہ پر ماننتے تھے۔ دور برطانیہ ہیں اسلام کے علمی ورثۂ کومشکوک بلکہ نا قابل اعتماد بنانے کی تحریک اسنے زورے اٹھی کہ اجھے بھلے لوگ اس میں بہہ گئے۔اس علمی سرمایہ کے اٹکار کی ابتداء اٹکار تاریخ ہے کی گئی کہ جب اسلامی شخصیات کی عظمت کا ثبوت ہی ہاتی نہ رہے گا تو الفاظ کو مفکوک کرنا آ سان ہو جائے گا۔اس کی ابتداء ہمارے علم کے مطابق بوں ہوئی کہ میاں نذیر حسین وہلوی غیر مقلد نے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کے فضائل کا اٹکار کرنے کے لئے بیشرط لگائی کہ امام اعظم کے فضائل ہم وہ مانیں کے جوسند مجے متصل مسلسل ہے تابت ہوں (معیار الحق ص ۵۱)۔ حالا نکہ اس شرط برتاریخ تو کیابہت ی احادیث کا انکارلازم آتا ہے۔ سیج کی شرط سے تمام حسن احادیث کا انکار ہو گیا اور متصل ہے تمام مرسلات، تعلیقات، بلاغات کا انکار ہو گیا اور مسلسل کا مطلب ہے کہ سند میں عنعنہ نہ ہوتو دیکھو صحاح سند میں کتنی احادیث عنعنہ سے خالی ہیں۔ میاں نذ بر حسین نے حضرت امام اعظم کی وشمنی میں بوری تاریخ اسلام کو داؤ پر لگا دیا۔اب سوال اٹھا کہ کیا ہرمحدث اور ہر ہرراوی کے حالات سندھیجے ہتمل مسلسل ہے ثابت ہیں؟ اس ایک فقرے نے بورے اساء الرجال برجمی یانی تجمیر دیا۔ دیکھوا مام دشمنی نے کہاں تک پہنچا دیا۔اب غیرمقلد کتنے راویوں کے حالات اور کتنی احادیث کواس معیار پر بوراا تار سکتے جیں ،اس معیار حق نے ساری تاریخ اور حدیث کو ناحق کر دکھایا۔ منکرین سنت نے کتنی سنتوں کا اس لئے انکار کر دیا کہ ان کی سند سجیح ہتصل اور مسلسل نہیں۔مئکرین معجزات نے کتنے معجزات کاانکارکرڈ الاجن کی سندیج متصل مسلسل نتھی اورمنکرین صحابہ ﷺ،منکرین اہل بیت نے ان کے فضائل کی کتنی حدیثوں کا اٹکار کر دیا جوسند صحیح متصل مسلسل ہے <sup>جا</sup>بت نہ تھیں۔میاں صاحب نے تاریخ کوتاریخ کےمسلمہ معیار پر ماننے ہے انکار کر دیا کہ ہم تاریخ کو جب مانیں گے کہاس کوحدیث کے اعلی ترین معیار پر ٹابت کرو۔ جب نام نہاد اہل صدیث نے بیقدم اٹھایا تو ان کے بھائی ٹام نہا داہل قر آن کب پیچیےر ہے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم صرف ان احادیث کو مانیں سے جن کا ثبوت قرآن کی طرح قطعی اور متواتر ہو۔اب میاں صاحب کب تمام احادیث کو قرآنی معیار پر ثابت کر سکتے تھے۔ کتنے افسوں کی بات ہے کہا مام صاحب سے دشمنی کے جوش میں ایسا ہوش کھویا کہ نہ تاریخ ہاتھ میں رہی اور نہ حدیث ۔ آ ہ! اللہ والوں کی شان میں گستاخی کرنے کا وبال ای طرح انسان کو چاروں طرف ہے گھیر ایمتا ہے کہ فلاح کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔

## متن اورسند:

یہ بات بھی یا در کھنا ضروری ہے کہ محدثین کے ہاں حدیث سند کو کہتے ہیں ،ان کو جوابل حديث يااصحاب الحديث كهتير بين اس كامعني موتاب سندوا لي يعنى سند كي تحقيق اور جیان بین کرنے والے۔ اہل صدیث کامعنی غیر مقلد نہیں ہوتا اور فقہاء کرائم کے ہاں حدیث متن کو کہتے ہیں۔اس لئے اگر کوئی محدث کی حدیث کے بارے میں ضعیف یا لا اصل له کیچنوبی هم اس سند بر ہوتا ہے نہ کہ متن بر یمین ممکن ہے کہ وہی متن کسی ووسری صحیح سند ہے ثابت ہو بلکہ متواتر ہو۔مثلاً آنخضرت علیہ کاارشادگرامی ہے کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کرجھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔اس متن کومحد ٹین نہ صرف سیح بلکہ متواتر مانتے ہیں بلیکن میٹمی نے مجمع الزوائد میں کئی صحابہ ﴿ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ الزوائد میں کئی صحابہ ﴿ اللّٰهِ اللّٰ لکھا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان سندوں سے بیمتن ضعیف ہے اگر جددوس کی سندوں ہے بیمتن نہصرف سیح بلکہ متواتر ہے۔محدثین نے صحاح وغیرہ میں ان ا حادیث کی سیح اور حسن سندیں جمع کیں۔ یہی متون جوضعیف یا ہے اصل سندوں سے تھے وہ ابن الجوزی وغيره نے تذكرة الموضوعات اور العلل المتناهيد في احاديث الواهيه ميں جمع كر ديئے۔ مشہور منکر حدیث حبیب الرحمٰن كاندهلوى نے تذكرة الموضوعات اور العلل المتناهد كو سامنے رکھ کر حیار جلدوں ہیں ایک کتاب' 'ہماری ندہبی داستا نیس اور ان کی حقیقت' مرتب کر ڈ الی ۔محدثین کے نز دیک تو بیمتون ان سندوں سے ضعیف نتے گر اس کا بیمطلب نہیں

کہ بیمتون دوسری سندوں سے ہرگز ثابت نہیں لیکن ناواقف لوگ اس کی کتاب کو پڑھ کر

ہیں بتیجہ نکا لتے ہیں کہ شاید فضائل علم ، فضائل خلفاء راشدین وصحابہ و الشاہ اللہ بیت
اور خصائص نبوی وغیرہ کے بارے میں کوئی بھی حدیث سی خیر راو بول کے حالات

نقل کرنے میں بھی اس نے جس وجل اور فریب سے کام لیا ہے اس کی مثال پہلے نہیں ملتی۔
ان کی تو ثیق نقل نہیں کی ، جرح کا کوئی متفق علیہ سب بیان نہیں کیا ، نہ بی یہ بتایا کہ جارح خار جی ہے یا تاصبی یا رافضی ، تشدو ہے یا متحسب ، بجروح اور جارح کے خارجی ہے یا تاصبی یا رافضی ، تشدو ہے یا متحسب ، بحروح اور جارح کے درمیان کتنا وقفہ ہے ، جارح اور بجروح کے درمیان کتنا وقفہ ہے ، جارح اور تاقل کے درمیان کتنا وقفہ ہے ، جارح اور بجروح کے درمیان کوئی دیتی یا دنیاوی مخالف تو نہیں ، لیکن الی تحقیق تو وہ کر ہے جس کا مقصد احقاق حق میں واور جس کا مقصد احقاق حق میں انگار حدیث اور اسلاف بیزار کی بیدا کر کے ان کودین میں اور مسلمانوں کی حفاظت فر ما کیس ، آمین ۔



# اصول حدیث وتقلید سے تعلق گیارہ سوالات کے جوابات

#### بسم الله الرحمن الرحيم

سوال اول:

آج کل جوحدیث پاک کی کتابیں دستیاب ہیں ، یہ س زماندمیں مرتب ہو کمیں؟

اللہ تعالیٰ نے اپی آخری کتاب قرآن مجید حضرت محمد رسول اللہ بھی کی فرمائی۔ باوجوداس کے کہ قرآن پاک بھی عربی زبان میں نازل ہوا، رسول اقدس بھی کی فرمائی۔ باوجوداس کے کہ قرآن پاک کے اولین مخاطبین بھی اہل عرب ہے، تاہم قرآن پاک کی تبیین یعنی وضاحت کا کام آپ کے سپر دھا اور قرآن پاک کی تبیین یعنی وضاحت کا کام آپ کے سپر دھا اور قرآن پاک کا معلم آپ بھی دھا اور قرآن پاک کی تبیین یعنی وضاحت کا کام آپ کے سپر دھا اور قرآن پاک کا معلم آپ بھی دھا اور قرآن پاک کی تبیین یعنی وضاحت کا کام آپ کے سپر دھا اور قرآن پاک کا معلم آپ بھی بیش فر مایا۔ ای معلم آپ بھی خور آن نے ''اسوؤ حسنہ' قرار دیا اور اُمت میں ای کا نام سنت نبوی بھی قرار پایا۔ جس طرح الفاظِقرآن پاک سات ائر قرائت کے ڈریعے اُمت کو محل طور پر ملے۔ تاہم جس علاقہ میں جس امام کی قرائت تلاوت بھی ہر ہر گھر میں پر اور متواتر ہوئی اس علاقہ میں اس قرائت پر تلاوت جاری رہی۔ اس سے قرآن کی تلاوت بھی ہر ہر گھر میں جاری رہی اور اُمت میں افرائت کے دوسب ای مروج قرائت پر تلاوت کرتے اور جولوگ نے پیدا ہوتے وہ بھی مسلمان ہوتے وہ بھی مسلمان ہوتے وہ سب ای مروج قرائت پر تلاوت کرتے اور جولوگ نے پیدا ہوتے وہ بھی مسلمان ہوتے وہ بھی ہے کہ کہ تات کی تا ہوتے وہ بھی مسلمان ہوتے وہ بھی ہوتے وہ بھی

ای مروجه قر أت پر تلاوت کرتے۔

الفاظ قرآن کی طرح عمل بالقرآن جوآپ کی نے فرمایا، جس کو اُسوہ حسناور سنت بوی کی کہا جاتا ہے، یہ جس اُمت کو کمل اور عملاً متوار شکل میں چارائمہ کے ذریعے ملا۔ ان چارطریقوں کو خداہب اربعہ کہا جاتا ہے۔ اب جس علاقہ میں جس اہام کا خد ہب درسااور عملاً متوار ہوگیا، وہ سب لوگ اسی خد ہب کے مطابق سنت بوی کی گئی کرتے رہاں اور عملاً متوار ہوگیا، وہ سب لوگ اسی خد ہب کے مطابق سنت بوی کی کا کرتے رہاں لاکھوں لوگ جو وقا فو قااسلام لائے وہ خنی کہ شہب کے مطابق ہی سنت بوی کی گئی ہم عمل کرتے رہاوران کی اولا دیں بھی آج تک خد ہب خنی کے مطابق ہی سنت بوی کی گئی ہو گئی کے مطابق ہی سنت بوی کی گئی کی سنت بوی کی کھیل کرتے رہاوران کی اولا دیں بھی آج تک خد ہب خنی کے مطابق ہی سنت بوی کی گئی کہ کہ کہا کہ کی سنت بوی کی کھیل کرتے رہاوران کی اولا دیں بھی آج تک خد ہب خنی کے مطابق ہی سنت بوی کھیل کرتی آ رہی ہیں۔ جس طرح اس ملک کے لوگ قاری عاصم کوئی " کی قر اُت پر ہی خدا کی کہا ہند کی مطابق سے اور قریح کو تھیل میں اس ملک کے مسلمانوں نے علم قرآن ہے۔ کی کہا ہند نہوی گئی ہے۔ کی کہا ہند کی مسلمانوں نے علم قرآن ہے ہیں، الغرض اس ملک کے مسلمانوں نے علم قرآن ہے۔ گل ہی کہا ہی متاب کی تلاوت کرتے آ رہے ہیں، الغرض اس ملک کے مسلمانوں نے علم قرآن ہے۔ گل ہی میں۔ گل ہی میں میں میں میں الغرض اس ملک کے مسلمانوں نے علم قرآن ہے۔ گل ہی سنت نہوی پھی ہے۔ کی کہا ہی تا وہ تری خور کو تھیل ہی الغرض اس ملک کے مسلمانوں نے علم قرآن ہے۔ گل ہی میں الغرض اس ملک کے مسلمانوں نے علم قرآن ہے۔ گل ہی الغرض اس ملک کے مسلمانوں نے علم قرآن ہی ہو گئی ہی کہا ہو کو تھی ہیں۔

دورِصحابه كرامٌ:

قرآن باک بہت سے حفاظ صحابہ کرائم نے مکمل طور پر حفظ کرلیا اور خلافت راشدہ میں کھمل قرآن بیا اور خلافت جو راشدہ میں کھمل قرآن سینہ کے ساتھ ساتھ سفینہ (مصحف) میں بھی محفوظ کرلیا اور سنت جو روز مرو کا ممل تھ اور کھمل تو اسے ملا ہے بمی مملی تو است کو ملی تا ہو اور متو است کو مشہور طریقہ سے مدون ہوا اور وہی کمل اور متو اس کی بنیا دین است کو میں تھی تا ہے ۔

علاوہ ازیں جو مسأئل روزائہ چیش نہ آتے ہے ان کی احادیث بعض صحابہ کرائم زبانی یا دفر مالیتے ،ان جس حضرت ابو ہر بر ہ بہت بڑے حافظ حدیث ہتے۔اور بعض حضرات نوٹ بکول کے انداز میں لکھ بیتے۔ ان میں حضرت عبدائلہ بن عمر و بن العاص زیادہ مشہور تھے۔ ان کی نوٹ بک یا کتاب کا نام' صادقہ'' تھا۔ اس دور جس رافضیت اور خار جیت نے جنم لیا۔ رافضیت نے تو اولین راویان حدیث صحابہ کرائم کو نا قابل اعماد قرار دیے پر سارا زورصرف کردیا اور خارجیوں نے قرآن ،قرآن کے نام ہے گویا انکار حدیث کی بنیادر کھی۔

#### دوريتا لغينُ:

صحابہ کرام کی مبارک زندگیوں کا اکثر حصد میدان جنگ بی گزرگیا۔ان بیل روایت صدیم بھی عام تھی اور کتابت صدیم بھی ، گراس کی کھیل تدوین کے لئے وقت نہ کال سکے۔وورتا بعین بیل حفرت عمر بن عمرو بن حمول اس کی خطاکھا:ان عسم سر بس عبدالعزیز کتب الی آبی بکر بن عمرو بن حزم ان انظر ما گان من حدیث وسول الله مالی آبی بکر بن عمر او نحو هذا فاکتبه لی فانی قد خفت دروس العلم و ذهاب المعلماء (موطالهام محرض ۱۳۸۹) "باشک حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن عمرو بن بن م کو خطاکھا کہ دیکھو جو صدیث رسول التعلق یا آپ کی سنت یا حضرت عمر اوراس طرح کی اور کی حدیث مل جائے ،ان کومیر سے لیے لکھ لوء کو تک سنت یا حضرت عمر اوراس طرح کی اور کی حدیث می جائے ،ان کومیر سے لیے لکھ لوء کو تک بھی خطرت کی مدیث می خطرت کی اور کی حدیث می جائے ،ان کومیر سے لیے لکھ لوء کو تک بھی خطرت کی دیا ہے اور علاء ہے نہ جا کیں۔ 'ایام ابونجیم تاریخ اصبحان میں فریات جی کہ کہ بھی خطرح مثر بن عبدالعزیز نے مرم علاقے والوں گرم برفر مایا۔

## علا قائی تدوین:

چنا نچاس خط کے بعد ہر ہر علاقہ ہیں حدیث پاک کی مذوین کا کام زور پکڑ گیا،

گرید وین اپنے اپنے علاقہ ہیں جو تھا ہا اور تا بعین تھے، ان کی احادیث کی حد تک محدود

رہی ۔ چنا نچا ام زہر گئے نے مدینہ منورہ ہیں مدنی احادیث کو جمع فرمایا اور امام ضعی نے کوئی
احادیث کو جمع فرمایا۔ امام ضعی نے پانچ سوسحا ہر کرام کو پایا۔ ان کا وصال و واج کے بعد ہوا۔
امام ابو بکر بن حزم م و اج ہیں فوت ہوئے اور امام زہر کی مہما ہے ہیں۔ امام ضعی جو ان متنوں
امام ابو بکر بن حزم م و واج ہے گئے ، یہ حضرت امام اعظم کے اکا برشیوخ حدیث ہیں ہے ہیں اور
امام زہر کی بھی حضرت امام ضاحب کے استاذ حدیث جیں۔ اس علاقائی مذوین ہیں علم اسماء
الرجال کی کوئی خاص ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ اپنے علاقہ میں متواتر اور بھی بوتی تھی۔
لیتے تھے، ان کا تقوی کی وطہارت اور ان کی ثقابت اس علاقہ میں متواتر اور بھی ہوتی تھی۔
لیتے تھے، ان کا تقوی کی وطہارت اور ان کی ثقابت اس علاقہ میں متواتر اور بھی ہوتی تھی۔
لیتے تھے، ان کا تقوی کی وطہارت اور ان کی ثقابت اس علاقہ میں متواتر اور بھی ہوتی تھی۔
لیتے تھے، ان کا تقوی کی وطہارت اور ان کی ثقابت اس علاقہ میں متواتر اور بھی تھی۔
لیتے تھے، ان کا تقوی کی وطہارت اور ان کی ثقابت اس علاقہ میں متواتر اور بھی تھی۔
لیتے تھے، ان کا تقوی کی وطہارت اور ان کی ثقابت اس علاقہ میں متواتر اور بھی تھی۔
الی تھیں کی کوئی خاص

اس دور میں تد وین اور عام جو کی اورا ہے علاقے کے علاوہ دور دراز کے ملاقوں

کے سفر بھی شروع ہوئے۔اس دور میں کثرت ِ اسانید کا ذوق بھی بڑھا اور اس شوق میں مشہور مشاکخ حدیث کے علاوہ غیر مشہور راویوں ہے بھی روایات کی جائے لگیس۔اب دوشم کے راوی ہو گئے۔ایک مشاہیر، دوسرے عوام۔مشاہیر کی تعدیل و ثقابت تو متواتر تھی ، عام راویوں پر کلام کی ابتداء ہوئی۔

حديث كي صحت وضعف كامعيار:

کیکن اس دور میں بھی حدیث کے تیج یاضعیف ہونے کا معیارصرف اساءالرجال نہ تھا بلکہ تعامل تھا۔ای لئے امام مالک حدیث کے بعد تعامل اہل مدینہ کا ذکر فرماتے ہیں۔ اور امام محدٌ تعامل ابل كوفيه كا ذكر فرمات بير- امام ابوبكر بن ابي شيبه اور امام عبد الرزاق حدیث کے بعد فقہا ، صحابہ ؓ کے فتاویٰ کا ذکر فر ماتے ہیں ، جس سے پہتہ چل جاتا ہے کہ فلا ا شهر و علاقه میں فلاں اختلافی حدیث پر فلاں فقیہ کی رہنمائی میں عمل جاری رہا۔ اور فلاں علاقہ میں فلاں اختلافی حدیث برفلال فقیہ کی رہنمائی میں ممل جاری رہا۔ امام بخاری کے اُستادامام كى بن ابراتيمٌ قرمايا كرتے يتھے: كان ابوحنيفة زاهدًا عالمًا راغبًا في الآخرـة صدوق اللسان احفظ اهل زمانه. (موفَّقُ ص١٦/ج١)امام ابوطيفُدُونيا سے بے رغبت، عالم آخرت کی طرف راغب، سیجے اور اپنے زمانہ کے سب سے بڑے حافظ (الحديث) تنھے۔ بلكه اس دور ميں محدثين ان كو حديث كاشہنشاه فرماتے تھے۔ (بغدادی) امام المحد ثین حضرت علی بن جعدرجمة الله عليه فرمايا كرتے تھے: أب و حسيفة إذا جاء بالحديث جاء به مثل الدر (خوارزي ١٠٠٨ ج٢) كرامام ابوصيف كي حدیث ہے موتی جیسی ہوتی ہے۔امام المحدثین امام سفیان ٹورگ فرمایا کرتے تھے کہ امام ابوضیفہ تقدراویوں سے بی سی احادیث لیتے ہیں اور اختلافی احادیث میں رسول اللہ عظم کے آخری فعل کوا نعتیار فر ماتے اور (احادیث کی صحت وضعف یا انتخاب میں صرف اپنی ذاتی تحقیق پریدار نه رکھتے ، بلکہ علماء اہل کوفیہ کے اتفاق کو اختیار فرماتے (الانتقاء لا بن عبدالبر ص۱۳۲) جوحدیث، قرآن یاک یا فقہاء اہل کوفہ کے اجماع کے خلاف ہوتی ، اس کوشاذ قر اردے کرترک فرمادیتے۔(الانقاء ص ۱۳۹)

## خيرالقرون كاطر زعمل:

شاہ ولی اللہ محدت دہلوی قرماتے ہیں: إذا اختسلف ملاهب المصحابة والتابعین فی مسئلة فالمختار عند کل عالم ملحب اُهل بلدہ وشیو خه لأنه اُعرف بالصحیح من أقاویلهم من السقیم و أوعی للأصول المناسبة لها وقلبه أمیل إلی فضلهم و تبحرهم (الانصاف) جب سحابة اور تابعین کے قداب کی مسئلہ میں تخلف ہوتے ہیں تو ہر عالم آئے شہر کے شیوخ و مجتمدین کے قد ہب کو اختیار کرتا، کیونکہ وہ ای شہر کے شیوخ و مجتمدین کے قد ہب کو اختیار کرتا، کیونکہ وہ ای اس مجتمد کے اقوال کے صحت وسقم کو خوب جا نتا اور مجتمد کے اصولوں کو باورکتا وہ تا اور اس کا دل اس مجتمد کے فضل و بحری طرف ذیادہ ماکل ہوتا ( کیونکہ اس کے بارہ میں وہ تو اترا وریقین کے ساتھ جا نتا۔)

امام مالک کو خلیفہ نے کہا کہ اگر مؤطا کو ساری دنیا کا قانون بنادیا جائے اور لوگوں کواس پرجمع کیا جائے۔ تو امام مالک نے فرمایا: 'ایسا نہ کرو، کیونکہ صحابہ کرام میں فروی اختلافات مضاور و و صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے اور ہر علاقے میں اس صحابی کا مسلک جاری ہوگیا۔ اب لوگوں کواس بات پر رہنے دو۔ یہی طریقہ خیرالقرون کے بعد بھی اہل سنت میں آئ تک چلا آ رہا ہے کہ جس ملک میں جس جہتد کا فد جب رائے ہوگیا ، سب لوگ اس پر عل کرتے جیں۔ اس طرح سنت پر بھی کھل عمل ہوتا ہے اور کوئی اختلاف اور جھکڑا بھی بیدائیں ہوتا۔

مابعد خيرالقرون:

خیرالقرون جی احادیث بھی احادیث بھی جمع ہوگئیں اور فقہ کے چار فداہب مدون ہوگئے۔
پہلی حدیث کی کتابوں جی فقہ کا ساتھ ذکر ہوتا ،جیے مؤطا امام مالک جی فقہا ءالل مدینہ کا
تعامل ندکور تھا۔ مؤطا امام جمر جی الل کوفہ کے فقہا ء کا تعامل ۔ ابن الی شیبہ اور عبد الرزاق جی
بھی احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ اور تابعین کے فقہی فرآوی فدکور تھے۔ پھر اسی دور جی
ایکہ اربعہ نے حدیث سے فقہ کو الگ کر کے صرف فقہی فراہب کو مدون اور مرتب کرادیا اور

چار ذاہب اہل سنت میں رائح ہو گئے۔اب محدثین میں بھی یہ بات چلی کہ ا حادیث کوفقہی فاوی نے الگ کر کے مرتب کیا جائے۔ اس لئے اصحاب صحاح سنہ نے اس کام کا بیڑا افرایا ہے الگ کر کے مرتب کیا جائے۔ اس لئے اصحاب صحاح سنہ نے جائیں ،صرف مرفوع ا خادیث کو جمع کر نے کی کوشش کی جائے۔ ان مرفوع احادیث میں بھی اختا فی احادیث تھیں ،ان میں ہے کن کولیا جائے اور کن کوچھوڑا جائے ، تو خیر القرون میں انتخاب کا بیطرز تھا کہ جس علاقے میں جس اختلافی حدیث کوفقہاء میں تلقی بالقبی ل نصیب ہوجاتی ، اس حدیث کولیا جاتا اور جو حدیث اس علاقے کی تنظی بالقبی ل سے نکراتی اس کوشاؤ بھی کرچھوڑ دیا جاتا۔ اب طریقہ یہ ہوگیا کہ مابعد خیر القرون کے محدثین ، انکہ اربعہ میں سے کی نہ کسی دیا جاتا۔ اب طریقہ یہ ہوگیا کہ مابعد خیر القرون کے محدثین ، انکہ اربعہ میں ہوگیا کہ خوان کے دیا جاتا۔ اس لئے اختلافی احادیث میں ان احادیث کا انتخاب کرتے جوان کے امام کے مذہب کے موافق ہوتیں۔ دوسرے امام کے دلائل کوفقل کرنا وہ ضروری نہ بھی جسے۔ اس میں جند مشہورا ورمتداول کتابوں کی فہرست درج کرتے ہیں :

(٢) وظالم مالك ١١٥٥

(٣) كتاب الآثاراني يوسف١٨١ه

(٢) كمّاب الحِيلُ الل المدينة ١٨٩هـ

( A )مندالشافعي ٢٠١ه

(۱۰)عبدالرزاق۱۲۱ه

(۱۲)سعيد بن منصور ۲۲۷ ه

(١١٠) ابن الي شيبه٢٣٥ ه

(۱۲) سنن داری ۲۵۵ ه

(۱۸) سيج مسلم ۲۲۱ ه

(۲۰) سنن ابوداؤ د۵۷۲ه

(۲۲)سنن نسائی ۲۰۳ھ

( ۲۳) این الجارود ۵۰۳ ۵

(۱)مندامام اعظم ۱۵۰ ه

(٣) مؤطامحمر ١٨٥ه

(۵) كتاب الآثارمجر ٩٨١٥

(۷)المدونة الكبري ١٩١ه

(٩) ابوداؤ دطيالي ٢٠١٥

(۱۱)مندالحميدي۲۱۹ه

(١٣)منداني الجعد ١٣٠ه

(١٥) منداحدامهم

(۱۷) منجح بخاری۲۵۲ه

(19)سنن ابن ماجية كاه

(۲۱) جامع زندي ۲۷۹ه

(۲۳) ابویعلیٰ ۲۰۰۵ھ

(٢٥) ألكني والاساء دولا في ١٣١٠ هـ (۲۷)تفسیرطبری۱۳۱۰ه (۲۷) سيح اين خزيمه ااساھ (۲۸) ايوگوانه ۲۱۳ ه (٣٠) مشكل الآثار ٢٠١ه (۲۹)شرح معانی الآ ٹارطحاوی ۳۲۱ ھ (٣٢) بجم الاوسط ١٤٠٥ ه (٣١) معجم مغيرطبراني ٣١٠ ه (٣١٧)عمل اليوم والليليه ١٩٣٧ه (۳۳) المعجم الكبيرطبراني ۳۳ ه (۳۲)الدارنطني ۳۸۵ ه (٢٥) كتاب العظمة ٢٩٩ ه (۳۸)متدرک حاکم ۴۰۵ ه (٣٧) ناسخ الحديث ومنسونيه ٣٨٥ ه (۲۰) شعب الايمان ۲۵۸ ه (٣٩)سنن يبهقي ٢٥٨ ھ (۲۲) جامع بیان انعلم ۲۲۳ ه (٣١)معرفة السنن والآثار ٢٥٨ ه (۲۳) شرح النة ۱۹۵۵ (۳۳)مندالفردوس۹۰۹ه (۲۷) این شامین ۲۸۵ ه (מי) וזט כווט ממדם ( ١٨٨ ) حلية الأولياء ٢٠٨ ه (۲۷) الكائل اين عدى ۲۵ه (۵۰) انتخلی لا بن حزم ئے ۴۵ ھ (۴۹)الخطیب البغد ادی ۳۲۳ ه (۵۲) جامع الاصول ۲۰۲ھ (۵۱) طالي ۲۸۸ ه (۵۴)نمبالرابه ۲۲۲ه (۵۳)مفكوة ١٣٧٥ (۵۲) مجمع الزوائد ۲۰۸ ه (۵۵) جامع المسانيدا بن كثير ٣ ٧ ٢ هـ (۵۸) عدة القاري ۵۵۸ ه (۵۷) فتح الباري۸۵۲ه (۲۰) كنزالعمال ۵۷۵ه (٥٩)الجامع الكبير ااوه

ان کتابوں کے مؤلفین یا تو اہل سنت مجتمدین ہیں یا اہل سنت مقلدین ۔ ان ہیں اسے کسی ایک سنت مقلدین ۔ ان ہیں سے کسی ایک کے بار ہے ہیں ہیں ایک کے بار ہے ہیں ہیں ایک کے بار ہے ہیں ہیں ایک اور نہیں کیا جا سکتا کہ نہ اس ہیں اجتمادی اہلیت تھی اور نہ نہا تھا۔ نہی تقلید کرتا تھا، بلکہ غیر مقلد تھا۔ اس لئے اجتماد کو کا رابلیس کہتا تھا اور تقلید کوشرک کہتا تھا۔ سوال دوم:

کیادین میں سندمطلوب ہے یا ہیں؟ اوراس کی کیا حیثیت ہے؟

جواب:

اس سے معلوم ہوا کہ متعد میں نے تو اساد کو مصلح تا خالفین اٹل سنت کے واسطے نکالا تھا۔ اس کے بدعت حنہ ہونے میں شک نہیں۔ یہ خود مقصود نہیں، بلکہ ایک مقصود کا ایک فرریعہ ہے۔ جس طرح اُمت کے انتظام کے لیے تقلید شخصی کا وجوب بالغیر ہے، اسی طرح سند کا لزوم بھی بالغیر ہے، بالذات نہیں۔ ابن سیرین کے بعد جن تیج تا بعین یا بعد والوں نے سند کو ضروری کہا، عقلی دالاک ہے کہا۔ کس نے سند کو پرندے کے پروں سے تشبید دی، کس نے سند کو ضروری کہا، عقلی دالاک ہے کہا۔ کس نے سند کو پرندے کے پروں سے تشبید دی، کس نے سلے سے تشبید دی۔ بجیب بات تو یہ ہے کہ خیر القرون میں اس پر اتفاق تھا کہ اہل سنت کی صدیمت میں موتے ہی اس اتفاق کو ختم کردیا گیا۔ خود بخاری و مسلم نے کتنے اکر اٹل سنت سے صدیمت نہیں کی اور آن کی کل سنت سے صدیمت نہیں کی اور آن کی کل سنت کے مسلم میں بہت نہیں کی اور آن کی کل سنت کے مسلم میں بہت نہیں کی مرد سے سے افراط و تفریط ہور ہی ہے۔ ایک طرف اہل بدعت ہیں، وہ شوت مسئلہ کے لئے سرے سے فراط و تفریط ہور ہی ہے۔ ایک طرف اٹل بدعت ہیں، وہ شوت مسئلہ کے لئے سرے سے خیر مقلد میں ہیں۔ وہ متو از آت کے لئے بھی سند تاش کرتے ہیں۔ اگر نہ طے تو ا انکار کر کے جیں۔ اگر نہ طے تو انکار کر ویہ جیں۔ اگر نہ طے تو انکار کر ویہ جیں۔ بہلی بات کا نقصان سے ہے کہ بہت می با تیں وربی ہے۔ اور دوسری بات کا نقصان سے جی کہ بہت می با تیں جن کادین میں شوت نہیں ان کو دین میں داخل کرلیا جا تا ہے۔ اور دوسری بات کا نقصان سے جن کادین میں شوت نہیں ان کو دین میں داخل کرلیا جا تا ہے۔ اور دوسری بات کا نقصان سے جن کادین میں شوت نہیں ان کو دین میں داخل کرلیا جا تا ہے۔ اور دوسری بات کا نقصان سے جن کادین میں شوت نہیں ان کو دین میں داخل کرلیا جا تا ہے۔ اور دوسری بات کا نقصان سے جن کادین میں جو تیں۔ اگر نہ کی نور کی ان کی کو دین میں داخل کرلیا جا تا ہے۔ اور دوسری بات کا نقصان سے جن کادین میں جو تیں میں داخل کرلیا جا تا ہے۔ اور دوسری بات کا نقصان سے جن کادین میں جو تیں میں دوسری بات کا نقصان سے دوسری بات کا نقصان سے دیں میں جو تی کو دین میں دو تی میں دوسری بات کا نقصان سے دوسری بات کا نقصان سے دیں میں دوسری بات کا نقصان سے دوسری بات کا نقصان سے دوسری بات کا نقصان سے دوسری بات کی دوسری بات کی دوسری میں دوسری کی دوسری میں دوسری کی دوسری کو دوسری کا دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری کی دوسری

ہے کہ بہت ی متواتر ات تک کا انکار کر دیا جا تا ہے۔ را<u>ہ</u> اعتدال:

راہ اعتدال اس میں یہی ہے کہ جس طرح سورج اور بدر کامل کوائی کے متاج نہیں ،ای طرح متواتر کی جاروںا تسام اورمشہورات سند کی مختاج نہیں۔ دیکھوقر آن پاک متواتر ہے۔اس کی آیات کی سندیں تلاش کرنا ہے فائدہ ہے، بلکہ یقینی کوظنی بنانا ہے۔اس طرح كتاب وسنت كى مجھ كے لئے ہميں نغت كى بھى سب سے پہلے ضرورت بزتى ہے۔ مكر لغت کے لفظ مثلاً کتاب کا واضع کون ہے؟ اور اس تک کوئی سند ہے، ہرگز نہیں۔ مرکوئی جائل بینبیں کہنا کہ ساری لغت ہے سند ہے، بے ثبوت ہے، ملکہ بیمتواتر اور بھنی الثبوت ہے۔ای طرح صرف بجو،معانی ، بیان اورمنطق کے اصول واصطلاحات اہل فن کے ہاں متواتر یامشہور ہیں۔کو کی مخص نہ ہی ان کی سند تلاش کرتا ہے، نہ ہی ان کو بے ثبوت کہتا ہے۔ ای طرح اصول مدیث ،اصول تغییر اور اصول فقه یا تصوف کی اصطلاعات اہل فن کے ہاں متواتر یامشہور ہیں۔ان کتابوں پراعتاد کیا جاتا ہے، نہ بی ان کی سند تلاش کی جاتی ہے، نہ ہی ان کو بے ثبوت کہا جاتا ہے۔ راویوں کی بحث میں اساء الرجال کی کتابوں تقریب العبّذيب، تبذيب العبديب، خلاصه، تذكرة الحفاظ اورميزان الاعتدال كے حوالے ويتے جاتے ہیں۔ حالانکہ جن راویوں کو انہوں نے ثقتہ یا ضعیف لکھا ہے وہ ان کتابوں کے مصنفین ہے جیرسات سوسال پہلے کے ہیں۔ نہ جارح تک سند ہے، نہ جارح سے راوی تك ـ اى ليمولاناعبدالى ككمنوى تحريفر مات بين: أما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوقة بها فقداتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها والاستناد عليها لان الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية ولذالك اعتمدالناس على الكتب المشهورة في لغة النحو والبطب وسائر العلوم محصول الثقة بها وبعد التدليس ومن زعم ان الناس الفقوا عملي الخطاء في ذالك فهو أولى بالخطاء منهم ولولا جواز الاعتبماد على ذالك لتعطل كثير من المصالح المتعلقة بها، وكتب الحديث أولنى بذالك من كتب العقه وغيرها لاعتنائهم بضبط النسخ وتبحريرها، فيمن قبال أن شرط التخويج من كتاب يتوقف على اتصال السند فيقد خوج من الاجماع. نقله عن عزالدين بن عبدالسلام (الاجوبة الفاضلة ص٣٥) السيمعلوم بواكه غير مقلدين زمانه كي بيروش كه فقه كالب مشهوره كي سند ما نكت بين، طرافت، مرف بخو، اساء الرجال، قرآن پاك كي سند نبيل ما نكتي مضد اور جهالت ميد مشهورات كي سند ما نكت بين مشهورات كي سند ما نكت بين المرافع المرافع

## سندعالي:

محدثین کے ہاں سند عانی کی بہت اہمیت ہواور اس میں حضرت انام اعظم ابوصنیفہ کا مقام بعد دالوں میں سب سے بلند ہے۔ ان کی مسند میں وحدانیات بھی ہیں، جن میں امام صاحب اور وہ بھی صحی لی کا۔ بہت میں سندیں ٹر نیات ہیں، جن میں دو ہی واسطے ہیں: صحافی اور تا بھی کا۔ کتب صحاح سنہ میں شریع نیات ہیں، جن میں دو ہی واسطے ہیں: صحافی اور تا بھی کا۔ کتب صحاح سنہ وحدانیات اور ٹنائیات ہیں، جن میں دائی میں۔ ان کی اعلی ترین سندیں شلا ثیات ہیں۔ امام صاحب نے اعظم کی نازل سندیں شلا ثیات ہیں۔ فاین الشویا من الشوی. اسی طرح امام صاحب نے صحابہ کی بھی زیارت کی اور صحابہ تا بعین ، تبع تا بعین کا متواتر عمل ان کے مشاہدہ میں تھا ، جس سے اصحاب صحاح سنہ محروم رہے۔

## تعليقات:

مؤطا امام ما لک اور کتب امام محد میں بعض بلاغات ہیں جن کی سند ندکور نہیں۔
اس طرح بخاری میں تقریباً ۲۰۳۷ تعلیقات ہیں ، ' یا ہے ۸۸ کوتو امام بخاری نے موصول فر مایا ہے ، لیکن سے ۱۵ اکو انہوں نے موصول نہیں فر مایا۔ البتدان میں سے اکثر کی سندیں سندیں حافظ ابن جرنے تعلیقات کی سندیں مندیں حافظ ابن جرنے تعلیقات کی سندیں نہیں ملیں اس طرح امام ترفدی فی الباب لکھ کر بہت سے نام بغیر سندے لکھ دیتے ہیں۔

حضرت مولانا حبیب اللہ عنّارٌ سابق رکیس الجامعة العلوم الاسلامیہ علامہ مجمہ یوسف بنوری
ناؤن کرا چی، ان کی تخریخ اپنی مشہور کتاب کشف الدقاب بیس فرمار ہے تھے، یہ کتاب کمل
ہوجائے تو ان شاء اللہ العزیز احادیث کاعظیم انسائیگلوپیڈیا ہوگا۔ تا ہم بعض جگہ حضرت
فرماتے ہیں کداس کی سندنیس کی۔ ایس احادیث جن کی سند مذکور نہ ہوتعلیقات کہلاتی ہیں۔
الی احادیث کتب حدیث بیس بھی ہوتی ہیں اور کتب نقہ بیس بھی۔ غیر مقلدین کی گئی ہوی
ناانسافی ہے کہ اگر بے سند حدیث بخاری ہر نہ کی ہموطایا کسی اور حدیث کی کتاب بیس ملے
تو اس کوتعلیق کہتے ہیں، لیکن اگر فقہ کی کتابوں بیس ملے تو اس کا نام جھوث، ہبتان اور
موضوع رکھتے ہیں۔ حالا تکہ دوہ قیامت تک ان کے کسی راوی کو ہضتے الحدیث تابت نہیں
کر سکتے ۔ ایسی احادیث کے بارے بیس راہ اعتدال بہی ہے کہ ان وجب مظمونہ کا درجہ
سکتا، لیکن جن کو اکا پرفتہا نے تقوی و ثقابت پراعتاد ہے، ان کے لئے وہ جبی مطمونہ کا درجہ
ضرور رکھتی ہیں۔ اس لئے فقبی کتابوں میں جیسے فقہا ءان کوتش و رفق کر تے آ د ہے ہیں بطور
جست مظمونہ درست ہے۔

احكام:

احکام میں الی احادیث ہے استدلال کے لئے آ الید شرطیں ہیں۔ چار داوی میں، چار دوایت میں۔ داوی کے بارے میں چار یہ ہیں: عقل، صبط، عدالت، اسلام (المنارص ۱۸۱) روایت کے بارے میں چارشرطیں یہ ہیں: وہ خبر واحد کتاب اللہ کے خلاف نہ ہو، حادثہ مشہور سے متعلق نہ ہواور صدر اول میں متروک الاحتیاج نہ ہو (المنارص ۱۸۵)

ضعیف سندیں:

حضرت مولانا عبدالی لکھنوی قرماتے ہیں کہ ضعیف احادیث کے بارے ہیں تنین اقوال ہیں: ایک بید وہ مطلقاً مقبول تنین اقوال ہیں: ایک بید کہ وہ مطلقاً مردود ہے دا مدھ ب دوسرابیہ کے مطلقاً مقبول ہے وہ وہ وہ معنوط ہے (الاجوبة ہو معنوط ہے (الاجوبة الفاضل سے اور بید نہ ہم مناقب میں بالاتفاق الفاضل سے کہ ترغیب وتر ہیب اور فضائل و مناقب میں بالاتفاق

مقبول ہے اورا دکام میں تین شرائط کے ساتھ مقبول ہے. (۱) شدید الضعف نہ ہو، (۲) وہ مسئلہ کسی اصول کلی کے تحت درج ہوسکتا ہو، (۳) اعتقاد ثبوت کا ندر کھے،احتیاط کار کھے۔ سوال سوم :

کیا مندرجه بالا کتابول میں درج تمام احادیث صحیح بین اور اوا زم اعمل ہیں؟

جواب:

ان کتابوں میں درج احادیث بعض مجھے لذاتہ ہیں ، بعض مجھے لغیر وہیں ، بعض حسن لذاتہ ہیں ، بعض حسن لغیر وہیں ۔ بیرجاروں اقسام احکام میں جمت ہیں اورضعیف احادیث بھی ہیں۔ زمانہ حال کے مشہور غیر مقلد ناصرالدین البانی نے تو یہاں تک ظلم کیا ہے کہ سنن اربعہ کے اگا الگ جھے مجھے اورضعیف شائع کردیئے ہیں۔

البعض ظهيرًا ﴾ الى طرح الم بخاري في تيه لا كالما الا المواحد عند بحد ف مردات ٢٢١-١٠ احاديث كا مجوعه مرتب فر مايا - الم وارقطني الثافعي في الياب الا لمواحد عند براعتراض كيا - الما في المحاديث براعتراض كيا - الما مشمراني " (مقلد الم مثافعي ) فر مات بين كه بين كه بين في الما وحذيث كي تين مسانيد كا مطالعه كيا اور سب احاديث كوصح بإيا (ميزان شعراني) اس كي برنكس محدث علا والدين المشتى فر مات بين كه بين في منداح كامطالعه كيانان فيه أحداديث ضعيفة كثيرة وان فيسه أحداديث ضعيفة كثيرة وان فيسه أحداديث مسيسوة موضوعة (الاجوبة ١٠٠٥) مد تشكران من بهت كي حديثين ضعيف بين اور كي محديثين من كورت بين بين الاجوبة الكاملة بين كرواد طلق كي كراول بين احاديث معاوله بين الماصرة والاجوبة الكاملة بين كرواد طلق كي كراول بين احاديث تقانف خطيب، تصانف عالم بين الين من الوايت المعاماة فدا فادت وجو دالمنكر الت من مولا ناعبد أكي فيصل فرمات بين: هذه عباد ات العلماء فدا فادت وجو دالمنكر ات واديث علم مولا ناعبد أكي فيصل فرمات المعلوم بواكر والمن عرادات العلماء فدا فادت وجو دالمنكر الت العلماء فدا في الكتب المعدونة (ص ٢٩١) التين علاء كي ال عبادات العلماء ودا و مود دالمنكر الت العلماء في كراول بين مثرات الورضاف موجود بين - المعدونة وجود بين - المدونة وجود بين - المداونة وجود المنكر الت العلماء في كراول بين مثرات الورضاف موجود بين - الماحد و حود دالمنكر الت العلماء كي كراول بين مثرات الورضاف موجود بين - المدونة وجود بين - المدونة وجود بين - المدونة وجود بين - المدونة وحود بين المدونة وحود بين - المدونة وحود بين - المدونة وحود بين المدونة

سوال جبارم:

جب کہ ان کتابوں میں سیحے ہضعیف ہمنکر ،موضوع ، نائخ ہمنسوخ ، ہرنسم کی احادیث بیں ،تو کیاعام اُردودان ان کتابوں کے تراجم پڑھ کردین پڑمل کرسکتا ہے یانہیں؟

## جواب:

ان کتابوں کی مثال ڈاکٹری کی کتابوں کی ہے، جس میں (مثلاً) بخار کے ہیں ان کتابوں کی ہے، جس میں (مثلاً) بخار کے ہیں انسخے لکھے ہوں اور وہ متفناد بھی ہوں۔ کوئی گرمی کے بخار کا ،کوئی سردی کے بخار کا۔کوئی کسی مزاج کا۔ تو مریض خوداس سے اپنے لیے نسخہیں لکھ سکتا۔ کسی ماہر فن ڈاکٹر کی تقلید اور راہنمائی میں ہی علاج کروانا ضروری ہے۔ جس طرح مرض کی تشخیص اور نسخہ

کی تجویز میں ڈاکٹراپ تجربہ اور رائے کو کام میں لاتا ہے۔ اس طرح محد ثین بھی اپنی رائے اور اجتماد سے کسی حدیث کو صحیح اور کسی کو ضعیف وغیرہ کہتے ہیں۔ جس طرح مجتمد کا اجتماد اس مجتمد کے لئے جمت مطمئنہ ہے 'لیکن دو سرے مجتمد پر ججت نہیں۔ اس طرح ایک محدث کی رائے دو سرے محدث پر بھی ججت نہیں' چہ جائیکہ کسی عالمگیر مجتمد کو اس محدث کی رائے دو سرے محدث پر بھی ججت نہیں' چہ جائیکہ کسی عالمگیر مجتمد کو اس محدث کی رائے کی تقلید پر مجبور کیاجائے۔ یہ مجیب بات ہے کہ غیر مقلدین جو ائمہ اربعہ کی تقلید کو شرک کتے ہیں 'ان سے کم درجہ محد ثمین کی تقلید کو فرض مانتے ہیں۔

سوال پنجم:

کیاان محد ثین میں احادیث کو صحیح یا ضعیف کشے میں اختلاف بھی ہو جا تا ہے؟

#### جواب :

اجتمادیات میں اختلاف توہو تای ہے ہوئی محدث ایک صدیث کو صحیح کہتاہ وہ مرا اس کو موضوع اور من گھڑت تک کمہ گزرتاہ ویکھوامام ابن الجوزی نے صحیحین کی اطادیث تک کو موضوع کمہ ڈالا ہے۔ حصرت مولانا عبد الحق تکمئزی تحریر فرماتے ہیں و هناك خلق كثیر من المحدثین لهم تشدد فی الحر حاو تساهل فی الحك حلم بالضعف والوضع مع جلالة قدر هم و رفعة ذكر هم (الاجوب الفاصلة می ۵۳) کہ بہت ہے محدثین جو بڑے جلیل القدر ہیں اور ان کاذکر محدثین میں بمت میں جو بڑے جلیل القدر ہیں اور ان کاذکر محدثین میں مصیح اصادیث کو ضعیف بلکہ موضوع تک کمہ جاتے ہیں جس کی مثال دور حاضر میں البانی کی صحیح اصادیث کو ضعیف بلکہ موضوع تک کمہ جاتے ہیں جس کی مثال دور حاضر میں البانی کی الاحادیث الفر موضوعات تک کو صحیح کمہ جاتے ہیں جس کی مثال دور موضوعات تک کو صحیح کمہ جاتے ہیں جس کی مثال دور موضوعات تک

سوال ششم:

جب محد ثمین میں احادیث کی صحت اور ضعف میں رائمیں مختلف ہیں تو پھران میں ہے کس کی تقلید کرتی جاہئے؟

#### جواب :

تحقیق میں تین باتوں کی ضرور ت ہوتی ہے -(۱) پیر حدیث ثابت ہے یا نہیں -(۲) اس کامطلب کیاہے '(۳) اگریہ حدیث کسی دو سری نص یا تعامل سے عکرا رہی ہے توان میں ہے کونسی راج ہے کہ اس پر عمل کیاجائے اور کونسی مرجوح ہے جس کو ترک کیاجائے۔ محد ثین صرف پہلی بات کی تحقیق میں اپنی رائے صرف کرتے ہیں۔ دو سری اور تیسری بات میں وہ خود مجہتدین کے محتاج اور مقلد ہیں۔اس ہے معلوم ہوا کہ کامل تحقیق بھی مجہتدین کی ہے اور کامل تقلید بھی ان کی بی ہو سکتی ہے-اس لئے دیکھاجائے گاکہ ان کتب احادیث میں جو الی احادیث میں کہ جاروں ائمہ کرام کاان پر عمل کرنے میں اتفاق ہے تو ان احادیث پر اجماعاً عمل کیاجائے گا- اور جن احادیث کے راجح یا مرجوح ہونے میں اثمہ اربعہ کا اختلاف ہاں میں وہی طریقہ اختیار کیاجائے گاجو خیرالقرون سے آج تک چلا آرہاہے اور فتنہ سے بھی بالکل محفوظ ہے کہ جس مجتمد کا ندہب جس علاقہ میں متواتر ہوگا' اس نے ان اختلافی احادیث میں جس کو راجح قرار دیا ای ہر عمل کیا جائے گا۔ دہاں کے متواتر عمل کے خلاف دو سری حدیث پر عمل کرکے علاقہ میں فتنہ فساد کھڑانہ کیاجائے گا۔ جہاں سب حنفی ہوں گے وہ امام صاحب کے مختارات پر عمل کریں گے۔ جمال شافعی ہوں گے وہ امام شافعی کے مخنارات پر عمل کریں گے۔ تا کہ سنت پر بھی عمل ہو جائے اور امت فتنہ ہے بھی محفوظ رہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اختلاف قراءت کے دفت ہر علاقہ میں وہی قراءت پڑھی جائے گی جو دہاں تلاوت میں معردف اور متواتر ہے یا جیسے سعود بیروالے عید ہی پڑھیں گے محرہم روزہ ہی رکھیں گے۔

سوال تفتم:

اگر کوئی آدمی کتب حدیث کا ترجمه دیکھے 'جو حدیث اے زیادہ صحیح معلوم ہواس پر عمل کرے توکیاجا نزہے 'یا گناہ ہے تو کس درجہ کا؟

## جواب :

قاضی القصاء ام ابو یوسف ً قرماتے ہیں: العامی اذا سمع حدیثالیس له ان یا حذب بظاہر ہ لحواز ان یکون مصر و فاعن ظاہر ہ او منسو خاب خلاف الفتوٰی (الکفایہ ص ۲۹۲ ت۲) یعنی عام آدمی جب ہے کسی حدیث کو تو جائز نہیں کہ وہ ظاہر حدیث ہے جو سمجھاہے اس پر عمل کرے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ ظاہری معنی اس کے مراد نہ ہوں یا منسور نہ ہو بخلاف فتو کی کے (کیونکہ یہ شبہ فتو کی ہیں نہیں 'اس لئے کہ مجتمد فیقت نے یوری تحقیق کے بعد فتو کی دیا ہے۔ حضرت قاضی صاحب کا یہ ارشاد ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ یہ ایسابی ہے جسیساکوئی کے کہ عام آدمی اگر دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹری کتاب میں کوئی نسخہ ہو تو عامی کو جو تر نہیں کہ اپنی سمجھ کے مطابق اس نسخہ کوا پنی بیاری ہیں استعمال کرے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے توہ نسخہ اس مریض کے مزاج کے خلاف ہو اور اس کی بیاری کو مزید بیچیدہ کردے۔ اس کے برخلاف آگر وہ مریض ہا ہرڈاکٹر ہے نسخہ لکھوائے تو اس نسخہ میں وہ شبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ما ہرنے موسم کا حال دیکھ کر' پھر مریض کا مزاج پر کھ کر نسخہ میں وہ شبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ما ہرنے موسم کا حال دیکھ کر' پھر مریض کا مزاج پر کھ کر نسخہ شیں وہ سکتا ہو تکہ السوال (الحدیث)

اورای کفامہ بیس میہ بھی ہے جس کا ترجمہ میہ ہے کہ ''لیخی لاکن ہی ہے کہ مفتی ایسا شخص ہوجس سے سب لوگ مسئلہ فقہ کا پوچھے ہوں اور علم نقد کو سیکھتے ہوں اور اس شہر میں اس کے فتو کی پر اعتماد رکھتے ہوں اور مفتی جب اس طرح کا ہو تو عامی پر پیروی اس کی واجب ہے ۔ اگر چہ مفتی خطاء بھی کرے ۔ عامی اس مفتی کی پیروی کے سوا اور کسی کا اعتبار نہ کرے (نہ اپنی ناقص رائے پر اعتماد کرے ، نہ کسی دو سرے غیر جبتد کی ناقص رائے پر اعتماد کرے ، نہ کسی دو سرے غیر جبتد کی ناقص رائے پر اعتماد کرے ) روایت کیا اس کو امام حسن نے امام ابو حنیفہ ہے 'اور ابن رستم نے امام محد ہے اور بشیر نے ابو یوسف ہے (الکفامیہ ص ۲۲۹ ج۲) اور تقریر شرح تحریر میں ہے ''عامی کو حدیث کے ابو یوسف مراد نہ ہوں یا دہ منسوخ فلا ہر کے موافق عمل کرنا در ست نہیں ہے 'شاید اس پر واجب ہے ۔ اس واسطے کہ اس عامی کو معلوم نہیں ہے کہ کونسی حدیث صحیح ہے اور کونسی غیر صحیح ہے اور کونسی غیر صحیح ہے اور کونسی ناتخ ہے اور کونسی غیر صحیح ہے اور کونسی ناتخ ہے اور کونسی غیر صحیح ہے اور کونسی ناتخ ہے اور کونسی غیر صحیح ہے اور کونسی ناتخ ہے اور کونسی عملوم نہیں ہے کہ کونسی حدیث صحیح ہے اور کونسی غیر صحیح ہے اور کونسی ناتخ ہے اور کونسی غیر صحیح ہے اور کونسی ناتخ ہے اور کونسی غیر صحیح ہے اور کونسی ناتخ ہے اور کونسی غیر صحیح ہے اور کونسی غیر صحیح ہے اور کونسی خیر صحیح ہے اور کونسی خیر صحیح ہے اور کونسی خیر صحیح ہے اور کونسی ناتخ ہے اور کونسی خیر صحیح ہے اور کونسی خیرت صحیح ہے اور کونسی خیر سے کہ کونسی حدیث صحیح ہے اور کونسی خیر سے کہ کونسی حدیث صحیح ہے اور کونسی خیر سے کہ کونسی حدیث صحیح ہے اور کونسی خیر سے کی کونسی حدیث صحیح ہے اور کونسی خیر سے کونسی حدیث صحیح ہے اور کونسی خیر سے کی کونسی حدیث صحیح ہے اور کونسی خیر سے کی کونسی حدیث صحیح ہے اور کونسی خیر سے کی کونسی حدیث صحیح ہے اور کونسی خیر کی کونسی حدیث صحیح ہے اور کونسی خیر کونسی حدیث صحیح ہے اور کونسی حدیث صحیح ہے کونسی حدیث صحیح ہے اور کونسی حدیث صحیح ہے کون

منسوخ ہے۔ پھرالیاعامی فخص جب اپناقص فہم پراعتاد کر کے کسی صدیث پر عمل کرے گا تو اس نے اس واجب کو چھوڑ دیا جو اس پر تھا کہ فاسئلوا اھل الذکر ان کنتہم لا تعلمون ۔ یعنی سوال کروامور دین میں جائے والوں ہے 'اگر تم نہیں جائے (بحوالہ شرعی فیلے ص ۱۳۳۳) اور سب جائے ہیں کہ واجب کا ترک گناہ ہے۔ اور آنخفرت میں آئے ہے فرمایا ہے: اذا و سد الا مر الی غیر اھلہ فانتظر الساعة (بخاری) جب کوئی معالمہ نا ائل کے سرد کیا جائے تو قیامت نوشے کا انتظار کر۔

سوال هشتم:

جب صدیث کی کتابوں میں ہر زمانہ کی احادیث موجود ہیں 'تائخ بھی اور مفسوخ بھی 'تو کیا ہے محد شمین صراحت کرتے ہیں کہ فلال نائخ ہے اور فلال مفسوخ ہے ؟

#### جواب

ایک تو سنے حقیقی ہوتا ہے کہ خود آنخضرت مان اللہ فرادیں کہ جس نے پہلے قبروں کی زیارت سے منع کی حدیث منسوخ ہوگئی ہے اور اجازت دیتا ہوں۔ تو قبروں کی زیارت سے منع کی حدیث منسوخ ہوگئی ہے اور اجازت کی حدیث تائخ قرار پائی۔ دو سرا ننخ اجتمادی ہوتا ہے کہ اجتمادی قرائن مسلم رحمت اللہ علیہ سے کسی حدیث کامقد م یامو خر ہو نامعلوم ہوجائے۔ اس بارے بیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں ۱۵۱ کے اپر آگ سے پکی ہوئی چیز کے استعمال سے وضو ٹوٹے اور نہ ٹوٹے کی احادیث ذکر کی ہیں۔ امام نودی رحمت اللہ علیہ نے ان پر بیاب الوضو مسمامست کی احادیث ذکر کی ہیں۔ امام نودی رحمت اللہ علیہ نے ان پر بیاب الوضو مسمامست النہ اور میں فرمانتے ہیں کہ امام مسلم پہلے وہ احادیث لائے ہیں جن سے النہ ار بائد ھاہے اور شرح میں فرمانتے ہیں کہ امام مسلم پہلے وہ احادیث لائے ہیں جن سے گارت ہوتا ہے۔ پھروہ احادیث لائے ہیں جن سے خابت ہوتا ہے۔ پھروہ احادیث لائے ہیں۔ امام مسلم اور دو سرے انجمہ حدیث کا بمی طریقہ ہے کہ پہلے والی احادیث کی حدیث کا بمی طریقہ ہے کہ پہلے منسوخ احادیث کی حدیث کا بمی طریقہ ہے کہ پہلے منسوخ احادیث کی حدیث کا بمی طریقہ ہے کہ پہلے منسوخ احادیث کی حدیث کا بمی طریقہ ہے کہ پہلے منسوخ احادیث کی حد فیمین کا تا قاعدہ بیان فرمادیا کہ وہ احادیث کے ساتھ ناتے یا منسوخ کالفظ شیں کھتے۔ البتہ ان کا حدیث کا قاعدہ بیان فرمادیا کہ وہ احادیث کے ساتھ ناتے یا منسوخ کالفظ شیں کھتے۔ البتہ ان کا حدیث کا قاعدہ بیان فرمادیا کہ وہ احادیث کے ساتھ ناتے یا منسوخ کالفظ شیں کھتے۔ البتہ ان کا

اصول ہے ہے کہ پہلے پہلے زمانہ کی لینی منسوخ احادیث لاتے ہیں اور بعد میں بعد والے زمانہ کی لیعنی ناسخ احادیث لاتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیہ وضاحت حدیث کی ان کتابوں ہے ہوگی جن میں دونوں طرح کی احادیث ہوں۔ اگر کسی کتاب میں صرف ایک پہلو کی احادیث ہوں۔ اگر کسی کتاب میں صرف ایک پہلو کی احادیث ہوں نویہ بیتہ نمیں چل سکے گا کہ بیہ حدیث پہلے زمانے کی ہے یا بعد کے زمانے کی ۔ یا بعد کے زمانے کی ۔

## مثال اول:

امام بخاری نے بھی ص ٩٦ جار بداصول تحرر فرمایا ہے: اسمایو حذبالاحر فالاحر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كه أتخضرت مرتيبي ك أخرى عمل کو اختیار کیا جائے گا۔ پھرص ۱۰۲ج اپر حضرت عبداللہ بن عمر ؓ اور حضرت مالک بن الحویرث" سے دواحادیث رفع پدین کرنے کی لائے ہیں 'مگرا یک پہلو کی احادیث لائے ہیں۔ اس لئے پند نہیں چل سکتا کہ بیر رفع پدین کی احادیث پہلے زمانے ہے متعلق ہیں یا بعد کے زمانے ہے۔ ہاں امام بخاری کے وادا استاد عبدالر زاق ؑ اپنی مصنف میں پہلے رفع پدین کی احادیث لائے ہیں اور بعد میں ترک رفع پدین کی-اور امام بخاری کے استادامام ابو بکرین الی شہبہ بھی پہلے رفع یدین کرنے کی احادیث لائے ہیں اور پھر ہر ک رفع پدین کی۔ اس طرح امام بخاری کے جلیل القدر شاگر دامام نسائی اپنی سنن میں ص۵۸ جاپر حضرت عبداللہ بن عمر" اور حضرت مالك بن الحومرث " كي رفع يدين والي وه دونوں احاديث لائے ہيں جو امام بخاریٌ ص ۱۰۴ ج ایر لائے ہیں اور بعد ہیں تبر لنذالیا کاباب لاَ مرحضرت عبداللہ بن مسعود " کی حدیث سے بخاری <sup>ص ۱۰</sup>۲ ن اوالی دو نوں احادیث کو منتروک قرار دیا ہے۔ ای طرح امام مسلم رفع بدین کی تنین احادیث لائے' دو بخاری والی بینی حضرت عبداللہ :ن عمر ٌ اور حفرت مالک بن الحویرث " ہے ص ۱۲۸ عجر اور تمیسری حضرت واکل بن حجر " ہے ص ۱۷۱ ع- ان کے بعد امام نسائی ص ۱۲۱ ج ایر مسلم والی نینوں احادیث لائے ہیں اور ان کے بعد الو حصہ قفی تر لے ذالے کاباب باندہ کر حضرت عبداللّٰہ بن مسعود ہوں تھے۔ کی ترک ر نع بیدین کی حدیث لائے ہیں- اسی طرح امام ترندی جو امام بخاری کے جسیتے شاگر وہیں وہ

بھی رفع یدین کی صدیت لا کربعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھڑو کی ترک رفع یدین والی صدیت لائے ہیں۔ اور امام ابو داؤ د بھی رفع یدین کی احادیث ذکر کرکے بعد میں حضرت عبداللہ بن شری کی احادیث ذکر کرکے بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود بوٹنے اور حضرت براء بن عاذب بوٹنے کی ترک رفع یدین والی احادیث لائے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری کے اساتذہ اور تناخہ بھی اس بات پر اتفاق کررہ ہیں کہ رفع یدین کرنے کی احادیث پہلے ذمانہ کی ہیں اور منسوخ ہیں اور ترک رفع یدین کی ہیں احادیث آخری زمانہ کی ہیں اور تاخری آگرچ صحیح بخاری ہیں رفع یدین کی احادیث آخری زمانہ کی ہیں اور تاخری آگرچ صحیح بخاری ہیں رفع یدین کی احادیث آخری زمانہ کی ہیں اور ترج ہیں گریزء رفع یدین ہیں امام اوزائی احدیث لکھ کران کے بقاء یا تنج سے خام و شرک رائے ہیں گریزء رفع یدین میں امام اوزائی تا کہ خالے اور خارج ہے۔ رکوع سے پہلے کو کر رفع یدین میں اور فع یدین 'رکوع سے خالے الا مر الاول بیا بتدائی زمانہ کی بات ہے (جزء رفع یدین میں 10) اب فلا ہرہ کہ سے ذالے الا مر الاول بیا بتدائی ذمانہ کی بات ہے (جزء رفع یدین میں کوئی یور رفع یدین 'رکوع سے کہا کہ کرے ہو کر رفع یدین 'رکوع سے کہا کہ کرے ہو کر رفع یدین 'رکوع سے المام اوزائی' امراول فرمارہ ہوں۔ صحاح ستہ کی کسی تناب میں نمیں کہ پہلے ترک کی حدیث ہو گروفع کی۔

## مثال دوم :

امام نسائی پہلے قراء ت خلف الامام کے بارے میں حضرت عبادہ بن صامت برائی کی حدیث المائے ہیں ، جس میں آپ اللہ الحظیمی نے قرآن پاک کی سااسور تیں پڑھنے منع قربایا اور صرف فاتحہ کی اجازت دی۔ اس کے بعد آیت و اخا قر کی القر ان (الابیہ) لاکراس کی تشریح و اذا قر اُ فانصتوا کے ارشاد رسول اللہ الحظیمی سے قرماکر بیہ واضح قرمادیا کہ سالا سور تیں تو قرش والے (بی پاک اللہ الحظیمی ) نے ہی منع قرمادی تھیں 'صرف فاتحہ رہ گئی تھی ' سور تیں تو قرش والے (بی پاک اللہ الحظیمی ) نے ہی منع قرمادی تھیں 'صرف فاتحہ رہ گئی تھی ' سور تیں منع کرنے کے اللہ تعالی نے عرش ہے تھم انصات نازل فرمایا اور رسول اقد س اس سے منع کرنے کے لئے اللہ تعالی نے عرش ہے تھم انصات نازل فرمایا اور رسول اقد س من مناز ہو ہی تھم وے کرفاتحہ پڑھنے سے بھیٹ کے لئے منع فرمادیا۔ ای طرح امام ترزی پہلے باب القراء ت خلف الامام باند صفح ہیں اور اس میں حضرت عبادہ جرائی۔ کی صدیث لاتے ہیں کہ ساال سور تیں منع ہیں۔ امام کے بیجھے صرف فاتحہ کی قراس کے کیم صدی فاتحہ کی قراس کے کیم صدیث لاتے ہیں کہ ساال سور تیں منع ہیں۔ امام کے بیجھے صرف فاتحہ کی قراس کے کالے صدیف فاتحہ کی قراس کے جسے صرف فاتحہ کی قراس کی اللہ کی کے صدیث لاتے ہیں کہ ساال سور تیں منع ہیں۔ امام کے بیجھے صرف فاتحہ کی قراس کی جا

اجازت ہے ' پھرماب تر ك انقراءة خلف الامام باندھ كرمنع كى صديث لاسة بيں ك جس فانحہ کی اجازت پہلے باب میں تھی اب وہ بھی متروک اور ممنوع ہو گئی ہے۔اسی طرح امام ابو داؤ دیکے حضرت عباد ۃ بن الصامت جہتن کی حدیث لائے ہیں کہ امام کے پیجھیے قر آن کی ۱۱۳سور تنیں پڑھنی منع ہیں محرفاتحہ کی اجازت ہے۔ اس کے بعد اس فاتحہ خلف الامام کے مروہ ہونے کاباب لائے ہیں-امام بخاری کے استاذ صدیث امام ابو بکرین ابی شیبه بھی میلے قراءت خلف الامام کی رخصت کاباب لائے ہیں کہ امام کے بیجیے فاتحہ پڑھنے کی رخصت ہے' پھرباب من کر ہالقراء ہ خلف الامام لاکرواضح فرمادیا کہ فاتحہ کی رخصت ختم کردی گئی-اب اس کابھی امام کے چیچے پڑھنا مکروہ ہے-جب کہ صحاح ستہ میں ہے کسی ایک كتاب ميں بھى يەنسيس د كھايا جاسكتاك اس نے يہلے فاتحہ خلف الامام كے مكروہ وممنوع ہونے کاباب باند هاہواور پھرفانچہ خلف الامام کی رخصت یا وجوب کاباب باند هاہو-اسے معلوم ہوا کہ غیرمقلدین نے پہلے لوگوں کو فقہ کی کتابوں ہے بد نظن کیا'اب صحاح سنہ کی کتابوں کا نام فے کر بھی سادہ او ح عوام کو دھو کادے رہے ہیں کہ پہلے زمانہ کی احادیث تقریر و تحریر میں بیان کرتے ہیں اور بعد والی چھیا جاتے ہیں-افسوس ہے کہ اگر میں کام کوئی عیسائی کرے کہ بیت المقدس والی حدیث و کھادے اور بیت اللہ والی بعد کے زمانے کی نہ و کھائے تو اسے د ھوکے باز کہاجائے۔ ہیں کام کوئی رافضی کرے کہ پہلے زمانے کے متعہ کے واقعات و کھائے اور بعد والی منع کی روایات نه و کھائے تواس کو دھوکے باز کماجائے 'بیہ کام کوئی شرایی کرے کہ پہلے دور کے بعض محابہ المین عین کے شراب پینے کے واقعات رکھائے اور بعد والی منع کی روایات نہ و کھائے تو اے دھو کا کانام دیا جائے 'گریمی کام غیرمقلد کرے تو اس کانام عمل بالحديث ركعاجائے-

سوال منم : مجتداه رغير مجتدين مابه الامتياز كيا ٢٠

جواب :

اس کوایک مثال سے سمجھیں کہ علم حساب ایک علم ہے مب سے پہلے اس کے

قاعدے بنائے گئے 'جس نے وہ قاعدے بنائے 'جن پر سارے علم حساب کا مدارہے 'اس شخص کو حساب کامجہتد مطلق کماجائے گا- دو سراوہ شخص ہے جو حساب کاکوئی نیا قاعدہ تو نہیں بناسكتا كيكن بنائے ہوئے قاعدوں كو خوب سجھتا ہے اور ان قاعدوں كو استعمال كركے حساب کے نئے پیش آنے والے سوالات کاجواب نکال سکتاہے۔ یہ گویا علم حساب کامجہتد فی المذہب ہے- تبیرا وہ فخص ہے جو نہ حساب کا کوئی قاعدہ بناسکتاہے' نہ خود نے سوال کا جواب نکال سکتاہے' بلکہ کسی حساب دان کے جواب تشکیم کرکے عمل کرلیتا ہے۔ اس کو مقلد کتے ہیں۔

اسی طرح مجتند مطلق وہ ہے جو کتاب وسنت سے قواعد کلیہ کا سنباط کرے ہیں مجتند مطلق کا متیاز ہے 'اور جو خوداصول و قواعد تووضع نہ کرسکے مگر مجہتد مطلق کے قواعد کو خوب مسمحهتا ہو' قواعد میں تعارض کے وقت رائج مرجوح کو جانتا ہو'اسے مجتزر فی المذہب کہتے ہیں-معلوم ہوا کہ مجتزد کاامتیاز قواعد کے مطابق ادلہ اربعہ سے احکام کااشنباط اور اخذہے' اور مجتند قیاس سے مسائل گھڑ تانہیں بلکہ اس کا قیاس مظہرا حکام ہو تاہے 'جیسے حساب کے قاعدے کاجواب مثلاً 9×9=۸ کسی حساب دان کی ذاتی رائے نہیں ہوتی ' بلکہ حساب کا جواب ہو تا ہے-اس طرح نقہ امام کی ذاتی رائے نہیں ہوتی بلکہ کتاب و سنت کے قواعد ہے كتاب وسنت كے يوشيده مسائل كونكالاجا تاہے-

## سوال دہم :

اگر چاروں اماموں کو برابر کے درجہ میں مانا جائے اور کسی مسئلہ میں ایک کی تقلید کرے مکسی میں دو مرے کی-توکیااس میں سمولت نہیں؟اور میہ طریقہ بهتر نہیں؟

### جواب

اول: برابر ماننے کامطلب اگریہ ہے کہ سب کو ماجو رجانے اور کسی پراعتراض نہ کرے- نوبیہ درست ہے 'لیکن سب کوایک ہی درجہ میں لازم الاتباع جانے تو اس ہے اجتماع نقیضین اور محال لازم آتاہے 'کیونکہ ائمہ کرام میں حلال وحرام کا ختلاف ہے۔ جيهاكه حضرات انبياء عليهم السلام سب برحق بين-ايمان سب پر ٺازم ہے 'گرانتاع سب کی لازم نہیں 'کیونکہ ان میں بھی حرام وحلال کا ختلاف ہے۔ اگر سب کو لازم الاتباع مانا جائة توسجده تعظيمي جائز بهي مو كااور حرام بهي- عين اس وقت جب سجده تعظيمي كررما ہو گا' اس کی حرمت کا عتقاد بھی ہو گااور جب حرام کمہ رہاہو گا' اس کے جواز کااعتقاد بھی ہو گا۔ توایک ہی چیزا یک وقت میں طلال بھی ہو گی اور حرام بھی۔ بلکہ نہ حرام رہے گی نہ حلال اور تکلیف شرعی باطل ہو جائے گی۔ اس سے بیچنے کے لئے ناسخ منسوخ کو ماننایز ا 'ہم سب بر ایمان رکھیں گے گرمنسوخ پر عمل نہیں کریں گے۔ ناسخ پر عمل کریں گے۔ اس طرح سب پر ایمان بھی بر قرار رہااور کوئی محال بھی لازم نہ آیا۔ جس طرح حضرات انبیاء علیہ السلام عقائد میں سب متغق تھے-احکام میں حلال حرام کلاختلاف تھا- اس طرح عقائد میں جاروں امام متفق ہیں اور سب کے سب الل السنت والجماعت ہیں 'مگرا حکام فرعیہ اجتمادیہ میں طال وحرام کا فتلاف ہے۔ ایک چیزایک امام کے ہاں طال ہے دو سرے کے ہاں حرام ہے۔ جب ایک مخص سب کو برابر درجہ میں لازم الا تباع مانے گاتو ایک ہی چیزا یک ہی وقت میں اس کے لئے حلال بھی ہوگی اور حرام بھی تو اجتماع نقیضین لازم آیا۔اگر کہو کہ ایک دن اس کو حلال سمجھ کراستعمال کرے گا' دو سرے دن حرام سمجھ کرچھو ژ دے گا۔ توسوال سیہ ہے که جب حلال سمجھ کراستعل کر رہاہو گا' ذہن میں اس کی حرمت کا عقاد ہو گایا نہیں - اگر ہو گاتو عقیدہ میں اجتماع حلال وحرام کا آنالازم ہے جو محال ہے اور اگر حرمت کا عتقاد نہ ہو گا تو دو سرے امام کے مسئلہ کاانکار ہو گاتوسب کابرابر مانناختم ہوگیا۔ اس لئے یہاں راجح مرجوح کو اختیار کیا گیا کہ ہم راجح پر عمل کریں گے ' مرجوح کوچھو ژ دیں گے اور میہ جب ہی ہو سکتا ے کہ ایک بی امام کی تقلید کی جائے۔

ووم: نیز جب ائمہ میں طال حرام کا اختلاف ہے تو امر مختلف فیہ ایک جانب کو ترجیح دینے کا منشاکیا ہوگا۔ ولیل شرعی تفصیلی اولہ اربعہ سے یا تلھی اور خواہش نفسانی یا الترام ایک امام کی تقلید کا-صورت اول میں میہ شخص مجتمد ہوانہ کہ مقلد اور اگر اس میں شرائط مجتمد نہیں گرمجتمد بنتا ہے تواس کاحال ایسا ہے کہ دوکوا چااہس کی چال اور اپنی چال بھی بھول مجتمد نہیں گرمجتمد بنتا ہے تواس کاحال ایسا ہے کہ دوکوا چااہس کی چال اور اپنی چال بھی بھول

گیا۔ "اور وجود مشروط بلاوجود شرائط لازم آیا۔ یہ بھی محال ہے۔ اور اگر وجہ ترجیح محصٰ خواہش نفسانی ہے اور دین کو محملونا بنانا ہے تو تلھی اور تلعب بالدین لازم آیا 'جو شرعااور عقلاً ہر طرح باطل ہے اور اگر وجہ ترجیح ہے کہ میں نے اس امام کی تقلید کا الترام کیاہے تو تقلید محضی ہوئی 'غیر محضی اور آوارگی نہ رہی۔

سوم: جمتد کااستدان عمل کے لئے یہ و تا ہے هذا مظنونی محتهدا و کلما هو مظنونی محتهدا فهو حکم الله فی حقی - مغری وجدانیات سے بور اسمعیات ہے۔ اب غیر مجمتد دو حال سے خالی شیں 'یا تو وہ بھی اس طرح سے استدان کرے گاو هو خلاف المفروض کیونکہ مجمتد ہے، تسییاس طرح استدان کرے گاهذا مظنون محتهدما و کلماهو مظنون محتهدما فهو حکم الله فی حقی - مغری مسلم ہے گر کبری یا طل ہے۔ کیونکہ مسلم محال ہے اور وہ تعدد حق کے اوہ یوں استدان کرے گا: هذا مظنون محتدی و کلماهو مظنون محتدی و کلماهو مظنون محتدی و کلماهو مظنون محتدی و کلماهو

چمارم : غير مجتد جميع اقوال مجتدين كو مساوى الترك والافذ جائة تكليف شرى باطل بوئى - ان شاء مال إلى الحلال وان شاء مال إلى الحرام واللازمُ باطل و الله قال الله تعالى: (وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى - فَإِنَّ الْحَنَّةَ هِيَ الْمَاوٰى - الله الله تعالى: (وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى - فَإِنَّ الْحَنَّةَ هِيَ الْمَاوٰى - الله الله تعالى: (وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى - فَإِنَّ الْحَنَّةَ هِيَ الْمَاوٰى - الله الله تعالى: (وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوٰى - فَإِنَّ الله وَالله الله الله الله والله الله الله والمناوم باطل - الله مساوى الترك والاحذنه جائے گاتو الترام دائح كاكرك تقليد مخمى كرے گاه وهوالمطلوب -

سوال يا زدهم:

اگر کسی کی نیت خواہش نفسانی کی نہ ہو'محض سہولت پبندی کے لئے کوئی نماز حنفی طریقے پر پڑھ کر کوئی شافعی طریقے پر پڑھے تواس کاکیا تھم ہے؟

#### بحواب:

اگرائمہ کے نداہب کواس طرح جمع کرے کہ تلفیق لازم آئے مثلاً وضو کیااس کے بعد خون نکل آیا۔اس نے سہولت پیندی ہے دوبارہ وضونہ کیا کہ امام شافعی کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹا۔ پھریاجماعت نماز پڑھی اور امام کے بیجھیے فاتخہ ندیڑھی۔ اس کی نماز بالاتفاق باطل ہے اگرچہ وجہ بطلان مختلف ہے احناف کے نزدیک 'اس لئے کہ اس نے بے وضو نماز پڑھی- اس لئے نماز باطل ہے اور شوافع کے نزدیک اس لئے کہ اس نے فاتحہ نہیں پڑھی-اوراس صورت میں بھی سوال دہم والے سارے اشکالات آئیں گئے کہ ایک وقت ا یک ند ہب کو ترجیح کا منشاء کیا ہو گا؟ پھراس کو سہولت پبندی کانام دینا بھی سہولت کے معنی ے بی ناوا تفیت ہے-ایک ند بہب کو یورے طریقے سے سمجھنا آسان ہے یا جاروں ندا بہب کویاد کرنا۔ بہولت توایک ند ہب پر عمل کرنے میں ہے۔ پھر آ خربیہ سمولت آپ کو نماز میں ہی کیوں یاد آتی ہے۔ ساتوں قراء توں میں ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہر نماز میں ایک آیت ساتوں قراء توں پر پڑھ لی جائے یا ایک رکعت میں ایک قراء ت' دو سری میں دو سری میابیہ سمولت ہو گی؟اور نیمی سمولت آپ کوعلاج میں کیوں یاد نہیں آتی کہ ایک ہی بیاری کاایک نسخه يو ناني لے ليا' دو سراايلو بيتي 'تيسرا ہو ميو بيتي - پھر ہر خوراک ميں تينوں نسخوں کو ملاليايا صبح ایک نسخه استعال کیا و بسردو سرا سه پسرتیسرا او رکیااس کوسمولت پیندی کماجائے گایا علاج من فراق كانام دياجائ كا؟ جب آپ تقليد بى كرناجائي بي توكتاب وسنت في آپ یر تظید کولازم قرار دیا 'لیکن قر آن وحدیث نے نہ میدلازم کیاہے کہ ایک ہی کی تقلید کرواور نداس کو حرام قرار دے کریدلازم کیاہے کہ ہر نماز میں نیا امام بدلو- ہاں اجماع امت نے ا نظام امت کے لئے اور خواہش نفسانی اور دین کو کھیل بنانے اور امت کو فتنہ ہے بچانے کے لئے تقلید محضی کو واجب قرار دیاہے "تو آپ اس واجب کے تارک بن کر گنرگار کیوں ہوتے ہیں؟

# ججيت اجماع وقياس شرعي

قیاس شرعی: قرآن پاک میں اللہ تعالی نے تین سم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔

(۱) وه لوگ جواولواالالهاب، اولواالالهار، الل الذكر، فقها عالل استنباط بين ان كوظم ديا هي اعتبروا يا اولى الانصار بنلامه جلال الدين سيوطي الني تفيير الأكليل بين فرمات ين سيوطي الني تفيير الأكليل بين فرمات ين الاعتبار هو القياس حافظ ابن حجر عسقلا في اورحافظ يني محى شروح بخارى بين فرمات ين و القياس الهو الاعتبار و الاعتبار مامور به فالقياس مامور به و ذلك قوله تعالى فاعتبروا يا اولى الالباب فكان حجة

(ماشيه بخاري ج ٢٥ ١٠٨٠ اف ع)

(۲) الله تعالی نے مسلمانوں کو اولواالا مرکی اطاعت کا تھم دیا اور اولواالا مرکے متعلق فرمایا لعدمه الذین بستنبطونه منهم (النساء) اور استنباط کا معنی یہ ہے کہ کنوال کھود کرزیین کی تہدیں جو پانی غدا تعالی نے پیدا فرمایا ہے اس کو ظاہر کردینا ای طرح ججتمد کتاب وسنت کے الفاظ کی تہدیں جو خدا رسول علیہ کے احکام پوشیدہ ہوتے ہیں ان کو فلا ہر کردیتا ہے الفیاس مظہر لا منبت پس ججتمد کا کتاب وسنت سے احکام کا استنباط کرتا اجتماد ہے اورغیر ججتمد کا ان کے احکام مستنبطہ کی طرف رجوع کرنا تقلید ہے۔

(۳) و ما كان المؤمنون لبهروا كافة فلو لا نفر من كل ورقة مهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم ادا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون لل طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم ادا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون لل (التوبه) علامه سرحي مسوط كو يهاچه مل قرمات بين ان الله جعل ولاية الانذار واعتبار كامني تياس اورجب اعتباركاهم عناعت في وايل قياس كاجي هم بوالي قياس الم جمت بوگام موالي ايس ايس كون ندكيا جا كران كام بربرى جماعت في عالم يهون جمادش جبادش جبادش جايا كريب قي الدي الدي الكران كام بربرى جماعت في عالم الحري الموال الحياد الله المحال كريب الموال المحلول المحالة والمحال كريب الموال المحلول الم

لعقها، سع اورخود صفور علی فرمات بین نضر الله عبداً سمع مقالتی فوعاها شم اداها انی من لم یسمعه فرب حامل فقه لا فقه نه وزب حامن فقه الی من هو افقه منه سع الحدیث (دارمی ج۱ ص ۷۹ و النفظ لابن ماجة ص ۲۱ مستدرك حاكم ج۱ ص ۸۹ و قال الحاكم و الدهبی علی شرطهما مجمع از وائد ج۱ ص ۱۳۹ و قال الهیشمی رجاله موثقون) امام عالم فرمات بین بیر عدیث مشهور به ص ۱۳۹ و قال الهیشمی رجاله موثقون) امام عالم فرمات بین بیر عدیث مشهور به فواب معرفة عوم الحدیث م ۱۳۹ و قال الهیشمی رجاله موثقون) امام عالم فرمات بین بیر متواتر به (مقاح الجنوش ۵) اس المعرفة عوم الحدیث فرمات بین بیر مدیث به الماس مقصود فقد به اور فقد صرف الفاظ حدیث یا فواب صدیث یا می معلوم بوا که حدیث به الشق والفتح یعی وه فقی مسائل کا استخراج فرما کی اور المی والمی المعنی به الشق والفتح یعی وه فقی مسائل کا استخراج فرما کی اردن فرما کی استخراج مصنف عبد الرزاق اور مصنف این افی شید بین بین المی فقیی فراوی بر عمل کر فرقشید کهت مصنف عبد الرزاق اور مصنف این افی شید بین بین المی فقیی فراوی بر عمل کر فرقشید کهت مین بین بهر حال خدا اور رسول علیت کین در یک قرآن وحدیث بین فقیدی فرم جست به ند که عوام کالا فعام کا-

(۳) عنهما انه سمع رسول الله عنهما انه سمع رسول الله عنهما انه سمع رسول الله عنهما انه الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران و اذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فنه اجر (بخارى ج۲ ص۲۹ مسلم ج۲ ص۲۹، نسائى ج۲ ص۲۹، ترمدى ص۲۱، ابو داؤد ح۲ ص۷۰) ه

قال العدماء اجمع المسلمون ان هدا الحديث في حاكم عالم اهل للحكم فان اصاب فعه اجران اجر ماجتهاده حجر باصابته و ان اخطأ فله اجر باجتهاده من ليس باهل للحكم فلا يحل له فان حكم فلا اجرله باجتهاده في قالوا هاما من ليس باهل للحكم فلا يحل له فان حكم فلا اجرله على التدرية ورائة ورائع والمعامن في التدائع في التدائم في التدائع والمنافق في التدائع المنافقة في التدائع المنافقة في التدائع والمنافقة المنافقة المناف

بل هو أثم و لا ينفذ حكمه، سوا، وافق الحق ام لا لان اصابته اتفاقية ليست صادرة عن اصل شرعى فهو عاص في جميع احكامه سوا، وافق الصواب ام لا و هي مردودة كلها لا يعدر في شي، من دلك و قد جا، في الحديث في السنن القضاة ثلاثة قاض في الحمة و اثبان في البار قاض عرف الحق فقضى به فهو في البار و قاض عرف الحق قصى على جهل فهو في النار و قاص قصى على جهل فهو في النار (أووكي ٢٥٠٥) لا

## ا مام نو وی تهذیب الاساء میں داؤد طاہری کے ترجمہ میں لکھتے ہیں۔

قال امام الحرمين ذهب اليه اهل التحقيق ان م كرى القياس لا يعدون من علماء الامة و حملة الشرعية لانهم معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضة و تواتراً لان معطم الشريعة صادرة عن الاجتهاد و لا تقى النصوص بعشر معشارها و هولا، ملتحقون بالعوام كاس عمعلوم بمواكم كرين قياس شاولوا الامر بين شاولوا الامراد بين ساولوا الامراد بين شاولوا الامراد بين ساولوا الامراد بين ساولوا الامراد بين ساولوا الامراد بين بين ساولوا الامراد الامراد بين ساولوا الامراد بين ساولو

حدیث بخاری: سردار نے ظاہرالفاظ پر عمل کیااور ماتحت صحابہ نے قیاس کیا کہ آگ ہے بی اب بھی ہم آگ میں کیوں کودیں کہ آگ ہے بی تو ہم ایمان لائے ہیں اب بھی ہم آگ میں کیوں کودیں آخضرت علی نے ظاہر برتی کے مقابلہ میں قیاس کوسراہا۔

و کیج کا جوتول ترندی نے لکھا ہے وہ تیج تا بعی ہے دوسرے اس کوامائم کا مسلک تکمل معلوم نہیں مثل حدیث ابن مسعود رہائے، کے نماز میں شیطان کا حصہ داخل نہ کر لیما۔

وقال ان الله بالم الله بالله بالله

امرأتي ولدت غلاماً اسود الى الكرته فقال له رسول الله ﷺ هل لك من اهل فال بعم قال فيما الوانها قال جمر قال فهل فيها من اورق قال ان فيها لورقاً قال فالى ترى دلك جا، قال يا رسول الله عرق برعها قال و لعل هذه عرق نرعه و لم يرحض له في الانتفاء منه ( يَقَارَكُ ٢٢٠٨٨ ١٨٨) ٨

فقالت ان امي ندرت ان تحج فماتت قبل ان تحج أ فاحج عنها قال نعم حجي عنها ارأيت لو كان على امث دين أكبت قاضية قالت نعم قال اقصوا الدي له عان الله احق بالوفاء **9**(محاري ح٢ ص١٠٨٨) و احتج المرنى مهدين الحديثين على من انكر القياس و قال اول من الكر القياس الراهيم البطام و تبعه بعض المعتزلة و داؤد بن على وما اتفق عبيه الجماعة و هو الححة فقد قاس الصحابة و من بعد هم من التابعين و فقها، الامصار فإرحاشيه بحاري ص١٠٨٨) قال المرنى الفقها، من عصر رسول الله على الله على يومنا وهلم جرا اشتهوا المقاتيس في الفقه في جميع الاحكام .. في امرديمهم قال و احمعوا ان بطير الحق حق و ۸: عفرت ابو ہریر اففر ماتے ہیں کہ ایک دیبانی حضور علط کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کے میری بیوی نے کالا بچہ جنا ہے تو میں نے اس کا انکار کردیا ہے ( کیونکہ میں مفید ہوں ) اس پر حضور علیت نے فریایا کہ کیا حیرا خاتدان بھی ے اس نے کہاہاں۔ آپ علی نے نے فرایا کدال کارنگ کیا ہے اس نے کہامرٹ۔ آپ علی نے وجھا کہ کیا ان میں کوئی سانواہ میں ہے؟ اس نے کہاباں۔ تب آپ علی نے یو جما ہوو و کیے ہو گئے؟ اس نے کہا کہ بنیاد کا اڑ بوگار آپ منافظہ نے قرمایا کر بی بھی کوئی بنیاد ہوئی جو ظاہر بوگنی۔ اس لیے آپ منافظہ نے اسے فی کرنے (افعال ) کی اجازت نددی۔ فراین عباس رضی امله عبر ہے مروی ہے کہ یک عورت حضور عظیمتا کی خدمت میں حاضر ہولی اور کہا کہ میری ماں نے جج کی نذر مانی تھی سیکن جج ہے قبل ہی وفات یا گئی قر کیا جس اس کی طرف ہے جج کروں تو آپ علی نے فرمایا کہ ہاں اس کی طرف ہے ٹی کر۔ بھرآ پ علی نے نے مرایا کہ اگر اس پر کسی کا قرضہ ہوتا تو کیا ا ہے اوا کرتی ؟ تو اس نے کہاں واس برآ ب علیہ نے فر مایا کہ مرقرض والے کا قر نسہ اوا کر واور اہتد تو اس بات کا زیادہ حق دار ہے اس کا قرضہاد کیا جائے۔ وام نی نے ان دونوں حدیثوں ہے مشرین تیاس کے خلاف دلیل بکڑی ہےاور کہا ہے کہ قیاس کا پہلامنکر ابر اہیم نظام ہےاور معتق لیان اس بیروی کی حالا تکہ جس چیز پر جماعت کا اٹھاقی ہوجائے وہ ججت ہے اور سحابی و تا ابھیں اور فقہا واجتہا وکر نے آئے میں اور اس انکار کے ججت ہوئے م اجمارً ہے۔

بطير الباطل باطل قال فلا يجوز لاحد انكار القياس لانه التشبيه بالامور و التمثيل لها (جامع بيان العلم ج٢ ص٦٦)

(2) أتخضرت عليه قرمات إلى انما اقضى بيسكم برأبي فيما لم ينزل

على فيه إلزاء داؤد ج٢ ص٧٧ في قضا، القاضي ادا اخطأ)

(۸) حضرت الو بكرصد الى ضطّفه ان ابا بكر اذا نزلت به قصية فلم يجد في كتاب الله منها اصلاً و لا في السنة الراً فاجتهد برأيه ثم قال هذا رأيي فان يكن صواباً فمن الله وان يكن خطأ فمني و استغفر الله على حامع بيان العلم ج٢ ص ٥ ه، طبقات ابن سعد ج٢ص١٣٦)

(۹) حفرت ابو بكر صديق رفظها ه كوجب مسئله كماب الله ياسنت رسول الله يل شه ما كار و وس الماس و حيارهم فاستشارهم فاذا اجتمع رأيهم على امر قضى به سال (وارمي ۵۸)

(۱۰) حضرت عمر رفظ نے قاضی شریح کوتح ریفر مایا جب کوئی فیصلہ آئے تو پہلے
کتاب اللہ سے فیصلہ کراگر کتاب اللہ سے نہ طے تو سنت رسول اللہ علی ہے فیصلہ کرنا اگر
سنت سے بھی نہ ملے تو جس پر اجماع ہواس کے مطابق فیصلہ کرنا اگر اجماع سے بھی نہ طے تو
اپی رائے سے اجتہاد کرنا (جامع بیان العلم ج ۲۳ م ۲۵ ج ۲۳ م ۵۹ می ۲۵ م

ن (۱۱) مطرت عمر فالله الله والله عمر فالله والله و الله و ال

فلك فنعم دو الرأى كار1<u>0 (مستارك حاكم حادم، ۳۶ قال الحاكم و</u> اللغبي صحيح)

(۱۳) حفرت عثمان رہے۔ کی بیعت ہی اس شرط پر کی گئی کہ وہ کتاب وسنت اور سنت العمرین کا اتباع کریں گے۔ (شرح فقدا کبرج اص ۷۹)

(۱۳) (حضرت علی دیشد) جب حضرت عمر دین شد کے بعد بیعت کامشورہ ہواتو سب ارباب حل وحقد کی موجود گی میں حضرت علی دیشد نے قرمایا احکم بکتاب الله و سنة رسوله و اجتهد بر أبی آل شرح فقدا کبرص ۵۹) نیز حضرت علی دیشد قرمانی حی الله علی مسئل رسول الله علی عن العرم فقال مشاورة اهل الرأی شم انباعهم کا (ابس کثیر حاس ۱۰ ص ۲۰) نیز حضرت علی دیش شام موال کیایارسول الله اگر جمیں کوئی ایبا معاملہ در چیش جوجس میں نہ امر ہونہ نہی تو آب کیا تھم فرماتے جی ۱۳ آپ عیاد نے فرمایا کہ فقہا ءاور عابد من حصورہ کرو (مجمع الزوائد تاص ۱۸ ارب له موقعون)

(۱۵) حضرت ابن عباس رضی الله عنها مکه کرمه میں مفتی ہے آپ کا معمول بیرتھا کہ کتاب وسنت کے بعد حضرت ابو بکر وعمر رضی الله تعالی عنها ہے ثبوت ندماتہ تو خال فید بر آید (دارمی جام ۵ متدرک وقال الحاکم والذھمی صحیح بن اص ۱۹۳۰نحوہ فی سنن البیمتی جام ۵ متدرک وقال الحاکم والذھمی صحیح بن اص ۱۹۳۰نحوہ فی سنن البیمتی جام ۵۵ و ۵۸) حضرت ابن عباس رضی الله عنها کے ہزاروں بنا وئی مصنف عبدالرزاق ومصنف ابن الی شیبہ میں ندکور میں جن میں آپ نے ولیل ذکر مہیں کی۔

(۱۲) حضرت زید بن ٹابت صفحہ (بدینہ منورہ میں ) بدینہ من آپ کافتو کی چالا تھا اور اہل بدید آپ کی تقلید شخصی کرتے تھے حتی کے اہل بدید نے حضرت اہن عباس الله اور اہل بدید آپ کی دائے کا ابتاع کروں تو بھی درست ہادراً رآپ سے آن (ابوبکر) کی دائے کا ابتاع کروں وہ بھی بہت اچھی دائے والے تھے۔ الم یعنی میں القداور رسول کے تم ہندون فیصلے کروں کا اور ان کا کوئی عم شہوتو اپنی دائے سے اجتماد کروں کی ہے۔ کا میا کوئی عم شہوتو اپنی دائے سے اجتماد کروں کی ہے۔ کا کہ میں القداور سول کے تم ہندون فیصلے کروں کو کوئی عمل نے مقور وکر ٹااور ان کی ہے وی کرنا عزم ہے۔

رسی الدونم سے کہدویا تھا لا ماحد عودن مدع مول رید ۱۸ ریخاری جاس ۲۳۷)لا متعد یہ اس عماس و اس محدم ریداً ۱۹ (عمرة القاری نی ۲۳ س ۲۵ می فتح الباری نی ۳۳ س ۲۳ می آپ جب فتوی دیتے تو فرماتے اسا اعول مرابی ۲۴ جامع بیان العلم ج ۲ س ۵۸ بیمی ج اس ۱۱۱)

(١٧) حضرت عبدالله بن مسعود جي دارالعلوم كوفيه ميل مفتى تقيم آپ كامنشور بيه

قافمن عرص له ممكم فصاء بعد اليوم فليقض مما في كتاب الله فان جاءه امر ليس في كتاب الله فيقص بما قصى به بيه والتي فان جاء امر ليس في كتاب الله و لا قضى به بيه والتي في الصالحون فان جاء امر ليس في كتاب الله و لا قضى به نيه في في في في كتاب الله و لا قضى به نيه في في في في الصالحون فليجتهد برأيه المحالحون فليجتهد برأيه المالحديث و الحديث جيد (سائي ص ٢٦٤ باب الحكم باتفاق اهل العلم) اور واري كالفاظ يه إلى فان لم يكن فيما احتمع عليه المسعمون فاجتهد برأيك المال (ح١ ص ١٦، جامع بيان العلم ح٢ ص ٥٥) وعن ابن مسعود المنظم انه قال في عير ما مسأنة اقول فيه برأى (جامع بيان العلم ح٢ ص ٥٥)

(۱۸) حفرت الى بن كعب بحضرت الودردا ،اورحضرت الو بريره دي الله بحى دائے عنوی دیتے تھے (جامع بيان العلم ج ۲ ص ۵۸)

د نو ک ) حافظ ابن عبد البرنے تا بعين ميں سے برشبر كے الل الرائے كى مليحده عليحده فير ست درج فر مائى ہے (جامع بيان العلم ج ۲ ص ۲۱ م)

هم اهل الفقه و الحديث في عنى الفياس في المتوحيد و الدنه في الاحكام الا داؤد بن على ٣٣ (حامع بيان العلم ج٢ ص ٧٤) قرآن ياك شن ايك بحى آيت اور پور عنى خيره عديث من ايك بحى حديث من جود فيين جس من فقد واجتها و كفر و شرك اور فقيد و مجتمد كو كافر مشرك اور فقيد و مجتمد كو كافر مشرك اور تقيد و مجتمد كو كافر مشرك اور تا بدار د بى ديده بايد -

(19) عی عد الله من عمرو رفظه فال قال رسول الله من العلم ثلاثه آید محکمه او سه قائمه او فریصه عادله و ما سوی دلك فهو فصل (ابوداؤو ابه محکمه او سه قائمه او فریصه عادله و ما سوی دلك فهو فصل (ابوداؤو العلم ۱۹۹ این ماجه ص۲) فریضه عادله اشاره به اجماع و قیاس کی طرف فریضه اس کواس کے الحکم کہا کہاس پر عمل واجب به جیسے کتاب وسنت پراورعادل کے معنی بھی بہی ہیں (یعنی جمت ہوئے کہا کہ اس پر ابر ) اس حدیث کے حاصل معنی به ہوئے کہ دین کے اصول چار ہیں کتاب وسنت واجماع و قیاس اور جوعلم ان کے سواجی وہ ذاکہ جی اور بین اور جوعلم ان کے سواجی وہ ذاکہ جی اور بین اور ایم عنی جی (حاشیه غرنویان غیرمقلدین برمشکو قیاس اور جوعلم ان کے سواجی وہ ذاکہ جی اور بین عرفی جی (حاشیه غرنویان غیرمقلدین برمشکو قیاس ۱۹۹)

(٢٠) غير مقلدين كے حاشية قرآن فوائد سلفيه بين آيت اتبعوا ما انزل البكم من ريكم پرتكھا ہے اگر كى بات برقرآن وحديث ہے تقريح نبين بلى تو اجماع واجتها و كى طرف رجوع كيا جائے گا كيونكه يہ بھى وونوں كتاب وسنت كے قروع بين ہے ميں (ترجمہ وحيدالز مان ج ااص ١٨١)

( نوٹ ) علامہ تفتازانی فرماتے ہیں سحابہ سے قیاس بڑمل کرنا وقت ند ہونے نص کے متواتر ٹابت ہے آگر چہ تفصیل ان کی احاد ہے بہتی ہے ( توضیح تلوح کے سے ۲۳) بیٹی تواتر قدر مشترک ہے اور علامہ کی میہ بات نہایت ورست ہے کیونکہ صرف ایک کتاب مصف عبد الرزاق میں سحابہ و تابعین کے ستر ہ ہزار سے زائد اجتہادی فقاوی موجود ہیں جو دلیل تواتر قدر مشترک کی ہیں ، آنحضرت میں خواجہ مایا تھا الا بات رعد

٣٣ اِلْعِنَى مَامِ نَعْمَاءِ كَالْسَرِ ابْمَانَ سَدَرَةَ هيد (عظامه) جن قياس نيس ليكساء هام جن قياس جاس بيس صرف داؤه بن عي كالفتآء ف ہے۔ المأتيس چنانچاس پيش گوئى كموافق ببلامتكر قياس ابراتيم بن سيارالنظام بيدا بوا، اور
اس كى پيروى بيس سب سے پهيم معتز لدنے قياس شرقى كے جحت بونے كا انكاركيا (جامع
بيان العلم ج ٢ ص ١٢) قرآن ياك بيس چاروں دلائل كا ذكر ہے خدا اور رسول كى اطاعت
كے بعد اولو الامركى اطاعت كا تكم ہے جو اہل استنباط يعنى مجتزدين بيس اى طرح فقها ء كى
بات مائے كا بيان ہے اور اجماع كے جحت ہونے كا بھى ذكر ہے و مس يشافق الرسول
من معد ما تبين له الهدى و يتبع عير سبيل المؤميس نوله ما تولى و مصله جهسم
و ممات مصيراً ٣٢ (التساء ١٥ ١١٥)

غیرمقلدین کے حواثی سلفیہ میں ہے'' اور کسی اجماعی مسئلے کی مخالفت کرنامھی غیر مونین کی راہ پر چلنا ہے ( قرطبی )امت محمد بیکواللہ تعالی نے بیشرف بخشا ہے کہ وہ اجتماعی طور پر غلطی اور خطاء ہے محفوظ رہی ہے اور رہے گی لینی ایسانہیں ہوسکتا کہ ساری امت صدیوں ایک غلط راہ پرچلتی رہے اس ہار ہے میں بہت سی سیج صدیثیں وار دہیں حتی کہ بعض علاءان کے تواتر کے قائل ہیں۔امام شافعیؒ نے اجماع کے ججت ہونے کا ای آیت سے استنباط کیا ہے اور بیاستنباط بہت تو ی اورعمرہ ہے (ابن کثیر) شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب معارج الوصول میں اس پر مفصل بحث کی ہے اور امام شافعتی کے استدلال کی پُر زور تائد کی ہے(م،ع) (فوائد سلفیص ۱۱۲،۲۷) پھر قرآن یاک میں ادلدار بعد کے ساتھ خصوصاً تابعين كمسلك يروصي الله عنهم و رصوا عنه كاوعده باورو أحريل منهميل عجسي مجتهد كي فضليت كابيان ہے جوامام ابوصيفة ميں اور يھر ثدة من الاوليں اور ثلة من الاحريس ميں كثرت ومقبوليت عامه كاذكر ہے جوعموماً الل سنت والجماعت اورخصوصاً احناف کوحاصل ہے اس لئے اہل قر آن (منکرین حدیث) اہل حدیث (منکرین اجماع و قیاس ﴾ کا دعوی عمل بالقرآن ناقص ہے اور اہل سنت والجماعت کا دعوی عمل بالقرآن کامل ہے کیونکہ ادلہ اربعہ کو مانتے ہیں اورخصوصاً احناف کو اہل سنت والجماعت میں بھی برتری ٢٢ جو ہدایت واسم ہوئے ہے بعدرسول میں تافر مانی کرے ورمسلما وں کے ابتدا می مسلہ نے ضاف چاہو ہم اس کوجو پچھوہ کرتا ہے کرئے ویں گے مراہے جہتم میں داخل کرویں کے اوروہ براٹھ کات ہے۔

حاصل ہے۔

ائمہ ججہدین میں ہے وہ کونسا مجہد ہے جس نے اپن مسلک خیرا مقر ون میں مدون فرمایہ ہو والدیں انسعوھم احسان رضی الله عمهم و رصوا عدد ورا الله جم ہے ہو و آخریں ممهم اس کے مسلک کو پوری ونیا میں قبولیت عام نصیب ہوئی ہواس کے مقلدین اس کرت سے ہول کہ ثلة من الاولیس اور ثلة من الاحرین کے مصداق

سیحے بخاری: امام بخاری نے سیح میں قر آن یا ک کی آیات ہے بھی استدلال کیا ہے اور ا حادیث ہے بھی ،اجماع امت کو بھی جحت تابت کرتے ہیں اور آنخضرت علیہ کی حدیث لْقُلْ فَرِمَاتِ بِينِ تَلْزَمَ جَمَاعَةَ الْمُسْتِمِينَ وَ امَامِهُمَ ٢٦٪ (٦٠ ص٥٠٩)و من فارق الجماعة شبراً فمات الاميتة حاهلية كير (ج٢ص١٠١٥) اور جماعت اوراطاعت امام سے خارج ہونے والول کے آل تک کا تھم دیا ہے باتی می آحر الرماں قوم حدثا، الاسمان سفها، الاحلام ( ح١ ص ١٠٥) يقولون من قول حير البرية يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاور ايمالهم حباجرهم فايمما تُقْفِتُمُوهُمُ فَاقْتُلُوهُمُ قَالَ قَتْلَهُمُ أَخَرَ لَمِن قَتْلَهُمْ يُومُ القَيَامَةُ (٣٣ ص٧٥٦) يخرح فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم و صيامكم مع صيامهم و عملكم مع عملهم يقرؤن القرآن لا يحاور حباحرهم يمرقون مي الدين كما سمر في السهيم من الرمسة ٢٨ (ج٢ص ٢٥٦) يعني وه لوگ آخري زيانه كي پيداوار جول ۲۵ پوسجائے کی اخلاص کے ساتھ اتباع کرے اللہ اس سے رافنی اور وہ ایسا سے راضی۔ ۲۶ کیجنی جما وت اور مسمی نول نے مام کی اتوع پروں ہے ایعنی جو ذرہ بھر بھی برما عت سے لگ ہوگاوہ حاملیت کی موت م رے گا۔ ٨٣ ليعني " خرز مان ميل ائيب قوم آ \_ گي جو چيمو في عمر ڪ نيو قو ف مول ڪے، وه بات حضور منطق کي اريب ڪ ليکن ه ه خود اسوام ہے اپنے نکلتے سوں کے جیسے تیر کون ہے گاتا ہے۔ ان کا بیون ان کے زخروں ہے تجاہ رنبیل کر ہے گا۔ یک جہاں بھی تم کن پر قابر یا و کو گوگل مرو اور قبل کرے و سے کو قیامت ہے دن جریتے گا۔ وہ او گے تمہاری نماروں دروروں ور ہرفتم کے عمال کواسینے تملوں کے مقاب میں گھٹیا مجھیوں گے۔ ووقر میں کی تلاوت کریں کے بیل قرآن ان سے زہروں سے بیٹے کیس سے گارووو این سے ایسے نکھتے ہوں گے جیسے تیرکمان سے یہ

گے۔ان میںشر یک ہونے والےاَ کنژ کم عمر ( ملمی بونے ) ہوں گے اوران کی جماعت فقہا ، ہے خالی ہوگی ،گلہ بچاڑ بچاڑ کرقر آن ،حدیث پڑھیں گ( تھوتھا چنا باہے گھنا ) مگر کلے ہے آ گے اثر نہیں ہو گانہ دل نہ ہر مقام قبولیت تک پہنچے گا، دین ایمان ہے تیر کی طرح کورے ہوں گے ،اس طرح امام بخاریؓ نے اجتہاد وقیاس شرق کے ججت ہونے کے دلاکل بھی ذکر فرمائے میں بلکہ مجتمد ہے خطا بھی ہو جائے تو اجتماد کا اجر لیے گا (ج۲ص۱۰۹۲) پھرخود آنخضرت علیہ کا انسان کے بئے کواونٹ کے بیچے پر قبیس فر ، نااور جج کوقر سے پر قیاس فرمانار وایت فرمایا ہے (ج ۲ص ۱۰۸۸) پھر حضرت سلیمان کا قیاس (ج اص ۲۷۷) اور صحابہ کا بن قریظہ کو جاتے ہوئے اجتہاد کرنا اور آنخضرت علیہ کا دونوں پہلو وَل کی تصویب فرمانا (ج٢ص ٢٩١) پھر (ج اص ١٥، ١٨) ير فقه کي خيريت کي احاديث نقل فرما كيس-اور باجماع اصول فقه حيار بين، كمّاب الله بسنت رسول القد عليه اجماع امت، قیاس شری ، فقہ کو ماننا دلاکل اربعہ کوشلیم ہے اس لئے دلاکل اربعہ کو ماننے والے بخاری کو ماننے والے ہیں نہ کہ اجماع و قباس کے منسرین ، پوری بخاری شریف میں ایک بھی حدیث نہیں کہ اجماع یا فقہ کو ، ننے والا کا فریامشرک یا بدعتی ہے،خود امام بخاری فرماتے ہیں کہ فقہ ثمرة الحديث ہے،خودامام بخاريؒ نے اپنے مسلک کی تائيد میں سحابہ، تابعین کے اتوال ذکر فِر مائے میں جو ان کے قیاس فآوی ہیں، جب امتی کا اجتباد ججت ہوا تو بخاری نے خیر القرون کی خیریت کی احادیث سیحی بخاری جام ۹۳ ۳، جانس۵۱۵، ج۲مس۹۵۱، ج۳ ص ۹۸۵ پرنقل فر مانی ہیں اور خاص طور پر رجل فارس کی پیش گونی درج فر مائی ہے۔ ( ج۲ ص ١٠١٧ ) اور و ہ ربطل فارس جس نے خير القر ون ميں دين حنيف ً ومرتب كروايا اوراس ملازمت اورسبقت مدوین شرع حنیف ی وجه ہے ہمتخص کی زبان پر ابوحنیفہ کی کنیت اور ا مام الظم کے لقب ہے شہرت یا کی اور پھر ہے بھی صدیث نقل فر مانی کولوگ تا اہل حا بلوں کواپنا رؤس بنا نمیں ہے، وہ رؤس خود گمراہ اور ، وسرول ہے مراہ کنندہ ہوں گے چنانجیہ سے کل لا مُد ہُوں نے خیرالقرون کے مجتبدرجل فارس و مراہ اور دور برجا دیہ ہے، جہال کوایٹا رہیں ہو الی صل می بخاری ہے اہل سنت والجماعت کی صدافت طاہر ہوتی ہے جوادلہ اربعہ کے صدافت طاہر ہوتی ہے جوادلہ اربعہ کے مانے والے ہیں اورخصوصاً احناف جو خیرالقرون کے مجتمد رجل فارس، فقہ کے باپ امام ابوطنیفہ کے مقلد ہیں ان کی برتر می ثابت ہوتی ہے اور لا غرب احداث الاسنان، سفہاء الاحلام کا ضال مضل اور واجب القتل ہونا تا بہت ہوتا ہے۔

معجیح مسلم: امام مسلم نے بھی اولدار بدکائی ذکر فرمایا ہے تلزم جماعة المسدميں و امامهم (ح٢ ص١٢٧) من فارق الجماعة شبراً فمات ميتة جاهلية (ج٢ ص١٢٨) انه ستكون هناة و هناة فمن ارادان يفرق هذه الامة و هي جميع فاضربوه بالسيف كالناً من كان ٢٩﴿ج٢ ص١٢٨) من اتاكم و امركم جميع عنی رجن واحد یرید ان یشق عصاکم او یفرق جماعتکم فاقتلوه (ج۲ ص ۱۲۸) چنانچہ امام و جماعت کی اطاعت ہے نکلنے و الوں کی نشانیاں بنا تعی<sup>ج</sup> عالم العيبين مشرف الوجبتين باشز الجبهة كث النحية محلوق الراس مشمرالازار (ج۱ ص٤١) يحقر احدكم صنوته مع صنوتهم و صيامه مع صيامهم يقرؤن القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية ٣٠٠ (ج١ ص ٢٤١) سيما هم التحالق مسيخرح في آخرالزمان قوم احداث الاسنان و سفها، الاحلام يقولون من قول حير البرية فاذا لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة الرِّرح؛ ص٣٤٣) هم شرالحبيقة و الليقة و اشار بيده نحو المشرق ح١ ص٣٤٣ بيرب علامات لا مذہبوں میں ہیں۔

اجستها و: اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران و ادا حكم فاجتهد ثم اصطا فله احران و ادا حكم فاجتهد ثم احطا فله احر ٢٣ ( ٣٠ ص ٧٦) پر سليمان كا دو عورتول من قياس سے فيصد دينے كى ٢٩ يعني مجتمع امت من تفرقه النے كي كوش كرے و سے تل كردوجا بود كوكى بحى براب باك و بند من فقة منى پرامت مجتمع بتوان من تفرقه الن بحى ك زمر بين آتا ہے۔ ٢٠ سى كا مطلب عاشي نبر ٢١ برار و ١٠ سى كا مطلب عاشي نبر ٢١ برار و ١٠ سى كا مطلب عاشي نبر ٢١ برائي را د ١٠ سى كا مطلب عاشي نبر ٢٥ بركا د

صدیث لائے میں (ج۲ص ۷۷) خود آنخضرت عیضہ کا حج کو قرضے پر قیاس فرمانا (ج1 ص٧٦٣) سحابه كا آپ كى مراد كوتجھنے كے لئے اجتہا دَرنا اور آپ كاتصويب فرمانا (صلوہ مى ہی قریطة ج۲ ص۹۶) آنخضرت علی کا حضرت علی عابیته کوایک عورت کوکوژے لگانے کے لئے بھیجنا، دھنرت ملی ﷺ، کا اجتہاد ہے آ پ کے مطلق تھم کومقید کر لینا (ج۲ص ا ۲) اور امام مسلمٌ فقد كى تعريف مي احاديث لائة بن (ج٢ ص ١٣٨، ج٢ ص ٢٩٨، ج٢ ص ۲۰۸) اور فقہ کو ماننا ، ادلہ اربعہ کو ماننا ہے اور سیح مسلم میں ایک بھی حدیث الی نہیں کہ ا جماع کو ماننے والا یا اجتہا د وفقہ کو ماننے والا کا فریامشرک یا گنبگار ہے۔ نیز بیرحدیث لائے مير قال ٣٣٣ الدين النصيحة قال لمن قال لله و لكتابه و لرسوله و لائمة المسلمين و عامتهم (ج١ ص٥٥) و قد يتناول دلك على الاثمة الذيل هم علماء الدبن و أن من تصيحتهم قنول ما رووه و تقليدهم في الاحكام و أحسان الطن بهم فاله الحطاس نووی (ح۱ ص٥٥) اب جب امتیول کے اجتہاد کا وکیل شرعی ہونا معلوم ہوگیا تو امت کا بہترین طبقہ خیرالقرون ہےاوران کی انضلیت بالتر تیب ہے( جے ۲ ص ۹۰۳۰۸) اور اس قرن میں بھی رجل فارس کی علمی پر واز ٹریا تک ہے( ج۲ ص ۲۳۱۲) پس اہل سنت والجماعت کی حقا نہیت عمو ما اور احناف کی افضلیت خصوصاً معلوم ہو کی اس کے بالقابل ضال مضل لوگوں کا بھی و کرفر مایا ان الله لا بستر ع العلم من الناس ابتراعاً و لكن يقبص العلما، فيرفع العلم معهم و يبقى في الناس رؤساً جهالًا یفتو مهم بغیر علم فیصلون و یصلون ۲۳۴ س۲ مس۴۶ اور پیجی نشان دیمی فرما کی کہ وہ صدیثوں سے ممراہ کیا کریں کے سیکوں می آخر امتی اناس ۳۳ آپ نے فر مایا کہ این فیرخوای کا نام ہے۔ یو میصا کد کس کی فیرخواہی؟ فرمایا کدانڈ کی ،اس کی کتاب کی ،اس کے رسول کی ہسلمانوں کے انکہ اور عام لوگوں کی فیرخوا ہی۔ خطالی فر ہاتے ہیں کدمیہ انکہ دین کو بھی شامل ہے اور ان کی خیرخوابی یہ ہے کہ جو وہ روایت کریں اے قبول کرلیا جائے اور احکام میں ان کی تعلید کی جائے اور ان ہے حسن تطن رکھا جائے۔ ۱۳۴ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے معمقیض کرنے کی صورت بید ہوگی کہ وہ تی ملاء کو اٹھا لے گا، یس باقی جابل لوگ بزے بن جائیں گے اور وہ یغیرعلم کے فتوی ویں شے خود بھی ٹمراہ ہوں شے اور دوسرول کو بھی ممراہ کریں ہے۔

یہ، و کہ سہ کہ تسمعوا اللہ و لا ألماؤ کم (ج۱ ص۹) یکوں فی آخر الرمان دجالون کذ ہون یاتونکم من الاحادیث ہما لم تسمعوا اللم و لا أباؤ کم فایاکم و ایاهم لا صلوبکم و لا یعتبوبکم مصر الاحادیث ہما کم الاحادیث الم المراهم مسم نے فایاکم و ایاهم لا صلوبکم و لا یعتبوبکم مصر کی دریت (ج۲ ص ۱۰) اوھراهم مسم نے فائد منصورہ کی حدیث (ج۲ ص ۱۳۳۸) پر سامت صحابہ سے روایت کی ہے اس جماعت منصورہ کی دوفاص نشانیاں ہیں۔

(۱)فتال علی الحق لینی ان کوسیای ملیدنصیب ہوگا خلفاءاورملوک ہوں گے جن کی سریرستی میں وہ ملک گیری اور قبال می الحق کو جاری رکھیں گے۔

(۲) فقه فی الدین لینی ان کوسب بر ملمی برتری نصیب ہوگی کیونکہ فقہ کا مدار اصول اربعہ ہیں جوفقہ میں غالب ہے وہ علوم قرآن ،عنوم سنت ، اجماع واجتہا دسب میں غالب ہے لیعنی مجاہدین ملک حاصل کریں گے اور فقہا ، قانون اسلامی نافذ کریں گے اس هذه الطائفة فقال النجاري هم اهل العلم و قال احمد بن حسل ان لم يكن اهل البحديث فلا أدري من هم قال القاصي عياص أنما أراد أحمد أهل أسنة و الجماعة و من يعتقد مدهب اهن الحديث قلت و يحمثل ان هذه الصائمة مفرقة بين انواع المؤمنين منهم شجعان مقاتلون وامنهم فقهاء وامنهم محدثون و منهم رهاد و أمرون بالمعروف و الناهون عن المنكر و منهم ابواع احرى من الحير و لا يلزم أن يكونوا مجتمعين بن قد يكون متفرقون في اقصار الارض و في هذا الحديث معجرة صهرة فان هذا الوصف ما زال تحمد الله تعالى من رمن السي ﷺ أي الأن و لا برمل حتى ياسي أمر الله المدكور في الحديث ( بووی ۲ س ۲۶ ) حدیث میں دو باتیں تھیں مجاہدین اُن کا ذکر پہلے کرویا پھر فقہا ، کا ذ کر تقاان کی مناسبت ہے محد ثمین کا ذیر کیا کہ اصول فقہ میں حدیث بھی ہے، یہ فقہا ۔ کے خادم بین، خود کیتے میں کہ فقہا، طبیب میں اور ہم بیساری، آمرین د م العبي آخرز ماند مين سياد جان مذاب آهي سيام تهمين اين کين مديثين مناهين سيجوند تم سيائي دون ق يقهار بيدآ باواجد البياتمان بيانينا تاكيا ومهين مراوندكراي-

المعروف اور ماهس عن المسكم فقد كى تبليغ كرف والله بين، زُباد فقد پر عمل كرف والمه بين، زُباد فقد پر عمل كرف والمعروبية بين الواع خير كامنيع بهى فقد بى به إن نچدا ك حديث بين بهم سرد الله مه خيراً بعقهه فى الدين (ح٢ ص١٤٤)

صاحب ورعتارفر ماتے میں"و الحاصل أن أبا حليفة النعمان من أعظم معجرات المصطفى بعد القرأن و حسك من مناقبه اشتهار مدهمه (اي في عامة بلاد الاسلام بل في كثير من الاقاليم و البلاد لا يعرف الا مدهمه كملاد الروم و الهند و السند و ما وراء النهر و سمرفند و قد نقل ان فيها تربة المحمديين دفن فيها نحو من اربعمائة نفس كل منهم يقال له محمد صنف و افتي و اخذ عنه الجم العفير و لما مات صاحب الهداية منعوا دفيه بها فدفي بقريها و روي انه نقل مدهنه تحو من اربعة آلاف نفر و لا بد ان يكون لكل اصحاب وهلم جراً الخ) ماقال قولا الا احد به امام من الاثمة الاعلام (سب المُدخُوشُهُ عِينَ ) وقد حعل الله الحكم لاصحابه و اتباعه من رمنه الى هذه الايام (فالدولة العباسية و ان كان مدهمهم مدهب جدهم فاكثر قصا تها و مشالح اسلامها حنفية يطهر دلك لمن تصفح كتب التواريح و كان مده ملكهم حمسمالة سنة نقريباً و اما الملوك السلجوقيون و الحواررميون فكنهم حندون و قضاة ممالكهم عالبها حنفية و اما ملوك رماننا سلاطين أل عنمان ايده الله تعالى دولتهم ما كر الحديد ان قمن تاريخ تسع مائة الى يومنا هذا لا يولون القصاء سائر مناصبهم الاللحنفية) الى ان يحكم ممدهم عيسى عليه السلام (يعني عيس كا اجتهاد مواقق امام صاحب كيبوگا\_راجي كشف شعرائي)و هدا يدل على امر عطيم احتص به بين سائر العلما. العطام كيف لا و هو كالصديق غرَّها له احره و اجر من دوَّن الفقه و الله و فرَّ خ احكامه عنى أصوله العطام الي يوم الحشر و القيام و قد أتبعه عني مدهبه كثير من الاوليا، لكرام مس اتصف شات المحاهدة و ركص في مبدان المشاهدة كابر هيم بن ادهم، شفيق البلحي و معروف الكرخي و ابي يريد السنطامي و

قصیل بن غیاض و داؤد انصائی و ابی حامد النفاف و حنف بن ایوب و عبد الله بن المنارث و و كنع س لحراج و ابي بكر الوراق ممن لا يحصي لنعده ان يستقصى فلو وجدوا فيه شبهة ما النعوه والا اقتدوا به والا وافقوه و قال الاستاد ابو القاسم القشيري في رسالته مع صلابته في مدهنه و نقدمه في هذه الطريقة سمعت الاستاد ادا على الدفاق يقول ادا احدث هذه الطريقة من ابي القاسم النصرابازي و قال ابو القاسم ابا احذتها من الشبني و هو احذها من السري السقطي و هو من معروف الكرحي و هو من داؤد الطائي و هو احد العلم و الطريقة من ابي حيفة و كل منهم التي عليه و اقره بفصله فعجباً لث يا احي! الم يكن لك اسوة حسبة في هؤلاء السادات الكبار كانوا متهمين في هذا الاقرار و الاقتحار و هم اثمة هذه الطريقة و ارباب الشريعة و الحقيقة، و من نعدهم في هذا الامر فنهم نبع و كل ما حالف ما اعتمدوه مردود و منتد به بالحمية قلیس ابو حبیقة فی رهده و ورعه و عبادته و علمه و فهمه بمشارك (درمحتار مع الشامي ٢٠ ص ٢٠٣٨) الغرض تاريخ اسلام مين سياست اور تفقه في الدين ير ہمیشہ احناف کا غلبہ رہاہے، الا غد ہب غیر مقلدین کوبھی نہ ہی سیاسی غلبہ نصیب ہوا نہ ہی فقہی ہرتری،ملکہ وکثوریہ کے دورے پہلے میدذ رامحد ثین ،فقہا ، سلاطین ،مجامدین ،اولیا ،کرام اور ا بني كتب حديث كتب فقه كي فهرست بيش كري الغرض طا كفه منصوره كے اولين و كامل مصداق احناف ہیں۔

نوٹ : اس ملک میں سب حنی ہے اور امام صاحب کے مقلد۔ اب اس میں فتنہ ڈوالن صدیث یا ک مواسعة الاول کی مخالفت تھی ج اص ۲۱ انیز بخاری ن ۲۳ ما ۱۰۹۲ اور مسلم صدیث یا ک مواسعة الاول کی مخالفت تھی ج اص ۲۱ انیز بخاری ن ۲۳ ما ۱۰۹۲ اور مسلم میں ہے کہ آپ مین نے بیعت لی او لا سارے الامر اهله ۲۳ پہ تو اگر کوئی تااہل کسی محدث یا مجتز یا فقید یا مفتی ہے فزاع کرتا ہے تو وہ نبی اقدی مین نے فرمان

۳ سائیعنی کسی بھی معاملہ شن اس معاملہ کے نال او وں ہے جھٹڑا نہ کریں۔ (مثلا اجتباد کے معاملہ میں اس مجتبلہ ین ہے جھٹڑ نہ کریں )

کامخالف ہے۔

جامع ترفري المام ترفري في المام ترفري في المام ترفري المام ترفري المام ترفري المام ترفري المام ترفي المام ترفر المام ترفر المام ترفر المام ترفي المام ترفر المام ترفي المام ترف

و النسة و اجماع الامة و القياس على ا قوى الادلة و ترك الاقتدا، بنحو الائمة الاربعة قاله الطيبي (انجاح الحاجة ص ٢٩٩) اورايواب العلم ي*ل هديث*من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ٢٠٠ (ص ٣٧٩) اورفقه جامع اولدار بحدكو باور رب حامل ففه الحديث لا كربتايا كهنم محدث ججت نبين فهم فقيه جحت ہے (ص٠٣٨) اور بيا صديث فقيه واحد اشد على الشبطال من الف عابد الإرص٤٣٨) حصلتان لا تجتمعان في منافق حنس سمت و لا فقه في الدين ٣٣ (ص١٩٨) ققمت اختلاف یا شیطان کو ہے یا منافق کو اور منافق کی بہ بھی نشانی ہے الشاہ العائرة بیں العنمين اسى لئے امام ترندي نے فقہاء كے نداہب بھى نقل فرمائے بيں اور علاء يعنی فقہاء کے بالمقابل لوگ جہال کورؤس بنا نمیں گے وہ خود فقہ ہے خالی : دن گے خود گمراہ ہوں گے اورلوگوں کو گراہ کریں کے اور و علم اس نیت ہے پڑھیں کے من طلب العلم لیحاری مه العلماء اوليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس اليه ادحله الله النار ٣٣٠ (ص ۲۸۰) اورجیے یہود ونصاریٰ تو رات انجیل بڑھتے ہتے مگر مجھتے پکھی نہ ہتے ( ص ۳۸۰) یبی حال غیرمقلدوں کا جس طرح یہود احبارر ہبان (غیرجمتندین) کی رائے ہر جلتے تھے (ص ٢٣١م) التوبه اب جبكه امتى مجتهدين عوام اورنبي عَلَيْكَ كما بين واسطه في البيان اور واسطہ فی اللہیم قراریائے تو کس دور کے مجتہدین کو زیادہ قابل اعتاد سمجھا جائے گا۔اس سلسلہ میں خیرالقرون کی افضلیت منصوص ہے (ص۵۴۸،۳۲۳ ابواب الفتن) ابواب النفس اور خير القرون من بحى الل فارس و الدى ٢٣ يمسى سده لو كار الابسار بالثريا لتباوله رجال من هؤلا. (ص٤٧٦ و الحهاد ص٥٦٥ مناقب) اوراس كيترمب بھی نصیب ہوئی ہو و الله جس کے ساتھ بھالی کا فیصلہ فرمات ہیں ہے وین کی بھھ ( فقہ ) عطا فرمات ہیں۔ اسمایک فتیہ شیطان پر ہرار عابد ہے بھاری ہے۔ ۲ میں ناقش میں ناحس فعق جمع ہو تکتی ہے شاہی ویٹی سمجھ یہ سام جس نے علم وین حاصل کیا تا کہاں کے ڈر بعیرہ کا و سے مقابلہ کرے یا جابلول ہے جھڑا کر ۔۔ یالو کوں کوایٹا معتقد بنا ۔ تو امتد تعالی اے جہنم میں داخل کریں گے۔ سہم یعنی خدا کی تھم اُسرایمان ٹریا ستار سے بر چیلا جائے تو فارس ۔اوگوں میں سے رجال اے وہاں ہے ہمی لے آئیں گے۔ (اس کا ولین مصداق امام اعظم ابوطنیفہ میں)

#### ودا (ص۲۵۳ تفسير سورت مريم) بيسب باتيس امام اعظم ميس بى پانى جاتى بيل ـ

و كذلك قال الفقها، و هم اعلم بمعانى الحديث ٣٥ (ص ١٦٢ ياب غسل الميت) فقها، الاشراف و اولوا الالباب (ص ٣٧٥) اضافه الفرائض الى الايمان قول وكيع اشعار البدن (ص ٢٥١) اهن الرأى باب ماجا، في الطلاق قبل النكاح (ص ١٩١٠١٩)

الوواؤو: آپایماع کی ولیل پیس سے فرقوں والی صدیث لاتے ہیں اور تا ہی جماعت هی الجماعة (ج٢ ص١٩٥) اور الحق الحاكم (ج٢ ص١٩٠) اور الله قضية) صدیث معافظ الحق المحاكم (ج٢ ص١٩٠) اور الله اقضی بینكم بالرأی فیما لم ینزل علی فیه ٢٣٠ (ج٢ ص١٩) العلم ثلاثة (ج٢ ص٩ كتاب الفرائص) نضر الله عبداً سمع مقالتی (ج٢ ص١٩٠) كتاب العلم) لا يقض الا المر او مامور او مختال (ج٢ ص١٩) امر ججهد، مامور مقلد اور مختال غير مقلد باب المحوارج (ج٢ ص١٩٥) انما شفاء العی السوال (ج١ ص٣٠ باب فی المحروح یتبهم) اور بوقت اختلاف اعادیث محل صحاب فرقهد یکھا جائے گا۔ (ج١ ص٢٠ باب فی المحروح یتبهم) اور بوقت اختلاف اعادیث محل صحاب فرقهد یکھا جائے گا۔ (ج١ ص٢٠ باب فی المحروح یتبهم) اور بوقت اختلاف اعادیث محل صحاب فرقهد یکھا جائے گا۔ (ج١ ص٢٠ باب فی المحروح یتبهم) اور بوقت اختلاف اعادیث محل صحاب فرقه دیکھا جائے گا۔ (ج١ ص٢٠ باب فی المحروح یتبهم) اور بوقت اختلاف اعادیث محل صحاب فرقه دیکھا جائے گا۔ (ج١ ص٢٠ باب فیل ابواب تفریع استفتاح الصلوة)

رُ الْ اِمَاعَ كَ لَكُمن فارق الجماعة الحديث ج٢ ص١٤٦،١٤٥ ذكر ما يحل به دم المسلم اوراجتها وكل الخاد حكم الحاكم قياس حج بر دين، مشور عمر وَ الله ادله اربع، مشور ابن مسعود وَ الله ادله اربعه (ج٢ ص٢٦٤) كتاب آداب القضا الدين النصيحة (ج٢ ص٢٦٤)

اولدار بعد: بهم الله نوشتن از انگشت بر پیشانی میت از کتاب الله تعالی وسنت رسول الله میانید و اجماع امت و قیاس مجتهدین ثابت نیست و هر چه ازی ادله اربعه ثابت هیافته و اجماع امت و قیاس مجتهدین ثابت نیست و هر چه ازی ادله اربعه ثابت هیم بعنی نقها و مدیث کامنی سب سے زیادہ مجمعة بیں۔ ۲س یعنی کس مسلمیں مجمدی و می ندآ ئے تو می اجتهاد سے فیملد کرتا ہوں۔

نباشد کردنش روانیست یهی (فتاوی علاء حدیث ج۲ص ۲۷) اجتماع : علامه حسن جلی حاشیه مکویج (ص۲۷۷) پرفر ماتے ہیں.

صاحب دراسات نے جوقصہ لواقع سے نقل کیا ہے سواس کا نشان تک کتب حنفیہ میں نہیں ہے ابوطنیفہ کی لوگوں کی کنیت ہے نواب صدیق الحسن کشف الولتراس (س۲۲۵) پر لکھتے ہیں یہ دکایت محمد بن نعمان ملقب بہ شیطان الطاق کی ہے نہ نعمان بن ثابت ابوطنیفہ کی کے عبارت ائمہ کونہ مجھتے تھے پس تر تیب کرتا قیاس شرعی کا ان کے مکن نہ تھا اس لئے ائمہ نے ان کوقی س منع فر مایا اور ا، م ابوطنیفہ وغیرہ کو بملا حظہ کشرت علم قوت اجتماد اجازت قیاس کی دی چنا نچہ کتب حنفیہ اور رسائل اہل بیت میں اجازت امام جعفرصادق کی امام حاجب کے لئے مصرح ہے۔

نیا فرقد: اور ہمارے اس زمانہ میں ایک فرقہ نیا کھڑا ہوا ہے جوا تباع حدیث کا دعویٰ رکھتا ہے اور در حقیقت وہ لوگ ا تباع حدیث سے کنارے (بہت دور) ہیں جو حدیثیں سلف اور خلف کے ہاں معمول بہا ہیں ان کو ادنیٰ می قدح اور کز ورجرح پر مردود کہد دیتے ہیں اور صحابہ کے اقوال اور افعال کو ایک بے طاقت سے قانون اور اپنا نام محقق رکھتے ہیں حاشا و کلا، اللہ کو تتم یہی لوگ ہیں جو شریعت محمد ہی حد بندی کے نشان گراتے ہیں اور ملت حنفیہ کی اللہ کو تتم ہیں لوگ ہیں جو سر بعت مصطفو ہے کے نشان کراتے ہیں اور احاد ہے مرفو یہ کو چھوڑ بنیا دول کو کہند کرتے ہیں اور احاد ہے مرفو یہ کو چھوڑ رکھا ہے اور ان کے دفع کرنے کے لئے وہ حلیے بنیا تو بی کا مربیس ہوتا اور نہ کی مومن کا سر بنیا ہے اور ان کے دفع کرنے کے لئے وہ حلیے بناتے ہیں جن کے لئے کسی یقین کرنے والے کا شرح صدر نہیں ہوتا اور نہ کی مومن کا سر انسانے اختا ہے (فقاویٰ علماء حدیث ج سے کا ترجمہ مولا نا عبد التواب ملتا فی نے کیا ہے اور مولا نا ابو البجار غرفوی کا عربی ہیں ہے جس کا ترجمہ مولا نا عبد التواب ملتا فی نے کیا ہے اور مولا نا ابو البحار غرفوی کا عربی ہیں ہے جس کا ترجمہ مولا نا عبد التواب ملتا فی نے کیا ہے اور مولا نا ابو البحار نے نوی کا عربی ہیں ہے جس کا ترجمہ مولا نا عبد التواب ملتا فی نے کیا ہے اور مولا نا ابو البحار نوی کا عربی ہیں ہے جس کا ترجمہ مولا نا عبد التواب ملتا فی نے کیا ہے اور مولا نا ابو البحار نوی کا عربی ہیں ہیں ہی تر ایک فرقاوی علاء حدیث ہیں نقل کیا ہے۔

ىيىتىن شہادتىں ہوئىي \_

عسم بنی میت کی پیشانی پر سم الله مکھناند کیا بالقدے تابت بندست رسول علی ہے نداجماع سے ندقیا ک سے دولیا کی میں اللہ میں اللہ میں سے کی ہے تابت ندہواس کا کرنا جائز بیس ( یعنی انہوں نے جاردلا کل کو مان لیو)

# القول المحمود لهداية داؤد المرون بيرابول مسمح جائز ہے؟

### آغاز تحن:

#### يسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله و كفی و سلام علی عباده الله ین اصطفی، أما بعد:

برادران اسلام! پاکتان جن حالات بی و جود بی آیا اوراس نوزائیده مملکت کو جس اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے، اس کا احسان ہر صاحب ضمیر پاکتانی کو ہے۔ پھر پاکتان بین فیصل آباد کو جومر کزیت حاصل ہے وہ بتاج بیان نہیں یہاں کے علاء اہلِ سنت (حضرات علاء دیو بند) نے ہمیشہ سلح و آشی کا دراس دیا، بیشر کی فریضہ بھی تھا اور ملک کی ضرورت بھی، لیکن اس کے برکس حضرات غیر مقلدین نے ایک طرف عوام کے سامنے مامل بالحدیث ہونے کا ڈھنڈ وراپیٹا، دومری طرف بغیر کسی تازہ چھیڑ چھاڑ کے دینی دخہ بی مامل بالحدیث ہونے کا ڈھنڈ وراپیٹا، دومری طرف بغیر کسی تازہ چھیڑ جھاڑ کے دینی دخہ بی الله بازی اور تیرا بازی کے ظہار کے لئے 'دواد جین' نامی پیفلٹ ہزاروں کی تعداد جی تقییم کیا، لیکن اس کا موادا تنا گندہ تھا کہ ہر شریف النفس نے ان کی طرف تھوک دیا۔ اہلی سنت و الجماعت نے پھر بھی اپنی ساری توجہ دین کے تقیری کا موں جی مبذ ول رکھی اورا لیے گندہ فطرت لوگوں کومند تداکایا۔ چا ہے تو بیتھا کہ اس خاموثی پرگالیاں دینے والے الحیا، شعبة فطرت لوگوں کومند تداکایا۔ چا ہے تو بیتھا کہ اس خاموثی پرگالیاں دینے والے الحیا، شعبة من الایمان کے موافق شرمسار ہوتے اور آئندہ الی حرکت سے تو برکر لیتے اور مسلمانوں کو من الایمان کے موافق شرمسار ہوتے اور آئندہ الی حرکت سے تو برکر لیتے اور مسلمانوں کو من الایمان کے موافق شرمسار ہوتے اور آئندہ الی حرکت سے تو برکر لیتے اور مسلمانوں کو

پیار و محبت کا درس دینے ، نیکن مجرا یک رسالہ'' مسلک احناف'' نا می شاکع کر دیا گیا، جس پر بظاہر نام ابوب کا ہے لیکن دراصل بیدرسالہ تمام جماعت کے عیوب کا آئینہ دار ہے ، اس پر بھی علماء اہلِ سنت والجماعت نے بیمجھ کوتھوک دیا کہان کے مذہب غیرمہذب کی بنیا دہی برگمانی اور بدز بانی برے جو بچھ دیگ میں ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے، چونکہ ان دونوں رسالوں ے ہرمنصف مزاج سمجھ چکا تھا کہ اس فرقہ کے باس کتاب وسنت کاعلم نہیں صرف گالیاں بی گالیاں ہیں کیونکہ ان کے بڑے بڑے اداروں میں سے جوبھی نکلا ہے سو باون گزیں نکلا، وہ گالیوں کی گردان یا د کرتا ہوا نکلا۔ اس کے بعد پھران کی میٹنگ ہوئی کہ ہمارا فرقہ ساری عوام میں گالیوں والا فرقہ مشہور ہو گیا ہے اور ہر مخف پر بیدواضح ہو گیا ہے کہ بیلوگ قر آن وحدیث کی کوئی خدمت نہیں کرتے۔ادھرعلماءاحناف نے گندہ دہنوں کومنہ لگانے کے قابل ہی نہ مجھا ،اس لئے اب کوئی حدیثی کارٹامہانجام دوتا کہ سابقہ بھی کی بھی تلاقی ہو جائے اور ہمارا کوئی تغییری کا م بھی سامنے آئے ، مگرسوال بیتھا کہ دین کا تغییری کام مقلدین نے اتناکمل کردیا ہے جس پراضا نے کی کوئی مخبائش نہیں ،اب ہم کیا کریں؟ سیرت نبوی مناہ ہے ،سیرت صحابہ ﷺ، سیرت فقہا ً، سیرت محدثینٌ وغیرہ سب پرمقلدین نے خوب کام کیا ہے جس کی نظیر چیش کرنے ہے دنیا قاصر ہے۔ آخراس جماعت کوان کے اپنے ذوق کے موافق میکام بسند آیا کہ کوے کی سیرت اور اس کے فضائل وفوائد برکتاب لکھی جائے ، اس پرادارہ علوم اثریہ نے نہ صرف مبار کہاد چیش کی بلکہ ماموں کا بجن کے شیخ الحدیث بھی خراج تحسین پیش کئے بغیر ندرہ سکے۔اس کتاب کا نام "کشف العجاب" رکھا گیا جس ہے اس کے دعویٰ حدیث اور تہذیب ہے بردہ اٹھ گیا اس رسالہ میں اپنے دعویٰ عمل بالحدیث ہے یوں پردہ اٹھایا کہ حدیث شریف کی مشہور اور مسلّمہ کتاب سیح مسلّم شریف کے خلاف عدم اعتاد كا اظهار كرديا كميا:

شاباش ایں کار از تو آید و مرداں چنیں کنند اورا پی تہذیب سے یوں پر دہ اٹھایا کہ تمام عالم اسلامی میں رائج فقہ حنفیہ کو:

| ندمومه موجومه عطرشر لعت (ص٩١)                                                | (1)      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| كوفه كاسوشلزم (ص١٦)                                                          | ·(r)     |
| خباشت باطنی وظا ہری نجاست (ص۵۲)                                              | .(٣)     |
| شيطاني الهامات (١٢٠)                                                         | (^)      |
| . فقه حنی میں غلیظ مواد (ص۳۰)                                                | (4)      |
| بينکڙوںمحر مات کاار تکاب (ص٩٢)                                               | (r)      |
| ب ہے نوازا گیا۔                                                              | كحظا     |
| اورعلاءابل سنت والجماعت متوملين حضرات علاء ديو بندكو:                        |          |
| پر مهمسلی اور مراثی (ص۱۵)                                                    | 1        |
| مروجی حضرات (ص۱۸)                                                            | ۲۲       |
| حالات کے پروردہ ،گردش ایام کی تخلیق (ص۱۹)                                    | ٣        |
| انگریز کے ہمنوا(ص ۱۹)                                                        | ۳,       |
| ایمانوں پرڈا کہزن (ص۹۹)                                                      | ۵        |
| آوسر باز (ص ۲۰)                                                              | Ψ        |
| لچراور بیهوده (ص۰۲)                                                          | 4        |
| خنفي ملاؤل (ص٠٢)                                                             | <b>A</b> |
| · · فسهت الذي كفر (ال ۲۱)                                                    | ۹٩       |
| مقلدین کامورو ثی د جالانه پن (ص ۲۱)                                          | f+       |
| برطینت لوگ (ص۲۱)                                                             | 11       |
| كذب دا فتر ااور د جاليت (ص ۲۱)                                               | IT       |
| شاطرانه چال (ص ا ۷ )                                                         | It"      |
| یہ ( و بع بندی ، بربلوی ) ایک گا مک ، دوسرا دل ل ایک بی قتم کے ہیں بید دونوں | I.C.     |

دجال (ص۲۲)

۱۵ چکربازی (۱۵۸)

۱۲ .....خیانت و د جالیت (ص ۱۸)

٤١ .....منافقاندسياس لاتعلق (ص٢٠)

۸۱.....من *ح*اى (ص ۹۱)

19............. عنى عوام كالأنعام (ك19)

ا تُزِیگالیوں کے بعد مطالبہ مید کیا کہ'' تقلیدی جمود اتار کر ابوصنیفہ (بغیر لفظ امام یا حضرت) کی کلیۂ بغاوت کردیں۔''ص(۲۹)

بجیب بات آویہ ہے کہ پوری جماعت غیر مقلدین بیں سے آیک بھی رجل رشید نہ اٹھا جو انہیں ایسی حرکتوں سے باز رکھتا اور انہیں یہ کہتا کہ دوسری طرف سے کوئی تازہ چھیز چھاڑ سے چھاڑ نیس ہور ہی اور اہل سنت والجماعت نے تمہاری اس ناز وادا کومعثو قانہ چھیڑ چھاڑ سے زیادہ اہمیت نہیں وی بلکہ لب ہائے عقلتی کی ان گالیوں کوسی حسینہ کی جبلت خود نمائی کی طرح مجبوری پرمحمول کیا ، یہاں تک کرسی نے اتنا بھی نہ کہا:

لگے ہو منڈ چڑانے، ویتے دیتے گالیاں صاحب زباں گڑی تھی، خبر لیجئے دہن گڑا

بہر حال علاء اہل سنت والجماعت نے پھر بھی یہی کہا: ایک بنواور نیک بنو، اس کے بعد شاید چندہ ہون سکون سے گزر ہے ہول گے گرخداستیاناس کرے جبلت خود نمائی کا جو اس حبر مدہ کانعرہ لگوائی ہے۔ مولا نا یوسف انورصاحب کو سلمانوں کا اتفاق ایک آئے مدہ بھایا۔ انہوں نے ایک پمفلٹ '' جرابوں پرمسے'' شائع فرما کرفیصل آباد کی ہر مسجد اور ہر گھر کو پھر میدانِ جنگ بنا دیا۔ اگر مولا نا یوسف انورصاحب یہ پمفلٹ شائع نہ فرماتے تو دنیا کو پھر میدانِ جنگ بنا دیا۔ اگر مولا نا یوسف انورصاحب یہ پمفلٹ شائع نہ فرماتے تو دنیا کیسے جانتی کردنیا ہیں ایسے صاحب انوار جہتد بھی ہیں جو پوری امت کو نے اجتہا دات ہے روشناس کرا سکتے ہیں۔ اس پمفلٹ سے دین خرائی تو یہ رونما ہوئی کہلوگ فرائض وضو کے

تارک ہوکرا بنی نمازیں ضائع کرنے لگے جواسلام کی سب سے بڑی عبادت ہے اور دنیاوی خرابی به بیدا ہوئی کهمسلمانوں میں اتفاق دانتحاد کی بجائے نفاق واختلاف کا ایک سیلاب اللہ آیا۔ایک طرف سے دوسرے فریق کومنکر صدیث کا طعنہ دیا جانے لگا، دوسری طرف فریق اول کو بے نماز اور منکر قر آن اور احادیث متواتر ہ کا منکر کہا جائے لگا پھریہ جھکڑا بھی ہرروز یا نج مرتبه شروع ہوتا۔اس فساد ہے شاید نفاق پسند طبیعتوں کو کوئی مسرت حاصل ہولیکن با ضمیر حضرات اس فضاء کو نه دیکیجه سکے چنانچه مولا نا قاری ریاض احمد صاحب نے ایک مختصر پمفلٹ شائع فرمایا جس میں نہ کسی محدث کو گالی دی اور نہ کسی کو برا بھلاا کہا بلکہ اس غرض سے که بیرا ختلاف کی فضاءمث جائے اورمسلمان مل کرتغمیری کام کریں۔مولوی یوسف انور کے تین مسلّمہ بزرگوں: (۱) ان کے شیخ الکل فی الکل میاں نذ رحسین صاحب دہلوی (۲) مولانا ابوسعیدشرف الدین صاحب دہلوی (۳) مولانا عبدالرحمٰن صاحب مبار کپوری کے بیا نات شاکع کر دیئے ، اس کا مقصد مسلمانوں میں اتفاق واتحاد برقر اررکھنا تھا۔الحمد للّٰہ کہ قاری صاحب کی بیاکوشش بہت بار آور ٹابت ہوئی۔ بہت سے غیرمقلدین نے میاں صاحب اور دیگر بزرگول کے فتاویٰ دیکھے کر جرابوں پرمسح مچھوڑ دیا کیونکہان تین بزرگوں نے صاف لکھاتھا کہ جرابوں پرسے نصِ قرآنی کے خلاف ہے،احاد بہٹِ متواترہ کے خلاف ہے اورجن روایات سے بوسف انورصاحب کودھوکہ ہوا ہے (یا دانستہ ایسا کیا گیا ہے) نہ ہی ان کی صحت ثابت ہے اور نہ ہی ان میں باریک اور مروجہ جرابوں کا ذکر ہے،عوام اور منصف مزاج غیرمقلدین تو بات کوتمجھ گئے کیکن بعض ضدی لوگوں کو بیدا تفاق نہ بھ یا ، چنانجیدان کی نیندحرام ہوگئی۔ ہرادارے میں میٹنگز (MEETINGS) ہونے لگیس الیکن اپنے موقف کی کمز دری ان کومعلوم ہو چکی تھی ۔ آخر جواب لکھنے کا فیصلہ ہوالیکن جواب کون لکھے اور کس نام سے چھیے؟ تمام مدارس کے بڑے جھوٹے حضرات نے لال بچھکڑا کا خطاب محمد داؤ د خان امرتسری کو دیا که محنت سب کی ہوگی نام آ ہے کا! محمد داؤ د خان کوفیصل آباد میں درس و خطابت کے لئے کوئی مسجد نہال سکی۔حدیث یاک میں مسجد کو خیرالبقاع اور بازار کوشرالبقاع فرمایا ہے۔ مولوی موصوف ایک بازار (شرالبقاع) میں نماز پڑھاتے ہیں اور مدرسہ دار القرآن والحدیث میں شیخ الحدیث ہیں۔ شابداس بازاری ملاکواس مناسبت کی وجہ سے منتخب کیا گیا کہ بازار کی زبان کے استعال میں مہارت تامہ رکھتے ہیں۔ اس بازاری ملاحجہ داؤ د فان صاحب کاملخ علم میہ ہے کہ جناب نے ساراموا درسالہ السمسے علی السجو دبین تالیف علامہ جمال الدین قائمی ناشر جمعیت الدعوۃ الاسلامیہ جاجی آباد سے چوری کیا ہے۔ دعوی ترکت نہیں۔

#### رسالەكانام:

جناب نے دمالہ کانام رخصة رسول النقليں في المسم على الجوربيں و المعنيں رکھا ہے يعنى رسول پاک علي النقل نے بير قصت دى ہے کہ وضوي پاؤل وحونے كى بجائے جرابوں اور جوتوں پرسے كرليا كر وصرف جوتوں پرسے كرليں ورنصرف جوتوں پرسے كرليں مقلدين نے بير ابنايا كہ جرابيں ہوں تو جرابوں پرسے كرليں ورنصرف جوتوں پرسے كرليں تاكہ قرآن پاك كى مكمل مخالفت ہو جائے ۔ آخر غير مقلدين بيروش كب ابنائيں كے، قرآن پاك اورا حاديث متواتره كاتو صاف انكاركريں اوركوئى ضعيف اور شاذروايت الل جائے تو اس كو بھى آدھى مائيں آدھى ترك كرديں، به حديث وشمنى ہے يا عمل بالحديث؟ جائے تو اس كو بھى آدھى مائيں آدھى ترك كرديں، به حديث وشمنى ہے يا عمل بالحديث؟ وقت وسنے بازادكى ملائے اپنے سارے رسالے ميں جوتے برض كے ادكام ذكر نہيں كے گويا ہے رسالے كانام كے آد ھے جھے برزور آزمائى جوتے اور قرار زمائى ورآد وائى اورآد وھانام نسبا منسبا ہوگيا۔

مرقع تهذیب:

مولوی داؤ دصاحب نے رقیق (باریک) جرابوں پر سے نہ کرنے والوں. میاں نذیر حسین ،مولوی شرف الدین ،مولوی عبد الزمن مہار کپوری پر طرح کی عنایات کی میں:

| عذاب الیم کے ستحق ہیں یعنی جہنمی ہیں (ٹائیل)                      | 1          |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| وہ نا کی عن الحق یعنی حق سے منہ موڑنے والے ہیں (ص۲)               | . r        |
| و ۱ اپنی خواہشوں کوخداومعبود مانتے ہیں بعنی مشرک ہیں (ص۲)         | ۳          |
| وہ(نذریسین وغیرہ)علیت صبیان (لونڈ ہے) ہیں (ص۴)                    | ۳ ،        |
| بەلۇگ بلىكەمىلر بىر (ص٢)                                          | ۵.         |
| بیلوگ خدا کے منکر ہیں (ص۳)                                        | γ          |
| بيلوگ بد بخت بين (ص٥)                                             | .∠         |
| سخت مغالطه میں ہیں (ص۲)                                           | · A        |
| بيم توليے والے عنتی ہيں (ص ۷)                                     | 9          |
| · بیصدافت کامند چڑاتے ہیں (ص۹)                                    | }•         |
| اسرائیلی سنت ہے (ص ۱۱)                                            | 11         |
| ،،ان سے خدانا راض ہے (ص۱۲)                                        | ir         |
| جوسے نہ کرے وہ شیطان ہے (ص۱۳)                                     | !          |
| سنت کامخالف ہے(ص۱۳)                                               | ۱۳۰۰       |
| ان کے چیٹوا بے عقل اور گمراہ ہیں (ص۱۲)                            | 16         |
| اندهاین کر(ص۱۲)                                                   | 14         |
| . مینڈ کی کوئھی زکام ہو گیا (ص ۱۷)                                | 14         |
| موٹی جرابوں کی شرط لگانا غلوقی الدین ہے(ص۱۶)                      | ΙA         |
| غیوز یا د تی کرنے والے تیاہ ہو گئے (ص۱۲)                          | .19        |
| بدوہ کوے ہیں جوقوم کومر دارخوری پرلگاتے ہیں۔                      | <b>*</b> * |
| و و پیغیبر کے رائے کے مخالف میں جو بھی منزل بنہیں پہنچیں گے (ص•ا) | rı         |
| سیاند سے جانور ہیں ہے مہارے ہیں (ص ۱۷)                            | ۲۲         |
|                                                                   |            |

یہ بائیس بازاری گالیاں ہیں جومولوی صاحب نے میاں نذیر حسین وہلوی، مہار کپوری اور شرف الدین صاحب اپنے ہزرگوں کو دی ہیں۔اتنی گالیاں نکال کربھی ہیہ قرماتے ہیں:

#### جھ سا وفادار نہ پاؤ کے چہاں میں گرچہ ڈھونڈو کے چراغ رخ زیبا لے کر

# ا كابراوراصاغرغيرمقلدين:

میاں نذریحسین صاحب دہلوی، مول نا عبدالرحمٰن مبار کپوری اور میاں شرف الدین صاحب دہلوی کے جواب میں اصاغر غیر مقلدین ' داؤ داینڈ کؤ' ککھتے ہیں اساغر غیر مقلدین ' داؤ داینڈ کؤ' ککھتے ہیں غیر مقلدتو کسی کی تقلید نہیں کرتے سوائے خاتم النہین عبل کے قاوی میں مقلدتو کسی کی تقلید نہیں کرتے سوائے خاتم النہین عبل کے دیا نت اور صدافت کا خون کرنا میں کرے یہ امید رکھنا کہ وہ اس پر عمل ہیرا ہو جا نہیں گے ، دیا نت اور صدافت کا خون کرنا

ہے۔ اپنے پر قیاس کرنا غیروں کو کار بے لذت ہے (عل کا) دیکھئے مولوی صاحب نے کتنے ہے کی بات بتا دی کہ میال نذر حسین وغیرہ اکابر غیرمقلدین خاتم النہین علیہ کو نہیں مانتے تھے، ندان کے فتووں میں خاتم النہین علیہ کے احکام ہوتے تھے چونکہ وہ حضور علیہ کے باغی تھے اس لئے ہم ان کی بات نہیں مانتے۔

میں عام غیرمقلدین حضرات ہے گزارش کرتا ہوں کہ اکابر غیرمقلدین کے فنو وں کو پڑھیں ،انہوں نے جو بچھ لکھا ہے وہ قر آن وحدیث سے لکھا ہے کیکن داؤ دصاحب خدا جانے کس کو خاتم اُنہین سمجھتے ہیں کیونکہ مرزا تی بھی خاتم اُنہین ہونے کے مرمی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکابر کے فتوے جحت نہیں تو آپ نے رسالے لکھنے کی زحمت کیوں گوارا فر مائی؟ کیا آپ کویفین ہے کہ آج کل کے غیر مقلدین آپ (داؤدصاحب) کو خاتم اُنٹیین مجھتے ہیں؟اگرآ پ میاں نذ برحسین ،مبار کپوری اورشرف الدین صاحب کے نتو وں کور دی کی ٹوکری میں پھینک سکتے ہیں تو جناب کے رسالہ کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں كەل كالى نامے، جھوٹ اور خيانت كے طو ماركودريا بردندكيا جائے؟ كيا آپ نے تمام غير مقلدین ہے دستخط نے لئے ہیں کہ وہ آپ کی تقلید شخصی کر کے مشرک نہ بن جا کیں ہے؟ پھر آپ نے کتنا بڑا جھوٹ بول دیا کہ غیر مقلدین خاتم النبین کی تقلید کرتے ہیں۔مولوی صاحب! ہماراتو مشاہدہ یہ ہے کہ ہم نے غیرمقلدوں کو بار ہا قرآن دسنت کا بیان سنایالیکن وہ حسر مستنفرہ کی طرح قرآن وسنت سے بھا کے اور مذہبی اجارہ داروں کی لن تر انہوں ہے ہی ان کی فطرت کی تسکین ہوئی ، اگر آپ نے قر آن وسنت کے ماننے والے غیر مقلدین کہیں دیکھے ہوں تو ہمارے ماس جیجیں، ہم کتاب وسنت سنائیں گے، اگروہ مان مر تو آپ کی بات مجی ورندہم نے ویکھا ہے کہ جونہی ہم نے قرآن یاک کی آیت یا نبی مناہ ہو گئے۔ قرآن و حدیث پڑھی، غیر مقلدین کے چبرے سیاہ ہو گئے۔ قرآن و حدیث کی دھمنی کی سلونیں چېرے پرنمودار ہوگئیں،اگرشک ہوتو مشاہدہ کرلیں، ہاں ذرابیبھی وضاحت فر ما

کمیں کہ ہم تو مقلد ہوئے ،آپ غیر مقلد لیکن میاں نذیر حسین وغیرہ کس تیسری جنس ہے تھے، ان کا کیا فرہبتھا؟ پھرسب سے بڑی لطف کی بات بہے کہ جب تک ان اکابر کے فتو ہے فآویٰ نذیریہ، فآویٰ ثنائیہ میں تضیّق داؤ دصاحب کوان کاردشائع کرنے کا یہ خیال نہ آیا اور جب ان کومجلس حنفیہ نے شاکع کر دیا تو آپ کوان کار د لکھنے کی فکرسوجھی ، آخریہ کیوں؟ اگریہ غلط ينصقوشيطان اخرس كاكر داركيون اداكيا اورا كرضح يتصقواب آب المد المخصام كيون بن بیٹے؟ الغرض اہلِ حدیث کے مقتذر بزرگوں کے واضح بیانات کے بعدمولوی صاحب جیسی سطح کے لوگوں کواس مسئلہ میں مزید چے و تاب کھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر شوق تحریر کے ہاتھوں مجبور ہی تھے تو اینے بزر گول کی ارواح کو درس حقائق دیتے اور جماعت کوان کی بھیلائی ہوئی گمراہی ہے روشناس کراتے یا انکار کر دیتے کہ جارے بزرگوں نے کہیں ایسا نہیں لکھایا دعویٰ کرتے کہ خفی لوگ ان عبارتوں کو کم نہی کی وجہ ہے بچھ نبیں سکے۔اگر جواب ای دائر ہ تک محدودر ہتا تو مولوی صاحب ان بزرگوں کے نام لیوا ہونے کی وجہ ہے اپنی صحیح ذ مه داری ہے عہدہ برآ بھی قرار یا تے ، یہ جماعتی خدمت بھی ہوتی اور شاید ہمیں بھی مزید سیجھ لکھنے کی ضرورت نہ پڑتی تگر ناس ہواس تعصب کا کہمولوی صاحب نے فتوی دینے والوں کواپنا سمجھ کر معاف کر دیا اور فتویٰ شائع کرنے والوں کوغیر سمجھ کر دھرلیا۔الی صورت میں قاری صاحب نے ضروری خیال کیا کہ قدر ہے تفصیل کے ساتھ اس مسکلہ کے تمام بہلوؤں کوا جا گر کیا جائے اور مولوی صاحب کے مذعومہ دلائل کانکمل جائز ہ چیش کیا جائے۔ بغضله قاري صاحب نے اپني ذ مه داري كاحق اداكر ديا ہے ادراس مقاله كوحقا كق كاايما جامه ببنا دیا ہے کہاس برمزید کھے لکھنے کی ضرورت کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا ہے اللہ تعالی قاری صاحب کو جزائے خیرعطافر مائے اوران کی سعی کومفیدعام بنائے۔

• فضل امين

صدرمدين جامع قاسميه غلام محرآ بده فيصل آباد

#### بسم اللدالرحن الرحيم

الحمد لله الذي هدنا لهذا و ما كنا لمهتدى لولا أن هدنا الله و الصلوة و السلام على محمد و آله وصحبه أجمعين ــ أما بعد:

# جرابول کی قشمیں:

جراب پاؤل کے لفائے کو کہتے ہیں۔ یہ چڑے کی بھی ہوتی ہے جن کوعربی میں خف اور اردو میں موز ہ کہتے ہیں اور اون ، سوت ، نیلون وغیر ہ کی بھی جن کوعربی میں الشراب کہتے ہیں۔ اور اون ، سوت ، نیلون وغیر ہ کی بھی جن کوعربی میں الشراب کہتے ہیں۔ اونی ، سوتی وغیرہ جرابوں کی دونتمیں ہیں (۱) موٹی جن کو تخین کہتے ہیں۔ باریک جن کور قبل کہتے ہیں۔

#### تخينين:

وہ جرابیں ہیں جن ہیں مندرجہ ذیل ننیوں شرائط اکھی پائی جا کیں (۱) جوموثی ہوں اور حنفیہ کے نزدیک تمن دن رات بغیر جوتا ہیئے ہوں اور حنفیہ کے نزدیک تمن دن رات بغیر جوتا ہیئے ہوں اور حنفیہ کے نزدیک تمن دن رات بغیر جوتا ہیئے ہوں سکے (۲) وہ جرابیں اپنے موٹا ہے کی وجہ سے بغیر کیٹس وغیرہ کے پنڈلی پر قائم رہ کیس اور ان کا یہ قائم رہنا چستی یا تنظی کی وجہ سے نہ ہو بلکہ موٹا ہے کی وجہ سے ہو (۳) وہ اتن موثی ہول کہ ان جس سے پائی وغیرہ نہ چھنے۔ ایسی جرابوں گوئینین اور صفقین کہتے ہیں (المفق علی المذاهب الاربعة ص ۱۳۲)

رقق:

وہ جرابیں ہیں جن میں مندرجہ بالاشرطوں میں سے کوئی شرط کم ہو۔ پھر جرابوں کی چمڑے کے لحاظ ہے دونتھیں ہیں:(۱)مجلد(۲)منعل۔

مجلد:

وہ جرامیں ہیں جن پرا تناچیز الگا ہو جتنا پاؤں وضومیں دھونا فرض ہے۔

منعل:

، وہ جرابیں ہیں جن پر چڑا فرض پاؤں دھونے سے کم لگا ہوا ہو۔اس طرح جرابوں کی چیوشمیں ہوئیں۔

ثخينين مجلد:

وہ جرابیں ہیں جن میں مندرجہ بالانتیوں شرطیں پائی جا کیں اور ان پر اتن چڑالگا ہوا ہو جتنا پاؤں وضویس دھونا فرض ہو بیموز ہ کے حکم میں داخل ہے،ان پر بالا تفاق مسے جائز

تخينين منعل:

وہ جرابیں ہیں جن میں مندرجہ بالانتیوں شرطیں پائی جائیں اوران پر چمزالگا ہوا ہو، لیکن وہ چمزاصرف کلوے پر یاصرف پنج اورایزھی پر یااس ہے کم زیادہ ہوگر وہ چمزانخنوں سے او پرتک ندہو، یہ بھی موزے کے حکم میں ہیں ،ان پر بھی سے جائز ہے۔

#### ثغينين ساوه:

وہ موٹی جرابیں جن میں مندرجہ بالا تینوں شرطیں پائی جا کیں لیکن چڑانہ لگا ہو،
ان میں سیاختلاف تھا کہ کیا ہی موزہ کے تھم میں جیں یانہیں؟ صاحبین ان کو بھی موزہ کے تھم میں میں مانے جیں۔امام صاحب پہلے اس کوموزہ کے تھم میں نہ مانے تھے. بعد میں رجوع فرمالیا۔اس کے ان پرسے کرنا بھی جائزہے،فتو کی اس پرہے۔
فرمالیا۔اس کے ان پرسے کرنا بھی جائزہے،فتو کی اس پرہے۔

ر فيق مجلد:

وہ جرابیں جن میں مندرجہ بالانتیوں شرطوں میں ہے کوئی ایک شرط کم ہولیکن ان پرنخنوں کے او پر تک چیزا چڑ ھا ہوا ہو چیڑ ہے کی وجہ سے بیابھی موز ہ کے تھم میں ہیں اوران پرمسے جائز ہے۔

ر فیق ساده:

وہ جرابیں جن میں مندرجہ بالانتیوں شرطوں میں ہے کوئی شرط کم ہواوران پر چیزا بھی نہاگا ہو،ان جرابوں پر باجماع امت سے تا جائز ہے(البدائع والصنائع ص • ارج ا، البحر الرائق ص ۱۹۲رج ۱)

رقيق منعل:

وہ جرابیں جن میں مندرجہ بالا تینوں شرطوں میں ہے کوئی ایک شرط کم ہواور نیچلے حصے میں چڑا لگا ہوا ہو۔ان میں مندرجہ بالا تینوں شرطوں میں ہے کہ بیموزہ کے تکم میں نہیں ہیں ،اس مصے میں چڑا لگا ہوا ہو۔ان میں بھی قول فیصل یمی ہے کہ بیموزہ کے تکم میں نہیں ہیں ،اس لئے سے نہ کیا جائے۔

محل نزاع:

آئے کل جو بحث چل نکلی ہے وہ یہ ہے کہ جو جرابیں ہمارے علاقہ میں دستیاب بیں وہ پانچویں شم کی جرابیں ہیں لیعنی رقیق سادہ، ان پر ہا جماع امت سے جائز نہیں ہے۔ اگر کو کی شخص ان جرابول پرسے کر ہے تو اس کا وضوئییں ہوگا اور بے وضوئما زا دانہ ہوگا ۔ ائمہ اربحہ آور غیر مقلدین کے بانی میاں نذیر جسین وہلوی، میال شرف الدین وہلوی، مولوی عبد الرحمٰن مبارک پوری اور مولوی شمس الحق عظیم آبادی بھی اس سے کونا جائز کہتے ہیں۔ مؤلف کے دلائل کا جائز وہلی ہے بہلے مؤلف کی علمی واخلاقی حالت کا انداز والگا کیں کہ:

لطيف.:

مواوی نے بار بار بیطنز کیا ہے کہ مقلد جابل ہوتا ہے۔ اب آپ حضرات غور

فرمائیں کدان کے مدارس کا نصاب مقلدین کی کتابوں پر شمنل ہوتا ہے: بلوغ المرام ابن حجر شافعی مقلدی ہے، صاحب مشکوۃ بھی شافعی مقلد ہیں، امام بخاری بھی شافعی مقلد ہیں (البانع (طبقات شافعی مقلد ہیں (البانع (البانع البخی صوبرج ۲، البطہ نواب صدیق حسن ص ۱۲۱) امام سلم شافعی مقلد ہیں (البانع البخی ص ۱۹۹۹) امام تر ندی اور امام ابن ماجہ بھی شافعی ہیں (البحلہ ص ۱۲۵) امام تر ندی اور امام ابن ماجہ بھی شافعی ہیں (العرف البغدی) امام طحادی حنی ہیں ۔علاوہ ازیں علامہ سیوطی ، دار قطنی ، ابن ماجہ بھی شافعی ہیں (العرف البغدی) امام طحادی حنی ہیں ۔علاوہ ازیں علامہ سیوطی ، دار قطنی ، بیہ بھی وغیرہ تمام محدثین مقلد ہیں کیا معاذ القدید سب کے سب کافر ہیں ؟ مزید تفصیل کتب بیہ بھی وغیرہ تمام محدثین مقلد ہیں کیا معاذ القدید سب کے سب کافر ہیں ؟ مزید تفصیل کتب طبقات ہیں دیکھیں۔ دنیا ہیں مطلب پرسی مجھی مجیب بات ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے:

آنچ شیرال را کنند روباه مزاج احتیاج است احتیاج است احتیاج

مؤلف صاحب ایک طرف مقلدین کو جائل کہتے ہیں، لیکن اس رسالہ ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ مقلدین کی چوکھٹ پرسجدہ ریز ہیں اور اس وقت لکھتے ہیں علامہ مقتل ماردین (ص۲) کیاعلامہ ماردین مقلد ہیں؟

> چوں غرض آمد ہنر پوشیدہ شد صد مجاب از دل بسوئے دیدہ شد

اب مقلد محقق بھی بن سے اور علامہ بھی۔ اس طرح ملاجی نے امام ترفدی شافعی، امام توفظ ابن ججر المام تقی اللہ بن مالکی ، امام بخاری شافعی ، امام بخاری شافعی ، امام بخاری شافعی ، امام بخاری شافعی ، امام زیلعی خفی کوامام کے لفظ سے یا دکر تے ہیں ، آخر جاہل مقلدین کوامام کہنا کہے درست ہوا ، صرف اور صرف مطلب برستی کے لئے۔

ایک اورلطیفہ س لیجئے اور شخ الحدیث کے علم وانصاف کا ماتم سیجئے کہ اس کے خیال میں سلطان محمود غرز نوی جب حنفی مقلد تھا تو تو ساتہزاء تھا جب شافعی مقلد ہوگیا تو عامل بالحدیث ہو تواہ شافعی ، بید کہاں کا انصاف ہے کہ حنفی کہلا نا جہالت ہواور شافعی بن جانا ممل بالحدیث ، معلوم ہوا تقلید سے دشمنی نہیں بلکہ صرف

حنفیت کے خلاف حدے ورنہ فقی مقلداور شافعی مقلد میں فرق کرناتیلات اذا قسمه ضیزی کامعداق ہے۔افسوس ہے کہ داؤدصاحب ویل للمطفقیں (لینے کے باث اور دینے کے باث اور کینس گئے۔

# شيخ الحديث كاعلمي حدودار بعه:

مقلد کا جائل ہونا تو مولوی صاحب نے کیا ٹابت کرنا تھا خودمقلدین کوا مام محقق اور علامہ شلیم کرلیا۔غیرمقلد کا جہل مرکب قابل دیداور لائق داد ہے:

۲ .. مولوی صاحب کی حساب دانی کے بعد ذراع نی دانی بھی طاحظہ ہو، لکھتے ہیں: کما لا بحضی علیٰ من طائع مسلماً (ص ۹) اہل علم ہتلا ہیں کہ اس عہارت کا مطلب اس کے بعد کر کیا ہے کہ ''جم نے تو پہلے من رکھا تھا کہ امر تسر میں ایک غیر مقلد تھا جس نے مطالعہ کیا کسی مسلمان کا۔'' ہم نے تو پہلے من رکھا تھا کہ امر تسر میں ایک غیر مقلد تھا جس نے دواہ مسلم کا ترجمہ کیا تھا: ''دوایت کیا کسی مسلمان نے اس کو۔'' اب معلوم ہوا کہ وصاحب امر تسر سے فیصل آباد آگئے ہیں۔

سا... .. كلية مين: قدال السحدافسط رجدال كلهم ثقات (ص١٠) "بيرجال حافظ من كان كلهم ثقات (ص١٠)

٧٠....مولوى صاحب في ابن عمر رفي الصحابة كرير فرمايا ب، اس تركيب مين" الف، لام " مستم كاب-

۵... بمولوی داوُ دصاحب نے سعدی کے شعر کوجس جہالت سے ذرج کیا ہے وہ جمی پڑھئے: حمر شہرہ چیثم در روبیند آقاب را در آنچہ سمناہ

(ص١١)

۲ ایک شعر فلعدة ربدا الح نقل کیا ہے اور حوالہ شامی کا دیا ہے حالا نکہ وہ شعر در مختار میں ہیں (ص۱۲)

ائمدار بعد کاعنوان دے کرامام مالک کواست اذ الائے النالانة کا خطاب دیا ہے۔ ایم الک باقل مالک کواست اذ الائے النالانة کا خطاب دیا ہے۔ یعنی امام مالک باقی تینوں اماموں امام ابوصنیف امام شافعی ، اور امام احمد بن صنبل کے است دہیں۔ تینوں کا استاذ کہنا گئی بڑی جہالت ہے؟

ان جہالتوں پربھی مولوی صاحب آپ سے دادخواہ ہیں، لکھتے ہیں: انصاف کیجئے ذرا دکھ بھال کے کاغذ یہ رکھ دیا ہے دل نکال کے

آپ بین مجھیں کہ شیخ الحدیث میں صرف یہی دوخوبیاں ہیں۔گالیوں سے نوازیں یا جہالت کی با تنس کھودین کہ شیخ الحدیث میں صرف یہی دوخوبیاں ہیں۔گالیوں سے نوازیں یا جہالت کی با تنس کھودین بلکہ ہرفن مولا ہیں جھوٹ، خیانت اور بہتان میں تو آپ نے جو ریکارڈ قائم فرمایا ہے کہ سوامی دیا ننداور مرزا قادیانی کی فن کاری قصہ پاریندین گئی۔

قرآن داني:

یا بھا الذین امنو آ اطبعوا الله و اطبعوا الرسول و اولی الامر مسکم فان تنازعتم فی شی ه فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تومنون بالله و البوم الاخر دلك خیسر و احسس نساویلا (الساء) "ایلوگوجوایمان لای ہو،خوشی خوشی فرمانیرواری کرورسول کی اوراوئی الامر (لیعنی فرمانیرواری کرورسول کی اوراوئی الامر (لیعنی مجتمدین) کی مجر (اے جہتدین!) اگرتم میں جھٹر اہوجائے کی بات میں تو مجیم دواسے الله اوراس کے رسول کی طرف اگرتم ایمان رکھتے ہواللہ پراور بچھلے دن پر ۔ یہ بہتر ہواداس کا افراس کا مواس کی اطاعت کے ساتھ اولی الامرک انجام اچھا ہے۔ "اس آیت میں اللہ اور رسول عقیقہ کی اطاعت کے ساتھ اولی الامرک اطاعت کا بھی تھم ہے۔ حدیث معافر دی تھا تھی تربیب یوں ہے: کتاب اللہ ،سنت رسول الله عقیقہ نے فرمایا المعلم ثلاث علم تین الله عقیقہ نے فرمایا المعلم ثلاث علم تین الله عقیقہ نے فرمایا المعلم ثلاث علم تین

ہیں: آیہ محکمہ وہ آیت ہونص صریح اور غیر منسوخ ہو، وسنہ قائمہ آپ علیہ کاوہ طریقہ ہوبطور دوامی قانون جاری رہا ہو جھن ہنگامی ضابطہ نہ ہو ہفریضہ عادلہ کا معنی خود الن کے حاشیہ محکم ق پر ہے: فریضہ عادلہ اشارہ ہے اجماع اور قیاس پر جو کتاب و سنت سے نکلا ہو۔ فریضہ اس کواس لئے کہا کہ اس پڑمل واجب ہوا در عادل کے معنی بھی ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دین کے اصول چار ہیں: کتاب وسنت ، اجماع و قیاس (حاشیہ محکوہ فیر مقلدین ص ۲۱) چونکہ اس آیت سے تقلید ججہد کا واجب ہونا نکلتا گیا ، اس لئے داؤ دصاحب قرآن کی آیت تقل کرتے وفت واولی الأمر مسکم والاحصہ حیوا نکلتا ہو۔ قرآن دشنی کی مثال غیر مقلدین کے سواکہاں ملے گی؟

ستم بالائے ستم:

قرآن پاک کی اس آیت ہے جہد کی تقلید کا واجب ہونا جو فابت ہوا صرف اس کوقل نہ کرنا ہی یہودیا نہ تحریف ہے کم شرقا لیکن شخ الحدیث نے شخی بیل آکر قرآن پاک کی ووآ یہ بیس اور نقل کیس: ان الطن لا یعنی من الحق شیدا (الجم) ترجمہ یہ کیا کہ ' بیشک رائے اور قیاس حق کا مقابلہ ہیں کر سکتے ۔' (ص۲) حالا نکہ یہاں جس ظن کا ذکر ہے وہ عقا کہ قطعیہ کے مقابلہ کا ظن مراو ہے پھر جوظن مردود ہے وہ غیر مقلد کا ہے نہ کہ جہد کا لیعن مسائل فرعیہ میں پھر کیستے ہیں :و اذا قیل لہم اتبعوا ما آزل الله قالوا بل نتبع ما الفیل علیه آبا منا او لو کال آباؤ ھم لا یعقلون شیئا و لا بھتدون '' جب مقلدین ہے کہا جا تا ہے کہ مسؤل من الله کی پیروی کروتو جواب میں کہتے ہیں :ہم تو اس کی پیروی کریں جا تا ہے کہ مسؤل من الله کی پیروی کروتو جواب میں کہتے ہیں :ہم تو اس کی پیروی کریں ہول۔ ان ہوئی۔ وہ شرک عقیدہ قطعی توحید کو چھوڑ کر ہوں۔' یہ آ یہ تا ہوا ور گراہ مشرک باپ دادول کی بات مانتے سے ۔اس آیت میں ان کی پیروی سے روک گیا ہے جو توحید کے مشکر ہوں اور بے عقل اور گراہ ہوں ، دیکھا شخ الحدیث نے ایک ہیروی

بی شوخی میں مجتهدین امت امام اعظم ابوحنیفهٔ امام شافعی ،امام مالک، امام احمد بن عنبل کو بے عقل مشرک ادر گمراه ثابت کردیا۔

تفو ہر تو اے جرخ گردال تفو

چيلنج:

ہم اس پیخی خور ہے پینے الحدیث کو پینے و ہے ہیں کہ وہ صرف قرآن پاک کی ایک
آیت الیمی پیش کریں جس میں خاص مسائل اجتہادیہ میں ائمہ جمہتدین کی تقلید کو کفر، شرک
اور حرام کہا گیا ہو۔ ہم اس شوخ چیٹم کو ایک ہزار روپیانعام دیں گے۔ دیدہ باید۔
العرض تقلید جمہتد کے وجوب کی آیت کو چھوڑ کر ایک مشرک، بے عقل اور ممراہ کی
تقلید والی آیت نقل کرنا خالص تلمیس حق بالباطل ہے اور بروایت بخاری خارجیوں کی خاص

قرآن پاک پرافتراء:

انعامي چينج:

اگریہ بیخی خورشخ الحدیث کی صحابی اور مسلّمہ منسر کی اس آیت کا بیتر جمہ دکھا دے تو ہم اے ملغ دس بڑاررو ہے انعام دیں گے اور اگر نہ دکھا سکے گاتو اس کا فرض ہے کہ تو بہ نامہ شائع کرے اور الی خیانت بلکہ ناپاک جمارت سے پر ہیر

كرنے كاخدانعالى سے عبد كرے۔

#### وضواور قرآن:

یا یہا الذین آمنو آ ادا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوھکم و آیدیکم الی السرافق و امسحوا برؤسکم و آر جلکم الی الکعبین "اے ایمان والواجب نماز پڑھنے کا ارادہ کروتو اپنے چروں کو دھولواور دونوں ہاتھ کہنے سسیت دھولواور مرپر سے کرواور اپنے پاوُل مختوں سمیت دھولو۔"اس آیت میں وضو کے چار فرائض بیان کے جی اور پوری امت ان کے فرض ہوئے پرمنفق ہے۔ فیرمقلدین نے دوفرضوں کی تو تھلم کھلا کالفت شروع کردگی ہے:

ا . . . قرآنی عظم سر پرسٹ کرنے کا ہے ، یہ لوگ پکڑی اور ٹوپی پرسٹ کر لیتے ہیں شاید علیم صاحب انہیں سر پر لینے کے لئے دوادیں ، وہ بھی یہ پکڑی پرل لیتے ہوں گے اور اگر علیم کے حکم کا یہ اس طرح نداتی بیاراڑاتے تو قرآنی عکم کا اس طرح کیوں نداتی بنار کھا ہے؟

۲ . . . . . قرآنی حکم پاؤں دھونے کو فرض قرار دیتا ہے ، یہ پاؤں دھونے کی بجائے جرابوں پرسٹ کرتے ہیں جس ہے یقینا وضو کا یہ فرض قوت ہوجاتا ہے اور انسان ہے وضو نماز پڑھ کر پرسٹ کرتا ہے ۔ غیر مقلدین کا یہ کہنا ہے کہ سر پرسٹ کرنے اور پاؤں دھونے کا حکم صرف اس وقت ہے جب سراور پاؤں نگے ہوں ، ان پرکوئی کیڑ اوغیرہ نہ ہوتو ہم کہتے ہیں کہ پھر چبرہ اور ہاتھ دھونے کی کیا ضرورت ہے ، ہاتھ پاؤں پر دستانے اور آستین بھی ہوتی کہ پھر چبرہ اور ہاتھ دھونے کی کیا ضرورت ہے ، ہاتھ پاؤں پر دستانے اور آستین بھی ہوتی ہوتی ہے ، ادھر عورت کے چبرہ پر نقاب ہوتا ہے تو چاروں فرائض کو چھٹی دے دو۔

آیت قرآنی کا نقاضاً توییتھا کہ دضو میں پاؤں دھونا فرض ہے، کسی حالت میں سے کی اجازت بیں۔ اگر دو تین احادیث بھی اس کے خلاف ہو تیں او قرآنی تھی کوئتم نہیں کر سکتی تھیں۔

مسح موزه:

ہاں پاؤں پر چنوے کا موزہ پہنے ہوئے سے کرنے کے ثبوت میں ای (۸۰)

ے زائد متواتر اور سیح احادیث مروی ہیں۔ اگر اس بارے بیں بھی صرف دو تین سیح احادیث ہی اس عمقر آنی کے خلاف ہوتیں تو اس کو بھی قبول نہ کیا جا تالیکن جب بیدروایات درجہ تو اتر کو پہنچ گئیں اور مسم موزہ کے احکام بھی وضاحت سے روایات بیں آ گئے تو ان احادیب متواترہ کی بناپرامت نے مممح موزہ کی رخصت کو قبول فرمایا۔

#### جرايس:

چرے کے موزوں کا تھم جب احاد یہ متواترہ سے ٹابت ہو گیا تو وہ جرا ہیں جو اتی موٹی ہوں کہ چرنے کے موزوں ندان میں سے پانی چھنے اور ندائیوں کھڑار کھنے کے لئے کسی بیرونی سہارے کی ضرورت ہو،ان کو ہمن کر کم از کم تین میل چلا جاسکتا ہوتو ایسے موزوں کے متعلق فقہاء میں اختلاف ہوالیکن جمہور فقہاء نے ان کوموزوں کے تھم میں قرار دے کرمسے جائز قرار دے دیا اور یہ خینین کی قیدمتواتر احادیث سے اخذ کی جومتح موز ہ کے متعلق ہے۔

#### باريك جرابين:

باقی وہ جرابیں جونہ چڑے کی ہوں اور نہ چڑے جیسی ہوں،ان پرمسح باجماع امت ناجائز ہے۔اس سبیل میں (اجماع کی) مخالفت کا تھم قرآنی جہنم رسید ہونا ہے جو مولوی صاحب نے خودنمبر ہم پرنقل کیا ہے۔

# فرقه شاذه غيرمقلدين:

آنخضرت علی ایت تاکیدی هم فرمایا عسب کسم مالجماعه وارد من این است علی دورخی شد نسد فسد فسد السار (مشکوة) که جماعت واجماع مجتمدین سے علی دوجو نے والا دوزخی به اسد فسد فسد السار (مشکوة) که جماعت واجماع مجتمدین سے علی دوجو والا دوزخی به اردویس به اورکات تر اورکی تین طلاق کوایک کہنے، اذان جمعہ کو بدعت کہنے، اردویس خطبہ پڑھنے، باریک جرابوں پرسے کرنے اور پکڑی پرسے کرنے میں فرقہ شاؤہ جیں۔ غیر مقلدین کانص قر آئی اور احاد یہ متواترہ کی مخالفت کرنا:

وضوبیں پاؤں کا دھونانصِ قرآنی ہے ثابت ہے اورا حادیثِ متواتر ہ میں بھی

آنخضرت علی کا وضویل پاؤل دھونا ثابت ہے کیکن غیر مقلدین نے نفس قرآنی اور احادیثِ متواترہ کی مخالفت شروع کر دی ان کے نزدیک اب پاؤل دھوناکس حالت میں مجمی فرض شدم ماکیونکہ:

ا . . اگر یا وس برموزے ہوں تو بھی سے ہوایا وس ندر حوے گئے۔

۲ ، اگریاؤں پر باریک جرابیں ہوں تو بھی سے کرلیا یاؤں نہ دھوئے گئے۔

اگر پاؤل ننگے ہول ندان پرموز ہے ہوں، نہ جرابیں صرف جوتا پہن رکھا ہوتو
 جوتے پرمسح کرلیا، یاؤں پھربھی نہ دھوئے گئے۔

نوٹ: غیرمقلدین کے ندہب میں جوتے اتار کرنماز پڑھنا یہود کی سنت ہے اور جوتے پہن کرنماز پڑھنانبی یاک علیہ کی سنت ہے (اربعین محمدی، فآوی ستاریہ)

#### اصل فريضه:

اب مولوی صاحب کا اصل فریضہ تو بیرتھا کہ وہ ایک نصِ قرآنی یا حدیث متواترہ ایسی پیش کرتے کہ باریک جرابوں پرسے کی رخصت ہے اوراس پرامت کا اجماع بھی ثابت کر کے دکھاتے لیکن:

> اے بیا آرزو کہ خاک شدہ اب آیئے مؤلف کے دلائل کا جائزہ لیں۔

# قرآن ياك مين تحريف:

براوران اسلام! قرآن پاک میں اللہ تق فی کا ارشاد ہے: و ار جسلہ اللہ اللہ کا فرز برے )اس کا معنی بیہ کہ اپنے پاؤل کو نخول سمیت دھوؤ۔ اگر نخول سمیت ایک بال بھی خشک رہ گیا تو وضوئیس ہوگا ای لئے آنخضرت علی فی خشک کی خشک این کی و کھے کر فرمایا: ویسل لے لاعق اب من النار کیان ایر یوں کو آگ کا عذاب ہوگا ،اگر ار جسکلم الی الکھین (لام کی زیرے) تو بیزیر جوارکی ہوگی۔ آیت کا معنی پھر بھی پاؤل

دھونا ہی ہوگا کیونکہ فخوں سمیت کا لفظ طاہر کر رہا ہے کہ نخوں سمیت بورے پاؤں کا کھمل احاطہ کیا جائے اور پاؤں یا موزہ کے سے کرنے والوں میں ہے کوئی بھی سے احاطہ کا قائل نہیں۔ مختے سمیت ایک بال بھی ایسا نہ رہے جہاں تر ہاتھ نہ پھیرا جائے ،اس لئے قرآن پاک نے الی سال موزہ کے مراذبیں پاک نے الی الدی عبین فرما کر کٹول سمیت بورے پاؤں کا شسل فرض فرمادیا ،سم مراذبیں ہوسکتا۔

#### چوری اورسینه زوری:

مولوی صاحب نے ص م پریوعنوان قائم کیا ہے: "قرآن مجید میں جرابوں پر سے کا جوت " اصل آیت: و امست خوا بِرُوْسِکُمْ وَ اَرُ جُلَکُمْ اِلَى الْکُعْبَيْنِ نقل کرده آیت: و امست خوا بِرُوْسِکُمْ وَ اَرُ جُلِکُمُ

# بهلی چوری:

ا ... ... ایک آوار جسلکم کولام کی زیرے لکھا ہمارے موجودہ مطبوعة رآن پاک میں زیر کے ساتھ نہیں ہے۔

۲ الی الکعبین کوچھوڑ دیا۔ اس خیانت کا مقصد پیتھا کہ بدالفاظ خوں سمیت یاؤں کے احاطہ پر دلالت کرتے ہیں اور بیسے ہیں ضروری نہیں ، اس لئے یہاں سے کا معنی نہیں ہو سکتا تھا، اس لئے مولوی داؤ دصاحب نے لا نقر ہوا الصلوۃ تو پڑھ لیا اور و انتہ سکری کو شیر مادر سجھ کر ہفتم کر گئے ، آخر غیر مقلہ جو ہوئے فقہ میں کیڑے نکا لئے کی الی لت پڑی ہیں ، اب قر آن پاک پر اہل حد نث ہے ، اب قر آن پاک پر اہل حد نث جاعت کو مولوی صاحب کی ترقی کے لئے شیخ الحد ہیں سے شیخ القر آن کا لقب عطا کرنا جا اور تو شیق کے لئے سرکا دیر طانبہ سے درخواست کی جائے۔

س تیسری چوری میرکی چونکه میددراصل شیعه کاند مب ہے کیکن شیعه ارجانکم کامعنی پاؤں ہی کرتے ہیں اوروہ پاؤں برسے کے قائل ہیں کیکن شیخ الحدیث صاحب نے ارجلکم

کامعنی پاؤں میں جراہیں بھی ملالیں۔ائمہ اہلِ سنت کی تقلید کو گمراہی، جہالت کہنے والے شیعہ کی چوکھٹ پر مجدور بزجیں: غیا اسفی

> میرے دل سے کیا بالاستم کر سے بڑا مل کئی او غیرے کفران نعمت کی سزا

علامه آلوي تويهال مع موزه مراد لينے كمتعلق بهى فرماتے بين: نعم هدا

الوجه الا یخلو عن بعد و القلب الا یمیل البه (روح المعانی ص ٢٧٦ ج ٢)

الله تولی عنها، کرمه شعی ، قاده اور چعفر صادق کا نام ذکر کیا ہے تاکه ان کے ان پڑھ مقلد بن اس کے شخ القرآن والحدیث ہونے کا و هند ورا پیش لیکن و رااصل حقیقت ما حظم مقلد بن اس کے شخ القرآن والحدیث ہونے کا و هند ورا پیش لیکن و رااصل حقیقت ما حظم فرما کمی نفال الامام الرازی: فنقل القفال فی تفسیرہ عن ابن عباس و اس بن مالك و عكرمه و شعبی و آبی جعفر محمد بن علی الباقر و پیش آن الواجب فیها السست و هو مذهب الامامية و قال جمهور الفقها، و المفسرين: ورضها السفسل (روح المعانی ص المحرج ٢) (امام رازی فرماتے ہیں کوتفال نے اپنی تفیر می این عباس فی تفسر می این عباس فی تفسیر می این عباس فی تفسیر می واجب ہواورہ شیعہ کا قد ب ہواورہ شیمہ کر تا و کو تا فرض کی کو تا فران کا کھور کا کے تاریخ کا کھور کا کھور کو تا فرض کی کھور کا کھور کا کھور کا کھور کی کور کھور کی کھور کور کا فران کے کھور کے کھور کور کا فران کی کور کھور کے کھور کے کھور کی کھور کی کھور کور کا فران کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کور کا فران کے کھور کی کھور کی کھور کور کا فران کی کھور کی کھور کور کا فران کور کا فران کور کا کھور کور کا فران کی کھور کے کھور کھور کور کا فران کے کھور کی کھور کھور کور کا فران کی کھور کھور کور کا فران کے کھور کور کا فران کے کھور کھور کور کا فران کھور کور کا فران کے کھور کور کا کھور کے کھور کور کا کھور کو

منتبید: اہل سنت کی تقلید کوتو محمرائی، جہالت اور شرک کہا جاتا ہے کیکن اس آیت کے بیان میں شیعہ کی تقلید کی جارہی ہے، ویسے بھی صحابہ رفیق پر طعن کرنے والے بڑے رافضی اور ائکہ میر طعن کرنے والے جھوٹے رافضی ہیں۔

د کے مامولوی صاحب نے کس قدر دیا نت کا کرشمہ دکھایا کہ صاف موجود ہے کہ بیشیعہ کا ندیج ہوں۔ مناسب تھا کہ شیعہ بیشیعہ کا فدیج ہوں۔ مناسب تھا کہ شیعہ انجمن تالیف قلوب کے جذبہ سے امام ہاڑہ میں مرثیہ خوانی کی ملازمت عنایت کرتی محرعوام

شیعہ کوئس جادو سے قائل کریں کہ مولوی صاحب کوتوضیح طور پر بارہ اماموں کے نام بھی یاد نہیں کہ ابوجعفر کوا مام جعفر صادق لکھ رہا ہے۔

# صدیث نبوی علیسته می*ن تر لیف*:

مولوی صاحب ہوش تعصب میں آکر قرآن پاک پرجھوٹ ہولتے جارہے ہیں اکسین دل مطمئن نہیں۔ لکھتے ہیں: ''جراب کے بغیر تو پاؤں دھوتا نہیں وہ آگ شرت علیہ اسٹانیٹ نے ارشاد فر مایا ہے (کہ) جوشنی پاؤل انچی طرح دھوتا نہیں وہ آگ میں لے جانے کا باعث بنیں گے اور حدیث جریراس کی تائید کرتی ہے، جس کے متعلق ابراہیم نخی کہا کہا عث بنیں گے اور حدیث جریر بہت پند ہے کیونکہ اس میں وضووانی آیت نازل ہونے کرتے تھے کہ جھے حدیث جریر بہت پند ہے کیونکہ اس میں وضووانی آیت نازل ہونے کے بعد مسلے کا ذکر ہے (خواہ جراب ہویا موزے) جو کہ لئے کا اختال نہیں رکھتا۔'' (ص ۵ کی الدابن ماجہ ص اسم) اس عبارت میں مولوی صاحب نے خود شلیم کرلیا کہ آیت اور حدیث ہیں بیا ختال ہے کہ وہ آیت سے پہلے حدیث ہے پاؤل کا دھونا ثابت ہے اور سے کی حدیث میں بیا ختال ہے کہ وہ آیت سے پہلے کا واقعہ ہوا ورمنسوخ ہولیکن حضرت جریر دہ بھائے کی حدیث میں بیا ختال ہے کہ وہ آیت کے بعد کا واقعہ ہوا کہ جراب اور موز وں پرسے آیت کے خلاف نہیں۔

مؤلف کی اس بات پراس عورت کی مثال یا د آئی جوسارا دن سوت کا تی رہتی اور شام کوسارے دن کا سوت تو ژو یق ۔ شخ الحدیث صاحب نے قر آن پاک پر بھی جھوٹ بولا بھی بہران ہا ندھالیکن آخر میں مان لیا کہ آیت ہے پاؤں دھونا فرض فابت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں: خسر الدنیا والاً حرة ہاں جھوٹ بولنے کی ایسی عادت پڑگئی کہ اپنی باندہ یا کہ ابن ماجہ میں صدیث جریم س آیت کے نازل ہونے کے بعد جرابوں پر سمح کا ذکر ہے۔ خدایا ایسے جھوٹ سے تیری پناہ۔ اگر شخ الحدیث صاحب ابن ماجہ میں صدیث جریم شاہد، اگر شخ الحدیث صاحب ابن ماجہ میں صدیث جریم رہنے گئی ہیں جراب کا لفظ دکھادیں تو ہم آئیس مبلغ دیں ہزار روپے ابن ماجہ میں صدیث جریم رہنے گئی ہیں جراب کا لفظ دکھادیں تو ہم آئیس مبلغ دیں ہزار روپے

انعام دیں گے، میں شیخ الحدیث کے طلباء اور مولوی واؤ وصاحب کے مقدّ ہوں کو جھنجھوڑ کر غیرت ولا تا ہوں کہ اگر آپ کا خمیر زندہ ہے تو مولوی واؤ دصاحب کواس پر تیار کرو۔ہم نے بار ہائی ہزار روپ و انعام کا چیلنج ویا ہے، وہ ہم سے ہزاروں روپ وصول کر کے کوئی مسجد بنا کیس ورنہ ساری عمر بازاری امام ہی رہیں گے، ہمیں یقین ہے کہ اتنی غیرت ولانے کے بعد مجمی وہ سامنے ہیں آئیس کے ،ان شاء اللہ العزیز۔

#### ا حادیث کی بحث:

مؤلف نے قرآن پاک پرجھوٹ بولا الیکن بھی جھوٹ سے دل مطمئن نہیں ہوتا ،
اب احادیث کی طرف آیا، یہاں شخ الحدیث صاحب کا فرض تھا کہ سم موزہ کی متواتر احادیث بیان کرتے جب ہی تھی قرآنی کا مقابلہ ہوسکتا تھا لیکن افسوس کہ مؤلف یہاں بھی نامراد رہا۔ پھر قولی احادیث کا نمبر تھا لیکن مؤلف نا کام رہا ہے۔

چيلنج:

اگرمؤلف اپ سارے رسالہ سے ایک تولی متواتر صریح حدیث دکھادے توہم مسلخ دس بزاررہ پرائے الوقت انعام دیں گے۔ جب ایس کوئی روایت نہیں تو کسی خبر واحد سے نعمِ قر آئی اور متواتر احادیث کوچھوڑ نا بے دیلی کی انتہاء ہے۔ اصولی طور پر تواخبار آحاد کا جواب کھنے کی ضرورت نہیں لیکن شیخ الحدیث صاحب کی شیخی ظاہر کرنے کے لئے بچھ عرض کیا جاتا ہے۔

#### حديث مغيره نظيمة:

حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبى قيس عن هريل بن شرحبيل عن المعنيرة بن شعبة أن رسول الله والمنتجة توضأ ومسح على الجوربين و النعلين السمعنية كم المعلق محدثين كريماركس بيرين:

# (۱) امام بخاريَّ:

امام بخاریؒ نے صدیث مغیرہ رفظ اسلام اسلام اپرروایت کی ہے لیکن موزوں کا ذکر فر مایا ہے بیکن موزوں کا ذکر فر مایا ہمولوی داؤ دصاحب بخاری سے روگر دائی کرنے والے کو بد بخت کہتے ہیں۔اب ہم یہی لقب عطائے تو بلقائے تو کہہ کر جناب کو پیش کرتے ہیں۔

(٢) امامسلم:

ا مام مسلم نے بھی حدیث مغیرہ فرائی میں موزوں کا ذکر فر مایا ہے، جرابوں کا ذکر نہیں فرمایا (صحیح مسلم سلسلم الرجا) بلکہ امام مسلم نے فیصلہ فرما دیا کہ اس روایت میں جراب کا ذکر ہی ضعیف ہے اور فرمایا کہ جراب کا ذکر جلیل القدر محدثین کی روایت کے خلاف (شاذ) ہے اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جم اس روایت کی وجہ سے قرآن پاک کی ظاہر (نص) کو شہمی نہیں چھوڑیں مے (سنن کبری بیجی ص ۱۸۸۸ رجا)

# (٣) امام ابوداؤرُّ:

امام ابوداؤ دُاس حدیث کونقل کر کے ساتھ بی فرماتے میں کہ امام عبدالرحمٰن بن مہدی اس حدیث کو قابل بیان بی نہ مجھتے تھے کیونکہ محدثین میں حضرت مغیرہ سے اللہ کی جو معروف حدیث ہے اس میں موزوں پرمسے کرنے کا ذکر ہے نہ کہ جرابوں پرمسے کا (ابوداؤ د صلاارج ۱)

# (۴) امام این ماجیّه:

امام ابن ماجہ نے بعض شخوں ہیں اس عبارت کے بعد مندرجہ بالافر مان عبد الرحمٰن بن مہدی کا ذکر کیا ہے ( حاشیہ ابن ماجہ ص ۴۷)

(۵) امامنتانی:

ا مام نساً کی فر ماتے ہیں کہ پوری جبتی اور تختیل کے بعد ابوقیس کا کوئی متا ابع نہیں مل سکا اور اس حدیث میں سیجے لفظ موز وں کا ہی ہے (نہ کہ جرابوں کا) (سنن کبری نسائی بحوالیہ زیلعی ص ۱۸ مرج 1)

(٢) امام عبد الرحل بن مهدي:

امام عبدالرحمٰن بن مہدی جوصحاح ستہ کے اجماعی شیخ ہیں، وہ اس حدیث کومنکر بتاتے تھے (بیہتی ص ۲۸۴رج ۱)

(2) امام الجرح والتعديل امام يجي بن عين :

امام یکیٰ بن معین بھی یمی فرماتے ہیں کہ ابوقیس کے سوانمام لوگ اس میں موزوں کالفظ بی ذکرکرتے ہیں (بیمی ص۱۸۸رج1)

(٨) امام سفيان توري:

امام سفیان توری فرماتے ہیں کہ بیر حدیث ضعیف ہے اور ردی ہے (بیہقی ص ۱۸۸ رج ۱)

(٩) امام على بن المديني:

امام علی بن المدین فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ دی فیان کی مسے کی حدیث اہلی مدین اہلی کوفہ اہلی بوفہ اہلی بھرہ (تمام مراکز اسلامی) ہیں مشہور ومعروف ہاوراس ہیں سب نے مسے موزہ کا ذکر کیا ہے۔ صرف ہزیل بن شرحیل نے سب محدثین کے خلاف جراب کا ذکر کیا ہے۔ مرف ہزیل بن شرحیل نے سب محدثین کے خلاف جراب کا ذکر کیا ہے۔ (بیبیتی ص ۲۲۸ مرج)

(١٠)امام احدٌ:

امام احمدٌ نے بھی ہے صدیث س کرفوراً عبد الرحمٰن بن مہدی ہے اس کا منکر ہوتا بیان فرمادیا (جیمی ص۲۸۴رج ۱)

# (۱۱) امام نوويَّ:

ا ما م نووی فرماتے ہیں:اتیفیق السحیفاظ علی تضعیفه تمام حفاظ حدیث اس حدیث کے ضعیف ہوئے پر متفق ہیں (زیلعی ص۱۸۴رج۱)

#### :(10t1r)

غیرِ مقلدین کے اکابر میاں نذیر حسین دہلوی ہٹس الحق عظیم آبادی ، مولوی عبد الرحمٰن مبار کپوری اور میاں شرف الدین دہلوی بھی اس حدیث کوضعیف قرار دیتے ہیں اور مخالف قرآن کہتے ہیں۔

#### مؤلف كافريب:

مؤلف کی مطلب پرسی ملاحظہ ہو۔ اس حدیث کے ضعف پر سب محدثین کا اتفاق رہا ہے لیکن مؤلف کوشافعی مقلدا ہام ترفدی کا قول پیندآیا کہ امام ترفدی نے حسن صحح کہا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے: سفیان ٹوری ، عبداللہ بن مبارک ، امام شافعی ، امام احر ، امام احر ، امام شافعی ، امام احر ، امام شافعی اور ابوں پرسے کے قائل تھے۔ ص ۵ پر پھرمؤلف نے خوب سرخیاں جماکر صلا اپرامام شافعی اور امام احر کا مسلک ترفدی کے حوالہ سے نقل کیا ہے اور بڑی شیخیاں اور شوخیاں وکھائی جی لیکن جب شیخ الحدیث کے شاگردوں اور مقتدیوں کو پہتہ چلے گا کہ مارے حضرت نے کتنا بڑا فریب دیا ہے کہ ترفدی میں ان سب کا فد جب نقل کرتے ہوئے الحدیث آگردوں اور مقتدیوں کو پہتہ ہوگا کہ بمارے میں جن جملہ بھی ہے: اذا کانا ٹنجینین (ترفدی ص اسم مرح) کہ میسب امام ان جرابوں پرسے جائز کہتے ہیں جو چڑے کے موزے جیسی ہوں جیسا کہ تخینین کا معنی گزر چکا ہے، تو ویا نتر ارشیخ الحدیث کا معنی گزر چکا ہے، تو ویا نترار شیخ الحدیث کا کیا حشر ہوگا۔

# ثغينين كي شرط:

سیدالتا بعین امام سعید بن المسیب ورعلامة التا بعین امام حسن بھری فرماتے ،
ہیں: یہ مسح علی الہ جور بین اذا کاما صفیفین (ابن افی شیب کسلام میں ہیں ہیں ہوں۔ اس وقت صحابہ ری ہی بکٹر ت جرابوں پرس کی شرط بیہ کہ وہ صفیقین (شخینین) ہوں۔ اس وقت صحابہ ری ہی بکٹر ت موجود سے ، تا بعین بھی سے گر خیرالقر ون کے کسی محدث نے اس کو باطل یا غلوفی اللہ بین نے فر مایا۔ پھر قاضی ابو بوسف ، امام محر ، امام شافعی ، امام سفیان تو ری ، امام عبداللہ بن مبارک اور امام تر فدی نے بھی یہی شرط لگائی ہے۔ یہ شرط رائے اور قیاس سے نہیں بلکہ متواتر احاد بیث جن جس سے موزہ کا جواز ہے ، ان کوسا سے در کھ کر بیشرط لگائی گئی کہ جرابیس متواتر احاد بیث جن جس سے موزہ کا جواز ہے ، ان کوسا سے در کھ کر بیشرط لگائی گئی کہ جرابیس متواتر احاد بیث جن جس سے مون تو وہ موزے کے تھم جس ہیں۔ لیکن مولوی صاحب نے اس شرط کوغلوفی اللہ بین فرمایا (ص ۱۱) اور بیفتو گئی بھی جڑ دیا کہ غلواورزیا دتی کرنے والے تباہ ہو گئے (ص ۱۲) پھران غالیوں کی روابیتی بھی بیان کرتے جارہے ہیں۔

# اصول حديث اوريخ الحديث:

اس شیخ الحدیث نے اپ ان پڑھ مقلدین کودھوکہ دینے کے لئے تو بیش روات
کا ڈھونگ رچایا تا کہ لوگ بجھیں کہ راوتی تقد ہیں، لیکن شیخ الحدیث صاحب نے خوب
تجابل عارفانہ ہے کام لیا ہے۔ حدیث کی صحت کے لئے صرف راویوں کا تقہ ہونا کافی نہیں
بلکہ شذوذ اور علت سے سلامتی بھی شرط ہے، اس حدیث کے ضعف کی بنیادی وجوہ دو ہیں:
(۱) یہ روایت شاذ ہے کہ متواتر احادیث کے خلاف ہے (۲) معلول ہے کہ ظاہر قرآن
پاک کے خلاف ہے۔ ایسی حدیث قابل عمل نہیں ہوتی۔ اب دوہی صورتیں تھیں یا تو اس
حدیث کوشاذ اور معلول ہونے کی وجہ ہے رو کردیا جائے یا کوئی ایسی تاویل کرلی جائے کہ یہ حدیث کوشاذ اور معلول ہونے کی وجہ ہے رو کردیا جائے یا کوئی ایسی تاویل کرلی جائے کہ یہ حدیث کوشاذ اور معلول ہونے کی وجہ ہے رو کردیا جائے یا کوئی ایسی تاویل کرلی جائے کہ یہ حدیث معنا احادیث مقواتر و کے موافق ہوجائے ۔ محد ثین نے بالا تفاق اصول حدیث کے موافق اس روایت کی تضعیف کی موافق اس روایت کی تضعیف کی تضعیف کی موافق اس روایت کی تضعیف کی صورتیت کی تضعیف کی

کر خنین جرامیں مرادلیں تو اگر چہ اسنادی شذو ذباقی رہے لیکن معنوی علت ختم ہو جاتی ہے۔ امام ترندیؒ اس ہارے میں متساال ہیں جب خنینین کی تاویل نے غیر مقلدین کے فریب کا پر دہ جاک کر دیا ہے۔

# ڈویتے کو تنکے کا سہارا:

اس جماعت شافه کا عجیب حال ہے۔ بمیشداقوالی شافه کی تلاش میں رہتے ہیں، یہاں بھی ایک قول تلاش کرلیا کہ بیام رزائد ہے معارض نہیں حالا تکہ بالکل غلا ہے۔ خودمؤلف کے اکابرمیاں نذر سین وغیرهم نے اس کومعارض فر مایا ہے۔ مزید برآں رسالہ کا نام بی رخصت رسول الثقلین رکھا ہے۔ معنی الر خصة السهولة فی الشرع ماثبت علی خلاف دلیل شرعی بدلیل آخر معارض (جزری ص ۱۳۵ مرح ا) یعنی رخصت علی خلاف دلیل شرعی بدلیل آخر معارض وہ ہو جو کہا دلیل سے معارض معارض ہو ۔ جو دلیل شرعی کے خلاف دوسری دلیل شرعی سے ثابت ہو جو کہا دلیل سے معارض ہو۔ رخصت کے معارض ہو گیا کہ اصل تھم شرعی باؤل کا دھونا ہے اور شرح جراب اس کی معارض ہو گیا کہ اصل تھم شرعی باؤل کا دھونا ہے اور شرح جراب اس کی معارض ہو گیا گیا شروع کردیا ہے۔ پہلے تو ہم سمجھتے سے کہ غیر مقلدوہ باطل کین یہاں آ کراس کو امر زائد کہنا شروع کردیا ہے۔ پہلے تو ہم سمجھتے سے کہ غیر مقلدوہ ہے جو کس کی بات نہ مانے ، اب معلوم ہوا کہ غیر مقلدوہ ہے جوا پی بات پر بھی قائم ندر ہے۔ ایک سوال:

ہم شخ الحدیث صاحب ہے سوال کرتے ہیں کہ حدیث شاذ کی ایس جامع مانع تحریف کردیں جس سے فی ادا فرا فا سنواکی روایات تو شاذ ہوجا کیں اور جو رہیں کی روایت شاذ ہوجا کیں اور جو رہیں کی روایت شاذ نہ ہو۔ ہاں یا در ہے کہ وہ تعریف کسی مقلد کی کتاب سے چوری کی ہوئی شہو ورند ساری دنیا ہی جگ ہنائی ہوگی کہ جن مقلدین کو جانال، ممراہ اور مشرک کہا جاتا ہے ہان ہی ہے ان ہی ہے سائل چوری کر کے اپنا دستر خوان سجایا جاتا ہے۔

# سونے پرسہا کہ:

مؤلف نے اس صدیث کوشدوذ ہے نکالئے کے لئے اپ دہاغ کا ساراعصارہ ختم کرلیا۔ وہ طاغوت آشیال دہاغ جوجہتدین کے سامنے جھکنا عاریجھتا تھا، اس کا غروراییا خاک بیں ملا کہ حفی مقلد علامہ ماردینگ اور شافعی مقلد امام ترفدگ کی دہلیز پرجبیں سائی کرتا دکھائی دیتا ہے۔ گر نتیجہ وہی نکلا کہ نقصان مایہ شات ہمسایہ۔ اب سونے پرسہا کہ کاعنوان دکھائی دیتا ہے۔ گر نتیجہ وہی نکلا کہ نقصان مایہ شات ہمسایہ۔ اب سونے پرسہا کہ کاعنوان دے کراپنے مقلدین کوایک اور فریب دیتے ہیں، چندصحابہ کرام چھن کے اساء گرامی نقل کرتے ہیں گئین نہ کسی کی سندنقل کی، نہ اس کی صحت کی دلیل مان ہو کہ صحابہ چھن جرابول معتقدین کو یہ جھانا چاہتے ہیں کہ میری تقلید شخصی ہیں بلادلیل مان ہو کہ صحابہ چھن جرابول برکے کرتے ہے، سندنہ ہو چھنا، جنال اور اند سے مقلدین کرمان لینا اور خروارا سے اند سے، برکے کرتے ہے وہ وہ وہ صدیت ضرور برکے ہوگی بن جانا کہ جھسے یہ بھی نہ ہو چھنا کہ جرابیں کیسی شخینین تھیں یارتیں؟ صرف نام یادکر کے دل کوشلی دے لینا کہ جب یہ صحابہ خشخ الحدیث کرتے ہے تو وہ وہ صدیت ضرور صحفح ہوگی، جس کو سیح می شاہدین کرتے کا سرگدائی لے کرمقلدین کے مارے شخیا کہ جرائیں گئی کا سرگدائی لے کرمقلدین سے گدا گری بھی کرتے حالے ہوئے واپس لوٹے:

تمی دستان قسمت را چه سود از رهم کامل که خطراز آب حیوال تشنه ع آردسکندر را

شخ الحدیث صاحب! آپ تو یفر مایا کرتے ہے کہ سند ہی دین ہے ، مرآج آپ کیوں ہے وین بن بن رہے ہیں؟ کیسی مطلب پرئی کدآج صحابہ دیا گئی بھی آپ کو ضرورت پڑگئی جب کہ نماز تراوی کی بحث میں آپ کی جماعت سب صحابہ دیا گئی و بدعتی قرار دے چکی ہے (معاذ اللہ)۔ طلاق ثلاثہ کی بحث میں تو آپ نے صحابہ دیا گئی کو نمالف پیفیمرتک کہد دیا کین آج صحابہ دیا گئی کی ضرورت محسوس کیوں کی جمان ان کے شاگر دہیں ، انہوں نے صاف کر کری ہوگئی کیونکہ صحابہ کرام دیا گئی ہے ترجمان ان کے شاگر دہیں ، انہوں نے صاف

اعلان فرمادیا کمسی تخینین جرابول پر کیاج تا ہے، جس سے فریب کا پردہ چاک ہو گیا۔ کیا ہم شیخ الحدیث صاحب ہے امیدر تھیں گے کہ و س سلسط عقین (الآیة) کے موافق تع مل صحابہ رہ بھتے کی وجہ سے بیس رکعت کی حدیث کی صحت کا اعلان فرمادیں گے؟

#### *حديث توبان رضيط*نه:

صافظائل مجرّوراييس كفي إلى: الحادى عشر عن ثوبان قال بعث رسول الله على سرية فأصابهم البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب و التساخين أخرجه أحمد و أبوداؤد و الحاكم و اسناده منقطح و لفظ أحمد أن هلك عن صاء مسع على خفيه و الخمار و العمامة (درايه).

ست فی ن بیشه سروایت به کدرسول اکرم علی نی کردسال این کوردی این کوردی کی نو آپ علی نظر می اور موزول اکرم علی نو آپ علی نو آپ علی نو اور موزول اور موزول این کردی سند منقطع باورا مام احر کے الفاظ بید بیل کرآ مخضرت علی نے وضوفر مایا، اپ موزول اور موزول اور محارا ور مجارا ور م

چانج:

اس روایت میں اگر مؤلف بار یک جراب کا لفظ دکھا دے تو ایک ہزار روپے انعام کامنتی ہو۔

لطيفه:

اگر جدیدروایت مولوی صاحب کے لئے مفیدِ معانبیں لیکن انہوں نے اپنی شخ

الحدیثی کا رعب وکھانے کے لئے یہاں تو یُق روایات کی بحث چھیڑی ہے۔ معلوم ہورہا ہے کہ آپ نے صدیث کا علم کی کائل استاذ سے نہیں پڑھاورندا کی کچی با تیں نہ لکھتے۔

استدکا پہلاراوی بحی بن سعید ہے۔ قبال الندھ ہی کان یہ فتی ہو آی آب حنیمة کذا می الطبقات لیعنی آپ جلیل القدر محدث اورا مام الجرح والتعدیل ہوئے کے باوجود فاص امام البوطنیف کے مقلد شے۔ مولوی صاحب مقلد کو جائل کہتے ہیں اور تقلید کو محمراتی ، اب ایک مقلد کی مقلد ہے۔ عائی ۔

دوسراراوی ثوبان بن بزید ہے۔اس کے متعلق صرف اتنا لکھا ہے کہ ثقة معروف ہے (ص ٤) ليكن بيه بات جيميائي كهوه تقدير كالمنكراور بدعتي تعا (تقريب،خلاصه) \_امام احرِّ طلبا . کواس کے باس جانے ہے بھی ڈراتے تھے کہوہ" ٹور' جمہیں سینگوں ہے زنمی کر دے گا۔ جب حضرت على خلف كاذكرة تاتو كهاكرتاتها: لا أحسب رجلا من المعنص كويسنديس كرتا كونكه على في مير عدد الوجنك صفين من قبل كيا تفا (حاشيه خلا مد تهذيب المعرب س. ١٠ سو.... . . تیسراراوی راشد بن سعد ہے جس کو ثقہ ثابت کرنے کے لئے امام کی بن معین کا قول تونقل کردیا که نقه ہے لیکن اینے امام المجد دابن حزم اندکسی (ص ۱۱) کی جرح کو چھیایا كيونكهاس نے اسے ضعیف كہا ہے (ميزان الاعتدال ص٣٥رج٣) حالانكه يجيٰ بن معينٌ کے متعلق علامہ ذہبی ٌ فرماتے ہیں متعصب حنفی تھے (الرواۃ الثقات ص کے ارج۲۰ تانیب الخطیب ص ۱۵۷) راشد بن سعد کو ثقه کہنے والے نے بیابھی بتایا کہ و ہ کثیر الارسال تھا ( تقریب)۔امام احمدٌ نے فرمایا تھا کہ راشد نے بیر دایت تو بان سے نہیں سی کیونکہ وہ کثیر الارسال اور مدلس ہے اور مدلس جوروایت عن سے کرے، وہ منقطع ہوتی ہے اس کا جواب صرف بیقفا کہ خاص اس مدیث کی سند میں وہ راشد کے ساع کی تصریح دکھا دیتے ،لیکن وہ اس میں سوفیصدی نا کام رہے ہیں، اس لئے اس انقطاع کوختم نہیں کر سکتے۔ شیخ الحدیث صاحب نے شوخی تو بہت دکھا کی مجھی سمع ہے ،مجھی معاصرت ہے کیکن اصول حدیث ہے اس کی جہالت آفآب نیمروز کی طرح ظاہر ہوگئی کیونکہ کثیر الارسال اور مدلس کا انقطاع صرف ال خاص سند میں ماع کی تصریح ہے دور ہوسکتا ہے درند دوند حرط الفناد ابام م احد کو بے علمی کا طعنہ دینا (ص ۸) خود اپنی بے علمی کا بھانڈ اپھوڑ نا ہے۔ امام بخاری پر بھی بہتان باندھاہے کہ انہوں نے اس صدیث کی سند میں ساع کی صراحت ہر گرنہیں دکھائی۔

تنكبيه:

شیخ الحدید صاحب نے ۵ پرامام بخاری پراعتراض کرنے والے کوبد بخت کہا ہے،
ابس کے پربتایا کہ مسئلے لقامی جمہور محدثین نے امام بخاری کی خالفت کی ہاورامام سلم نے مقد مہ مسلم میں بخاری کی خالفت کی ہود محدثین وہی مقد مہ مسلم میں بخاری کی خوب خبر لی ہے۔ اب امام مسلم اور جمہور محدثین کے متعلق وہی محاذ اللہ بد بخت ہونے کا فتوئی ہے یا پچھاور؟ اتنی جہالت کے بعدشیخ الحدیث کی بیشوخی بھی معاذ اللہ بد بخت ہونے کا فتوئی ہے یا پچھاور؟ اتنی جہالت کے بعدشیخ الحدیث کی بیشوخی بھی ملاحظہ موراب بیجہ صاف ہے کہ صدیث ثوبان دیا ہے مصل الاساد غیر معلل الاشاذ ہے فتھ کو ولا تعمل مالو ای الدحت۔ سے ہم الت مرکبہ انسان کواسی طرح ذکیل کرواتی ہے۔

حديث الومول اشعرى ضيطانه:

تیسر نیسر پر حضرت ابوموی اشعری در گافته کی روایت ذکر فرمائی ہے، جس کے متعلق امام ابوداؤر فرمائی ہے، جس کے متعلق امام ابوداؤر فرمائے ہیں: نہ ہی بیر حدیث متصل ہے اور نہ ہی تو می ہے (ابوداؤر) امام ہیں فرماتے ہیں کہ ضحاک کا ساع ابوموی طفی ہے تابت نہیں اور عیسی بن سنان ایسا ضعیف ہے جس کی روایت جمت نہیں (سنن کبری ص ۱۸۸۸رج ۱) خودمؤلف نے بھی تسلیم کیا ہے کہ خود امام احد اور بچی بن معین نے عیسیٰ بن سنان کوضعیف کہا ہے (ص ۸) ہاں ابو حاتم جن کو شخ الحدیث صاحب می کرامام الجرح والتحدیل لکھ آئے ہیں وہ بھی فرماتے ہیں: بس بالفوی (میزان الاعتدال ص ۱۳ س، جس) الغرض بیرصد بہت تھے ہے نہ حسن، متواتر تو کہاں ہیں باریک جرابوں کی قید بھی نہیں اور جوتوں پرسم خود غیر مقلدین کہاں ہے ہوتی ؟ پھراس میں باریک جرابوں کی قید بھی نہیں اور جوتوں پرسم خود غیر مقلدین بھی نہیں کرتے کیا ایسی روایت کی بنا پرقر آن اور احاد میث متواترہ کو چھوڑ و یا جائے؟

#### صعیف حدیث:

سیخ الحدیث چاروں طرف کی خاک چاٹ چکے ہیں، جب حدیث کی صحت ثابت نہیں ہو کی تو ایک وہ کے ہیں، جب حدیث کی صحت ثابت نہیں ہو کی تو اپنے معتقدین کو دھو کہ دینے کے لئے ایک اور پینترا بدلا کہ اگر چہ یہ حدیث معتقد بھی ہے لیکن امام ابو صنیفہ نے فرمایا ہے کہ ضعیف حدیث میرے نزویک رائے وقیاس سے بہت زیادہ پہند ہے۔

فريب

سین بیرکتنا بڑا فریب ہے۔امام صاحبؓ نے فرمایا کہ دائے کے مقابلہ میں ضعیف زیادہ مجبوب ہے امام صاحبؓ نے فرمایا کہ دائے کے مقابلہ میں ضعیف زیادہ مجبوب ہے اور یہاں پرضعیف حدیث رائے کے مقابل نہیں بلکہ قرآن پاک کی نص اورا حادیث متواترہ کے خلاف ہے،افسوس ہے کہ شیخ الحدیث علمی طور پراستے بیٹیم واقع ہوئے کہ امام صاحب کی صاف بات کو بجھنے کی بھی اہلیت نہیں رکھتے۔

## حق برزبان جاري:

آج تک غیر مقلدین میہ پروپیگنڈ وکرتے رہے ہیں کہ خفی ند جب حدیث کے خلاف ہے لیکن مؤلف نے خودامام صاحب کا فرمان نقل فرما ویا کہ سیجے حدیث میراند جب ہے (ص کا) پھر رہ غیر مقلدین جھوٹ ہو لئے رہے ہیں کہ امام صاحب بھیجے حدیث کو چھوڑ کراچی رائے بڑمل کرتے ہیں ،اب امام صاحب کا ارشاد خود نقل فرمایا کہ وہ ضعیف حدیث کے مقابلے ہیں بھی قیاس کو چھوڑ ویتے ہیں ،مؤلف نے خود غیر مقلدین کے منہ پروہ زیر دست طمانچہ رسید فرمایا ہے کہ جس سے ان کی ہتیں جھڑگئی ہے۔

## مرسل روايت:

مؤلف نے ' ڈو ہے کو تنکے کا سہارا' کی مثال پیری کرنے کے لئے یہ بہانہ بھی بنایا ہے کدا حناف کے نز دیک مرسل حدیث جحت ہے۔معلوم ، و تا ہے کہ شیخ الحدیث صاحب نے تلمیس تن بالباطل کی ٹریڈنگ خاص میہود ہے لی ہے۔ احماف کے نزد کی نص کتاب اور متواتر احادیث کے خلاف نے متعمل روایت جمت ہے اور ندمرسل۔ ہاں احماف کے ہاں فرق مراتب ہے ایسے مقام پر مرسل کا درجہ بھی ہے لیکن مؤلف کی ہے بسی پر ترس آتا ہے، حد حربے جارے ہاتھ مارتے ہیں قسمت سماتھ نہیں دیتی۔

#### ضروري نوث:

مؤلف نے ہے رسالے کی پہلی صدیث ترکت فیکم آمریں الحدیث موطا کے حوالے نقل کی ہے وہ مرسل بلکہ معسل ہے۔ایسی روایت کودلیل کے طور پر چیش کرنائس کی تقلید ہے؟

### فریب:

ص٩ پرلکھاہے: اب کسی مقلد کوحق باقی نہیں رہ سکتا جب تک اس حدیث سے کونہ مان لے۔ ویدہ باید۔

## ہم حاضر ہیں:

ہم مولوی صاحب کو چیلنج دیتے ہیں کہ اس حدیث کی صحت و تو اتر بطور نص ہمارے امام سے ٹابت کر دیں ، ہم ضرور اسے سیجے تشکیم بھی کرلیں گے اور آپ کو ایک ہزار روپیدانعام بھی دیں گے۔

توضیح تکوی جیل کہاں لکھ ہے کہ خلاف قرآن اور خلاف منت متواتر و کسی ضعیف یا شاذ روایت کوکوئی جبل مرکب ضدوتعصب کی بنا پرسی کہدد ہے، اس کوجی نہ مانے والا امام ابو حنیفہ کا مقلد نہیں رہتا۔ مولوی صاحب! علامہ بنگی نے طبقات شافعیہ جیں صاف لکھ دیا ہے۔ اُصحاب اسطوا ھر لیسوا می علما، الشریعة تم جیسے ظاہر بین کوعالم کہنا ہی ورست نہیں۔

امامسلم":

ص٩ پر بی امام سلم کے نام ہے دھوکہ دیا ہے کہ انام سلم الی ضعیف روایات کو تائید بیں ہے آئے ہیں، حالا نکہ امام سلم اس حدیث کو ہرگز متابعات ہیں نہیں لائے۔اس کو متابعات ہیں لانا تو کوا، امام سلم تو جرابوں پرسے کی روایت کوظا ہرقر آن کے ظاف کہتے ہیں۔ خداج نے حضرات غیر مقلدین نے مولوک داؤ دصاحب سے رسالہ لکھنے سے پہلے بیصاف لیا تھا کہ جوٹ، خیانت، دھوکے اور فریب کے بغیر کوئی بات نہ کرنا اور داؤ دصاحب اس بات کو نباہ کے جبور نہ کوئی بات نہ کرنا اور داؤ دصاحب اس بات کو نباہ میں ورنہ کوئی باضمیر آ دمی غیرت سے اتنا تہی نہیں ہوتا کہ بات بات پر فریب دے۔

## چوهی حدیث اور سند میں زبر دست خیانت:

مولوی صاحب نے اپ سارے درائے بیل مرد اللہ والی کے اللہ وایت سند کے ساتھ نقل کی ہے، یہ پی پاک علیہ کی صدیم نہیں، حضرت انس فائی کا کول ہے اور کی صدیم کی کتاب نیس بلکہ الدولانی کی "الکساء و الاسماء" نقل کی ہے اور اصل کتاب نہیں بلکہ در سالہ الدمسع علی الجور بین ص کا ہے چوری کی ہے۔ احبر نی الحصان کتاب نے بیل بلکہ در سالہ الدمسع علی الجور بین ص کا اے چوری کی ہے۔ احبر نی الطحان المحد بن شعیب عن عمر و بن علی قال احبر نی سهل بن ریاد ابو ریاد الطحان قال حدث فغسل و جهه و قال حدث الأررق بن قیس قال رایت انس بن مائك احدث فغسل و جهه و یہ یہ من صوف فقلت انسس علیه افغال هی خفان و یہ یہ من صوف فقلت انسس علیه افغال هی خفان و یہ لک ہما من صوف۔ الارق بن قیس کہتے ہیں کہ حضرت انس فائل ہی جوابوں پر لک ہما من صوف۔ الارق بن قیس کہتے ہیں کہ حضرت انس فائل ہی جرابوں پر بقول داؤ در در ہے پاد مارا، پھروضو کیا جس میں مندرہ ویا باتھ دھوے اور اون کی جرابوں پر کئی سے مندرہ و نے اور ہاتھ دھونے پر اعتراض نہ کیا کیونکہ ایک معروف بات تھی ، اس لئے میں فاموش نہ رہ سکا) تو لیکن میں می خور بین ایک غیر معروف اور منکر بات تھی ، اس لئے میں فاموش نہ رہ سکا) تو اس لئے میں نے موز وں پر ان کوتیاس کرلیا)

#### سندمين خيانت:

آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس روایت کی سند میں جار راوی ہیں۔ مولوی داؤو صاحب نے دوسر سے اور تیسر سے راوی کا نام اپنے رسالہ میں ذکر نہیں کیا۔ کیونکہ ان دونوں کا عادل اور ضابط ہونا باصول محد ثین ٹابت نہیں کر سکتے تنے۔ اس جرم کومحد ثین زنا کاری سے بھی بدتر جرم قرار دیتے ہیں کیونکہ زائی شخص تو صرف اپناہی دین خراب کرتا ہے لیکن ایسا مجرم پوری امت کے دین کو تباہ و بر باد کر دیتا ہے۔

#### مطالبه:

ہم جامعہ سلفیہ ادارہ علوم اثریہ اور دارالقرآن والحدیث وغیرہ کے ذمہ دار علماء سے پوچھتے ہیں کہ جو راوی سند میں چوری کرے محدثین کے نز دیک اس کا کیا تھم ہے؟ بیسوا نو جرواء سند کی خیانت کے بعداب متن سے استدوال کا عال دیکھتے:

## حضرت الس نضيعينه كي جرابين:

مؤلف نے نہایت ڈھٹائی کے ساتھ اس پرلکھا ہے کہ اوان ، سوت، نیلون کی جرابوں پرسے جائز ہے، کیا مؤلف سوت، نیلون کا لفظ اس حدیث ہے دکھا کتے ہیں؟ حضرت انس فراللہ کی وہ جرابیں کیئی تھیں ، اس روایت بیں اتنا ہے کہ وہ اون کی تھیں بار یک تھیں یا روایت بیں اتنا ہے کہ وہ اون کی تھیں بار یک تھیں یا موثی ، اس کے متعلق حضرت انس بھڑھ نے ان کوخفان فر مایا کہ موز ہجیئی تھیں اور سنن کبری بیمبق ص ۱۸۸ رج ابیں تو یہ صراحت ہے کہ حضرت انس بھڑھ ہے کی جرابوں کے اور سنن کبری بیمبق ص ۱۸۸ رج ابیں تو یہ صراحت ہے کہ حضرت انس بھڑھ ہے کہ جرابوں کے بیمبول میں سے تو ینین مجلد یا تحدیث منعل میں ہوئی ہوا تھا تو یہ جرابیں ، ورن کی ٹی چوقسموں میں سے تو ینین مجلد یا تحدیث منعل موٹی میں اس کے نگل ایکٹینین مجلد یا تحدیث کا یفر مان کہ و اسم حدیث الاسماد اللہ کی سندھی خابت ہوئی اور نہ صدر یہ دلدلاللہ و صحیت الاسماد اللہ بی سروٹ میں اس کی سندھی خابت ہوئی اور نہ اس بیں سوت نیوان یا باریک کے فائد کی تھر اس میں اس میں موت نیوان یا باریک کے فائد کی تھر اس میں اس میں موت نیوان یا باریک کے فائد کی تھر اس میں موت نیوان یا باریک کے فائد کی تعرب اس میں موت نیوان یا باریک کے فائد کی تعرب اس میں موت نیوان یا باریک کے فائد کی تعرب اس میں موت نیوان یا باریک کے فائد کی تعرب اس میں موت نیوان یا باریک کے فائد کی تعرب اس میں موت نیوان یا باریک کے فائد کی تعرب اس میں موت نیوان یا باریک کے فائد کی تعرب اس میں موت نیوان یا باریک کے فائد کی تعرب اس میں موت نیوان یا باریک کے فائد کی کوشند کی تعرب اس میں موت نیوان یا باریک کے فائد کی کوشند کی تعرب اس میں موت نیوان یا باریک کے فائد کی کوشند کی کوش

#### اعجوبه:

مولوی صاحب میں اپر لکھتے ہیں: موز ہ اور جراب ایک ہی چیز کے دونام ہیں۔ اب ہم بھی کہتے ہیں کہ جورب کے لفظ کے ساتھ جوروایات آئی ہیں ان سے موزے ہی مراد ہیں نہ کہ میہ باریک جرابیں جن کوالشراب کہتے ہیں۔

## اصول فقه میں دسترس:

مولوی صاحب اپنی او قات ہے پوری طرح واقف ہو چکے تو اصول فقہ میں بھی ا بنی جہالت کو ظاہر کرنا ضروری سمجھا۔حضرت انس حفظت کی وہ روایت جس کی سند میں خیانت کی تھی ،اس کومطلق قرار دے کرالے مطلق یجری علی اطلاقه کاور دشروع کردیا لیکن ہم ٹابت کر بیکے ہیں کہ حضرت انس رہ کا نے کہ جرابوں پر چمڑا چڑ ھا ہوا تھا پھر مولوی صاحب كوية مجى علم نبيس كفس تعل بين عموم واطلاق نبيس مواكرتا-حسكاية الفعس لا عموم لها ان کامتفقہ ضابطہ ہے،اس قاعدے کے غلط استعمال کی مثمال ایسی ہی ہوگی کہ کسی نالائق شاگر دکواستاد نے تقسیم کا سوال لکھایا ،اس نے تقسیم کی بجائے ضرب کے قاعدے سے -وال نكالاتو جواب يقيبنا غلط بوگا۔اب جابل مركب يمبي شور مجاتا جائے كه ضرب كا قاعدہ حساب کا قاعدہ مبیں ہے تو اس البد المحصام کو میں کہاجائے گا کہ قاعدہ تو حساب کا ہی ہے لیکن تونے اس کا استعال خلط کیا ہے ، اس لئے تیرا جواب غلط ہے ، تو فیل ہے ، سرے ہے ماس بی نہیں جہ ب کہا بی نا دانی سے وظیفہ ملنے کی امیدلگائے بیٹھا ہے، مولوی صاحب نے ا یک اصول کہیں من لیا تھا، اس کوموقع ہے موقع استعمال کرنا شروع کر دیا، جیسے کسی نے درانتی کو بخارا تارینے کے لئے کنویں میں انکایا ، پھریمی اصول اپنی والدہ پر استعمال کیا اس ئے ہےاصولی ہے اپنی والدہ کو مارڈ الاتھا۔ مولوی داؤ دصاحب ہےاصولی ہے لونوں کا دین برباد کررہے ہیں ،کہیں تو نص قطعی اورمتواتر آ حادیث کوضعیف اخبار آ حادیت منسوخ ی<u>ا</u> مخصوص کرنے کی نا کامسعی کرتے ہیں اور کہیں احلاق وعموم کے قواعد کا ہے یہ استعمال

فرماتے ہیں ، سی ہے کہ جس کا کام اس کوسا جھے اور کرے تو ٹھینگا ہا ہے۔اصول فقد کسی فقیہ سے پڑھ لئے ہوتے تو اس جہالت میں مبتلا نہ ہوتے۔

## يانچوس حديث:

مؤلف نے اب آخری روایت نقل کی ہے۔ یہ حضرت بدال فائل کی روایت نقل کی ہے۔ یہ حضرت بدال فائل کی روایت صحیح مسلم ،ابوداؤ دبنی کی ، تر ندی ،ابن ماجہ الغرض سحاح ستہ میں سے پانچ کتابول بیں موجود ہے لیکن کی کتاب میں جور بین کا فظ نہیں ہے۔ فیر مقلد رات دن صحاح ستہ کی ہمنو ائی کا ڈھنڈ وراپیٹے ہیں لیکن یہاں ان سب سے صرف نظر کر کے طبر انی کی روایت وراہیا نقل کر دی ہے، طبر انی کی سند میں یزید بن افی زیاد ہے، اس نے وحمر انی کی روایت وراہیا نقل کر کیا ہے، پھر حضر ست بدال فائل کی سند میں یزید بن افی زیاد ہے، اس نے مردی ہے۔ فلا صدید لکلا کہ حضر ست بدال فائل فی میں کہ حضورا کرم عبول کی لفظ بھی مردی ہے۔ فلا صدید لکلا کہ حضر ست بدال فائل فی میں ، ان پر سے فرمایا ہو قبل کردہ روایت کے موزوں میں بھی بھی بھی خصر دیا کیونکہ اول تو اس میں لفظ جور بین شاذ ہے، کتب صحاح کے خلاف میں بھی ہوئی ہوئی جور بین کی روایت صحیح ہوتی تو بھی اس میں ان جرابوں پر سے کا ذکر ہوتا جوموز ہے کی مفاظت ہے۔ کے لئے او پر سے بہنی ہوئی ہوئی ہوں۔

دليل محكم:

اب تھک ہارکرمؤلف کوتلقی بالقبول یاد آئی جوتراوی کی بحث میں بالکل نسیامنسیا ہوتی ہے لیکن میدونوں ہوتی ہے لیکن میدونوں کے لیکن میدونوں بلا ولیل بلکہ ضاف دلیل ہے کیونکدامت تخینین کے علاوہ رقبق جرابوں مرسمے کرنیکی ہرگز ہرگز قائل نہیں۔ ھاتوا مرھانکم ان کنتم صادفیں۔ شایدتقی بالقبول کا کوئی نیامعنی مؤلف کے حاشید دماغ میں ہے کہ جس کوکوئی ندمانے وہی تلقی بالقبول ہوتا ہے۔

#### خلاصه کلام:

مؤلف اس مسئلہ میں نہ نم قرآئی چیش کر سکے، نہ حدیث متوائر۔ حدیث مغیرہ عقوقہ کے ضعیف ہونے پر محدثین کا اتفاق ہے۔ حدیث ثوبان عظیمت میں جرابوں کا ذکری نہیں۔ حدیث موکی عظیمت محص معیف ہے اس کے بعد حدیث انس عظیمت و بلال عظیمت غیر صحاح کی روایت کی طرف آئے کیکن ایک حدیث بھی موافق مدعان ان کی ۔ اب مؤلف بیورد کریں:

اے میرے باغ آرز و! کیسا ہے باغ ؟ ہائے تو کسیں کیاں تو کو جیں جار سو، کوئی کلی کھی نہیں

## ائمهار بعدّ کے فتاوی:

مؤلف کادل جانتاتھا کہ پیش کردہ روایات نہ پی ، نہ متواتر بلکے تھی آتر آئی اور احاد یہ متواترہ کے خلاف ہیں ، اس لئے اب محض رعب جمانے کے لئے ائمہ اربعہ پر بہتان طرازی شروع کردی۔

## امام ما لك رحمت الله عليه:

امام مالک کامسلک بیقا که جن جرابوں پرینچاو پر چزالگا ہوا ہو،ان پرمسے جائز ہے کیکن آخر عمر میں اس ہے بھی رجوع فر مالیا کہ کسی شم کی جرابوں پرمسے جائز نہیں (المدونة الکبریٰ) چیلنجے :

اگرمؤلف امام مالک کا آخری ټول باریک جرابوں پرسے کا دکھا و ہے تو ہم ایک ہزار روپے انعام دیں گے۔ امام شافعی ن<sup>وم</sup>:

امام شافعی تخینین جرابوں پرمسے کے قائل ہیں اور بیمسلک انہوں نے صاحبین

ے لیا ہے کیونکہ وہ امام محمد کے شاگر دہیں۔ واؤ دصاحب نے سب سے بڑا دھوکہ بید دیا کہ ان کا قد ہب نقل کرنے ہیں اذا کانا ٹنجینین کالفظ چھوڑ گئے (ترقدی ص اسمرج ۱)

امام احمد بن عنبلٌّ:

امام احمد بن طبل جھی تخفین جرابوں پرسے کے قائل ہیں (تر ندی ص ۳۰ جا)۔ان باریک جرابوں پرسے کرنے کوامام احمد نے بھی جائز قر ارئیس دیا۔مؤلف کامحض بہتان ہے اور نقل ند ہب میں خیانت بھی۔

سيدناامام أعظمم:

آپ پہلے مرف دوتم کی جرابوں پرسے کرنے کے قائل تھے۔ تینین مجلد بھینین محلد بھینین محلد بھینین محلد بھینین محلد بھی منعل اور تخینین ساوہ پر بھی مسے کے قائل نہ تھے۔ آخر عمر میں بیاری میں تخینین پرمسے فر مایا جس کو بعض فقہا ہ نے دلیل رجوع قرار دیا۔ باریک ،اونی ،سوتی ، نیلون وغیرہ کی جرابوں پر یہ بھر کرنہ مرکز ہرگز مسے کے قائل نہیں (ہدایہ،شامی ، بحرالرائق ، کبیری وغیرہ)

علامه صدرالشريعه يربهتان:

مولوی صاحب نے صدر الشریعہ کی طرف بینست کی ہے کہ جرابوں پرمسے کرنا سنت ہے۔ (شرح وقایہ صااا) وہاں مجلد منعل ، خینین جرابوں کا ذکر ہے اور بس ، مؤلف نے یہ عبارت جھوڑ دی ہے۔ جار بالسنة کا ترجمہ ' سنت ہے' کرنا جہالت کی انتہاء ہے۔ کے یہ عبارت کی ہے۔ جار بالسنة کا ترجمہ ' سنت ہے' کرنا جہالت کی انتہاء ہے۔

مولا ناعبدالحي صاحبٌ:

آپ نے عمدۃ الرعامی<sup>ص ۱</sup>۰ پرصاف کھھا ہے کہ پوری امت کا تفاق ہے کہ جوجراجیں ثخینین نہ ہوں ان پرسے جا ترنبیس کیکن الزام تر اثنی کے شوق میں ان پر بھی بہتان لگادیا۔

متن حديث مين زبر دست خيانت:

ووی صاحب نے ص پرمصنف این ابی شیب<sup>ص</sup> ۱۸۰رج ا کے حوالہ سے

حضرت علامدابرا جیم نخفی کا بیقول نقل فر مایا ہے کہ جولا پر واہ ہوکر جرابوں پرمسے چھوڑ دے وہ شیطان ہے، حالانکہ بیرصاف جھوٹ ہے، اگر مولوی صاحب وہاں جراب کالفظ دکھا دیں تو ہم دس ہزاررو پے انعام بھی دیں گے اوران کے شیخ الحدیث ہونے کا اقرار بھی کرلیس گے۔ اگر وہ نہ دکھا سکے اور ہرگڑ ہرگڑ نہ دکھا سکے اور ان شاء القد العزیز) تو ہم ان کے حسب کر دارکوئی دومر القب اختیار کرنے کی ترغیب دیں گے۔

#### آخرىبات:

مؤلف نے صاابر عنوان قائم کیا ہے: ''باریک جرابوں پرمسے کا جوت'' یہی عنوان رسا لے کا اصل مقصد تھا۔ جموف، خیانت، بہتان اورگالیوں سے پچھ فرصت بلی تو شخخ الحدیث صاحب کو خیال آیا کہ اف اصل مسئلہ تو ابھی اسی طرح میرے اور میری جماعت کے سر پر قرض ہے۔ چنانچہ آپ نے عنوان تو لکھ دیالیکن دلائل بٹی نہ کتاب اللہ، نہ ست رسول اللہ عنوان نہ مناجرین والصار فرائی نہ نہ کتاب اللہ، نہ سات دائمہ اربحہ نہ نہ کہ منافا وراشدین فرائی، نہ مہاجرین والصار فرائی نہ کر سکے صرف اور نہ انہ اربحہ نہ نہ کہ مناف کے تعلید خودی کو اور کا لوط فیش نہ کر سکے صرف اور صرف ایس من ایس کی تعلید خودی کو کی مصداتی خور کو کو کو اللہ اللہ و انا الیہ راجعوں۔

## مولوى صاحب وضاحت فرمائين:

برادران اسلام! اسلام ایک کمل دین ہے۔ اس میں مسائل مفصل طور پرموجود میں۔ مثلاً سمج موزہ کی رخصت شریعت میں ثابت ہے تو اس کے کمل مسائل بھی کتب حدیث وفقہ میں موجود ہیں مثلاً مسمح موزہ کی روایات متواتر ہیں۔

ا ، ، مسح موز ہ پراس وقت چا تزہے جب حالت طہارت میں موزے بہتے ہوں۔

۲. مقیم ایک دن رات اور مسافر تین دن رات تک سے کرسکتا ہے۔

٣ . . آپ موزے کے او پرسے فرمایا کرتے تھے۔

۳۰۰۰ آپ سے کے لئے انگلیاں پنجوں کی طرف سے پنڈلی کی طرف تھینچتے تنے اور موزہ ' مرسح کی کلیسریں ظاہر ہوجا تیں۔

۵ مالت جنابت بی آپ موزے اتارتے بخسل کے وفت سے نہ کرتے۔

مولوی صاحب! می جور بین کے لئے بھی آپ مندرجہ بالا احکام شرط طہارت، مدت سے ختم مسنون طریق، سے جراب کن کن چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے، مدت سے ختم ہونے پر کیا کر ہے؟ جراب اتر جائے تو مسے رہتا ہے یا ختم ہوجاتا ہے؟ بیسب علم صریح سے احاد یہ ہے ہتا کیں، تیاس نہ کریں، ای طرح سے نعلین کی شرائط، سے کا علم شرکی، سے کا مسنون طریقہ، می نعلین کی مدت، مسے کن کن باتوں سے باطل ہو جاتا ہے، یہ احاد یہ صریح سے ور بین اور می نعلین کی مدت، مسلخ دس ہزاررو پے انعام دیں گے اور اگر وہ ان مسحوں کے مسل احکام صحیح احاد یہ ہے تا بیت کرویں تو ہم مبلخ دس ہزاررو پے انعام دیں گے اور اگر وہ ان محوں کے احاد یہ ہوتا تو اس کے مل احکام میں تاء اللہ کو بی تا تو اس کے مل احکام میں موجود ہوتے ہے۔ نہ دکھا سکے اور ہرگز ہرگز تا تیام تیامت نہیں دکھا سکیس گے (ان شاء اللہ ) تو پھر مان لیس کہ سے کوئی مسئلہ بیس ہے اگر کوئی بید مسئلہ ہوتا تو اس کے ممل احکام اسلام میں موجود ہوتے۔ آپ کے مقتدی مسح کی رخصت تو آپ کے رسالہ سے پڑھ لیس اسلام میں موجود ہوتے۔ آپ کے مقتدی مسح کی رخصت تو آپ کے رسالہ سے پڑھ لیس کا کیکن مسے کے مفصل احکام کے لئے کس کی قبر پر ماتم کریں گے۔

كيافرماتے ہيں علماء دين:

کدوضوی پاؤل دھونانص قطعی اورا جادیہ متواتر واور باجماع امت فرض ہے لیکن:

ا مولوی واؤ وصاحب بے خالفوں عن أمره (الآیة) پڑھ رہے ہیں کہ وضویس
پاؤل دھونا امر نبوی علی کے خلاف ہے۔ اس پر ابتلاء فتنداور عذاب الیم کی وعید ہے، وہ
امر نبوی کوئسا ہے؟

وضومیں پاؤں دھونے کے فرض کومولوی داؤ دصاحب پہلی امتوں کی تکلیف مالا

بطاق قرارد کرآیت بصدع عسه اصر هم و الأغلال النی کانت علیهم سے منسوخ قرارد کرآیت بصدع عسه اصر هم و الأغلال النی کانت علیهم منسوخ قرارد کررآیت بیادر کیا واقعی باؤل دھونے کا تھم تکلیف مالا بطاق ہادر کیا واقعی بیفریضہ اصر اور اغلال ہے؟

۳ نے پاؤں دھونے کے ہارگراں کومولوی داؤ دصاحب ملت بیضاء کا تھکم نہیں سمجھتے بلکہ اس کےخلاف قرار دے رہے ہیں۔

م مولوی داؤ دصاحب انسا بسیر ناہ ملسا نگ کامعنی بیکررہے ہیں کہ اس کے مسائل سہوات پر بنی ہیں اور وضویس یاؤں دھونا اس آیت کے خلاف ہے۔

۵ ہم اہل سنت والجماعت نص قرآنی، احادیث متواترہ کے مطابات وضوی یاؤں دھوتے ہیں بیکن اس فرض کی تعیل کے جرم میں مولوی داؤ دصاحب ہمیں نائی عن البت (حق سے دور) کہدرہ ہیں۔ کیا فرائنس پڑمل کرنے سے انسان واقعی حق سے دورہ وجاتا ہے؟

اسمولوی داؤ دصاحب فرض پڑمل کرنے والوں کو مین انسخذ اللہ ہموادا ہے نفس کا پباری ہے؟ پھر یہ بھی فرمائیں کہفس کی بیاری ہے؟ پھر یہ بھی فرمائیں کہفس کا بجاری سہولتیں تلاش کیا کرتا ہے یا آپ کی مفر دضہ مالا بطاق پر مجاجدا نام کی برا ہوتا ہے۔

مولوی داؤ دصاحب نے نص قرآنی اور احادیث متواترہ کو علیت صبیان کہددیا

ہے کیا خدااوررسول کے متعلق علیت صبیان کا اطلاق جائز ہے؟

۸ ... مولوی واؤوصا حب نے ماد خلبی فسی عبادی واد خلی جسنی آیت کھی ہے۔عبادی سے مرادامت جمد سیہ ہے توان کا تواجماع اورا تفتی ہے کہ باریک جرابوں پر سے جائز نہیں۔اگر آپ کے نمازی بازار کے مقتدی ہیں تو کیا جست میں جائے کے لئے بازاری ہوتا بھی ضروری ہے؟

# ا کا براہلِ حدیث کے فتاوی

# غيرمقلدين كے شخ الكل مياں نذير حسين دہلوي كافتوى!

اونی یا سوقی جرابوں پر مسے جائز ہے یا نہیں،اس کے جواب میں میاں صاحب تحریر فرماتے ہیں:''فذکورہ جرابوں پر مسے جائز نہیں کیونکہاں کی کوئی سیح دلیل نہیں اور مجوزین نے جن چیزوں سے استدلال کیا ہے اس میں خدشات ہیں تفصیل فناوی نذیریہ میں دیکھیں ( فناوی نذیریہ سے ۳۲۷ تا ۳۳۲۲ برج ۱ )

## مشهور غير مقلد عالم مولا نا ابوسعيد شرف الدين د باوي كافتوى:

یہ (جرابوں پرمسے کا) مسئلہ ندقر آن سے ثابت ہوا ہے ندھدیٹ مرفوع سے نہ اہماع سے نہ تین سے نہ چند سے نہ اور اس کے دلائل سے اور عسل رجلین نہ اجماع سے نہ چند صحابہ کے فعل اور اس کے دلائل سے اور عسل رجلین ( میروں کا دھونا ) نھی قر آئی سے ثابت ہے، لہذا خف چرمی ( موز ہ ) کے سوا جراب پرمسے کرنا ثابت نہیں ہے ( فاوی ٹنائی میں ۲۳۳ سر ج ا )

غيرمقلدين كمشهور عالم مولا ناعبدالرحمٰن مباركبوري كافتوى:

جرابون پرمسے جائز نہیں ہے، اس لئے کہ اس کے جواز پر کوئی سیجے ولیل نہیں ( فآوی ثنائیے ص۳۲۳رج ۱ )

## غيرمقلدين كينماز:

بازاری مولوی نے آخری ورق پراپی گندی تہذیب کا مظاہرہ کیا ہے جس میں شفعی اور فی نمرز کا مقابلہ کیا ہے، حالا نکداس واقعہ کی تاریخی حیثیت الف کیل سے زیادہ نہیں کیکن ملاجی اس کو صحیفہ آسانی سمجھ رہے ہیں تو ان سے ہم میہ بوچھتے ہیں کہ آپ کے خیال کے موافق سلطان محمود غرز نوی کو حدیث کی جبتو کا شوق ہوا تو ان کواٹی وسیع ترین سلطنت میں

کوئی غیرمقلد کیوں نہ ملاجس ہے وہ حدیث کی تحقیق کرتے \_معلوم ہواشاہی وسائل جستجو کے موافق بھی اس دور میں غیر مقلد ایک نایا ب جنس تھی ، اس سے بڑھ کر جیرانی ہے ہے کہ سلطان محمود کوفقہ کی کتابوں کے ترجمہ کے لئے ایک عربی دان عیسائی تو مل گیالیکن کوئی غیر مقلد نهل سکا\_مولوی صاحب! سلطان محمود غزنویٌ کی وسیع سلطنت میں کوئی ایک آ دھ غیر مقلد ہی تلاش کر لیتے۔آپ نے تو یہ واقعہ لکھ کراس بات پرمہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ ا بلامی حکومتوں میں غیر مقلدیت کے کھونے سکے ہرگز رائج نہ تھے، بیتو خاص برطانوی نکسائل پر ڈھلے ہیں پھرآ ہے یہ بتائیں کہ غزنی شروع ہے آج تک نقد حفی کا گہوارہ رہا ہے ، سلطان محمود غزنوی نے کون می کتاب فقہ حنفی کے خلاف تکھوائی ؟ یاک و ہند میں محمود غزنوی نے جو نائب چھوڑے وہ سب کے سب حنفی تھے۔اس تو اتر کے خلاف مواوی صاحب بوسف زلیخا،الف کیلی جیسے افسانوں کو جز وایمان سمجھ بیٹھے ہیں۔اس واقعہ نے آخری نتیجہ میں مولوی صاحب نے غیرمقلدیت کو بالکل ڈن کر دیا ، وہ لکھتے ہیں کے سلطان محمود غ۰نوی عامل بالحديث شافعي ندجب كے عامل بن محية (ص ١٨) -خوب فيصله فر مايا كه ند بب شافعي کے مقلد نہ مشرک ہیں اور نہ بدعتی بلکہ عامل بالحدیث ہیں۔ نہ ہب کی نسبت بھی مجتمد کی طرف جائز ہوگئی مجتهد کی تقلید عمل بالحدیث قراریائی اس کو کہتے ہیں:

ہوا مدی کا فیصلہ اجیما میرے حق میں زیری اس کا فیصلہ اجیما میں دائن ماہ کنعال کا زیری کا میں ماہ کنعال کا

بہرحال یہ بات توروز روش کی طرح صاف ہوگئی کہ انگریز کے دور سے پہلے تمام مسلمان اہلِ سنت والجماعت مضاور اصحاب نہ ہب ہے ، لاند ہمب (غیر مقلد) کوئی نہ تھا۔ اب چونکہ دورغلامی کی یا دگار سامراج کا تحفہ (غیر مقلدین) بھی یہاں موجود ہیں ،اس لئے ان کی نماز کا نقت بھی چیش کیا جاتا ہے ،لیکن اس سے پہلے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ غیر مقلدین کی بہچان کیسے ہو؟ کیونکہ بے دلیل دعولی تو ما تانہیں جاسکتا۔ اس لئے سب سے پہلے مقلدین کی بہچان ہے ہو؟ کہ دو ہ پہلے بو کی این مینڈک کا اچل ، موہ کا قیمہ ، خاریشت کا تو غیر مقلد کی بہچان یہ ہے کہ دو ہ پہلے بو کے کہا ہے ،مینڈک کا اچل ، موہ کا قیمہ ، خاریشت کا

شوریا منی کا کسٹرڈ استعمال کرے تو اس دلیل ہے اس کاغیر مقلد ہونا معلوم ہو جائے گا پھروہ گائے کے پیشاب سے وضو کرے، نماز برھنے کی جگد برمردار کتے کی انتریال بچھا لے، خزیر کی غیر مد ہوغ کھال کوبطور لباس پہن لے، منہ برمنی کا میک اپ اور کتے کے خون کی سرخی نگا لیے،جسم پرنجاست کا آئل ال لیے تا کہ مچھر اور تھیوں کی دعوت کا سامان کمل ہو جائے ، پھر شکے سر، یا دُل کم از کم تین فٹ چوڑے کر کے کھڑا ہو جائے ، سر زگا ہو، سر اور داڑھی میں کم از کم ڈھیرسیر دھول ہو، وقت سے پہلے ہی بغیرنیت کے نماز میں کھڑا ہو، کہنیوں کو کندھے کے ساتھ ۹۰ درہے کا زاویہ بنا کر ہاتھوں کو جھا تیوں کی طرف اٹھا کر گلے کے قریب رکھ لے بھین فورا ایک ہاتھ ہے ناک کے چوہے نکالنا شروع کر دے ، دوسرے ہاتھ ہےجہم کے اعصا مخصوصہ کی غارش کوسہلاتا ہوا اور اپنی مخوض کٹا قر اُت سے قرآن يرهے، باتموں كو بلاتے ہوئے ركوع ميں جائے، تنبيجات كى بجائے اردو زبان ميں مقلدین کو گالیاں اور بددعا کیں دے، پھر بجدوں میں بھی تسبیحات کی بجائے پنجائی زبان میں برطانیہ سامراج کے لئے دعا نمی کرے۔ دوسری رکعت میں یاؤں مزید چوڑے کر كے مسجد كامحراب بنائے۔ نماز كة خريس بھى سلام سے پہلے و بنجاني بيس مقلدين حنفيه كو بددعا كي اورمقلدين حنبليه كے لئے دعائيں كرے۔ پھرسامنے كى طرف ايك سلام كرے اور بغیر دعا کتے ہوئے علامہ شامی اور صاحب ہدائے برتمرا بازی شروع کر دے اور حنفی مسلمانوں کوایک ہی سانس میں کا فر ہمشرک جہنمی من حرامی ، بدعتی کہتا چلا جائے اور آخر میں بازار میں کھڑا ہو کرغیر مقلدیت کی ہے ایکارے۔ پھراس عیسائی کو تلاش کرے تا کہ ہم مجمی غیرمقلدوں کی کتابوں کا تر جمہاس ہے بازاری ملاجی کوسنا ئیں۔بہرحال ہم ان حوالیہ جات کی ممل ذمدداری قبول کرتے ہیں جس کووفت آنے پر پیش کیا جاسکتا ہے۔ یجھامام اعظم ابو عنیفہ کے بارے میں: مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ علامہ شامی نے لکھا ہے:

فسلسعسنة ربسنسا أعسداد رمسل عسلسى مسن رد قسول أبسى حنيفة ترجمه: ريت ئي دول كيرابراس بلعنتين بول جوامام ابوطيف كي بات كو روكر ديتا ہے (صمم)

مؤلف نے اس شعر کوعلامہ شائی کا شعر قرار دیا ہے، حالا تکہ یہ شعر نہ علامہ شائی کا ہے، نہ شامی میں ہے۔ یہ شعرایک نظم کا آخری شعر ہے جوامام اعظم کے بارے میں کہی گئی ہے اور صاحب در مختار نے اس کونقل فرمایا ہے۔ یہ نظم حصرت امام عبداللہ بن مبارک وہ بزرگ ہیں جن کو مبتانی مولوی صاحب نے جرابوں پر سے ہے۔ یہ عبداللہ بن مبارک وہ بزرگ ہیں جن کو مبتانی مولوی صاحب نے جرابوں پر سی کرنے کے گواہوں میں شار کیا ہے، ان کے قول شے خینین کی قید بر ماد سبجھ کر مسلم کر کے کہ اس کا مدود ہیں آن کوالا مام،العلا مہ،الحافظ، شیخ الاسلام، فخر المجاہدین، نقد وۃ الزاہدین کسے ہیں (تذکرہ ص ۲۵ سرح)، علامہ نووی شافعی فرماتے ہیں: ان کی امامت اور جوتی ہوتی ہے۔ اس کے ذکر ہے رحمت نازل جوتی ہوتی ہے اور ان کی مجت کی وجہ سے بخشش کی تو قع کی جاتی ہے۔ ابن سعدان کومقتذا، جحت ہوتی ہوتی ہے اور ان کی مجت کی وجہ سے بخشش کی تو قع کی جاتی ہے۔ ابن سعدان کومقتذا، جحت اور کرشر الحد یہ کہتے ہیں۔ ' (تہذیب الاساء ص ۲۸ سرح)) مشہور غیر مقلد عالم مولا ناعبد الرحمٰن مبار کیوری کلمتے ہیں: وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم شے (تختہ الاحوذی ص ۲۲ سب سے بڑے عالم شے (تختہ الاحوذی ص ۲۲ سب سے بڑے عالم شے (تختہ الاحوذی ص ۲۲ سب سے بڑے عالم شے (تختہ الاحوذی

ہم پہلے عبداللہ بن مبارک کی پوری نظم مع تر جمہ و مخضر تشریح عرض کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں :

لسقد زان البلاد و من عليها امسام المسلمين أبو حنيفة بساحسكام و آنسار و فقه كايات الزبور على الصحيفة

## ترجمه وتشريح

دنیا بھر کوسب مسلمانوں کے امام ابو صنیفہ نے مزین فرما ویا ہے کیونکہ دنیا کی ساری بہارالقد تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے ہاورامام اعظم ابوصنیفہ نے احکام شرعیہ کوالیں ترتیب سے اور اتی جامعیت سے جمع فرما دیا ہے کہ تمام عبادتیں ،تمام صوشیں تمام عدالتیں ،تمام معاملات اس فقہ کے موافق جل رہے ہیں جس سے جہالت اور فساد کی تاریکیاں فتم ہوکر دین کی عمل بہار قائم ہوگئی ہے اور علم حدیث ہیں بھی سب سے پہلی کتاب کتاب الآثار آپ ہی کی تکھوائی ہوئی ہے اور عقائد کی در تنگی کے لئے بھی آپ نے فقد اکبر کتاب الآثار آپ ہی کی تکھوائی ہوئی ہے اور عقائد کی در تنگی کے لئے بھی آپ نے فقد اکبر کی مرح جب میں اٹھے والے سب فتنوں کا خاتمہ کر دیا۔ آپ نے دین الہی کوزبور کی آیات کی طرح چک وار فرما دیا ہے۔ یہ شعر اس حدیث پاک کا ترجمہ ہے جس میں حضور اقد س کی طرح چک وار فرما دیا ہے۔ یہ شعر اس حدیث پاک کا ترجمہ ہے جس میں حضور اقد س علی اٹھ جائے گی۔ ای سی میں امام صاحب کا انتقال ہوا ، اس حدیث کی ۔ ای سی میں امام صاحب کا انتقال ہوا ، اس حدیث کی ۔ ای سی میں امام صاحب کا انتقال ہوا ، اس حدیث کی ۔ ای سی میں امام صاحب کا انتقال ہوا ، اس حدیث کے مطابق آپ نے دین تقرار یا ئے۔

ف منافى المشرقين له نظير و منافى المغربين و لا بكوفة يبيت شمراً سهر الليالى و صنام نهساره لله خيسفة

ترجمه وتشريح:

امام اعظم ابو حنیفہ ایسے بے شل امام ہیں کہ ہم نے مشرق ومغرب کو جھان مارا کئین آپ کی نظیر کہیں ندل کی اور نہ بی دارالعلم کوفہ ہیں آپ جیسا کوئی اور ہے، آپ نے علمی میدان ہیں وہ کام کیا جس کی نظیر نہیں کیکن آپ مرف علم ہی نہیں عمل کے بھی آ دمی ہیں، آپ میدان ہیں وہ کام کیا جس کی نظیر نہیں کیکن آپ مرف علم ہی نہیں عمل کے بھی آ دمی ہیں، آپ نے سالہا سال تک شب بیداری فر مائی اور صائم الد ہر رہے بعنی ہمیشہ روز ہ رکھتے اور بید عبادت ریا کاری کے لئے نہتی بلکہ محض اخلاص اور خوف الہی سے تھی۔ ان اشعار ہیں امام

عبدالله بن مبارک نے امام صاحب کے کمال سم اور کمال اخلاص کا بیان فرود ہے۔ و صب ان لسب انسه من کل افک و مب ازالست جوار حسه عفیمة

ترجمه وتشريح:

آپ نے اپنی زبان کی ہرگناہ ہے تفاظت فرمائی اور آپ کے تمام اعضاء ساری عمر گناہ تو کی افرائی ہرگناہ ہے تفیف اور پاک ہاز تھے۔ عمر گناہ تو کیا تھے۔ یہ سیف عن السمحارہ و السملاهی و مسر ضائے الله لیسے و ظیفة

ترجمه وتشريح:

ہر سم کے محارم اور ملا ہی ہے محفوظ رہے اور آپ کا کمال صرف سببی ہی نہ تھا بلکہ میں ہے۔ اور آپ کا کمال صرف سببی ہی نہ تھا بلکہ میشہ رضائے اللبی ان کی زندگ کا وظیف رہی۔ ان اشعار میں آپ کی کمال ورع اور رضا بالقصناء کا بیان ہے۔

فيمن كابسى حنيفة فسى علاه امسام لللخليسة

ترجمه وتشريح:

مثالیته امام صاحب کے درجات عالیہ تک کی رسائی ہوسکتی ہے جو آنخضرت علیہ کے تائب،آپ علیہ کے حراج شناس وارث ہیں اور بعد میں آئی والی مخلوقات کے امام ہیں۔آپ تمام علوم دیدیہ کی ترتیب وقد وین میں قطب مدار ہیں۔
میں آئی والی مخلوقات کے امام ہیں۔آپ تمام علوم دیدیہ کی ترتیب وقد وین میں قطب مدار ہیں۔
رأیست السعانیوں لسمہ صفیها

## ترجمه وتشريخ:

امام عبدالله بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے امام اعظم پر نکتہ جینی کرنے والوں کو پر لے در ہے کا بیوتوف پایا ہے، وہ لوگ محض او ہام فاسدہ سے فق کی مخالفت کررہے ہیں۔
امام حسن بن ہانی کیا خوب فرماتے ہیں۔ انہوں نے کسی کوامام صاحب پر نکتہ جینی کرتے سنا تو فرمانے گئے: اوم ضبوط پہاڑ کو سرمار کر ذخی کرنے کا ارادہ کرنے والے! یا در کھ مضبوط پہاڑ تو ذخی نہیں ہوگا، ہاں تیری کھو پڑی کے کھڑ ہے تلاش کرنے سے بھی ندل کیس سے۔

كيف يسحسل أن يسوذى فسقيسمه لسمه فسمى الأض آلسار شسريسفة

ترجمه وتشريخ:

امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں: کسی حال میں بھی کسی فقیہ کو ایذا پہنچانا جائز اسیس کیونکہ اگر وہ صواب پر ہے تو دواجر کا مستحق ہا دراس کی خطاپر بھی اجر ہے، زمین پر اس کی با قیات صالحات صدقہ جاریہ کی شکل میں محفوظ ہیں، جن کا ٹو اب ان کو جراحہ پہنچ رہا ہے۔ علامہ شعرائی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے امام اعظم پر نکتہ چینی کی۔ میس نے کشفی حالت میں دیکھا کہ ایک فول بوئل بہاڑ ہے جوسرایا نور ہے اوراس کی نورانی شعاعیس مشرق حالت میں دیکھا کہ ایک فول بوئل ہیں بہاڑ ہے جوسرایا نور ہے اوراس کی نورانی شعاعیس مشرق ومغرب، شال وجنوب کو بقعہ نور بنار ہی ہیں، استے میں ایک جھوٹا ساپندگا آ کراس بہاڑ ہے کر ان کران بہاڑ سے میں اسیس کے پرٹوٹ گئے اور وہ خاک میں اس کیا گئے۔ میں ایو حذیق ہے۔

مرانے لگا ماس کے پرٹوٹ گئے اور وہ خاک میں اس کیا لیکن بہاڑ اوراس کی نورا نہیت میں کہوٹر ق نہ آیا۔ علامہ فرماتے ہیں وہ نورانی بہاڑ سید نا مام اعظم ابو حذیق ہے۔

و قدد قسال ابن ادريسس مقسالاً صحيح النفل في الحكم اللطيف

ترجمه وتشرت

اب ام عبدالله بن مبارك اپنے سابقه بیان پرشهادت پیش كرتے ہیں كفن حدیث اوراجتهاد کام حضرت امام شافع نے بری پر لطف بات فر مائی ہے۔
مدیث اوراجتها و كام محضرت امام شافع نے بری پر لطف بات فر مائی ہے۔
بسان السنساس في اللفق عبدال
عسلنى فيق الامسام أبى حنيف

ترجمه وتشريخ:

کرتمام اوگ و بی بصیرت می امام اعظم ابوطنیدگی و بی بھرت کے سائے کئی الم نابالغ ہیں، لیدی جس طرح باپ اصل ہوتا ہے اور اولا و باوجود اختلاف مزاج کے بھی اس کی نسل ہوتی ہے، اس طرح امام ابوطنیدگی و بی بصیرت بعد میں آنے والوں کے لئے اصل ہوتی ہے اور لوگوں کی بصیرت اس کی نقل ہے، امام شافعی نے اس میں امام صاحب کی اصل ہے اور لوگوں کی بصیرت اس کی نقل ہے، امام شافعی نے اس میں امام صاحب کی جامعیت کو بیان فرمایا ہے۔ تمام بعد میں آنے والے محدثین کا سلسلہ سندام اعظم ابوطنید گئی ہے تا مام میں میں امام میں میں امام میں میں امام میں اور نوٹ کی دیتے رہے۔ امام شافعی نے امام میں دیتے رہے۔ امام شافعی نے امام میں دیتے دے۔ امام شافعی نے امام میں دیتے دے۔ امام شافعی نے امام میں دیتے دے۔ امام شافعی نے امام میں دیتے دیتے دولت میں دیتے دیتے دیتے دارے میں میں دیتے دیتے دیتے دولت میں میں دیتے دیتے دیتے دارے میں دیتے دیتے دیتے دولت میں دیتے دیتے دیتے دولت میں دیتے دیتے دیتے دولت میں دیتے دیتے دیتے دیتے دولت میں دیتے دیتے دولت میں دیتے دیتے دیتے دولت میں دیتے دیتے دولت کے بوجو کے برابر علم حاصل کیا۔ امام احد نے حدیث دولت میں دیتے دیتے دولت دولت کے اور دولت کے اور دولت کے برابر علم حاصل کیا۔ امام احد نے حدیث دولت میں دیتے دیتے دیتے دولت کی دولت کے اور دولت کے اور دولت کی دولت کے دولت کی دولت کی دولت کی دولت کے دولت کے دولت کے دولت کی دولت کی دولت کی دولت کے دولت کی دولت کے دولت کے دولت کی دولت کے دولت کے دولت کے دولت کی دولت کے دولت کے دولت کی دولت کی دولت کے دولت کے دولت کے دولت کی دولت کی دولت کے دولت کی دولت کے دول

فىلىعىنة ربىنى اعتداد رمىل عىلىي مىن ردقىول ابىي حنيفة

ترجمه وتشرت

امام عبدالله بن مبارک فرماتے ہیں: اس پرریت کے ذروں کے برابرلعنت ہوجو امام ابوصنیفہ کے ان فیاوی شرعیہ کورد کرے جو آپ نے کتاب وسنت سے اخذ کے ہیں، کیونکہ فیاوی شرعیہ کورد کرنے والا خداکی رحمت سے دور ہوجا تا ہے، اس میں ان لوگول کارد ہے جو فیاوی شرعیہ کو تفیر سمجھ کرد دکر دیتے ہیں۔ آج کل بھی جیے بعض لوگ کتاب وسنت کے ادکام کومولوی کا مسئلہ یا ملاازم کہ کررد کر دیتے ہیں۔ آج کل بھی جیے بعض لوگ کتاب وسنت کے ادکام کومولوی کا مسئلہ یا ملاازم کہ کررد کر دیتے ہیں، اگر چہوہ ابظاہر نام مولوی اور ملاکا لیتے

پیں لیکن دراصل احکام کتاب وسنت کورد کردیتے ہیں۔ ای طرح اس زمانہ ہیں تعجم بن حماد وغیرہ چندا لیے لوگ تھے جو امام اعظم کے خلاف جھوٹے الزام تراشتے اور ضد ہیں اسنے آگے نکل گئے تھے کہ فقہ حنی کے خلاف جھوٹی حدیثیں بناتے تھے۔ جو شخص دین میں جھوٹی حدیثیں بناتے تھے۔ جو شخص دین میں جھوٹی حدیثیں بنائے اور کتاب وسنت کے حکم مسائل کو قول امام کہدکررد کرے ، وہ کس طرح رحمت کا مستحق ہوسکتا ہے؟ ورند آپ ہے محض اختلاف فیم رکھنے والے اس شعر کے مصدات نہیں۔

امام بخاریؒ کے شاگر دمحدث ابوعمر بن خفاف اپنے استاذ امام بخاریؒ کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ امام احمدؒ اور امام اسحاقؒ ہے جیس (۲۰) گنا زیادہ صدیث دان تھے۔ جوخص امام بخاریؒ کے متعلق ذرہ جربات کرے اس پرایک بزار لعنت (تھذیب النهذیب)۔ غیر مقلد حضرات ت پرسوز اپیل ہے کتم لوگ اگرا مام عبداللہ بن مبارکؒ کا شعر بر کتاب اور بر تقریر بیس بیان کرتے ہو، ہر طالب علم کورٹو اتے ہوتو محدث خفاف کی عبارت بھی رٹواؤ۔ اس کوصرف محدث خفاف کی عبارت بھی رٹواؤ۔ اس کوصرف محدث خفاف کی عبارت بھی رٹواؤ۔ اس کوصرف محدث خفاف کی عقیدت نہیں بلکہ محدثین کا عقیدہ کہو۔ پھرا مام مسلمؒ نے جو پچھ امام بخاریؒ کے متعلق فرمایا ہے، اس پرفتو ہے چسپاں کروکہ امام مسلمؒ ، امام واکمؒ ، امام و بگی کی متعلق فرمایا ہے، اس پرفتو ہے چسپاں کروکہ امام مسلمؒ ، امام واکمؒ ، امام و بگی کی متعلق محدثین کا کیا عقیدہ ہے؟ خود مؤلف نے نامان اور بدبختیوں کا مستحق و بی محض ہے جو بی کرسکتا ہے (ص۵)۔ اب ظاہر ہے کہ ان لعنتوں اور بدبختیوں کا مستحق و بی محض ہے جو امام بخاریؒ کے خلاف از راہ بغض وعناوز بان درازی کرے نہ کہ وہ لوگ جنہوں نے دیا نت امام بخاریؒ ہے خلی اختلاف کیا۔ مثلاً :

ا امام سلم في مقدمة صحيح مسلم مين امام بخاري سے سخت اختلاف كيا ہے۔

ا ابن ابی حاتم کے والد جن کومؤلف نے امام الجرح والتعدیل لکھا ہے (ص ۷)

انہوں نے ایک مستقل کتاب میں امام بخاری کے تاریخی او ہام کوجمع فرمایا ہے۔

س اسی طرح علامه ابن جوزی نے امام بنی ری پر کئی علمی اعتر اض کئے ہیں۔

س امام حاکم نے بخاری پراستدراک کیا ہے۔

۵ الم بخاری معاصرت کی بجائے لقاء کوشرط قرار دیتے ہیں، جمہور محدثین نے ان

کی بات کور د کر دیا ہے۔

۱ امام بخاری حسن حدیث کو جحت نہیں سمجھتے ، جمہورعلماءان ہے اتفاق نہیں رکھتے۔

ے امام بخاریؓ فرماتے ہیں کہ بیوی ہے صحبت کرے اور انزال نہ ہوتو عنسل فرض نہ ای

نہیں کین امت کا اہماع اس کے خلاف ہے۔

۸ امام بخاری سی بخاری سی ۲۸ پرفر ماتے ہیں: لا یہ سب علی السعلین۔ 
د'جونوں پر سے جائز نہیں' اور مؤلف نے پورارسالہ اس کے خلاف لکھ مارا ہے، رسالے کا 
عنوان ہی پڑھ لیجئے۔

۹ امام بخاری کتے کو پاک کہتے ہیں (حاشیہ بخاری ص ۲۹)۔ جبکہ مؤلف جلد
 مد بوغ کا بھی خاکداڑارہاہے۔

۱۰ سیح بخاری میں ہے کہ جس مرد ،عورت پڑنسل فرض ہے وہ قبل خسل قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔

اا بخاری میں گندگی پر نماز کا جواز ندکور ہے ،جس پر آپ کا ممل نہیں۔

۱۲ ... بخاری میں بیوی کی و برزنی کو قرآنی تھم کہا گیا ہے، خدا جانے مؤلف اس رخصت پڑمل نہ کرنے والوں کو بھی وہی ۲۲ گالیاں سنائیں گے۔

مداریش*ریف*:

مؤلف نے قرآن پاک بین تحریفات کیں، احادیث کی اسانید دمتون بیں چور از ارکی کوروارکھا، انکہ ندا ہب کے دروازوں پر کاسہ گدائی لے کر حاضر ہوا، مقلدین سے بھیک مانٹی کیکن جس در پر کمیاوہاں سے ناکام لونا، آخرا پی جبلی عادت اشتعال انگیزی پراتر آیا۔ یہودان قطع و ہرید کر کے ہدایہ سے حوالہ قل کمیا، پھر ہز کے مطراق سے لکھا ہے: 'نیے حوالہ اس مقدس کتا ہے جے بعض عالی حتی قرآن پاک کے برابر جانے ہیں' الهدایة کے السفور آن قسد نسبخت

ما صنفوا قبلها في الشرع من كتب

ہدایہ قرآن پاک کی طرح ہے۔اس نے شریعت کی سابقہ کتابوں کومنسوخ کر دیا ہے (العیاذ باللہ)۔ کیااب بھی ہدایہ شریف کو مانے سے انکار ہوسکتا ہے۔ دیدہ باید (ص۱۵) الجواب:

جناب من ہم ہدایہ کا انکارٹیس کرتے۔ ہدایہ لے آئیں، اگر اس میں باریک رقیق جزابوں پرمسے کا جواز دکھا دیں تو ہم آپ کودس بزاررو پے انعام دیں گے۔ کیا دنیا میں کوئی باغیرت غیر مقلد ہے جو اپنے بازاری امام کو ہمارے سامنے لائے تا کہ ہم اس کی یہودیا نہ تحریف کیا تہ ہم اس کی یہودیا نہ تحریف کیا تھا جیسے ہدایہ نے ان کتابوں سے بے نیاز کردیا ہے جن کوفقہا و نے اس سے پہلے تصنیف کیا تھا جیسے قر آن پاک نے بہلی کتابوں کومنسوخ کر کے ان سے بے نیاز کردیا ہے۔''

ىمىلى خيانت:

مولوی صاحب نے پہلی ہے ایمانی تو یہ کی کہ شعر میں صنفوا کا لفظ ہے جس کامعنی تصنیف کرنا ہے ،اس لفظ کا ترجمہ مولوی صاحب نے بیس کیا کیونکہ اس کا ترجمہ کرنے ہے اعتراض کی کوئی گئی بائٹ بیس رہتی تھی۔قرآن پاک سی کی تصنیف نہیں بلکہ تنزیل ہے۔ کتب احادیث کے مجموعے بھی تصنیفات ہیں ،اس احادیث کے مجموعے بھی تصنیفات ہیں ،اس شعر میں ہدایہ کی برتری کتب فقہ برخا ہری گئی ہے۔

دوسری خیانت:

کی کتابیں داخل نصاب تعیں۔ ہدایہ جی مدت بتانا ہوتا ہے۔ ہدایہ کی تصنیف ہے پہلے کی فقہ کی کتابیں داخل نصاب تعیں۔ ہدایہ جیسی جامع کتاب کوابیا قبول عام حاصل ہوا کہ تمام دنیا کے کتابیں داخل نصاب فقہ کی آخری کتاب کا مقام اس کونصیب ہوا۔ ہدایہ کے احد کی کتاب کو داخل نصاب کرنے کی ضرورت نہیں جو ہدایہ کے بعد پڑھائی جاسکے اور ہدایہ کونصاب

کے آخری درجہ میں ایسا تبول عام حاصل ہوا کہ خفی مدارس سے گزر کر غیر مقلدین کے ہاں بھی فقہ کی آخری کتاب ہدایہ ہی داخل نصاب ہے۔ بلکہ امریکہ، برطانیہ وغیرہ میں لاء کالجوں میں بھی ہدایہ داخل نصاب ہے۔ جس طرح قرآن پاک کے آئے سے پہلے تورات، زبور، انجیل داخل نصاب تعیں لیکن قرآن پاک نے ان سے بالکل بے نیاز فرمادیا، اب ہرجگہ قرآن پاک ہی کوتیول عام ہوا ہے۔ منسوخ کامعنی یہاں مٹانانہیں ہے کیونکہ ہدایہ نے فودسارا موادکت سابقہ سے ہی لیا ہے۔

### تىسرى خيانت:

بہتانی مولوی صاحب نے کالقرآن کی تشبیہ کو برابری کے معنی میں لیا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ محدث ابوشامہ نے علامہ شاطبی کے متعلق بیفر مایا ہے:

رأيست جسساعة فمضلاء فسازوا

بسرؤية شيسخ مسصسر شساطبسي

و كملهم يعظمه ويشنى

كتعنظيم الصحابة للنسي

" میں نے فضلاء کی جماعت کو دیکھا جو شیخ شاطبیؓ کی زیارت سے بامراد ہوئے ، وہ سب اس کی ایک تعظیم کرتے تھے جیسے صحابہ ﷺ نبی علیہ کی ۔"

کیا مولوی صاحب محدث ابوشامدگی اس عقیدت کوتمام محدثین کاعقیدہ بھی قرار ویں گے؟ آئندہ ہر غیرمقلدا پی تحریر وتقریر میں شاطبسی سے النبسی شاطبی محدثین کانبی، شاطبی نبی کے برابر کامعاذ اللہ راگ الا ہے گا؟

## آخری گزارش:

ہم نے پمفاٹ کے آخر میں عوام اہل صدیث (غیرمقلدین) سے استدعا کی تھی کہ اگر آپ کے دل و دیاغ قر آن وسنت کی پیروی سے سرشار ہیں تو جرابوں پرمسے چھوڑ دیں ،ابیا کرنا قرآن وسنت کے بالکل خلاف ہے اور آپ کے ہزرگ عماء کے فقاویٰ ہے اس کی تقد ہیں ہوتی ہے۔ بفضلہ اس اپیل کا خاصا اچھا اثر ہوا، چنانچہ ہمارے علم میں ہے کہ بہت ہے اہل حدیث (غیر مقلدین) احب نے اپنے ہزرگوں کے فقاویٰ ہے متاثر ہوکر جرابوں پر سے کرنا چھوڑ ویا ہے۔ مولوی صاحب جیسی فرہنیت کے مالک ہے ایسی امیدلگانا ایک فضول بات ہوگی مگر جماعت کے عام دوستوں ہے کررع ض ہے کہ قرآن وسنت کے حقائق ہے آگاہ ہونے کے بعد کوئی وجہ نہیں کہ آپ ایک غلط روش پر چلتے رہیں اور اپنے ہی اکابر کے بیانات کی پیروی کو تقلید اور گراہی کا عنوان دے کر دور بھاگ جائیں مگر اصاغر کے بھیلائے ہوئے جال میں ہمیشہ کے لئے پھنس کررہ جائیں۔



# شرانط مسناطره (موضوع کمل نماز)

#### بسم الله الرحش الرحيم

بهم اللسنت والجماعت جارد لأكل شرعيه مانتے ہيں ، جو بالتر تبيب ميہ ہيں : اور ہم حنفی اجتہادی مسائل میں فقہ حنفی کے مفتیٰ بہا اقوال کے یابند ہیں۔ ہمارے ملک میں ا کی۔ فرقہ اہل قر آن کہلاتا ہے، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ زندگی کے تمام مسائل قر آن یاک کی صریح نصوص سے تابت میں ،اس کئے ندسنت رسول ﷺ کی ضرورت ہے نداجماع امت اور نہ اجتہا د کی ۔ ہم اُن سے بیہ کہتے ہیں کہ نماز جوار کانِ اسلام میں سب ہے اہم ہے اس کی تمام شرا نط ،ار کان ، واجبات ،شنن مستخبات ،مُباحات ،مَروبات ،مفسدات ،تعدا دِر کعات وغیرہ کے ہر ہر جُزئی مسئلہ کو قرآن یاک کی نصوص صریحہ ہے ثابت کردیں۔ لیکن وہ ہر گز ہرگز ایسانہیں کر سکتے ،جس ہےان کے دعویٰ کا حجموثا ہونا آفآب نیمروز کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے۔ای طرح ایک دوسرافرقہ ہے جوایے آپ کواال حدیث کہلاتا ہے،جس کا دعوی ہے کہ ہم صرف قر آن وحدیث کو مانتے ہیں ،اس لئے اُمت کا اجماع یا اُمتی مجتبد کا اجتباد نہیں مانتے ، پس فقہ کی کوئی ضرورت نہیں ۔اس لئے ہم ان ہے بھی یہی مطالبہ کر کے کہتے ہیں کہ تكمل نمازك شرائط، اركان، واجبات، سنن مؤكده، مستحبات، مباحات، مروبات، مناسدات ، تعداد رکھات اورا حکام تمام کائل جزئی جزئی قرآن پاک اورا حادیث سیحد صریحہ
سے ٹابت کردیں اورالی احادیث بیش فرمائیں جن کے معارض کوئی دلیل شرق نہ ہو۔اگر
وویہ ٹابت نہیں کریکتے تو ان کا دعویٰ عمل بالحدیث ایسے ہی باطل ہوگا جیسے فرقد اہل قرآن کا
دعویٰ عمل بالقرآن غلط ہے۔ان ہر دوفریق کے دعووں کے غلط ٹابت ہونے کے بعدہم ان
ش ،القد العزیز ادلہ اربعہ سے اپنی کھمل نماز ٹابت کریں گے۔

منسوافط: حفزات غیرمقلدین اپنے مسلک کاسب سے بڑا انتیاز یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم دین کے بارہ میں خداور سول خدا ﷺ کے بغیر کسی غیر محصوم اُمٹی کی بات سلیم ہیں کرتے ۔ اس لئے ان حفزات کا یہ فرض ہے کہ وہ ہم ہمز ملیکا

(۱) جوظم مع تعریف فرض ، واجب ، سنت ، سنحب ، مباح ، مکر وہ ، حرام بیان کریں ، وہ کسی غیر معصوم اُمتی کی بجائے حدیث سیح صرتے غیر معارض سے بیان کریں۔

- (۲) کتب حدیث میں درجہ بندی بھی کسی اُمتی کے قول کی بجائے نبی اُقدی بھی کی اُمتی کے قول کی بجائے نبی اُقدی بھی کی حدیث میں معارض سے ثابت کریں۔
- (٣) جواحادیث پیش ہوں اُن کا سیج یاضعیف ہونا بھی اُمتی کے قول کی بجائے نبی معصوم ﷺ کی حدیث بھی صرح غیرمعارض ہے دکھا تیں۔
- (س) دوران بحث اصول حدیث،اصول تغییر،اصول نقد یا صرف و نحو کا کوئی قاعده یا جرح و تعد بیا صول اعده یا جرح و تعد بیل کا کوئی اصول بیان کریں تو کسی غیر معصوم اُمتی کے قول کی بجائے رسول معصوم بیل کا کوئی اصول بیان کریں تو کسی غیر مجروح حدیث سے ثابت کریں۔
- (۵) کسی راوی کا ثقتہ یاضعیف ہونایا احادیث میں تطبیق وتر جے کےسلسلہ میں بھی تول اُمٹی کی بچائے نبی معصوم ﷺ کی صریح حدیث پیش کریں۔
- (۲) حفزات غیرمقلدین اپنادوسراا تمیاز سند بتایا کرتے ہیں۔اس لئے لغت،اصولِ حدیث،اصولِ فقہ،صرف ونحو،اساءالر جال اور آیات قرآنی جو بھی چیش کریں مے پوری سند اور توثیق روایت کے ساتھ چیش کریں ہے۔
- (2) اگر کسی موقع پر بھی دوران بحث غیر مقلد مناظر نے کسی اُمتی کی طرف رجوع کیایا کوئی چیز بغیر سند کے چیش کی تو مہلی دفعہ اُسے تحریری معافی نامہ لکھا ہوگا۔ادر دوسری دفعہ اس کی فلست کا اعلان کر دیا جائے گا۔ کیونکہ اس نے اپنا مسلک چھوڑ کر غیر معصوم اُمتع یں کے اقوال اور بے سند کتابوں کی پناہ لی ہے۔
- (۸) اگر کوئی غیر مقلد عالم مندرجه بالا شرا نط میں ہے کی شرط کا غلط ہونا قرآن پاک
  کی آیت یا صدیث سیح صریح سے ثابت کردے گا تو ہم اس شرط کو غلط مان کر کاٹ دیں گے۔
  (۹) ہم اہل سنت والجماعت چونکہ ہرن میں اُس فن کے ماہر کی بات تنظیم کرتے ہیں ،
  اس لئے غیر مقلدین کے بعد ہم اپنی باری میں ان ماہرین کے ارشادات بھی چیش کریں

#### ھے، بعنی کرسکیں ہے۔

- (۱۰) غیرمقلدمناظرزیرِ بحث مسئلہ کے متعلق تمام احادیث پیش کرنے کا پابند ہوگا۔ میہ \* نہیں ہوگا کہ بعض احادیث بیان کرے اور بعض کو چھیائے۔
  - (۱۱) مسئله برمناظره کاکل دفت دو تصنفے ہوگا۔
    - (۱۲) مرتقر بریانج پانج منٹ کی ہوگی۔
    - (۱۳) برفریق کی تقریریں برابرہوں گی۔
  - (۱۴) مقام مناظره بالكل غيرجانب دار بودگا، جومقامي تميني طے كرے كى۔
    - (۱۵) صاحب مکان فریقین کومناظره کاتحریری اجازت نامه دےگا۔
- (۱۲) فریقین کے آ دمی برابرشریک ہوں ہے، جن کا کھل پینہ تحریر کیا جائے گا اور ہر فریق کا ایک صدراُن کی ذ مدداری لے گا۔
- (۱۷) منصف فریقین کے مسلمہ ہوں کے اور وہ فیصلہ تصیلی تعصیں سے کہ مدی کے کل استے دلائل منع نقض استے دلائل منع نقض استے دلائل منع نقض استے دلائل منع نقض اور معارضہ کی نذر ہو گئے اور استے دلائل منع نقض اور معارضہ سے سالم رہے اور استے موضوع ہے متعلق سوالات کا جواب نیس دے سکے۔







اہل سنت والجماعت ایک ایسی جماعت ہے جس کے پاس تغییری پروگرام ہے۔ اس کے برعکس ہمارے ملک میں دور برطانیہ کی باتیات ہے دوفر قے ہیں، جن کا مقصد اہل سنت والجماعت عوام کے دل میں وسوے پیدا کر کے ان کودین حق سے بیز ارکر تا ہے۔ان میں سے ایک فرقہ نے اپنانام اہل قرآن رکھا ہوا ہے۔ان کا بروپی گنڈ وید ہے کہ ا حادیث نبویہ علی سراسرخلاف قرآن ہیں۔ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث شریف کی کتاب ہے تر تیب وارایک ایک عدیث پڑھتے ہیں، آپ ہر ہر عدیث سیح کے خلاف ایک ایک آیت قرآ فی چیش کرتے جا کمیں جس کامعنی صراحنا اُس حدیث کے خلاف ہو۔ تو وہ حدیث شریف کی کمتاب کا ایک صفح بھی اس طرح خلاف قبر آن ٹابت کرنے پر تیار نہیں ہوتے۔ پھر ر کہنا شروع کرتے ہیں کہ سب احادیث تونہیں! ہاں اکثر احادیث قر آن پاک کے خلاف ہیں۔تو ہم کہتے ہیں کہ آ ہے ای دعویٰ کو ثابت فر مائمیں ،ہم دس صفحات حدیث کی کتاب کے پڑھتے ہیں، آپ ہر ہر حدیث پر جو حدیث قر آن کے موافق ہواس کے موافق ایک ا کے آئے ت پیش کرتے جائیں اور جو جو حدیث قرآن یاک کے خلاف ہواس کے خلاف ایک ایک آیت پیش کرتے جا ئیں تو وہ ہرگز ہرگز اس پر بھی تیارنہیں ہوتے محض اپنی سج فنہی کی بناء پرلوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کرتے ہیں ،اور دوسرے فرقہ نے اپنا نام اہل حدیث رکھا ہوا ہے، بیفرقہ ایبا ہر دل فرقہ ہے کدان کے اسل مدمقابل منکرین حدیث ہیں۔ لیکن پیفرقد اُن ہے بحث کرنے ہے ( وُم دیا کر ) ہمیشہ فرار کی راہ اختیار کرجا تا ہے۔ ا کی منکر حدیث نے مدت سے بیاشتہارشائع کررکھا ہے کہ اہل صدیث کا بید دعویٰ ہے کہ تمام احادیث قر آن پاک کی تفسیر ہیں تو کوئی اہلِ حدیث عالم اس پر تیار ہوجائے۔ ہم حدیث کی کتاب سے بالتر تیب احادیث پڑھیں کے اور اہل حدیث عالم ہر ہر حدیث پر ایک ایک آیت قرآنی پیش کرتا جائے گاجس ہے وہ صدیث ماخوذ ہو۔ تگر اُن کا کہنا ہے کہ َ وَلَى اللَّ حديث عالم اس كے لئے تيارنبيں ہوا۔ بياُ س فرقہ (اللَّ حديث) كى بر دلى ہے کہ منکرین حدیث کا سامنانہیں کرتے۔ ہاں عوام میں بیر پر و پیگنڈ وتقریر وتحریرے کرتے رہتے ہیں کہ فقہ سرایا حدیث کے خلاف ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی غیرمقلد مردِ میدان ہے ،ہم فقد کی کتاب ہے بالتر تیب مسائل پڑھیں گے،وہ ہر ہرمسئلہ پراُس کے خلاف ایک ایک صحیح صریح غیرمعارض عدیث پیش کرتے جائیں۔لیکن تقریر وتحریر میں رات دن پی یر و پیگنڈ ہ کرنے والے اس طریق فیصلہ پر ہرگز ہرگز تیارنہیں ہوتے ۔ ہاں پھر پیے کہنا شروع كردييج بين كه فقہ كے سب مسائل تو حديث كے خلاف نہيں ہيں ، اكثر مسائل حديث كے خلاف ہیں۔ہم پھربھی بہی کہتے ہیں کہ ہم بالتر تیب فقد کی کتاب ہے مسائل پڑھتے ہیں۔ فقہ کا جومسئلہ حدیث کے موافق ہو، اُس کے موافق سیج صریح غیرمعارض حدیث پیش کرتے جائیں ،اور جومسکلہ فقہ کا حدیث کے خلاف ہواس کے خلاف سیحے صریح غیر معارض حدیث پیش کرتے جا نیں۔ محرجس طرح منکرین حدیث اس طریق فیصلہ سے عاجز ہیں ای طرح منکرین فقہ بھی اس طریق فیصلہ پر ہرگز ہرگز تیارنہیں ہوتے۔ہم نے بار ہاغیرمقلدین کوکہا کہ اپنے علماء کو اس طریتی فیصلہ پر تیار کرو، آپ کو التد تعالی بہت اجرویں ہے، یوری فقہ ا حادیث کے خلاف ہے بھین اُن کے فرار ہے دنیا جان گئی ہے کہ وہ اپنے دعویٰ میں جمو نے ہیں۔غیرمقلدعلاء جب فقہ کے مسائل برعمل بھی کرتے ہیں اور فتو ہے بھی ویتے ہیں جیسا کہ فآویٰ نذیریہ، فآویٰ ثنائیہ ہے بنۃ چاتا ہے تو اپنے عوام کو بید دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم جاروں ا مامول کی فقہ ہے وہ مسئنہ قبول کرتے ہیں جو قر آن حدیث کے موافق ہو۔ ریابھی ایک غلط پرو پیکنڈہ ہے۔ ہم نے بار ہا کہا ہے کہ اپنا کوئی عالم چیش کرو، اُس کے سامنے ہم فقہ کے مختلف ابواب سے صرف ایک سومسئلے چیش کریں گے۔ وہ ہر ہر مسئلہ پر پہلے انکہ اربعہ کا مسلک بیان کرے اور اُس کے بعد صحیح صریح حدیث مسلک بیان کرے اور اُس کے بعد صحیح صریح حدیث سے ایک امام کے دلائل بیان کرے اور اُس کے بعد صحیح صریح ہی ہے سے ایک امام کے قول کو قابل عمل اور باقی تین اماموں کے اتو ال کو حدیث صحیح صریح ہی ہے نا قابل عمل ہونا ٹا بت کرے ، مگر آئے تک ان کا کوئی عالم صرف ایک سومسائل پر بھی اپنے اس دعویٰ کے موافق بات پر آ مادہ نہیں ہوا تو پھر فقہ کے ہزاروں مسائل پر ہم اُن کے اس جھوٹے وعویٰ کو کیسے اور کیونکر تسلیم کر سکتے ہیں۔

#### تصوير كےدور خ:

يہلا رُخ: ہم اہل سنت والجماعت بير كہتے ہيں كداسلام دين حق ہے۔اللہ تعالی نے نبوت کا سلسلہ حضرت آ دم علیہ السلام سے شروع فر مایا اور آ تخضرت علی برید سلسله فتم فرما كردين كوكامل فرماديا \_ پهلے انبيا عليهم السلام كى شريعت كى مثال موسى پھولوں جیسی تھی، جیسے ہرموسم کا پھول اپنے موسم میں بہار دکھا تا ہے۔ گرموسم کے فتم ہونے پر اُس کا تام تو زبانوں پر باقی رہ جاتا ہے مگر وہ باغ میں نظر نبیں آتا، بالکل ای طرح پہلے انبیاء کی شریعتوں نے اپنے اپنے موسم میں دنیا کوتاز گی بخشی مگر آج اُن کتابوں کا نام ہی زبان وقلم پر رہ کیا ہے۔وہ کتابیں اپنی اصلی صورت میں کہیں نظر نہیں آئیں۔اس کے برنکس آنخضرت 路 كال شريعت كى مثال أس سدايهار پعول كى ہے جوموسم كى قيدے آزاد ہے۔ ہر موسم میں باغ کی رونق بنمآ ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوة والسلام کی شریعت آج بھی أسی طرح محفوظ ہے جس طرح آج ہے چودہ سوسال میلے محفوظ تھی۔اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی اس کامل اور جامع شریعت کوکن لوگوں نے محفوظ کیا ہے۔ تو جس طرح خدا کی کتاب قرآن یاک کی ساتوں متواتر قر اُتوں کو اہل سنت والجماعت کے سات قاریوں نے اس طرح محفوظ کرلیا کہ آج سب اہلی اسلام ساری دنیا کے سامنے فخرے کہتے ہیں کہ قر آن کا کوئی تحكم تو كيا ايك نقط بھى كم نہيں ہوا اورسب مسلمان أن قار يوں كے احسان مند ہيں اور أن كى قر أت يرقر آن يڑھنے كوخدا كى كماب كى تلاوت ہى تبجھتے ہيں۔

## ائمهار بعدُّ سنت نبوي كى حفاظت كاذر بعيه ہيں:

بالکل ای طرح آنخضرت کی پاک سنت کے اجماعی اور اختلافی سب کہاوؤل کواہل سنت والجہاعت کے چارججہ بن نے محفوظ قرمایا ہے اور پوری اُمت کے لئے سنت پڑمل کرنے کا طریقہ آسان فرمادیا ہے۔ تمام محدثین ، فضرت کی گاریعت پڑمل اللہ ، سلاطین اور عوام الن میں سے ہی کسی ایک کی تقلید میں آنخضرت کی گریعت پڑمل کرتے رہیں گے۔ اور کرتے رہیں اور کوان شاء اللہ العزیز قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اور پوری اُمت ان انمار بوری اور ان شاء اللہ العزیز قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اور محفوظ رہنے کا جو وعد اُ اللی تھا وہ انمار بورے ہاتھ پر پورا ہوا۔ ان انمار بور میں اولیت کا شرف سیدنا امام اعظم ابوطیفہ کے کواصل ہوا۔ اور بعد میں آنے والے تیوں امام ان کی فقہ کی خوشری فرماتے رہے۔ ان انمار بعد میں دوسو اعند کی بشارت میں شامل خوشری فرماتے رہے۔ ان انمار بعد میں دوسو اعند کی بشارت میں شامل خوشری فرماتے رہے۔ ان انمار بعد میں دوسو اعند کی بشارت میں شامل ہوئے۔ ان انمار اربعہ میں سے فاری انسل بھی صرف امام صاحب بی بیں۔ اس لئے آیت میں و آخو بین منہم اور صدیث رجل من اہل فاد میں کی امل ترین حصر سیدنا امام اعظم و رہن فقہ کے ساتھی ہیں۔ الغرض حفاظ ہو شریعت نبو بید ہیں کامل ترین حصر سیدنا امام اعظم ابوطیفہ نعمان بن ثابت کا ہے۔

مثال دوم:

سے بھر وہ ساری دنیا کوروش کرنے کا دعوی نہیں کی سی ہے۔ ایک جیس ایک گلی یا ایک محلہ کوروش کرتا ہے، گروہ ساری دنیا کوروش کرنے کا دعوی نہیں کرسکتا۔ اس طرح پہلے انہیاء بہم السلام ایک ایک قوم اور ایک ایک شہر کے لئے نبی بن کر آئے تھے۔ گر آئحضرت والی کی نبوت کی مثال آفتاب عالم تاب کی ہے۔ جس طرح خدا کا سورج ساری دنیا کوروش کرتا ہے اس طرح آ ب تابیق کی نبوت بھی جغرافیائی حدود، تاریخی قیو واور رنگ ونسل کے امتیاز سے بالا طرح آ ب تابیق کی نبوت بھی جغرافیائی حدود، تاریخی قیو واور رنگ ونسل کے امتیاز سے بالا میں سب کے لئے ہے اور آ پ والی نے بار بار فر مایا کہ میری شریعت و نیا کے ہر ملک میں

سیلےگی۔الحمد مللہ آپ علیہ انسلام کی میہ چیش کوئیاں دو پہر کے سورج کی طرح پوری ہو چکیں۔ احتاف کی عظمت شان:

آپتاریخی و جغرافیدی اٹل حقیقق کوسا منے رکھ کر جب بیرسوال پوچھیں کے کہ طلال ملک میں نبی کا کلمہ، نبی کی سنت، نبی کی اذان، نبی کی نماز، نبی کے مجزات، نبی کی سرت کون لا یا اور کس نے اس ملک کے رہنے والوں کو نبی کے رنگ میں رنگ ویا تو و نیا کے ہر ملک اور ہر ملک کے ہرکونے سے ایک ہی آ واز آئے گی کہ ہمیں بیرساری تعتیں لا کر دینے والے اور ان اللہ سنت والجماعت حفیٰ '' نفے ..... زمین کے باسیوں اور عرش تک کے فرشتوں کی والے ہی ایک ہی پہلی صاحبہا الف الف تحییہ کی حفاظت کرائی گئی۔ مبارک ہیں وہ جن کے والے سنت محمد یہ والی عالم میں حفاظت کرائی گئی۔ مبارک ہیں وہ جن کے وسلے سے سنت محمد یہ والی عالم میں تو ایک ہی اور دانگ عالم میں تھی ہوئی اور ہوری و نیا کو ہرکتوں سے معمور کرویا۔ نبی علیہ السلام کا خون، صحابہ گئی تحربانی رنگ کئی۔ صب خد اللہ و من احسن میں اللہ صب خد اللہ و من احسن میں اللہ صب خد ...

وصرا رُخِ : حفرات غیرمقلدین کا کہنا ہے کہ آنخضرت کی اینا اور اپنے صحابہ کا خون دے کر قرآن وجدیت لوگوں تک پہنچایا، گران قربانیوں کا اثر آنخضرت ہوئی کے وصال تک ہی رہا۔ ابھی آپ گی نماز جنازہ بھی ادا نہ ہوئی تھی کہ حضرت ہوئی نے قیاس کا دروازہ کھول دیا۔ امامت نماز پر خلافت کو قیاس کرلیا اور تمام صحابہ نے اس قیاس کو تسلیم کر سے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کرلی۔ حضورعلیہ السلام نے دلائل شرعیہ قرآن و صدیت دوئی بتائے تھے۔ گرآپ کے خلفاء نے (دوگنا) دوکو چار کردیا۔ قرآن برملا اپنے ایس اور بہی منشور قرار پایا (داری) خلافت راشدہ میں مفتی صاحبان برملا اپنے اجتہاد وقیاس سے فتو کی صادر کرتے ، نہ مفتی صاحبان اپنے قول کی تائید میں کوئی آیت یا عدیث عدیث بیش کرتے اور نہ ہی سمفتی دلائل کا مطالبہ کرتے۔ اس طرح تسلیم قول بلا دلیل یعنی تقلید ان کے رگ وریشہ میں ساگئی۔ ابھی تمن سال بھی وصال پر نہ گزرے سے کہ خاص تقلید ان کے رگ وریشہ میں ساگئی۔ ابھی تمن سال بھی وصال پر نہ گزرے سے کہ خاص

مدیند پاک اورمسجد نبوی میں ہیں رکعت تر اوت کی بدعت شروع ہوگئی۔ آنخضرت ﷺ نے ایک مجلس کی تین طداقوں کوا بیک قرار دے کر اُس بیوی کواپنے خاوند کے لئے حلال رکھا تھا ہگر حصرت عمرٌ نے اُسی منبر نبوی اور مسجد نبوی میں اعلان فر مادیا کہ وہ عورت (اینے خاد ند یر) حرام ہوگئی ہے، ای طرح شریعت کے طلال کوحرام کردیا۔ قرآن پاک نے صاف صاف اعلان کیا تھا کہ خدا کے حلال کوحرام کرنا احبار ورصبان کی تمرا ہی تھی اور خدا کے احکام کے خلاف تھلید آباء ، جہل کا طریقہ تھا۔ گرحصرت عمرؓ نے جب حلال کوحرام کردیا اور ہیں رکعت تراوی کی بدعت کورائج کیا، و ہاں سینکڑوں مہاجرین وانصارموجود یتھے جنہوں نے حضور ﷺ کے ساتھ ل کر جہاد کئے ،انسانی قوانین کومٹانے کے لئے قیصر وکسری سے بھڑ کئے ،اینے گھر چھوڑ دیئے یا تقلیم کردیئے لیکن جیرانی ہے کہ فارس وروم میں تو وہ رسوم باطلہ کو ہر دا شت نہیں کر سکے تکریدینہ شریف میں بدعات جاری ہور ہی ہیں ،حلال کوحرام کیا جار ہا ہے، متعد حج کا برملا انکار کیا جار ہا ہے اور بیسب خاموش ہیں۔حضرت عثمان کا دورخلافت آتا ہے تو جمعہ کی ایک اذان کو دوکر دیا گیا ہے۔ سنت کے ساتھ رائے کا پیوند لگا دیا ہے، مگر سب مہاجرین وانصار بخوشی اس پیوندکاری کو قبول کر رہے ہیں۔حضرت علی نے گاؤں ۔والول پر جمعہ کی فرضیت ختم کر دی ہے اور اس فرض کا بر ملا ا نکار کر دیا ہے مگر اس کے خا! ف ا کید آ واز بھی نہیں اٹھتی ۔ا کید آنسو بھی کسی آ نکھ ہے نہیں ٹیکٹا۔ حضرت عمرٌ نے ایک شہر بسایا جس کا نام کوفہ رکھا ، وہاں تقریباً ڈیڑھ ہزارصحابہ آباد ہوئے۔حضرت عبداللہ بن مسعودٌ نے ا ہے علم سے بھر دیا۔ حضرت علیؓ نے أہے دارالخلافہ قرار دیا، تابعین کے دور میں وہاں ہزاروں محدثین اور پینکڑوں فقہاء تھے ہگراس دور میں اہ مابوحنیفئہ نے سنت نبوی کے خلاف ا بني أيك نهايت جامع اور كامل فقدا يجاوك \_

جاہے تو بہتھا کہ محدثین اور علما واس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ، مگر محدثین اور فقہاء نے خودا سے ہاتھوں ہاتھ قبول کیا اور فقہ کو عدیث کی تفسیر قرار دیا۔ اللہ تع لی کومنظور یہی تھا۔ اب سنت نبوی کی جگہ عدالتوں میں ، عدارس میں ، مساجد میں فقہ خفی آ گئی۔ آ ہ وہ کتن دل گداز منظر تھا کہ ابھی آ مخضرت جھی کو وصال فر مائے سوا صدی بھی ڈگزری تھی کہ خود

حرمین شریفین میں فقد حنفی کا دخل وعمل ہو گیا۔امام ایوحنیفہ نے پورے جیوسال مستفل حرمین شریفین میں قیام فر مایا اور حرمین شریفین ( مکه، مدینه ) میں گھر فقه خفی کا جرحیا ہو گیا۔ کھے اور مدینے والے بڑی خوشی ہے اس کو تبول کررہے تھے۔ مکہ کے کسی آ دمی نے بیس کہا کہ حضرت بلالٌ، حضرت خبابٌ، حضرت سميةٌ اور دوسر مصحابه كي قربانيوں كويا د كرور طائف میں آنخضرت ﷺ کے بہنے والے خون کی قدر کرو۔ اُصد، بدر اور خندق کی لڑائیوں کو یاو کرو۔ جان و مال، گھر وزر، اقرباءخویش سب کوسنت نبوی کے لئے قربان کردیا تھا، مگرتم تو سب تقلید کی بدعت میں گرفتار ہور ہے ہو۔ ہائے مدینہ ہے بھی سنت اُٹھ گئی۔امام ابوحنیفہ ّ کی دیکھا دیکھی مدینہ میں امام مالک نے ، پھر مکہ میں امام شافعی نے بھی اینی فقد کی بنیا در کھ دی۔اور بغداد میں امام احمَّہ نے اپنانہ ہب مدون فر مایا۔ تمریبہ سب حضرات قدرے مخالفت کے باوجوہ امام صاحب کے خوشہ چین نتھے۔ امام مالک نے فقہ حنفی کے ۲۰ بزار مسائل کو مدینہ میں رواج دیا (تر تیب المدارک)۔امام شافعیؒ نے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر فقہ حنفی کی کتابیں مکدیں داخل کرلیں۔ امام احربھی قاضی ابو یوسٹ کی کتابوں کے خوشہ چین تنے۔ ان جاروں اماموں میں اگر چداختا ف آپس میں بھی تھا ،گرسب کی مشتر کہ کوشش یمی تھی کے سنت نبوی میٹ کر ہماری فقدرائج ہوجائے ۔محدثین اگر چدکوشش کرتے تو شایداس تقلید کا تو رفکل آتا، گرمحدثین تو خود ان کی تقلید میں داخل ہو گئے۔ چنانچ محدثین کے حالات میں جو کتابیں خو دمحد ثین نے مرتب فر مائمیں وہ جا رطبقات میں منقسم ہیں:

طبقات حنف ،طبقات مالكيه ،طبقات شافعيه ،طبقات حزبله

تاریخ کا کتابر االہ ہے کہ شیعہ محد ثین کے حالات میں تو مستقل کتابیں ملتی ہیں گر فیر مقعدین محد ثین کے حالات میں کوئی مستقل کتاب نہیں ملتی۔ امام عبدالقد بن مبارک جیسے محد ثین کے سردار خود فقد حنی کوخراسان تک پھیلا رہے ہیں۔ ام مسن بن زیاد جیسے محدث فقد حنی کو بے کر بھرہ پہنچتے ہیں تو امام حسن بھری اور عثان بتی کی فقد رخصت ہوجاتی ہے۔ امام یکی بن معین جیسے محدث جوامام بنی رک کے اُستاد ہیں، یہ کوائی دیتے ہیں کہ فقد حنی مرجگہ بہنچ چکی ہے۔ محدث حرم امام سفیان بن عیبینہ گوائی دیتے ہیں کہ فقد حنی مرجگہ بہنچ چکی ہے۔ محدث حرم امام سفیان بن عیبینہ گوائی دیتے ہیں کہ فقد حنی

بیت سرر بسردر آفاق تک پہنچ چکی ہے۔ تمام محدثین، فقہاء، مجاہدین، سلاطین، مفسرین، متکلمین، عوام کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں،تبرک کے لئے قرآن وحدیث بھی پڑھتے ہیں،تکرعمل فقہ پر کرتے ہیں۔ اورسب یمی یقین کئے بیٹھے ہیں کہ یمی فقہ سنت نبوی ہے۔ یورے بارہ سوسال اس اندھیر تگری میں گزر گئے ہیں۔ آخر انگلستان کی ملکہ وکٹور مید کی زیرسر پرستی ایک فرقہ جنم لے کر اً بحرتا ہے اور اس راز ہے پر دہ اُٹھا تا ہے کہ دنیا میں کہیں منام ونشان بھی سنت نبوی کانہیں ملتا۔ ائمہ اربعہ کومشر کین کے آباء کی مثل اور یہود کے احبار ورهبان کی مثل قرار دیتا ہے جنہوں نے نبی اور صحابہ کی سب قربانیوں پر یانی پھیرویا۔ تمام مقلدین کو ابوجہل جیسے مشرک قرار دیتا ہے۔ طا نفہ منصورہ اور فرقہ (مظالم انگریز ہے) ناجیہ کا وا حد محکیدار ہے، مگر زیع صدی کے اندراندر ای فرقہ سے قادیا نیت ، محرین حدیث ، نیچر میں کے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ دین سے بیزار چندلوگ اس فرقہ میں ہیں،لیکن روپڑی ٹنائیوں کو کا فر کہتے ہیں اور شَائی رو پڑیوں کو بے دین کہتے ہیں۔غرباءاہل صدیث والے جماعت اہل حدیث والوں کو جہنمی کہتے ہیں۔ندنی کی سنت کس نے محفوظ کی ندونیا میں پھیلائی۔





آنحضرت علیہ ہے جس طرح قرآن پاک لفظی تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اس طرح آن کے ساتھ ثابت ہے، اس طرح آپ علی تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ اس طرح آپ علی تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔

مسلمان ہر ملک میں ہرگھر میں پانچ مرتبہ نماز اوا کرتے ہیں کیکن جس طرح متواتر قرآن کے خلاف بعض شاذ قر اُنیں کتابوں میں ملتی ہیں گران کوآج تک مسلمانوں نے تلاوت قرآن میں شاط نہیں کیا اس طرح اس متواتر عملی نماز کے خلاف بھی بعض شاذ روایات قرآن میں ملتی ہیں گران کواہل اسلام نے اپنی متواتر نماز میں واخل نہیں کیا۔

مثلاً:قرآن پاک میں سب مسلمان بیآیت پڑھتے ہیں و اللیل اذا یغشی و اللیل اذا یغشی و اللیل اذا تحلی و ما حلق الذکر و الانثی (اللیل ایما) مگر بخاری شریف میں ایک قرائت یوں ہے و اللیل انہا و اللیل ایما و اللیل (بخاری ح اللیل ایمان ایم

اس ملک میں جس طرح قرآن پاکشنی لے کرآئے اس طرح حضور علیہ کی اس ملک میں جس طرح فرآن پاکشنی کے اس ملک میں قرآن پاک قاری عاصم کوفی کی قرآت اور قاری عاصم کوفی کی قرآت اور قاری حفص کوفی کی روایت کے مطابق پہنچا تو نماز بھی امام اعظم ابو حنیفہ کوفی کی تدوین

کے مطابق پینجی۔اب کوئی شاذ قر اُتوں کے اختلاف ہے اس قر آن پاک کے بارے میں وسوے ڈالنے گئے اور اس قر آن کو کوئی قر آن کہہ کراس کا انکار کرے تو بیکوئی دینی خدمت نہیں ہوگی۔اس طرح بعض شاذ ومتر دک اور مرجوح روایات کی بنا پر اس متواتر نماز کے خلاف وسوے ڈالے اور اس کوکوئی نماز کہہ کرغلط قر اردے تو بیددین دشمنی ہے۔

اس ملک میں کافروں کو مسلمان احناف نے کیا اوران کو نماز سکھائی تو سب نوگ باف کے نیچے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، بارہ سوسال کے طویل عرصہ میں بھی بیآ واز نہیں اٹھی کہ نماز کا پہ طریقہ خلاف سنت ہے، اس برہ سوسال کے طویل عرصہ میں بہاں کے علم، والیاء القداور عوام جج او تعلیم کے لئے حرمین شریقین کا سفر کرتے رہے گر وہاں بھی کسی عالم نے ان کو بید نہ کہ کہ خلاف سنت نماز پڑھتے ہو، پوری تاریخ اسلام میں ایسا ایک واقعہ بھی نہیں ملک والی وید نہ کہ کہ خلاف سنت نماز پڑھتے ہو، پوری تاریخ اسلام میں ایسا ایک واقعہ بھی نہیں ملک وکو رہے کے دور میں ہندوستان میں مولوی محمد حسین بنالوی وکیل اہل حدیث بند نے ایک واشتہار کے ذریعہ اس متو اتر عملی نماز کے خلاف آ واز اٹھائی کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر مشتہار کے ذریعہ اس متو اتر عملی نماز کے خلاف آ واز اٹھائی کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر برطانیے کی ''لڑ او اور موحمت کرو'' کی پالیسی کو کملی جامہ پہنایا۔ اور برصغیر کی ہر مجد اور ہر گھر کو برطانیے کی ''لڑ او اور وحکومت کرو' کی پالیسی کو کملی جامہ پہنایا۔ اور برصغیر کی ہر مجد اور ہر گھر کو میدان جنگ بنا کر کافی و کومت برطانیے کی تعریف اور اکا براسلام پرسب وشتم کر کے میں فتنہ و نساد کی آگر کوئی اور اکا براسلام پرسب وشتم کر کے میں فتنہ و نساد کی آگر کوئی سے دورا کا براسلام پرسب وشتم کر کے میں فتنہ و نساد کی آگر کوئی سے دورا کا براسلام پرسب وشتم کر کے

اب فطری بات تھی کہ اس متواتر نماز کے فلاف ان کے پاس کون می متواتر دلیل تھی۔ان سے سوال ہوا کہ کیا سینے پر ہمیشہ ہاتھ باندھ کرنماز پڑھنے کی کوئی متواتر دلیل آپ حصرات کے پاس ہے؟ تو مولوی ثناءالقدنے کہ۔

ىمىلى دىيل:

لعن آخر هذه الامة اولها كاغتلم بلتدكيا\_

قرآن پاک کی بیآیت فیصل نیردن و اسمر کمعنی بین کرنماز برهواور

سے پر ہاتھ با ندھو، (فاوئ علماء صدیث جسم، ص۹۵) اندازہ نگاہے کہ متواتر نماز کے خلاف قرآن کے غلط ترجمہ ہیں بعض روافض کی تقلید کی گئے۔ جبکہ احادیث سیحے ہیں "و انسر "کافسیر قرآن کے غلط ترجمہ ہیں بعض روافض کی تقلید کی گئے۔ جبکہ احادیث سیحے ہیں "و انسیر قربانی کرنے ہیں اور رافضیوں کے موافق سینے پر ہاتھ باند ھنے ہے بھی ۔ تو کہا گیا کہ کہ جب اس آیت ہیں نمازعیداور قربانی کا ذکر ہے تو آپ بھی عید کی نماز کے بعد جب قربانی کریں تو ہاتھ سینے پر باندھ لیا کریں و کیکھے متواتر نماز کے خلاف کی طرح قرآن باک کی آیت کا غلط مطلب لیا گیا۔ اللہ تعالی الی اسلام کی تفاظت فرما کیں۔

دوسری دلیل:

اس متواتر نماز کے خلاف غیر مقلدین کے شیخ الاسلام مولوی تناءالقدنے بیالکھا
ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایات بخاری ،مسلم اور ان کی شروح میں بکشرت ہیں
( فقاوی ٹنائیدج ابھی ۱۳۳۳ نقاوی علماء حدیث ۱۹/۳) مگر افسوس کہ بیالیہا ہی جھوٹ ہے
جیسامرزائی قاویائی نے کہاتھا کہ بخاری میں حدیث ہے کہ آسان سے آواز آئے گی بیاللہ کا
خلیفہ مہدی ہے، نہ مرزاکی ہیہ بات بخاری میں ہے، نہ مولوی ثناءاللہ کی بات بخاری ومسلم
میں ہے۔ مرزانے صرف بخاری پرجھوٹ بولا اور ثناءاللہ نے بخاری مسلم دونوں پر۔

# تىسرى دلىل:

اس متواتر نماز کے خلاف قرآن پاک بخاری اور مسلم پرجھوٹ ہو لئے کے بعد ایک اور دلیل تلاش کی گئی۔ ابن ما جہ، ترفدی، دارقطنی اور مسند احمد بیں دو جگد ایک حدیث حضرت حلب ہے تھی۔ کہیں بیدالفاظ تھے کہ آپ علیہ ایک جائے ہے دایاں ہاتھ ہا کیں پر دکھا، کسی میں تھا کہ ایک ہاتھ دو سرے پر دکھا، مسند احمد میں ایک جگہ ھدہ عملی ھدہ میں کا تب کی منطی ہے ہوں ہوگیا یہ صدرہ یہاں صدرہ کا تب کی نعطی تھی کے وہ کہ جمع میں کہ جمع کے دایوں ہوگیا یہ صدع ھذہ عملی صدرہ یہاں صدرہ کا تب کی نعطی تھی کے وہ کہ جمع

اترواکد، کنز العمال اورجمع الجوامع میں بیلفظنہیں آیا جبکہ منداحد کی زیادات سب ان کتابوں میں درج ہیں، دوسرے هذه کوکا تب نے تعظی ہے صدر و کردیا تھا، پہلے هذه کومولوی ثناء اللہ نے بدل دیا۔ ( فآوی ثنائیے جاص ۴۵۸ ، منداحدج ۵ص ۲۲۲) اوراس طرح تحریف لفظی کر کے متواتر نماز کو غلط قرار دیئے برز ورلگایا گیا۔

چوهی دلیل:

قرآن یاک کی تحریف معنوی ، بخاری مسلم برجھوٹ اور منداحہ میں تحریف لفظی کرنے پر بھی مسئلہ ثابت ندہوا تو آخری سہارا سیح ابن خزیمہ کو بنایا گیا۔اس میں ایک حدیث حضرت وائل رفظ المست ہے، جس میں عسمی صدر و کالفظ ہے مگرسند یوں تھی: مؤمل بن ا ساعیل ،سفیان ، عاصم ،کلیب ، واکل ۔ان میں پہلا راوی انتہائی ضعیف ،اس کے بعد کے تتنهل راوی کوفی تھے ،ان کاعقیدہ ہے کہ عراقی ہزار حدیث بھی سنا دیتو نوسونو نے تو جھوڑ بی وے اور باقی دس میں بھی شک کر (حقیقت الفقہ ص ۱۰۱) نیز سفیان کو بیلوگ: آ ہستہ آ مین کی صدیث میں غلط کار قرار دے کیے ہیں ،اور عاصم کوترک رفع پدین کی حدیث میں ضعیف کہہ کیے ہیں اور کلیب کو بھی تزک رفع یدین کی ایک روایت میں ضعیف کہہ کیے ہیں۔ان جاروں راویوں بیں ہے ایک بھی کسی سند ہیں آ جائے تو یہاس حدیث کوضعیف کہتے ہیں تو جس سند ہیں یہ جاروں اوپر نیچے آ جا ئیں ، وہ کیسے بچے ہوسکتی تھی۔ آخراس کاحل میة تلاش کیا گیا که سند بی بدل دی اور حدیث ہے ابن خزیمہ ج ا،۲۴۳۳ کی سندا تار کرمسلم ج ا ص ۱۷ کے سندرگادی۔ ( فرآوی شائے ہے اص ۱۳۸۳ نرآوی علماء حدیث ج اص ۱۹) و وسند ہیہ ے کہ عفال على همام على محمد بل جحادة على عبد الجيار بن وائل عن علقمة بن وائل عن اليه .. ايك متواتر نما زكوغلط قرار دينے اورمسلمانوں ميں فتنہ وفساد كي آ گے بھڑ کا کرانگریز کوخوش کرنے کے لئے کیسی کیسی حرکتیں کی گئیں۔ابتدتع کی اسلام اورامل اسلام كوايني حفاظت بيس رتهيس ـ

مولوی شاء اللہ صاحب نے اس متواتر نماز کوغلط ثابت کرنے کے لئے قرآن یا کہ کی تحریف میں تحریف اللہ علی کی، بخاری مسلم پر جھوٹ بولا، مسند احمد کی حدیث میں تحریف افغلی کی، تخریحک ہاد کر بیٹے گئے۔ آخر گوجر نوالہ کے مستری نور حسین میدان میں نکلے، آپ نے اپنے دسالہ اثبات رفع یدین ۱۹/۲۰ پر حضرت وائل رفاظاند کی مسلم ۱۹/۲۰ بابن ماجہ ۱۳۰ میں حدیث کھی جس میں علے مسلم ۱۹/۲۰ بابن ماجہ ۱۳۰ مادری ص ۱۹/۲۰ بابن ماجہ ۱۳۰ میں عمل واری ص ۱۹/۲۰ بابن ماجہ ۱۳۰ میں بیالی میں موجود نوبین ہے، ایک بی سائس میں صدیث کی آٹھ کی آٹھ کی بات ہے، اگر چہوٹ باب جس جھوٹ بولنا منافق کی بات ہے، اگر چہوٹ باب میں موجود نوٹر ڈالا کیونکہ جمیس کسی بولنا منافق کی نشانی تیں مالہ جس نے ایک بی سائس میں حدیث کی آٹھ کی آبول پر جھوٹ بول دیا ہو، اگر کسی صاحب علم کوابیا منافق معلوم ہوتو ہمارے علم میں ضرود اضافہ فرمائیں رجھوٹ بول دیا ہو، اگر کسی صاحب علم کوابیا منافق معلوم ہوتو ہمارے علم میں ضرود اضافہ فرمائیں۔

221

# فقه برجهوت:

اب غیرمقلدین جب برطرف سے لاجواب ہو گئے تو ہے چارے وام کو گراہ کرنے کے لئے یوں لکھ مارا۔ '' ناف کے نئے ہاتھ باندھنے کی حدیث با تفاق محدثین ضعیف ہے (ہدایدا/ ۳۵۰) سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث با تفاق محدثین ۔ (حدایة ص۰ ۲۵، شرح وقایہ ص۳) ناف کے نئے ہاتھ باندھنے کی حدیث مرفوع نہیں ہے (شرح وقایہ ص۳) باف کے نئے ہاتھ باندھنے کی حدیث مرفوع نہیں ہے (شرح وقایہ کے متن کی وقایہ صاحبان کی بینزوں حوالے محض جھوٹ بین کوئی غیرمقلد ہدایداور شرح وقایہ کے متن کی اصلی عبارت بیش کردے جس کا بیتر جمہ ہوتو ہم دی بزادر و پ فی حوالہ انعام دیں گے۔ اور اصلی عبارت بیش کردے جس کا بیتر جمہ ہوتو ہم دی بزادر و پ فی حوالہ انعام دیں گے۔ اور آخریس آپ جیران ہوں گے یہ بھی لکھ دیا گیا کہ ' حضرت مرز امظیر جان جاناں مجددی شفی سینہ پر باندھنے کی دلیل کو بسبب تو ی ہونے کے ترجیح دیتے تھے اور خود سینے پر ہاتھ

باندھتے تھے(ہدایہ ۱۳۵۱) یہ بھی تھی جھوٹ ہے۔کیا کوئی غیر مقلد ہے جوہمت کر کے اس مبارت کی اصل عربی ہدایہ کے متن میں دکھا سکے اور دس ہزاررو پے مزید انعام لے ،اور یاو رہے کہ صاحب ہدایہ کا وصال ۵۹۳ھ میں ہوگیا تھا اور حضرت مظہر جان جاناں ان کے وصال کے ۱۵۸ سال بعد المااھ میں بیدا ہوئے تھے۔ پھران کا قول اور عمل صدیوں پہلے کی کتاب میں کیے درج ہوگیا ، یہ سار ہے جھوٹ حقیقت الفقہ ص ۱۹۳ پر ہیں۔

توٹ نقو و ن اقاوی علاء حدیث (۹۳/۳) پر حضرت وائل دی گھیا۔ کی ایک روایت اسنن الکبری فی نوٹ کے حوالے سے فذکور ہے ،علا مدا بن ترکی فی نے اس پرتج برفر مایا تھا کہ اس میں مجمد بن حجر کے بارے میں امام ذہبی نے فر مایا کہ اس کی احاد یث منکر میں اور ام عبد الجبار مجبول ہے (الجو ہر النف میں ایک الکے الیک روایت البوار بھی ضعیف ہے۔ السنق سے ۱۹۲۳) علامہ نیمو کی فر ماتے ہیں کہ اس سند کا راوی سعید بن عبد الجبار بھی ضعیف ہے۔ السنوں السنوں الم ۱۹۳)

# حجموث برجموث:

قاوی علاء حدیث (۹۴/۳) پر ہے کہ عینی عمدة القاری شرح صحیح بخاری میں اعتراف فرماتے ہیں کہ جارے علاء حدیث الیے دلائل سے جمت پکڑتے ہیں جوموثق نہیں ہیں، حالا نکہ بیعبارت عمدة القاری میں موجود نہیں ہے، پھر ابن امیر الحان کی شرح مدید کے سلط میں حضرت وائل خان کی شرح مدید کے ملاوہ کوئی حدیث کے ملاوہ کوئی حدیث کے ملاوہ کوئی حدیث کے ملاوہ کوئی حدیث ہے النبوخ حضرت شہاب الدین سپر وردی شافع کی کتاب عوارف المعارف نے نقل کیا ہے کہ وائس حسر کامعنی ہے ہاتھ سینے پر رکھو۔ حالا تکہ عوارف المعارف میں ہوں کہ وائس حسر کامعنی ہے ہاتھ سینے پر رکھو۔ حالا تکہ عوارف المعارف علی ہیں ہوں کی کتاب عوارف المعارف علی ہیں ہوں کی کتاب عوارف المعارف علی ہیں ہوں کی کتاب عوارف المعارف عمل کیا ہے کہ وائس حسر کامعنی ہے ہاتھ سینے پر رکھو۔ حالا تکہ عوارف المعارف عمل ہیں ہے کہ سینے کے بیٹھ رکھو، افسوی ہے کہ حیث نہ جموث اور خیات میں ان لوگوں نے سب کو مات کر دیا ہے اللہ تعالیٰ ہی اینے وین کا محافظ ہے تا ہم (فقاوئی علماء حدیث سے کی حدیث نہ ہوتا ہم (فقاوئی علماء حدیث سے کی حدیث نہ ہوتا ہم (فقاوئی علماء حدیث علی حدیث نہ ہوتا ہم (فقاوئی علماء حدیث علیہ میں ان لوگوں کے سینے پر ہاتھ با ندھنے کی حدیث نہ ہے تا ہم (فقاوئی علماء حدیث علیہ میں ان لوگوں کے سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث نہ ہوتا ہم (فقاوئی علماء حدیث علیہ میں ان لوگوں کی حدیث نہ ہوتا ہم کی حدیث نہ ہوتا ہم کی حدیث نہ ہوتا ہم کو کی حدیث نہ میں میں کو کا میں کہ میں کو کی حدیث نہ ہوتا ہم کی حدیث نہ ہوتا ہم کو کیا ہوتا ہم کو کی حدیث نہ ہوتا ہم کو کو کی حدیث نہ ہوتا ہم کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کھوں کو کو کھوں کو کو کو کھوں کو کھوں کو کو کو کو کھوں کو

ائمہ اربعہ کو پینچی نہ ہی صحابہ اور تابعین کے زیانے میں اس پڑمل تھا تا ہم بیمل نہ ہو ناتنہ نے کی دلیانہیں'' جیرت ہے کہ باقی نماز تو بچوں تک کو پہنچ جائے گریہ نماز کی حدیث ائمہ اربعہ صحابہ اور تابعین کو خواب میں بھی نظر نہ آئے اس سے بڑھ کر شذہ و فراور کیا ہوگا۔

(٢)عن وائل من حجر رفي الله النبي الله الله الله على الله الله الله على الله الله الله الله الله الله الله تحت السرة (مصنف ابن الي شير ١٣٩٠/١٣٩١ الله قعى استاد بخارى)

ترجمہ: حضرت واکل ویڈھے: فرماتے ہیں کہ ہیں نے نبی کریم عظیمے کودیکھا کہ آپ نے ماز ہیں اپنے دائیں ہاتھ کودیکھا کہ آپ نے نماز ہیں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پرزیریاف رکھا۔ اس کی سندنہا بیت سیجے ہے۔ (آٹاراسنن ۱۹۸۱)
مولوی محمد حذیف فرید کوئی جھنگوی اس سنت رسول کا غذاق یوں اڑاتے ہیں ''حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ بیآلہ تناسل پر ہاتھ با ندھتے ہیں' (قول حق ص ۲۱۱)
قیام حشر کیوں نہ ہو کہ اک کلچرای سیجی

قیام حشر کیوں نہ ہو کہ اک کلیمروی سخی کرے ہے حضور بلبل بستاں نوا سنی

(۳) عن على قال سنة الصلوة وضع الايدى على الايدى تحت السرة
 (مصنف ابن ابي شيبه ۱/۱ ۳۰ مسند احمد ۱/۱۱)

ترجمہ: حضرت علی ﷺ ہے دوایت ہے کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پررکھ کرناف کے نیچ د کھے۔

سنت دائی عمل کو کہتے ہیں غیر مقلدا گرایک صحیح حدیث پیش کریں جس ہے حضور سیالیت کے حدیث پیش کریں جس سے حضور علیت علیت کے سینے پر ہاتھ باند ھنے کوکسی خلیفہ راشد نے دائی عمل بعنی سنت قرار دیا ہوتو ہم ان کو مبلغ بچاس ہزار رو پیدنفذانعام دیں گے۔

(٣)عن انس صلى الله على الدالم المنابوة تعجيل الافطار وتاخير السحور ووصع البداليمني على اليسرى في الصلوة تحت السرة (٣/٣٠ بحواله ابن مرمم ١٣/٢)

ترجمه: حضرت انس ريفي المنافق من التين بالتين سب نبيول كاخلاق ميس مين:

جلدا فطار کرنا ہم کی میں تاخیر کرنا اور نماز میں دایاں ہاتھ با کمیں پرزیرناف رکھنا۔ کیا کوئی غیر مقلد انبناء علیہم السلام کا دائی عمل سحر و افطار کی طرح سینے پر ہاتھ باندھنا ثابت کرسکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔

(۵)عن ابي هريرة اللهنه قبال وضع الكف على الكف في الصلوة تحت السرة (الجوم بحوال ابن حزم)

ترجمہ: حضرت ابو ہر رہ دختاہ نے کہا ہاتھ کو ہاتھ پر نماز میں ناف کے پنچے رکھا جائے۔ غیر مقلدین میں جرات ہے تو لا کھ سے زائد صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کا قول پیش کریں کہ ہاتھ سینے پر ہاند ھاکرو۔ پیش کریں کہ ہاتھ سینے پر ہاند ھاکرو۔

(٢)عن ابراهيم المخعفى قال يضع يمينه على شماله في الصلوة تحت السرة (اتن الي شير السوم) أ

ترجمہ: حضرت ابراجیم تخفی نے فرمایا کہ اپنادایاں ہاتھ یا کیں ہاتھ پرناف کے نیچر کھے۔ قال محمد و به ناحذ ( کتاب الآثار) امام محرفر ماتے ہیں کہ حاراای پڑمل ہے۔

(2)عن ابني مجلر يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف شماله و يجعلهما اسفل من السرة (التنافيشيرا/٣٩١)

ابومبلزم مواج فرماتے ہیں دائیں ہاتھ کی تعلی ہائیں ہاتھ کے ہیرونی حصہ پر رکھے اور ان کوناف کے بیچے رکھے۔

تمام صحابہ الطقی میں ما بعین اور تمام تنع تا بعین میں سے کی ایک سے بھی سینہ پر ہاتھ ہا ندھنا ٹابت نہیں اور قیامت تک کوئی ٹابت بھی نہیں کرسکتا بلکہ فرآوی علاء حدیث ۱۹۳/۳ پراس کا اعتراف کرلیا ہے کہ صحابہ وتا بعین کا اس حدیث پر عمل نہیں تھا۔

(۹۰۸) این حزم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے تعلیقاً اور مسندالا مام زید ہیں سند کے ساتھ حضرت علی رہائے: سے روایت کی ہے کہ تین با تیس تمام انبیاء کرام کے اخلاق ہے ہیں۔ افطار میں جلدی کرنا بھری ہیں تاخیر کرنا اور نماز ہیں وایاں ہاتھ با کمیں پرنا ف کے بینچ رکھنا۔

### اتمداد بعد:

جس طرح قرآن پاکسات قاریوں کی قرات سامت کوملاہے جوقرات ان اس کو است کا بیاں ساتوں قاریوں علی سے کی سے ٹابت نہ ہو وہ شاذ اور مردود ہے، قرآن ہر گزنہیں۔ ای طرح جس روایت پر ائمدار بعد میں سے کسی نے بھی عمل نہ کیا ہو، وہ قطعاً اور یقیناً شاذ ہے، سید پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا ائمدار بعد میں سے کسی کا مسلک نہیں (نووی شرح مسلم السام) اور امام ترفدی اختلافات کا ذکر کیا کرتے ہیں انہوں نے ترفدی شریف میں کسی کا مسلک سید پر ہاتھ باندھ نا نہ صافی بنایا۔ فنا وی علاء صدیت ۱۳/۳ پر اعتراف کر لیا ہے کہ سید پر ہاتھ باندھنے کی صدیت ائمدار بعد کوئیس پنی ۔

### اجماع:

ترجمہ: بہرحال علاء کا اتفاق ہے کہ تورتوں کے حق میں بیسنت ہے کہ دہ ہاتھ نماز میں سینہ بررکمیں۔

اس ہے معلوم ہوا کہ عورتوں کے لئے سینہ پر ہاتھ باندھناا جماعی مسئلہ ہے۔اور اجماع کامخالف قر آن وحدیث کے موافق دوزخی ہے۔

غیرمقلدین سنت کی وشمنی کے لئے اپنی مساجد بیں اشتہار لگاتے ہیں ان بیں اکسی اشتہار لگاتے ہیں ان بیں اکسی اشتہار کے اللہ لکھا ہاور ایک اشتہار ہے '' نماز بیل سین پرہاتھ'' اس بیل دائیں کونے پر اطبعوا اللہ لکھا ہاور پرہاتھ کھراللہ کے حکم فیصل لربك و انحر سے دافضع ال کی تقلید بیل نماز عید کے بعد سینہ پرہاتھ بائد ھنالکھا ہے۔

صدیث اول کی سند بھی ضعیف ہے اس کا رادی ساک بن حرب ہے اور حدیث کے ترجمہ میں ہے کہ آپ دونوں طرف سلام پھیرتے اور دہ ہاتھوں کوسینہ پررکھتے تتھے۔ یہ '' ہاتھوں'' خدا جانے کس لفظ کا ترجمہ ہے، پھر ابن خزیمہ والی روایت نقل کی ہے جس کا ضعیف ہونا بیان ہو چکا ہے، پھر طاؤس کی مرسل اورضعیف سند جس کا راوی سلیمان بن موئی ہے کہ میں ہونا بیان ہو چکا ہے، پھر طاؤس کی مرسل اورضعیف سعید بن عہدالجبارضعیف اورام ہے کہ اورام سعیف عدیث ہے جمد بن مجرضعیف ہسعید بن عہدالجبارضعیف اورام سخمی مجہولہ بیں پھر ابن عباس کا قول جو بالکل جموٹا ہے نقل کیا ہے کیونکہ راوی روح بن المسیب جموٹی ا حاویہ بناتا تھا۔

یے شاذ ، متروک اورضعیف روایات بھی اس کے دعویٰ کی دلیل نہیں ، کسی ضعیف صدیث میں بھی سنت یعنی وائی عمل مذکور نہیں۔ خلفائے راشدین ، عشرہ مبشرہ ، کسی ایک سحانی ، ایک تابعی ، ایک آبھی ، ایک ایسی کر سکا۔ ان شاذ روایات کوسنت کہنا ایسی ، یہ جہالت ہے جیسے کوئی جامل باند صنے کا ثابت نہیں کر سکا۔ ان شاذ روایات کوسنت کہنا ایسی ، ی جہالت ہے جیسے کوئی جامل ساتوں قر اُتوں کے خلاف کسی شاذ اور متروک روایت کوقر اُت کا نام وے اور اس متواتر قر اُن کے خلاف اشتہار بازی کر ہے۔ بیچر کت یا دری فائڈ رہوا جی دیا نئر ، پنڈت رام چندر نے تو کی تھی اب اہل حدیث بھی ان کی تقلید میں اس حرکت پراٹر آئے ہیں۔

اہل سنت حضرات کوان کے وساوس سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی جا ہے اور سورت والناس ہڑھ کر ان ہی کے بیاس سورت والناس ہڑھ کر ان ہی وم کر دینا جا ہے کہ یا اللہ ان کے وسوسے ان ہی کے بیاس رہیں ہمیں ان وسوسول ہے حفوظ رکھنا آمین یا الہ انعالمین ۔

آئخضرت علی الله کے در مایا تھا کہ بوقت اختلاف خلفائے راشدین رہی کی سنت کو مضبوط بکڑنا۔ ہم نے اس مسئے میں ان احادیث پر عمل کیا جن پر عمل کو خلیفہ راشد حضرت علی رہی ہے اور حضور علیہ نے فر مایا تھا کہ جو حدیثیں میری سنت کے خلاف ہوں وہ میری طرف سے نبیں (واقطنی) اس لئے ہم نے اس روایت پر عمل نبیں کیا جو خلاف سنت ہوناکسی خلیفہ راشد جو خلاف سنت ہوناکسی خلیفہ راشد سے ثابت کر دے تو ہم اے بھی سنت مان لیس کے۔

### سنت كانداق:

سیفرقد سنتوں کا دشمن ہے، بیسنت جوتمام انبیاء کیہم السلام کی سنت ہے، اس کے بارے میں غیر مقلد عالم فیض عالم صدیقی اپنی کتاب اختلاف امت کا المیہ ۸۷ پر لکھتے ہیں ''مردوں کو ہاتھ ناف کے بنچے بائد ھنے چاہئیں'' ( کتب نقد ) یہاں ایک لطیفہ یاد آیا ہے کہ خلفاء بنی عباس میں سے ہارون کا ایک نماز میں ازار بند کھل گیا اور اس نے سینے سے ہاتھ بنچ کر کے ازار بند سنجال لیا، نماز سے فراغت کے بعد مقتذیوں نے حیرانی سے ہارون الرشید کے اس فعل کو دیکھا، قاضی ابویوسف صاحب نے فتوی و سے دیا کہ ناف کے بنچ ہاتھ باتھ باتھ باتھ میا دہ ناہی تھے ہے۔'

بڑے ہے بڑے منگر حدیث نے بھی حدیث کا ایسا نداق نداڑایا ہوگا جیسا اس نام نہا دائل حدیث نے سنت کا نداق اڑایا ہے، فقہ کا نام آتے ہی بیلوگ سرایا استہزاء بن جاتے ہیں ذرافقہ کاتھوڑ اسا تقابل و کیکھئے۔

#### فقه غير مقلدين

منی پاک ہے۔ (عرف الجادی ص۱۰ کنز الحقائق ص۱۱)
حیض کے سواسب خون پاک ہیں (کنز الحقائق ۱۱)
خزیر پاک ہے۔ ای طرح اس کی ہڈی، پٹھے دغیرہ
پاک ہیں۔ (کنز الحقائق ص۱۱)
خر (شراب) پاک ہے۔ (کنز الحقائق ص۱۱)
مردار نجس نہیں۔ (عرف الجادی ص۱۱)
کتے کا جھوٹا اور پیشاب اور پاخانہ پاک ہے، حق یمی
ہے۔ (نزل الا برار ۲۹۸)

### فقه خفی

ا منی نا پاک ہے۔ ۲۔ دم مسفوح (خون) نا پاک ہے ۳۔ خزیر نا پاک ہے۔

> ہم خمر(شراب) نا پاک ہے۔ ۵۔مردارنجس ہے۔ ۲۔کتے کا جموٹا نا پاک ہے۔

افسوں ہے کہ سنتوں کا انکار اور گندے مسائل کی اشاعت حدیث کے نام پر کی جا رہی ہے، دعا ہے کہ اللہ نغالی ہم سب کوحق کے قبول اور عمل و استقامت کی تو فیق عطا فرمائیں۔

# غيرمفلدين كي قسمت ميں اتباع حديث كہاں! (تحت السرة والى شيخ حديث كاانكار)

#### بسم الله الرحمن الرحيم نحمدة و نصلي على رسوله الكريم . امابعد :

تام نہاد جماعت المحدیث بہاد پور نے احاد یہ پرجھوٹ ہو لئے اور احاد یہ کے انکار کی جومہم شروع کردھی ہے اس سلسلہ میں انکے ایک پیفلٹ 'نہم نماز میں رفع یہ بن کے وی کرتے ہیں؟'' پرتبمرہ کرتے ہوئے میں نے اپنی بہاد لپور کی تقریر میں کہا تھا کہ غیر مقلد بن کواپی رفع یہ بن کی گئی یا ذہیں، بدلوگ چا ردگھت میں دس جگہ بیشہ رفع یہ بن کی گئی یا دہووہ بھی مقلد بن کواپی رفع یہ بن کی گئی یا دہووہ بھی کرتے ہیں اور ۱۸ جگہ بھی رفع یہ بن بیس کرتے ،جس بچے کو صرف ہیں تک گئی یا دہووہ بھی ان کی رفع یہ بن کرنے اور نہ کرنے کے مقامات گن سکتا ہے۔ اس پیفلٹ میں صفحہ کی بان کی رفع یہ بین کرنے اور اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور اللہ عقب ایک وہ خص ہے جو سنت رسول اللہ عقب کا تارک ہو۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ جس خصوں میں ہے ایک وہ خص ہے جو سنت رسول اللہ عقب کا بات ہوجائے گراس کا وہ تارک ہوتو وہ لعنتی ہے۔ جماعت المحدیث بہاد لپور نے صفحہ ایر حضر سے عبد اللہ بن عربی حدیث کی مدیث کا ہمیشہ کا اثبات ہے نہ بن عربی حدیث کی حدیث کا ہمیشہ کا اثبات ہے نہ بن عربی حدیث بین کرنے کا ہمیشہ کا اثبات ہے نہ بن عربی حدیث بی کرفی ہے۔ گویا وہ کوئی ہے مطابقت نہیں ، ای طرح صفح سے پر حضر ت

ما لک بن الحویری اور حضرت واکل بن جمر کی صدیث کا حوالد دیا ہے، ان کی احادیث میں مجر کی شدی شدی میں شدی جگا انتقاب اللہ کا انتقاب میں شدی شدی شدی شدی شدی التقاب اللہ کا انتقاب کی انتقاب کی انتقاب کی انتقاب کا انتقاب کا انتقاب کا انتقاب کا انتقاب کی کرد کی انتقاب کی انتقا

یبلا چیانج ..... میں نے چیانج کیاتھا کدان نینوں مندرجدا حادیث کے موافق نماز پڑھنے والا جماعت المحدیث بہاولپور کے نزدیک نمازی نہیں بلکھنتی ہے ورنہ ووان تینوں احادیث میں دس جگہ کااثبات ۱۸ جگہ کی فی اور جمیشہ کالفظ دکھادیں۔

دوسرا چیلنج جماعت المحدیث بہاد کپور نے سفیہ پر لکھا ہے: حضرت مالک بن حورث و سفیہ پر لکھا ہے: حضرت مالک بن حورث و سام کی میں مسلمان ہوئے۔ (بخاری مسلم) میرا چیلنج بیاتھا کہ بیہ جماعت المحدیث بہاد کپورکا جموث ہے نہ بخاری میں ہے کہ حضرت مالک بن حورث و سرمی میں مسلمان ہوئے نہ مسلم میں۔ یہ بخاری ومسلم سے دکھا دیں ورنہ حدیث پاک کے مطابق جموث بولنا منافق کی علامت ہے نہ کہا لمحدیث کی۔

تیسرا چیکنج جماعت المحدیث بہاولپور نے صفح پرلکھا ہے: حضرت واکل بن ججڑہ ھیں سردی میں مسلمان ہوئے پھروا ھیں وہ سردیوں میں دوبارہ مدینہ منورہ آئے۔(ابوداؤد، طحاوی، جزور فع یدین) میرا چیکنج ہے یہ بات ان تینوں کتابوں میں سے کسی آیک میں بھی نہیں ہے۔

چوتھا چیلیج . حضرت عبداللہ بن عمر کے متعلق اکھا ہے جو بیتنازع فیر رفع یدین شکرتا تھا اسے پھر مارتے ہے (احمد) بیر منداحمہ سے دکھادیں کہ جو خص در جگد رفع یدین شکرتا تھا اسے پھر مارتے ہے، وہاں ہر گرنہیں ہے۔ بیروایت اصل مند میں حمیدی میں ہے جسمیں ہے کہ جو ہراو پخ نج پر رفع یدین شکرتا اس کو پھر مارتے ، ہراو پخ نج پر رفع یدین محمیل ہے جسمیں ہے کہ جو ہراو پخ نج پر رفع یدین نے کرتا اس کو پھر مقد صرف دس جگد کرتے ہیں کو یا ہر چار رکعت میں غیر مقلدین ۱۸ جگد رفع یدین نے حق دار ہیں۔ اس سے تو معلوم ہوا کہ اگر حضرت عبداللہ بن عمر ان کو دیکھے لیتے تو سنگسار کردیتے یہ بات بھی ناکھل کھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ان کو دیکھے لیتے تو سنگسار کردیتے یہ بات بھی ناکھل کھی ہے۔ ان سے تو معلوم ہوتا تو انسان ہوتا تو انسان میں اگر جماعت المحد بیٹ بہاولپور میں ذرہ بھر بھی انسان ہوتا تو

ا نکافرض تھا کہ پہلے یہ میرے چیلنج میرے الفاظ میں نقل کرتے ، پھرینچ لکھتے کہ یہ چیلنج قبول ہیں ، گرانصاف اورغیر مقلدین میں مشرق ومغرب کا اختلاف ہے۔ عوام کودھو کا دینے کیلئے ویسے بی لکھ دیا کہ چیلنج قبول ہے۔ اگران میں حیاء وغیرت کا ایک ذرہ بھی ہے تو وہ میرے یہ چیاروں چیلنج ککھ کرشائع کریں کہ ہمیں چیلنج قبول ہے۔ گروہ جہنم میں رسید ہونا تو قبول کر سکتے ہیں اس طرح میرے چیلنج ککھ کرہمی قبول نہیں کر سکتے۔

#### ر الخر الله كا نه تكوار ان سے

یہ بازو مرے آزمائے ہوئے ہیں وہ بھاگے جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوُ قَا. ''حق آیااور ہاطل مٹ گیا، ہاطل مٹنے ہی والاتھا۔''اب بہاولپور میں بیشور مچایا کہ ہم فقہ حقی پر مناظر ہ کریں گے، گویا بیوم ہراگادی کہ ہم مندرجہ بالا ہاتوں میں جھوٹے ہیں۔ان چیلنجوں کو

ہرگز قبول نہیں کر سکتے نہ ہی کریں گے بلکہ ایک جھوٹ سے دوسرے جھوٹ کی طرف بھا گتے

ر ہیں گے اور میہ بھا گناان کا اس دن تک ختم نہیں ہوگا جب تک حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کوگر فٹار کر کے ان جھوٹوں کو آخری حساب کیلئے خداوند کے حضور پیش نہ کر دیں۔

جس طرح اہل قر آن کہلانے والے دو دعوے کرتے ہیں کہ حدیث کو مانتا جائز نہیں ہے ، اللہ تعالیٰ نے حدیث کو ماننے ہے منع کیا ہے اور دوسرا دعویٰ بیرکرتے ہیں کہ احادیث قر آن یاک کے خلاف ہیں۔اس طرح غیرمقلدین بھی دو دعوے کرتے ہیں کہ ہم

فقہ کو بالکل نہیں مانتے کیونکہ اللہ ورسول نے فقہ کو ماننے ہے منع کیا ہے۔ دوسرا دعویٰ میہ کے متاب میں مدحنف سے مناب منتا ہیں۔

کرتے میں کہ فقہ حنفی کے مسائل صراحنا قرآن وحدیث کے خلاف ہیں:

پہلامنا ظرہ ۱۰۰۰ اس لئے پہلامنا ظرہ اس بات پر ہوگا کہ وہ قرآن وحدیث سے ثابت کریں گے کہ اللہ ورسول اللہ علیہ نے نقہ کو مانے ہے منع کیا ہے اور اہل النة والجماعة ثابت کریں گے کہ اللہ ورسول النہ علیہ نے نقہ کو مانے کے کہ فقہ کو مانے کا ذکر ہے۔ اگر انہوں نے قرآن وحدیث ہے ثابت کریں گے کہ فقہ کو چھوڑ دیں گے ،اس کے بعد دوسرے منا ظرے کی کر دیا کہ فقہ کو میصوڑ دیں گے ،اس کے بعد دوسرے منا ظرے کی

ضرورت باتی ندر ہے گی اور اگر ہم نے ثابت کردیا کہ فقہ کو ماننا ضروری ہے تو وہ فقہ کو مان لیس گے۔ ہاں اگر بیصورت بن گئی کہ فقہ کو ماننا ضروری ہے اور ہم بھی فقہ کو ماننے ہیں لیکن ہیری فقہ بچے ہے اور حنفی فقہ غلط ہے مثلاً نزل الا برار سچے ہے اور در مختار غلط ہے ، کنز الحقائق صحیح ہے اور کنز الدقائق غلط ہے ، ہدیتہ المہدی سجے ہے اور ہدایہ غلط ہے وغیرہ۔

ووسرا مناظر و ... .. تو پھر دوسرا من ظر واس طرح ہوگا کہ ہم نزل الا ہرار پیش
کریں گے اور بالتر تیب ایک ایک مسئلہ پڑھتے جائیں گے وہ ہرمسئلہ کے موافق ایک ایک
آیت یا ایک ایک بھی مصریح ، غیر معارض حدیث لکھواتے جائیں گے ، جب ایک کتاب
چیک ہوجائے گی تو ہم اس کو مان لیس گے اور حنفی فقہ کو چھوڑ دیں گے۔ اگر وہ اپنی فقہ کو قرآن وحدیث سے تابت ہو چکا ہوگا کہ فقہ کو وحدیث سے تابت ہو چکا ہوگا کہ فقہ کو مان اللہ عند کا دعویٰ ہے کہ فقہ کے چاراصول ہوتے ہیں کتاب اللہ ، سنت رسول اللہ عند کے امرائل النہ کا دعویٰ ہے کہ فقہ کے چاراصول ہوتے ہیں کتاب اللہ ، سنت رسول اللہ عند کی ایماع امت اور قیاس۔

تنیسرا مناظرہ تو پھر تیسرا مناظرہ اس پر ہوگا کہ ہم فقہ حنی کے مفتی بہا اور معمول بہ مسئلہ کے معمول بہ مسئلہ کے معمول بہ مسئلہ کے فلاف ایک آیت یا ایک ایک صحیح ، صرح ، غیر معارض حدیث تکھواتے ہو کیں گے اور جس مسئلہ کے خلاف آیت یا حدیث پیش نہ کرسکیں گے اس کے سامنے بیا کھ کر دستخط کر دیں گے کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا کہ فقہ قرآن وحدیث کے خلاف ہے:

### شرا نظمناظره:

(1) اہل النۃ مناظر اپنے اصول اربعہ کی پابندی کرے گا اور ادلہ اربعہ سے ہابر نہیں نکلے گا اور غیر مقلد مناظر اپنے اصول کی پابندی کرے گا کہ قرآن وحدیث ہے ہابر نہیں نکلے گا۔ وہ کسی حدیث کوچھے کے گاتو القدور سول سے ثابت کڑے گا کہ صحیح کے گاتو القدور سول سے ثابت کڑے گاتو وہ اللہ ورسول سے ثابت کرے گا۔

(۲) چونکہ غیرمقلدین فقہ کے خلاف عام طور پر پروپیگنڈہ کرتے ہیں، اس لئے

مناظره کھلا اور عام ہوگا اور انتظامیہ کی ذمہ داری ان پر ہوگی کیونکہ ان کا برو پیگنڈہ ہی مناظرے کاسب بناہے۔

(۳) اگر وہ برسر عام مناظر ہے ہے فرار اختیار کریں تو وہ پہلے لکھ کر دیں گے کہ ہم آئندہ عوام میں بھی فقہ کے خلاف پر دپیگنڈ ہنیں کریں گے اور گزشتہ جو پر وپیگنڈ ہ کیا اس کے بعد اگر وہ عدالت میں مناظرہ کرتا چاہیں تو وہ مندرجہ بالاطریقے پر عدالت میں مناظرہ کرلیں ، چونکہ خنی فقہ کم وہیش ہزار سال تک پوری اسلامی و نیا کی عدالتوں میں چلتی رہی ہے ہمیں تو اس پر کھمل اعتاد ہے۔ اب چونکہ غیر مقلدین کو اعتاد کی عدالتوں میں چلتی رہی ہے ہمیں تو اس پر کھمل اعتاد ہے۔ اب چونکہ غیر مقلدین کو اعتاد کی ضرورت ہے اس لئے فریقین کا خرچہ ان کو ہر داشت کرنا ہوگا۔

(۳) مناظرین کا تعین ہر وقت ہوگا۔

ضروری تنبید. جس طرح قرآن پاک وہی قرآن ہے جس کی مسلمان ہر جگہ تلاوت کررہے ہیں۔ بعض کتابوں میں درج شاذ ومتر وک قرائت وروایات قرآن ہرگز مہیں، نہ ہی ان سے اس متواتر قرآن پرکوئی اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح ند ہب خفی ان مسائل کا نام ہے جن پر ہر جگہ احناف کا متواتر عمل ہے اور وہ مفتیٰ بہا اقوال بھی ہیں۔ بعض کتابوں میں شاذ ومتر وک اقوال جو ہیں وہ نہ ہب خفی ہرگز نہیں نہ ان پر اعتراض، نہ ہب خفی پر اعتراض ہے اور نہ ہی خفی ان کے جواب وہ ہیں جیسے موضوع متر دک احادیث اور شاذ متر وک آنوں کے ہم جواب دہ ہیں، فقط۔

## اختلاف نسخه ياتحريف: ـ

کتب احادیث میں آکٹر نسخوں کا اختلاف پایا جاتا ہے، کسی نسخہ میں کوئی حدیث ہوتی ہے دوسر نے نسخہ میں نہیں ہوتی ۔ آج تک علاء الی احادیث کو تبول کرتے ہے آرہے ہیں جو بعض نسخوں میں موجود ہیں جو ہیں جو افظاہن جحر کی کتابوں میں ایسی احادیث موجود ہیں جو (حوالہ شدہ) کتابوں کے بعض نسخوں میں ہیں اور بعض میں نہیں ۔ کسی نے یہ انداز اختیار نہیں کیا کہ حافظ ابن جحر ۱۵۲ھ میں فوت ہوئے ہیں ان سے بہلے بھی ان کتابوں سے

محدثین نے روایات نقل کی ہیں گر کسی نے اس روایت کوفل نہیں کیا اس لئے بیابن ججر کی تحریف کے بیاب ججر کی تحریف ہے۔ تحریف ہے،اس نے جھوٹی عدیث بنالی ہے۔

## نام نهادا المحديث كامزاج:

نام نہاد المحدیث فرقہ جو دور وکٹوریہ کی پیداوار ہے ،اس کا ایک خاص مزاج ہے۔اپنا مسئلہ ثابت کرنے کیلئے جھوٹے دلائل گھڑنے سے بھی بازنبیں آتا اور اہل السنة والجماعة کے ہے دلائل کا انکار بڑے بھونڈے انداز میں کرتا ہے، حالانکہ بیدونوں یا تیں ا هذا قا اورشرعاً كناه بير \_الله تعالى قرمات بين فسمَنْ أظُلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ على الله وَ كَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهِّمَ مَثُوى لِلْكَافِرِيْنَ ـُ ' كِراسَ عَظالم زیا وہ کون ہے جس نے جھوٹ بولا اللہ پراور حجٹلا یا تھی بات کو جب بیٹی اس کے یاس ، کیا نہیں دوزخ میں ٹھکا نامنکروں کا۔'' جب سے پاک و ہند میں اسلام آیا یہاں سب نمازی ناف کے بنچے ہاتھ باندھ کرنماز پڑھتے رہے،اس پر دور برطانیہ سے پہلے نہ کوئی جھڑ اہوا نہ مناظرہ ہوا۔ جب نام نہاد اہلحدیث بیدا ہوئے تو انہوں نے شور میا دیا کہ ناف کے پیج ہاتھ باند سے سے نماز نہیں ہوتی \_مولانا محرصین بٹالوی (۱۳۳۸ھ) نے سب سے سلے اس پر اشتہار بازی کی ،نواب وحید الزمان صاحب (۱۳۳۸ھ) نے نکھا: دائمیں ہاتھ کو بائمیں ہاتھ پر رکھے اور پھر دونوں کو سینے پر رکھے یہی مختار مذہب ہے۔( نزل الا برار ج الص ۷۳) جَبِد امام ترمٰدی الشافعی (۹ ۲۵ه ) نے اختلاف مذاہب نقل کرتے وفت سينے ير ہاتھ باندھناكس كاند بب سنن بيل كيا اور امام نووى الشافعي (٢٥١ه) في سينے یر ہاتھ باندھناکسی کا فدہب نقل نہیں کیا۔ (شرح مسلم ج الص۳۱) اب نے فدہب کیلئے دلائل کی ضرورت تھی تواس کیلئے کیسے ہاتھ یا وُں مارے سکتے۔

# مولانا ثناء الله امرتسري کے پانچ جھوٹ:

مولانا ثنا والله امرتسرى (١٩٣٨ م) في اس كودلائل مبيا ك، بهلي قرآن پاك كة اس كودلائل مبيا ك، بهلي قرآن پاك كة است كي سية برباته باندهنا ثابت كي

( فآوی ٹنائیہج ا/ص۵۳۴ ، فآوی علائے حدیث ج۳/ص ۹۵ ) قرآن پاک پرجھوٹ بولنے کے بعد بخاری مسلم پر بھی جھوٹ بول دیا اور لکھا کہ سینہ پر ہاتھ باندھنے اور رقع یدین کرنے کی روایات بخاری اور مسلم اور ان کی شروح میں بکثرت ہیں۔ ( قبّاویٰ ثنائیہ ج الص ٣٣٧ ، فآوي عليائے حديث ج ٣/ص ٩١ ) پھر تيسر احجوث مسند احمد پر بولا كه اس ميس ان الفاظ ميں حديث ہے بہ ضع يدهٔ على صدره ( فآول ثنائية ج الص ٣٥٨) پھر چوتھا جھوٹ ابن فزیمہ پر بولا کہ ابن فزیمہ نے سینے پر ہاتھ بائد ھنے والی حدیث کوسیج کہا ہے۔ ( فقاویٰ ثنائیہ ج ا/ص ۷۵۷ ) یا نچویں جھوٹ میں تؤ کمال کر دی کہ حدیث کی سند ہی بدل دى \_ ابن خزيمه كى سند يون تقى: ابوطا هر، ابوبكر، ابوموى ، مؤمل ، سفيان ، عاصم بن كليب ، کلیب، وائل بن حجرٌ ۔ اس کی بجائے سیجے مسلم کی سند لگا دی جو یوں ہے . زعیر بن حرب، عفان ،هم م محمد بن حجاده ،عبدالحبار بن دائل ،علقمه بن وائل ، وائل بن حجرٌ ، به کیوں کیا گیا ؟ اس لئے کہ ابن خزیمہ کی سند میں راوی مؤمل بن اساعیل ہے جس کوا مام بخاری نے منکر الحديث كها ہے۔ (ميزان الاعتدال جس/ص ٢٢٨) امام ذہبي ہي لکھتے ہيں كہ جس راوي كو امام بخاریٌ منکرا لحدیث فرما دیں اس ہے روایت کرنا جائز نبیں ۔ ( میزان الاعتدال ) اس کےعلاوہ (۱) ابوحاتم ، (۲) ابن حبان ، (۳) یعقوب بن سفیان (۴) ساجی ، (۵) دارقطنی (۲) ابن سعد (۷) محمد بن نصر مروزی (۸) ابوز رعه ، اسکوکثیر الخطاء کہتے ہیں۔ (میزان ، تہذیب)اس کے بعدراوی سفیان توری ہیں جوخوداس صدیث کے خلاف ناف کے نیجے ہاتھ باندھتے ہیں۔(نووی شرح مسلم)جوراوی خودحدیث روایت کرے اورعمل اس کے خلاف کرے اس کی عدالت باقی رہتی ہے یانہیں؟ ان کے بعدراوی عاصم بن کلیب ہے، نام نهاد المحديث حصرت عبدالله بن مسعودٌ كي ترك رفع يدين والي حديث كونبيس مانة کیونکہ اس کی سند میں عاصم بن کلیب ہے اور وہ مفرد ہے جبکہ اس روایت میں بھی عاصم بن کلیب منفر و ہے۔ آخر قوم شعیب کی طرح ان کے لینے کے باٹ اور دینے کے باث اور كيوں ہيں۔اس كے بعد كليب بھى كوفى راوى ہاور نام نہا دا ہلحديث كنز ويك الل كوف کی روایت نا قابل اعتماد ہے۔

محد بوسف ہے بوری جھوٹ کاٹھیکیدار:

محمد يوسف ج يوري ني " "هنيقة الفقه" " لكهي اس في بهي جهوث مي حصه ملانا ضروری سمجھا۔ اس نے لکھا کہ سینہ پر ہاتھ ہائد ہے کی صدیث یا تفاق محدثین سمجھ ہے۔ (ہرایہجا/ص ۳۵۰) ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث باتفاق ائمہ محدثین ضعیف ہے۔ (ہدایہ ج الص ۳۵۰) ابن المنذر نے امام مالک ہے ہاتھ باندھنا روایت کیا ہے۔ (ہرایہج ا/ص ۳۵۰) اور بیجی لکھا ہے کہ ناف کے بنیج ہاتھ باندھنے کی صدیث مرفوع نہیں وہ قول حضرت علیٰ ہے ہے اورضعیف ہے (شرح وقامیص ۹۳) بیرجیاروں باتیں بالکل جھوٹ ہیں، ہداییا درشرح وقامید دونوں عربی زبان میں ہیں ان کے متن ہے وہ عربی عبارت دکھائیں ،جس کا ترجمہ بیہ مواور محمد پوسف ہے پوری اور مولوی داؤ دراز کے چہرہ ہے بیہ جھوٹ کی کا لک دھوئیں مگریہ ہرگز نہ دھوشیں گے۔ایک اورلطیفہان دونوں کاسٹیں ، لکھتے ہیں: حضرت مرزامظہر جان جاناں مجددی حنفی سینہ پر ہاتھ باندھنے والی حدیث کو بسبب توی ہونے کے ترجیج دیتے تھے اور خودسینہ پر ہاتھ بائدھتے تھے (مقدمہ ہداریہ ج المص الله ہداریج الص ۱۳۱۵) یہ ہدایہ پرسفیدنہیں سیاہ جھوٹ ہے۔ ہدایہ شریف ہے وہ عربی عبارت . پیش کریں جس کا بیرتر جمہ ہواور بیہ معمہ بھی حل کریں کہ صاحب ہدایہ معمی و میں وصال فر ما گئے تنے اور حضرت مرزامظہر جان جاناں شہیدٌ اللہ بیس ہوئے ، ہار ہویں صدی کی بات چمٹی صدی کی کتاب میں کیے کسی گئے۔ کنذالیک ینطبنے الله عللی کل قلب مُتَكَبِّرِ جَبَّادٍ \_"اسطرح مهرالكاويتاب الله بردل يرغروروالي سركش ك\_"

مولوي نورحسين گرجا کھي:

مولوی نورحسین گرجا تھی اس جھوٹ میں حصہ ملانا ضروری سمجھا جس فیرہب کی بنیادہ ہی جھوٹ پر ہووہ اگر جھوٹ نہ پولیس تو کیا کریں۔انہوں نے ''ا ثبات رفع بدین' نامی کنا بچہ کھا اس میں حضرت وائل بن جڑکی رفع بدین والی حدیث کھی اور عربی حدیث میں علی صدرہ لینی سینے پر ہاتھ با ندھنے کالفظا پی طرف سے شامل کر کے تو کتا بول کا حوالہ دے دیا۔ (صیح مسلم ج المص ۱۵ اور بی سال اور کو کتا بول کا حوالہ دے دیا۔ (صیح مسلم ج المص ۱۵ اور بی سال اور بی کو اور اور بی المال کر کے تو کتا ہوں کا ابوداؤ دج المص ۱۹۳ بر اور بی سال کر بی برخ حاجا سکتا ہے شبہ تھے انکہ اس حدیث ابوداؤ دج المص ۱۹۳ برخ بی برخ حاجا سکتا ہے شبہ تھے انکٹ ھندا بھے تیاں تا میں برخ حاجا سکتا ہے شبہ تھے انکٹ ھندا بھے تیاں ان عربی برخ حاجا سکتا ہے شبہ تھا تھا ہوں کے بیجھوٹ اور بھیلا تے ہیں بیان بی برخ حاجا سکتا ہے دمنا ظرہ کی تو بت آ کے تو سب اندھے ہوجا تے ہیں کی واپنے فرقے کے مولو یوں کے بیجھوٹ اور خیانتیں نظر نہیں آ تیں بلکہ النا ہوجا تے ہیں کی واپنے فرقے کے مولو یوں کے بیجھوٹ اور خیانتیں نظر نہیں آ تیں بلکہ النا المن والجماعة پر الزام تر اشی کرنا شروع کردیتے ہیں۔

# مصنف ابن اني شيبه:

نے ہی حیدرآباددکن سے شائع کیا اور جس میں سی لفظ ہے اسکو بھی احناف نے ہی کراچی اسے شائع کیا۔ جس سے احناف کی امانت ودیانت واضح ہوتی ہے کہ بید دونوں شخوں کو مانتے ہیں لیکن نام نہا دا لمحد ہے کا باوا آدم ہی نرالا ہے ، اللہ تعالی نے بہود کی روش کھا سی طرح بیان فرمائی ہے: افکہ گئے ہوئی ہے ایک خشوری آئف سکھنے .

است کھیر تُنہ فَفَو یُقا کَدُہُنہ وَ فَوِیْقا تَفْنَلُونَ . (بقرہ ہے کہ) '' پھر بھلا کیا جب پاس الست کھیر تُنہ فَفَو یُقا کَدُہُنہ وَ فَوِیْقا تَفْنَلُونَ . (بقرہ ہے کہ) '' پھر بھلا کیا جب پاس الا یا کوئی رسول وہ تھم جونہ بھایا تمہارے جی کوئو تم تکبر کرنے گے پھرایک جماعت کو جھٹلا یا اور ایک جماعت کو جھٹلا یا ان کے جی کوئو بہتوں کو جھٹلا یا اور بہتوں کو جسلا یا ایک پیس کوئی رسول وہ تھم جوخوش نہ آبیان کے جی کوئو بہتوں کو جھٹلا یا اور بہتوں کو تھٹلا یا اور بہتوں کو تھٹلا یا اور بہتوں کو تشکم سے پاس کوئی رسول وہ تھم جوخوش نہ آبیان کے جی کوئو بہتوں کو جھٹلا یا اور بہتوں کو تشکر کے تالح بنا دے ، ور نہ صرف ان کی مرضی کے تالح بنا دے ، ور نہ صرف ان کی مرضی کے تالح بنا دے ، ور نہ صرف ان چیزوں کو ان لیا جوم میں اور خواہش کو آتا کی مرضی کے تالح بنا دے ، ور نہ صرف ان چیزوں کو ان لینا جوم میں اور خواہش کے موافق ہوں کون سا کمال ہے۔

ان آیات پس بہود ہے بہودی حالت کا نقشہ کھینیا کہ اگرکوئی رسول ایسا تھم سنا تا جوان کی خواہش کے موافق ہوتا تو اس کو ہڑی خوثی سے مان لینے اور اگرکوئی رسول ان کی خواہش کے خلاف تھم سنا تا تو اس رسول کو جھٹلاتے بلکہ بعض کو شہید تک کر دیتے۔ بہی حال ان نام نہا دا المحدیثوں کا ہے ، کوئی حدیث ان کی خواہش نفس کے مطابق ہوتو بہت خوش ہوتے ہیں لیکن اگرکوئی حدیث ان کی خواہش نفس کے خلاف ہوتو اس حدیث کو جھٹلانے ہوتے ہیں لیکن اگرکوئی حدیث ان کی خواہش نفس کے خلاف ہوتو اس حدیث کو جھٹلانے میں یہود کو بھی مات کر دیتے ہیں۔ اس حدیث کو پوری توت سے شہید کر دیتے ہیں۔ یہی حال بالکل یہاں ہوا کہ "تحت السرة" کا لفظ ان کی خواہش نفس کے خلاف تھا اس لئے باتی موایات ہیں آیا ان کو ضعیف کہ کر جھٹلا دیا گر ابن الی شعبہ ہیں" تحت السرة" کے لفظ کو شہید کرنے کا منصوب بنالیا ، ہر جائل و عالم غیر مقلداس کے انکار کو بی اپنا دین وایمان جانا ہے۔

مرنے کا منصوب بنالیا ، ہر جائل و عالم غیر مقلداس کے انکار کو بی اپنا دین وایمان جانا ہے۔

اس تنح کی اطلاع سب سے پہلے الشیخ قاسم بن قطلو بعنا شاگر در شید شخ آبن ہما می ان کا وصال ۹ کے مدث

ہے ، یوری دنیا میں ان کے علم کی دھوم مجی ہوئی تھی۔اس صدی میں اور پھر دسویں صدی میں گیار ہویں صدی کے نصف تک دنیا بھر میں عرب یا عجم کے سی محدث نے اس کا انکار نہ کیا۔ تقریباً ہونے تین سوسال کا عرصہ گز دنے کے بعد محمد حیات سندھی نے کہا کہ مجھے اس قلمی نسخہ میں بیالفا ظنہیں ملے جو میں نے ویکھا ہے۔ بیچمر حیات سندھی بحمر معین محتموں کا شاگرد ہے جو دراصل شیعہ تھالیکن تقیہ کر کے اپنے آپ کو حفی کہنا تھا۔حضرت مولانا عبدالرشيد نعماني رحمة الله عليه في وراسات اللبيب كضيمه بين اس كشيعي عقائد كا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ محمد حیات سندھی کی وفات ۱۱۶۳ ہے، نہ ہی محمد حیات سندھی بعد میں حنفی رہااور نہ ہی محمہ فاخرالہ آبادی حنفی تھا،اس کی وفات ۱۲۳ اوش ہے وہ بھی محر حیات سندھی کا ساتھی تھا جومحر معین شیعہ کی وجہ ہے حنفیت ہے برگشتہ ہو گیا اور محمر فاخریمی ای کے ندہب برتھا۔الغرض یونے تین سوسال بعداس نے انکار کیا کہ میرے نسخہ میں نہیں تو مولانا قائم سندھی اور مولانا محمد ہاشم سندھی نے اس کو سجے نسخہ میں تحت السرہ کا لفظ دکھا کراس کی بولتی بند کر دی۔اب بیاعتر اض تو نہ رہا کہ بیتحت السر ہ کسی نسخے ہیں نہیں ہے،لیکن غیرمقلدیت کے ساتھ صنداورا نکار حدیث تو لا زم ولمزوم ہیں و و چونکہ انکار کر چکا تعاليكن اس مندكوج جوزنبيل سكتا تفااس لئة بيشور كإيا: مسا مسمعنسا بهذا في الملة الآحسرة بنبيس سنا بم في يحصله وين من مولانا ثناء الله كى سوائح عمرى من ب كمحمد فاخر اله آبادی نے پہلی دفعہ جامع مسجد دہل میں آمین بالجبر کہہ کرتقلید کی بکارت زائل کر دی۔ ( نقوش ابوالوفا يص ٣٥)

خلاصه ..... خلاصه به به که اشیخ قاسم بن قطلو بغا (۹۵۸ه) نے میرد دوریث دوریث دوری کالے کے افغ کے ساتھ لکھ کر ' تنج تا حادیث الاختیار' میں لکھا: هذا صند جید اور اس صدی میں کسی نے اس پر انکار نہیں کیا ، پھر شیخ ابوالطیب المدنی السندی نے شرح ترزی میں بیرحدیث لکھ کر فرمایا: هذا حدیث قبوی هن حیث المسند ان کاوصال میں بیرورش ابوالی السندی کے معاصر ہیں۔ جب شیخ حیات سندھی نے انکار کیا توشیخ قائم السندھی اورش باشم سندھی نے انکار کیا توشیخ قائم السندھی اورش باشم سندھی نے انکار کیا توشیخ قائم السندھی اورش باشم سندھی نے انکوننی میچورد کھایا اور مجمد فاخر نے اس زیادت کا انکار

نہیں کیا۔اس کے بعد شخ عابدالسندھی (۱۲۵۷ھ) نے بھی طوالع الانوارشرح درمختار میں اس حدیث کو ذکر کیا اور اس پر ایک آ واز بھی اس کے خلاف بلند ند ہوئی کیونکہ محمد حیات السندھی کا انکار ندصرف بے دلیل بلکہ خلاف دلیل تھا۔

# مولوى عبدالرحمٰن مبارك بورى:

تا آنکه مولوی عبدالرحمٰن مبارک پوری غیرمقلد ۱۳۳۵ دے محمد حیات السندھی کی مردود بات کودوبارہ ہوا دی اور اس پرتیل جیٹر کالیکن مبارک پوری بھی مانتا ہے کہ بعض نسخوں میں بیزیادت ہے۔

# يهلا وجم= سهو كاتب:

انکار عدیث ہر غیر مقلد کی سرشت میں داخل ہوتا ہے اسلئے انکار عدیث کیلئے انکا کہنے ہے کو نسخوں میں ' تحت السرہ' تو ہے مگر میں ہو کا تب عہے، پیلی سطر میں ' تحت السرہ' تقاوہ فلطی نے نظر سے چو نے سے او پروالی حدیث میں لکھ دیا۔ اگرا نکا بیوہ ہم مان لیا جائے تو پھر نیچے والی روایت میں تحت السرہ کا لفظ نہیں رہنا چاہئے آخر دوسطروں میں دوجگہ ' تحت السرہ' تو فورا نظر آ جا تا ہے۔ تھے کے وقت اصل نسخہ میں ایک تحت السرہ ہوتانقل میں ساتھ ساتھ دوجگہ نظر آ ہے تا ہے۔ تھی چھی نہیں رہنگی اسلئے میکن وہم ہے وَ انَّ الطَّنَّ لَا یُغْنِی ساتھ دوجگہ نظر آ ہے تو یہ مطلی ہم جو انَّ الطَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحقِ مِنْ اللّٰ ہُوں اُلْحقِ مِنْ اللّٰ کَا مُنِیل و بِیْ حَق بات مِن کِھے ہیں۔'

#### دوسراوټم:

روسراوہم میہ کہ ابن تر کمانی، زیلعی، بینی وغیرہ نے اسکاذکر نہیں کیا تو جب سے
معلوم ہوا کہ اس کے دو نسخے ہیں ایک ہیں بیالفاظ ہیں ایک ہیں نہیں تو اسکے پاس پہلانسخہ ہو
تو اس سے دوسرے نسخے کی نفی کیسے ہوگی۔ شیخ قاسم کے بعد ابن طولون حنفی (۱۵۳ھ) ، علی
متقی حنفی (۱۵۵ھھ)، ملاعلی قاری حنفی (۱۲۰ه اھ)، احمد جلی حنفی (۱۲۰ه اھ)، شیخ عبد الحق حنفی
متقی حنفی (۱۵۵ھھ)، محدث ایوب بن احمد خلوتی حنفی (۱۵۰ھ)، محدث حسن بن علی تجمی کی حنفی

(۱۱۱۱ه)، محدث ابن الهادی السندهی (۱۳۱۱ه)، محدث شیخ عبدالند بن مجمد الله حنقی (۱۱۲۰ه)، شیخ محدث عبدالند بن مجمد الماسی حنقی (۱۱۵۰ه)، شیخ محدث عبدالند بن مجمد الماسی حنقی شارح بخاری و مسلم (۱۲۷ه)، شیخ محدث مجمد بن حسن المعروف بابن بهات حنقی (۱۲۵ه)، شیخ محدث سید محمد مرتضی زبیدی حنقی (۱۲۵ه)، محدث نشید محمد به الله الله حنقی (۱۲۲۱ه)، شیخ محدث شاه ولی الله حنقی بهلی (۱۲۲۱ه)، شیخ محدث عبدالغی مجددی المدنی (۱۲۵۲ه)، شیخ محدث شاه ولی الله حنقی (۱۲۵۲ه)، شیخ محدث عبدالحی نکھنوی (۱۲۷۱ه)، شیخ محد عبدالحی نکھنوی (۱۲۷۱ه)، شیخ محد عبدالحی نکھنوی (۱۲۷۱ه)، شیخ محد عبدالحی نکھنوی (۱۲۷۰ه)، شیخ محد عبدالحی نکھنوی المدنی (۱۲۵۲ه)، شیخ محمد عبدالحی نکھنوی المدنی (۱۲۵۲ه)، شیخ محمد عبدالحی نکھنوی المدنی (۱۲۵۴ه)، شیخ محمد عبدالحی نکھنوں نکھنوں المدنی (۱۲۵۴ه)، شیخ محمد عبدالحی نکھنوں نکھنوں نکھنوں نکھنوں نکست نے اس حدیث کا نکار نہیں کیا۔

تيسراوټم:

اپنی خواہش کے خالف حدیث کو جھٹلا نا بلکہ اس حدیث کو شہید کرنا غیر مقلدیت
کی سرشت میں شامل ہے، پہلے دونوں وار کارگر نہ ہوئے تو اب تنیسر ااور آخری وار کیا۔ جو
پہلے دو ہے بھی زیادہ بودااور کمزور ہے بلکہ بیت عظہوت ہے بھی زیادہ کمزور ہے۔ اور وہ ہے کہ
بیصدیث مسندا حمداور دارقطنی میں ہے، اس میں ''تحت السرہ''نہیں ہے، اسلئے مصنف ابن
ابی شیبہ میں بھی ' تخت السرہ' نہیں ہے۔

#### ازاله:

اختلاف نسخه کی بہلی مثال ... اگریہاعتراض بھی علم حدیث میں کوئی حیثیت رکھتا ہے تواسی مسئلہ میں غیرمقلدین جوحدیث مسنداحمہ سے پیش کرتے ہیں.

عن هلب (الطالي) قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه و عن شماله و رأيته يضي «ذه على صدره وصف يحيني اليمنى على اليسرى فوق المفصل . (احمد)

ترجمہ صلب طائی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کودیکھا کہ آپ متابقہ کودیکھا کہ آپ متابقہ کودیکھا کہ آپ متابقہ دائیں اور بائیں طرف سے پھرتے تھے اور میں نے دیکھا آپ نے اس کواپنے سینے پررکھا یجی نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پرگٹ پررکھ کردکھایا۔

(۱) ۔ . اس حدیث کی سنداو پر سے یوں ہے: سفیان : ساک ، قبیصہ ، حلب اس حدیث کو (۱) ترفری ، (۲) ابن ماجہ نے ابوالاحوص ، ساک الخ سے روایت کیا ہے اور اسمیس صدرہ نہیں ۔ داقطنی نے (۳) عبدالرحمٰن بن الحدی اور (۳) وکیج عن سفیان سے اس کوروایت کیا ہے اسمیس علی صدرہ نہیں پھر (۵) امام احمہ نے خود و کیج عن سفیان ہے اس کوروایت کیا ہے ، اس میں علی صدرہ نہیں ۔ پھر (۲) امام احمہ نے نود و کیج عن سفیان سے اس کوروایت کیا ہے ، اس میں علی صدرہ نہیں ۔ پھر (۲) امام احمہ نے بی اس کوشریک عن ساک سے روایت کیا ہے ، اس میں علی صدرہ نہیں ہے۔ اپنا فیصلہ یہاں بھی جاری کریں کہ ۲ جگہ علی صدرہ نہیں صرف ایک جگہ سے اس لئے علی صدرہ تجربیں ہے۔

(۲). ..اس حدیث بیس مرکزی رادی ساک بن حرب بادروه منظر و ب: قسسال المنسانی اذا انفر د باصل لم یکن بحجه لانه کان یلفن فیتلفن. (میزان الاعتدال ج۲/ص۳۳۳) امام نسائی فرمات بیس جب وه اکیلا بوتو جمت نبیس کیونکه وه تلفین کوقبول کرلیتا تفار پیم ریساک وفی بھی بادرائل کوفه کی روایت کوصاحب طفیقة الفقه نے تا قابل اعتی وقر اردیا ہے۔

(٣) .....اس سند من سفیان توری بھی ہیں جواس مدیث کے خلاف تاف کے یہے ہاتھ ماند منتے تنے۔ "

(س)... اس میں نماز کے بعد کاذکر ہے کہ اس کواپے سینے پردکھا، کوئی صاف معنی نہیں بنآ، ندنماز کے اندر ہاتھ بائد سے کامعنی لکا ہے۔

(۵).....امام احد بھی اس حدیث کونبیں مانتے ،ان کا ایک قول' فوق السرہ'' اور دوسرا ''تحت السرہ'' کا ہے' علیٰ صدرہ'' کا کوئی قول نبیں۔

(٢). . يكي بن سعيد في دايال باته بائيس كث يرركها، غير مقلد دايال باته بائيس كهنى ير ركهت الله

(۷)... ابن عبدالبرنے ''التمبيد'' ميں اس حديث ميں ''علی صدرہ'' ذ کرنبيں کيا۔

(۸). علامہ بیٹمی نے'' مجمع الزوائد'' ہیں منداحمہ کی تمام زائدا عادیث کی ہیں اوراس روایت''علی صدرہ'' والی کا ذکر تک نہیں۔

- (9) علامہ سیوطی نے ''جمع الجوامع'' میں مند احمد کی روایات کی ہیں گر اس روایت کا نشان تک نبیں۔
- (۱۰) علی متق نے '' کنز العمال'' میں مسنداحمہ کی روایات لی ہیں گراس میں'' علی صدر ہ'' کا نشان تک نہیں بتایا۔

کیاان دس دلائل قاہرہ ہے آ بچاصول پرتح بیف ٹابت ہوگئی یانہیں ،اب ذرامسند احمہ کے حوالہ ہے 'علی صدرہ''نقل کرنے والوں کے خلاف بھی گالیوں کا پلندہ شائع کرو۔

اختلاف نسخه کی دوسری مثال ۱۰۰۰ اگراس طرح تحریف ثابت ہوتی ہے تو جو صدیث غیرمقلدین سجے ابن خزیمہ کے حوالہ سے سینے پر ہاتھ باند ھنے کی پیش کرتے ہیں اس کا حال ملاحظہ فرمائیں:

(۱) ۔ یہ حدیث حضرت واکل بن جمڑے ہے اور حضرت واکل نے اپنی آخری زندگی ساری کوفہ میں گزاری ہے اوراہل کوفہ کا سینے پر ہاتھ با ندھنا ہرگز ٹابت نہیں، پس اس پرخود صحافی کاعمل ہی ٹابت نہیں۔

(۲)... جعنرت واکل سے ایکے ایک صاحب زادہ علقمہ (احمد نی ۱۳۸م) وارقطنی جام سالا، نسائی جارا سالا) اور ایکے دوسرے صاحبزادے عبدالببارعن علقمہ واہل بیت و مولی لہم روایت کرتے ہیں۔ (مسلم جارا سالا)، ابوداؤد جارا سالا)، ہیمتی بیت و مولی لہم روایت کرتے ہیں۔ (مسلم جارا سالا)، ابوداؤد جارا سالا)، ہیمتی بیت و مولی لہم روایت میں نے دعلی صدرہ'' بیاس ۲۲ ماری جارا سالا) مرکسی روایت میں نے دعلی صدرہ'' ہے اور نہ ہی حضرت وائل کے خاندان میں ہے کسی ایک کا سینے پر ہاتھ باندھ کرنماز پڑھنا عابت ہے۔

(۳)... عاصم بن کلیب سے شعبہ (احمد جسم/ص۳۱۹) عبدالواحد (ایسناج ۱۳/م ۳۱۷) زمیر بن معاویہ (الیسنا جسم/ص ۱۳۸) زائدہ (الیسنا جسم/ص ۱۳۸) بشر بن المفصل (ابواداؤد جا/م ۱۱۳) عبداللہ بن اور لیس (ابن ماجه/ص۵۹) سلام بن سلیم (طیالی ص ۱۳۷) خالد بن عبداللہ (بیمنی جسم/ص ۱۳)روایت کرتے ہیں اور کسی ایک روایت میں مجمی علی صدرہ نہیں ہے۔ (۷)...عاصم مے صرف سفیان توری کی سند میں ہے اور وہ اس کے خلاف زیر ناف ہاتھ باند ہے ہیں۔ (شرح المہذب جس/ص ۱۳۱۳ مغنی این قد امد ج ۱/ص ۵۱۹) (۵) ... اسکے بعد مؤمل بن اساعیل کا انفر اداور ضعف بھی بیان ہوچکا۔

اب فرمائے! اس کوآپ تحریف کہیں ہے؟ محمد حیات سندھی محمد فاخرالہ آبادی اورمبارک بوری نے اس کوتح بیف نہیں ، مہو کا تب کہا تھا ، جوان کا وہم تھا۔ جبکہ ان تین غیر مقلدوں کے علاوہ کسی حنفی ، شافعی ، مالکی منبلی نے اسکومہو کا تب مجی نہیں کہا۔ مرآج کے لونڈے اپنے علماء کے بھی مند آ رہے ہیں ، انگوانڈیا کے ایک غیرمقلد عالم نے دردمندانہ پیغام میں کہا ہے'' ایک اور المید رہمی ہے کہ علماء کے علاوہ جماعت کے عوام تک ادھرادھر ہے دو جارمسائل جان لینے کے بعد خود کواس قابل سجھنے لگتے ہیں کہ ہرمسکتے میں بزے ہے بڑے عالم ہے الجھے لکیں۔علماء ہے بحث ومباحثہ اور ان پر تنقید کو اپنامستفل مشغلہ بنا لیتے میں اور اس ندموم ترکت کو بہت بڑا دین کارنامہ نضور کرنے کلتے میں اور ساتھ بی بڑے فخر ہے بیکہا کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین عمر فاروق کو جب ایک معمولی برهبانے تی ہے توک دیا تھا تو بیعلاءان سے بڑے رہے مرتبے والے تونہیں۔ کاش ان اللہ کے بندوں کومعلوم ہوتا کہ وہ لوگ امیر المؤمنین کوصرف ٹو کتے ہی نہیں تنے بلکہ دل کی مجمرائیوں ہے ان کا ادب و احر ام بھی کرتے تھے اور ان لوگوں کے اندر امیر کی اطاعت کا بھر پور جذبہ بھی بایا جاتا تھا ليكن كحى بات تويب كمعوام كويرجرا ت رندان بخشف والاور بات بات برعلاء سالجهن كا مراج بنانے والے بھی ہمارے بعض کم اندیش اور ناتجر بہ کارعلماء بی ہیں۔ بیلوگ عوام کے ذہنوں میں بیہ بات بٹھا دیتے ہیں کہ سی حکمران یا عالم کوٹو کنا بہت بڑا جہاد ہے اور دیجی کارنامہ ہے، کاش! بدعفرات مجھ کے کہا تکادیا ہوابہ سبن کل ان ہی کے آ کے دہرایا جائے كا\_" ( بغت روز وترجمان د بل ص ۲۱۰۸ اكوير ۱۹۹۳ و )

اختلاف نسخه كي تيسري مثال:

(۱).....تمام غیرمقلدین الل السنة والجماعة کی ضدیش وتریش دورکعتوں کے بعد قعد وہیں

کرتے ،وہ متدرک حاکم کے حوالہ ہے ایک حدیث قبل کرتے ہیں لا یقعد الا فی آخو ھن محکم ہے۔ المام على معلى معلى مسيد هن محمر بيمتدرک کے اکثر تشخوں ميں نہيں ہے۔علامہ زیلعی ، شیخ ابن ہمام ،علامہ عبنی ،سید مرتضی زبیدی سب نے لا یقعد کی جگہ لا یسلم ہی نقل کیا ہے لیکن وہ چونکہ غیر مقلدین کی خواہش کے موافق ہاں لئے قبول ہے اس کوتح بیف نہیں کہیں گے۔

#### الوواؤر:

(۲) ابوداؤ دے سینے پر ہاتھ با مدھنے کی حدیث این الاعرابی کے نسخہ میں ہے۔ لؤلؤ کی جو آخری نسخہ ہے۔ اوکو کی جو آخری نسخہ ہے۔ اوکو کی جو آخری نسخہ ہے۔

(۳) ابودا و دشریف میں یہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ترک رفع ید ین دالی صدیث کے بارے میں انہوں نے قر مایا ہے: لیس بصحیح بھذا اللفظ یہ عبارت ابودا و دکے اکثر شخوں میں نہیں ہے۔ ابن الاعرابی کے نسخہ میں بھی ہر یک میں ہے اور ابودا و دکے آخری اور سجح ترین نسخے او کوی میں نہیں ہے۔ جب آخری اور سجح ترین نسخے کو کوی میں نہیں ہے۔ جب آخری نسخہ سے خود ابودا و دین داخل کرنے کی ضرورت کیا تھی، ابودا و دنے اس کونکال دیا تو اب دوبارہ اس کو ابودا و دہیں داخل کرنے کی ضرورت کیا تھی، صرف خواہش نفسانی۔

(٣). گرابوداؤدشریف میں پعض ننوں میں ابی بن کعب کی صدیث میں عشوین رکھت تر اور کا انکارکرتے ہیں اس لئے اس کے اس کے کہا انکارکرتے ہیں اس لئے اس نند کا انکارکر نے النا شور مجادیا کہ نند کا انکار کر دیا ،اب بجائے اس کے کہا نکار صدیث پر پچیشرم کرتے النا شور مجادیا کہ دیو بندیوں نے تحریف کر دی۔ ان کے شیخ الحدیث سلطان محمود جلال بوری نے اس پر بورا رسالہ کھی ارا ،اس کو کہتے ہیں :

چہ دلاور ست وزوے کہ بکف چراغ دارد

علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء ج الص مهم پر ابوداؤد ہے سند کے ساتھ عشرین رکعة (بیں رکعت) بی نفل کیا ہے۔ اس کتاب کے حققین شعیب الارنوطاور حسین الاسد نے بھی اسکی حاشیہ بیس تائید کی ہے۔ ذہبی کا وصال ۲۸ سے حاس وقت سے

لے کرآئ کی سک حتی مثافی ، مائلی جنبلی ، محدث نے اس نسخ کا افکار نہیں کیا۔ اس کے انکار کی اعدت جلا لپوری کے چہرہ پر بری اورا نکار پر شرم کرنے کی بجائے انٹااسے تحریف کا نام دیا۔

(۵) حضرات انبیاء میں ہم السلام کو جھٹلانے کی جو عادات یہود میں تھیں ا حادیث رسول کو جھٹلانے میں فیر مقلدین نے یہود کا ریکارڈ تو ژدیا ہے۔ مندالحمیدی میں ایک نہایت صحح السند حدیث ترک رفع یدین پر ہے جو ان کے اس جموث کے خلاف ہے کہ آئخضرت ملائق ہیٹے رفع یدین کرتے درہے۔ ان کو جائے تھا کہ اس مجمع حدیث کے بعدا ہے جموث سے تو بر کر لیتے ابھی تو برکا دروازہ کھلا ہے ، گراہے جموث سے تو برکرنے کی بجائے الثالی حدیث کا انکار کر دیا کہ یہ حدیث و مثل کے مکتبہ طاہر یہ کے نسخ میں نہیں ۔ سوال یہ ہے کہ حضرت مولان حبیب الرحمٰن الاعظمی نے جن شخوں کو سامنے رکھ کر آڈٹ کیا ہے ، کیا ان محدیث مولان خوں جس بھی بیت ان سخوں جس نہیں ہے ؟ کوئی ماں کالعل ثابت کر سکتا ہے کہ کمی نسخ میں نہیں ۔ جب ان شخوں میں بیتین ہے تو اب اس کا انکار بے ان انکار ہے ادراہے اس گناہ کو چھپانے کہا کے دور دن کو تھیا نے کہا کے دور دن کو تھیا نے کہا کے دور دن کو تھیا نے کہا کہا تھی تو بھی بر آئناہ ہے۔

(۱) ۔ ای طررح میں ابوعوانہ میں نہایت میں سند ہے ترک رفع یدین کی حدیث ہے جس کو مالان الیان نے قد بہت کی حدیث ہے جس کو مالان الیان نے قد ہب کی موت ہے ،اس کے انکار کیلئے پہلے تو تح یف معنوی کرتے رہے کہ الا رفع چھے نہیں آئے گلٹا ہے اور غتر بود کے لطیفے کو دہراتے رہے ۔مشہور ہے کہ ایک طالب علم نے سعدی کا پیشعر بڑھا:

سعدی که گوئے بلاغت ربود در ایام ابوبکر بن سعد بود

اس نے بلاغت کی غت کو بیجے نگانے کی بجائے آگے لگا دیا اور استاد سے پوچھا کے غتر بود کا کیا معنی ہے؟ بہی بچھاس منگر حدیث فرقے نے حدیث ابوعوانہ کے ساتھ کیا۔
پھر جب ہر طرف سے اپنوں اور برگانوں نے ملامت کی تو اب بیشور بچا دیا کہ ایک نسخہ میں
'' و' زائد ال گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جن شخوں کا حوالہ آڈٹ کرنے والوں نے دیا ہے ان
نسخوں میں بی حدیث ای طرح ہے تو حدیث ثابت ہوگئی ،اس کا انکار کر کے منکرین حدیث

کی جماعت میں آپ شامل ہو گئے ہیں۔

جس طرح قرآن وحدیث روافض کی خواہشات نفسانی کے خلاف ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم قرآن وسنت کواس لئے نہیں مانے کہ اس سے ہماری خواہشات نفس پامال ہوتی ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کرقرآن وسنت میں صحابہ کرام نے کو بیف کروی ہے، اس لئے ہم نہیں مانے ۔ ای طرح جو فر آن وسنت میں صحابہ کرام نے کو بیف کروی ہے، اس لئے ہم نہیں مانے ۔ ای طرح جو فر رافضی جن احاد ہے صححہ کوائی خواہشات نفسانی کے خلاف پاتے ہیں ان کو ہانے ۔ ہے انکار کردیتے ہیں اورا نکار کی وجہ یہ بتاتے ہیں اہل النة والجماعة احتاف نے قرآن وحد ہے میں تحرف کردی ہے۔ اس عقیدہ میں دونوں شغیق ہیں کرقرآن وحد ہے میں تحرف اختلاف اس میں ہے کہتم یف صحابہ نے کی یا اہل وحد ہے میں اس طرح انکار حدیث کر کے بیائی بی دنیا اوردین بگاڑتے ہیں، الشد تو الی ان کوتو ہی کو فیش عطافر مائیں ، آئین ۔

فقط محمد البين صفدر ۳ /۱۱/۱





# نماز میں ہاتھوں کا ناف کے ینچے رکھنا:

عن ابسى جمعيفة ان عليا رضى الله عنه قال السنة وضع الكف على الكف في الصلوة تحت السرة (ابوداؤد ١٤٠٥م القطني ١٨٦٥م) ترجمه: حضرت على رضى الله عنه في مايا: تمازيس باته كو باته يرتاف ك ينج ركهنا مسئون طريقه ب-

نوٹ: یہروایت ابوداوو کہ کےمشہور تنین سنحوں میں سے ابن اعرابی کے نسخہ میں موجود ہے۔(بحوالہ اعلاء السنن ص ۹ ۱۸ ج۲)

بسم الله كاآستد برهنا:

امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنا:

عن ابي هريرة قال قال رسول الله المناجع المام ليوتم به

فاذا كبر فكبروا واذا قرء فانصتوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد (ثالى جاص١٣٦)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ آنخضرت اللے نے فرمایا کہ امام اس لئے ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ جب وہ تکبیر کے تو تکبیر کہواور جب امام قرائت کرے تو تم فاموش رہواور جب وہ تم اللئے من حمد کہو۔ فاموش رہواور جب وہ تم اللئے من حمدہ کہو۔

عن ابى موملى الاشعرى قال خطبنا رسول الله على فعلمنا سنتنا وبين لنا صلوتنا فقال اذا كبر الامام فكبروا واذا قرء فانصتوا (سيح الإوان ١٢٣ ج١ واللفظ منهم ج اص19)

ترجمہ: ایومویٰ اشعریؒ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں خطاب فر مایا اور سنت کے مطابق زعرگی بسر کرنے کی تلقین فر مائی اور ہمیں نماز کا طریقہ بتلایا کہ جب امام تکبیر کے تو تم بھی تکبیر کہو۔ تو تم بھی تکبیر کہواور جب قر اُت کرے تو تم خاموش رہو۔

### آمين آسته كمنا:

عن والله عليه فلما قرأ غير الله عليه فلما قرأ غير المغضوب عليهم والالضالين قال آمين واخفى بها (مندامام احم الاسلام عليهم والافضالين قال آمين واخفى بها (مندامام احم الاسلام) جسم وارقطني جام الاسلام)

# نماز میں تح یمہ کے بغیر رفع یدین نہ کرنا:

عن ابى هريرة قال كان النبى النه النهض فى الصلوة على صدور قدميه (تمكن اص ٢٢)

ترجمہ: حضرت ابوہریر اسے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ تماز میں اپنے قدموں کے بل کھڑے ہوجائے۔

# بائيس ياوَل بربيثهنااورداياں ياوُں كھڑا كرنا:

عن عائشة قالت كان رسول الله مَلَّنَ يَستفتع الصلوة بالتكبير (الى ان قالت) وكان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى (مسلم جَاص١٩٥،١٩٣) ترجمه: حفرت عائشرضى الله عنها كابيان بكرسول الله عنها تحبير سے تماز كا آغاز كر حمد : (ان كِ مفصل بيان ك آخر ميں بكر) آپ باياں پاؤل ججها دية اور دايال ياؤل كمر اكر دية ـ

# فجر کی سنتیں سورج کے طلوع ہونے کے بعدادا کرنا:

عن ابى سعيد الخدرى يقول سمعت رسول الله التي يقول لا صلوة بعد الصبح حتى تعيب صلوة بعد العصر حتى تعيب الشمس ( يخارى حاص ۱۸۲،۸۲)

ترجمہ: ابوسعید خدری کابیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کویے فرماتے ہوئے سنا کہ مجے کے بعد سورج کے فروب ہونے تک کوئی نمی زنبیں۔ بعد سورج کے غروب ہونے تک کوئی نمی زنبیں۔

عن ابسي هريرة قال رسول الله سناليم من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس (تذكرج العم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرہایا کہ جس نے فجر کا دور کھتیں نہ پڑھی ہوں آؤ اس کو چاہئے کہ ان کوسورج طلوع ہونے کے بعد پڑھے۔ فجر کوسفیدی میں اوا کرنا:

عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله يقول اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر (ترتري المجرع)

ترجمہ: رافع بن خدت کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سا کہ فجر کو روشنی میں پڑھا کرو، کیونکہ ایسا کرنا اواب کے لئے بہت سود مند ہے۔

عن محمود بن لبيد عن رجال من قومه من الانصار ان رسول الله من قلم من الانصار ان رسول الله من قلم من الانصار ان رسول الله من قال ما اسفر تم بالصبح فانه اعظم بالاجر (نمائي ١٣٠٥)

ترجمہ: محمود بن ولیدا پی توم ہے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہتم فجر کو جس قدرروشن میں پڑھو گے ، ثواب میں زیادتی ہوگی۔

گرمیوں میں ظہر کا دیرے پڑھنا:

عن ابى سعيد قال قال رسول الله مَانِيَّ ابردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم ( يَخَارِيُ صُلِكِ مِن اللهِ عَال

تر جمہ: حضرت ابوسعید کا کہناہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ ظہر کو ٹھنڈ اکر کے پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش ہے ہوتی ہے۔

عن انس بن مالُک قال کان رسول الله ملی اذا کان الحر ابرد بالصلوة واذا کان البردعجل(نهائی ۱۵۷۵)

ترجمہ: انس بن مالک کیتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کری میں نماز کو شفنڈ اکر کے پڑھتے اور سردی میں جلدی کرتے۔

تين ورز:

-عن عبدالله بن عباس انه رقد عند رسول الله ﷺ (الى ان قال)

ثم او تو بشلاث (مسلم ١٦٧ج)

ترجمہ: عبداللہ بن عباس ہے روایت ہے کہ رسول اللہ واللہ علی کے قریب سوئے ہوئے تھے (اس طویل بیان کے آخر میں کہتے ہیں کہ) آپ نے پھر تین وتر پڑھے۔

ان سعيد ابن العاص سئل ابا موسلى الاشعرى وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله مناف يكبر في الاضخى والفطر فقال ابوموسلى كان يكبر اربعًا تكبيرة على الجنازة فقال حذيفة صدق فقال ابوموسلى كذالك كنت اكبر في البصرة حيث كنت عليهم (ابوداوُدُ الاسمال)

ترجمہ: سعیدابن العاص فی ایوموی اشعری اور حذیفہ بن الیمان سے سوال کیا کہ رسول اللہ ہے اللہ ہے اللہ اللہ عری نے اللہ ہی اللہ علی کی نماز میں کس طرح تکبیر کرتے ہے بتو ابوموی الاشعری نے کہا کہ جنازہ کی تجبیروں کی طرح ہر رکعت میں چار تکبیریں کرتے (پہلی رکعت میں تین تکبیریں زائد اور ایک تکبیر رکوع کی ) تحبیریں زائد اور ایک تکبیر رکوع کی ) کسیریں زائد اور ایک تکبیر رکوع کی ) کسیریں زائد اور ایک تکبیر رکوع کی ) کسیریں زائد اور ایک تعمد ایت کی ابوموی اشعری نے مزید کہا کہ میں بھرہ میں تھا، اسی طریقہ سے تکبیریں کرتا تھا جب وہاں کا حاکم تنا۔

### بيس تراوت :

عن پیزید بن رومان انه قال کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان بثلث وعشرین رکعة (مؤطاامام ما لکس ۴۰۰۰) ترجمه: یزیدین رومان سے روایت ہے کہم بن الخطاب کے زمانہ میں لوگ رمضان کی را توں میں تئیس رکعتیں پڑھتے ( ہیں تر اوش اور تین وتر )

وروى مالك من طريق يزيد ابن خصيفة عن السائب بن يزيد عشرين ركعة (فتح البارى ج٥ص ١٥٥ وعليه سكت الحافظ)

فى المؤطا من طريق يزيد ابن خصيفة عن السائب بن يزيد انها عشرون ركعة (تيل الاوطارج٢٦،٣٨٩ )

وروی محمد بن نصر المروزی من طریق مالک عن یزید ابن خصیفة عن السائب بن یزید عشرین رکعة (قیام اللیل) ان روایات کے ابینه راوی بخاری سر ۱۳۳ پرموجود ہیں۔

عن حسن بن عبدالعزيز عن رفيع قال كان ابى بن كعب يصلى بالناس فى رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث (مصنف ابن اليشير ٢٣٢٩٣) ترجمه: حسن بن عبدالعزيز رفيع سے روايت كرتے ہيں كدائي بن كعب مدينه هم اوكوں كو بيس ركعتيس اور تين وتريز حايا كرتے تھے۔

ج كے مواقع كے سواد ونماز ول كوايك وقت ميں جمع نه كرنا:

(ایک ہی وقت میں) پڑھااوراس دن جرکوا ہے وقت سے پہلے پڑھا۔

نمازمغرب سے پہلے فل نہ پڑھنا:

عن طاؤس قال سنل ابى عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت احدا على عهد رسول الله مَالِيَّة يصليهما. (الوداوُدُ الممانَ) ترجمہ: ابن عمر ہے مغرب سے بہلے کی دور کعتوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے کہا میں نے عہد نبوی میں بیددور کعتیں پڑھتے کسی کوبیس دیکھا۔

## نماز جنازه جنازه گاه یس:

عن ابی هریرة ان النبی مَانِيَّ صفّ بهم بالمصلی فکبر علیهم اربعًا ( یخاری سے کا میاری)

حضرت ابو ہر پرۃ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے جنازہ گاہ میں مفیں بنوا کمیں اور (نجاشی ) کے جنازہ پر تجمیریں کہیں۔

#### جنازه غائبانه:

عن عمران بن حصين ان رسول الله منظم صلى عليه وهم لا يظنون الاان جنازته بين يديه (ابن حبان وفي رواية وما نحن نحسب الا انها موضوعة بين يديه (مندم-٢٣٧)

ترجمہ: حضرت عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (نجاشی) کی نماز جملہ: حضرت عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (نجاشی) کی نماز جنازہ پڑھا ہوا ہے۔ رکھا ہوا ہے۔ (بعنی بیہ جنازہ نماز غائبانہ نہ تھا)

#### جنازه اورمسجد:

عن ابي هريرة قال قال رسول الله مَنْ الله على الجنازة في المسجد فلا شي له (ابن الي شيه ٣١٥-٣١٥)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ اللہ عظامے نے فرمایا جس نے مجد میں نماز جناز ویرد عی اس کوکوئی اجر نہیں ملتا۔

# تكبيرات جنازه:

عن ابراهيم قال قبض رسول الله عليه والناس مختلفون في التكبير على الجنائز لا تشاء ان تسمع رجلا يقول سمعت رسول الله عليه

يكبر سبعا و آحر يقول سمعت رسول الله الناس الله الناس في ذلك فكانوا على سمعت رسول الله الناس في ذلك فكانوا على ذلك حتى قبض ابوبكر فلما ولئ عمر ورأى اختلاف الناس في ذالك شق ذالك عليه جدا فارسل الى رجال من اصحاب رسول الله الناس في ذالك معاشر اصحاب رسول الله الناس يختلفون من معاشر اصحاب رسول الله الناس يختلفون من بعدكم ومتى تجتمعون على الناس يختلفون من بعدكم ومتى تجتمعون على امر يجتمع الناس عليه فانظروا امرا تجتمعون على ما رايت يا امير المؤمنين فاشر علينا فقال عمر بيل اشيروا انتم على فانما انا بشر مثلكم فتر اجعوا الامر بينهم فاجمعوا امرهم على ان يجعلوا التكبير على الجنازة مثل تكبير الاضحى والفطر اربع تكبيرات فاجمع امرهم على ذلك (طحاول من جمل)

ام ابراہیم کفی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہونیا کی وفات تک تعمیر جنازہ کے متعلق اختلاف تھا۔ کوئی کہتا ہیں نے آپ کوسات تعمیر یں کہتے سا۔ کوئی کہتا ہیں نے آپ کوسات تعمیر یں کہتے سا۔ کوئی کہتا ہیں نے آپ کو چار تعمیر یں کہتے سا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی کھیر یں کہتے سا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات تک لوگوں میں بھی اختلاف رہا۔ جب حضرت مرتفظ فد بنائے گئے تو آپ پر بیا ختلاف بہت شاق گزرا۔ آپ نے فرمایا، تم اصحاب رسول ہو، تم اختلاف کروگے تو بعد والے بھی اختلاف کروگے تو بعد والے بھی اختلاف کریں گے۔ چنا نچہ اختلاف کریں گے۔ چنا نچہ آپ نے اکابر صحابہ کو تحق فرمایا اور فرمایا اس بارے میں اتفاق کرو۔ چنا نچہ پوری بحث و تحقیص کے بعد سب کااس پر اتفاق ہوگیا کہ نماز جنازہ چار ہی تجمیروں سے ہوا کرے گا اور عمید الاخی اور عبد الفراجی فی رکھت چار تھیں ہوا کریں گی۔

جنازه وعا:

عن ابي هريرةٌ قال سمعت رسول الله علي يقول اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء.

ترجمه: حفرت ابو بريرة ب روايت ب كدرول الله الله عن من كا

نماز جناز ہر موتو خلوص ہے دعا کرو۔

# دعا كاطريقه:

عن فضالة بن عبيد يقول سمع رسول الله رجلا يدعو في صلوته لم يسمجد الله ولم يصل على النبي سنته فقال رسول الله سنة عجل هذا ثم دعاه فقال له او لغيره اذا صلى احدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم يصل على النبي سنته ثم يدعو بما شاء (ايوداو دمترجم ا-۵۵۲) ترجمه: حضرت قضاله سنة روايت ب كدرسول الله بين في ايك فض كونماز مين وعا كرت ساساس في ندالله كي ثما كي نه بي يرودود يرد حارة بي فرمايا: اس في جلد بازى كرسوه بهم تروي بايا اورفر مايا جب نماز يردهو، بهم أن كرو، بهم ني ياك يرودود يردهو، بهم جوج ا بها يا اورفر مايا جب نماز يردهو، بهم الله كالله كي ثما كرو، بهم ني ياك يرودود طرية منازجنازه:

عن الشعبي قال التكبيرة الاولى على الميت ثناء على الله والثانية صلى الله والثانية صلى الله والثانية صلاة على النبي منطقة والثالثة دعاء للميت والرابعة تسليم (عبدالرزاق٣٩١-١٩٩١) اين الى هيية ٣٩٠)

ترجمہ: امام معمی فرماتے ہیں نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد القد جل جلاك پر ثناء ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد نبی کریم ﷺ پر درود ہے۔ تیسری تکبیر کے بعد میت کے لئے دعا ہے اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام ہے۔



مرتبه كاخواب غلط لكلابه

# أسنوة سرور كونين فى رفع اليدين

#### بسرالهالحزالجير

کری! السلام کیم، جناب کی تحریرے آپ کے مندرجہ ذیل دعاوی سامنے آئے: (۱) آنخضرت ﷺ اپنی پوری زندگی تک رکوع جاتے ، رکوع ہے سر اُٹھانے کے بعدادر تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین کرتے رہے۔ (ص۱۶۱)

(۲) اس سلسله میں چار سو احادیث موجود ہیں (ص۱۲)ان میں عشرہ مبشرہ کی احادیث بھی ہیں۔

(۳) ۔ بیدر نع بدین سنت ہے۔اس کا ترک فساد ہے،اس لئے رفع بدین کی سنت کوزندہ کرناان فاسدنماز وں کے مقابلہ میں سوشہیدوں کا ثواب ہے(ص۱۳)

( ) رفع یدین کرنے کی حدیثیں صحیح میں اور دفع یدین نہ کرنے کی حدیثیں ضعیف ہیں۔
مکر می ! ( ) اب آپ کا فرض تھا کہ ان چار سوا حادیث میں ہے صرف ایک
حدیث صحیح صریح سالم عن الاضطراب والمعارضہ چیش نیا دیتے ، جس میں صراحنا اس رفع
یدین کا سنت مو کدہ یا غیر مو کدہ ہونا نہ کور ہوتا اور اس رفع یدین کے تارک کی نماز کا فاسعہ
ہونا نہ کور ہوتا۔ لیکن آپ اس میں سوفیصد نا کام اور نامراد رہے ہیں ، اس لیے سوشہید کے

(٢) آپ ان چار مواحادیث میں ہے ایک بھی صحیح صریح سالم عن الاضطراب

والمعارضه حديث پيش نبيس كريمكے، جس ميں ان مواقع ير رفع يدين كرنا ساري عمر ثابت ہو۔ (m) کرمی! ذرا اِن چار سوصی بہ کے اسائے کرامی ہی تحریر فرما دیتے اور حدیث کی جن کمآبوں میں ان کی احادیث میں اُن کی نشان دہی فر مادیں ، بڑی نوازش ہوگی ۔ تحرمی! جب آپ ایک حدیث ہے بھی اس رفع پدین کا سنت مؤ کدہ یا غیر مؤ كدہ ہونے كا تحكم نبيس دكھا سكے ، تو آپ كو جان لينا جا ہے كہ جولوگ قر آن وحديث كا نام لے لے کراس کوسنت مؤکدہ یاغیرمؤ کدہ کہتے ہیں وہ قرآن وحدیث پرجھوٹ بولتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس رفع یدین کا کوئی تھم صراحنا نہ کتا، القدشریف میں مذکور ہے اور نہ ہی حدیث سے میں بس بموجب حدیث معاذ "ہم نے مجتبہ کی طرف رجوع کیا تو جمهراعظم امام ابوحنیفه بنادیا که بدر فع برین ندسنت مؤکده ب ندسنت غیرمؤکده ب-(١) کچرآ پ کا فرض تھا کہ سنت مؤ کدہ اور غیر مؤکدہ کی جامع ، نع تعریف قرآن و حدیث سے نقل کرتے ، غیر معصوم املتوں کی اصول نقہ سے سرقہ نہ ہو،لیکن آپ بہتعریف نہیں لکھ سکے۔(اور نہ ہی لکھ سکیں سے ،ان شاءاللہ) (۷) آپ نے جو بید جو کی فرمایا ہے کہ رفع یدین کرنے کی احادیث سیجیج ہیں اور نہ كرنے كى ضعيف \_ كيا يه دعوىٰ كى آيت يا حديث ے ثابت ہے يا أمتيوں كے اقوال پر مدارے؟ ظاہر ہے کہاس دعویٰ برآ پ کوئی آ بت یا حدیث پیش نہیں کر سکتے ،غیر معصوم بلکہ جانب دارامعیوں کی باتھی ہیں جن کوشلیم کرنا آپ کے مذہب میں شرک ہے۔ (۸) جب بہاں اُمعیوں ہے ہی فیصلہ لیٹا ہے تو ہم نے خیرالقرون کے جمہر کی طرف رجوع کیااورا پیے اُمور میں جوصراحانا کتاب وسنت میں نہ ہوں، مجہّد کی طرف رجوع کرنا حدیث معاذ " ہے ثابت ہے اور جناب نے خیرالقرون کے بعد کے مقلدین شوافع کی طرف رجوع کیا جن کی طرف رجوع کرناکسی حدیث ہے ثابت نہیں۔ (۹) تحکیم صاحب! آپ کا فرض ہے کہ صدیث سیجے اور حدیث ضعیف کی تعریف قر آن وحدیث ہے تکھیں۔ غیرمعصوم اُمتع اِس کی اصول فقہ ہے سرقہ نہ فر ما کیں ، پھران تعریفوں بران احادیث کی پر کھ ہو جائے گی۔

ہماری پیش کردہ حدیث ابن مسعودٌ پر جو پچھآپ نے لکھا، وہ بے دلیل لکھا ہے۔ جب آب صحیح اورضعیف صدیث کی تعریف لکھیں گے تو ان شاء الله بات واضح ہوجائے گ۔ (۱۱) ماں عاصم بن کلیب راوی کوضعیف کہا ہے تگر اس کاضعف اساءالر جال کی کتابوں ے ثابت نبیں کیا۔ ہاں ذرابی بھی فرمائیے کہ آپ نے ص ااپر حضرت وائل بن حجر آگی حدیث ر فع بیدین کےسلسلہ میں پیش فر مائی ہے۔اس کی سند جزء بخاری ،ابوداؤ دمیں دیکھیں۔ یہی عاصم بن کلیب ہےاورص ۱۲ پر جزء بخاری ہے جونقل کیا ہے کدایک صحالی بھی ایسانہ تھا جور فع یدین نہ کرتا ہو، اس مفروضے کی بنیاد جس سند پر رکھی گئی ہے اس بیں بھی عاصم بن کلیب موجود ہے۔آپ کی سینہ پر ہاتھ باندھنے کی حدیث جوابن خزیمہ کے والہ سے پیش کی جاتی ہے،اس سند کا مدار بھی عاصم بن کلیب پر ہے۔ ذراانصاف کو آواز دو کہ وہ کہاں ہے؟ (۱۲) آپ نے ہماری پیش کردہ روایت حدیث براء بن عازب ہر بحث کی ہے۔اس کا جواب تو آپ جب حدیث سیح اورضعیف کی تعریف تکھیں سے بھرواضح ہوگا۔لیکن اس ونت آپ نے اس کے راوی پزید ہن ابی زیا د کومور دِ الزام مخبرایا ہے، مگر آپ نے خودص ۱۰ پر رفع بدین کی احادیث بیان کرتے ہوئے حضرت براء کی جوحدیث پیش کی ہےاس کی سند میں بھی تو بہی راوی ہے۔وہاں یہ کیسے جحت بن گیا۔کیاانصاف اس کا نام ہے؟ (۱۳) آپ نے (ص۱۰) پر جوحدیث براءٌ نقل فر مائی ہے وہ نصف نقل فر مائی ہے،اور لا تقو بو ا الصلوة يرممل فرمايا ب،اباس روايت كوممل باسند تحرير فرما كيس اوراس كي سند کے راوی ابراہیم بن بشار اور بزید بن ابی زیاد کا مکمل ترجمہ پوری دیانت داری ہے اساء الرجال کی تمایوں ہے نقل فر مائیں۔ (۱۴) جناب نے بار بار بیلکھا ہے کہ ماضی استمراری دوام کے لئے آتی ہے، مگراس پر کوئی دلیل نہیں دی۔ (الف) مفکلوۃ شریف میں ہے کہ آنخضرت ﷺ وضو کے بعداینی

(۱۳) جناب نے بار بار بیکھا ہے کہ ماضی استمراری دوام کے لئے آتی ہے، گراس پر کوئی دلیل نہیں دی۔ (الف) مفکلوۃ شریف میں ہے کہ آنخضرت کی وضو کے بعدا پی کسی بیوی کا بوسہ لیتے۔ سے ان یہ قبل بعض از واجه. (لیعنی ماضی استمراری ہے) کیا یہ آنخضرت کی کا وائمی گمل تھا، اور وضو کے بعد بیوی کا بوسہ لیتے وضو کی سنتوں میں شامل ہے اور اس بوسہ لینے والے کوسوشہیدوں کا ثواب بھی ملے گا اور بغیر بوسہ لئے وضو فاسد بھی

ہوجائے گا؟ (ب) ای طرح بخاری شریف میں ہے کہ آنخضرت بھی روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت فرماتے۔ کان بیسا ہو ۔ ایک روایت میں ہے کہ کان بینام و هو جنب بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ آپ کی بیوی حالت جین میں ہوتی ، آپ ان کی گود میں سررکھ کر تلاوت فرماتے ، بیال ہر جگہ ماضی استمراری ہے۔ تو کیا روزہ میں مباشرت ، حالت جنابت میں سونا ، حالت جین میں بیوی کی گود میں سررکھ کر تلاوت کرنا ، آپ میں کے دائی افعال تھے۔ اور یہ تینوں کام روزہ ، جنابت اور جین کی سنتوں میں شامل ہیں۔ اوران افعال پر سوشہیدوں کا ثواب بھی ملے گا؟ ذرا اس ماضی استمراری کی بحث نووی شرح سیح مسلم ص ۲۵۲ ، جا پر پڑھ لیس۔

اب ہم آپ کی چارسو صدیثوں میں ہے صرف عشرہ مبشرہ والی دیں ا حادیث کو دیکھتے ہیں:

# حضرت ابو بكرصد يق":

آ پ کا فرض تھا کہ اس حدیث کو کھل سند کے ساتھ نقل کر کے اس کو تیجے ثابت کرتے ،گرآ پ ایسا کیوں کرتے ؟

(الف) اس کی سند کا پہلا راوی وہی ہے جس کو تذکر ۃ الحفاظ میں رافضی خبیث لکھا ہے۔ (ب) دوسرے راوی الصفار کا ساع آپ اس کے استاد اسلمی سے ثابت نہ کر سکتے تھے۔اگر ہمت ہے تو کر کے دکھاؤ۔

(ج) مجربیاتمی خود متکلم فیدراوی ہے۔

(د) بیسلمی صاحب، جن کی وفات و ۱۸ جی بیس نبر کر میں کہ میں نے اللہ علی اللہ میں الفضل بھری کے بیسے نماز پڑھی تو انہوں نے رفع یدین رکوع والی کی۔ میں نے اس سے پوچھا: "ماهندا؟" بیکیا ہے؟ لین کمی جو بغداد کے رہنے والے بیں، انہوں نے اپنی زندگی میں نہ بغداد میں نہ مکہ میں نہ مدینہ میں کہوں کی کورفع یدین کرتے ہیں و میصافا۔ اپنی زندگی میں نہ بغداد میں نہ مکہ میں نہ مدینہ میں کرتے و میصاور اس کی ساری نماز میں بیر کوع والی رفع یدین کرتے و میصاری نماز میں بیر کوع والی رفع یدین ہو جھاریکیا ہے؟ بیصا حب جس والی رفع یدین ہو کہ جو ان ہو کہ بوجھاریکیا ہے؟ بیصا حب جس

نے رفع یدین کی تھی اس کے بارے میں ابن حبان (جن کا قول آپ نے بھی نقل کیا ہے) کہتے ہیں'' کہاس کا حافظ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہوہ جوحدیث بیان کرتا اسے یہ بھی پہتانہ چاتا کہ وہ کیا بیان کررہائے' (تہذیب انتھذیب صمم مم جم ع

الغرض اس تیسری صدی کے شروع میں ساری دنیا میں بی ایک آ دمی رفع بیدین کرنے والاتھا، جس کا د ماغ چل گیا تھا۔

(ه) اب اس چلے ہوئے د ماغ والے آدمی نے جوسند بنا کر سنائی وہ بھی سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہیں نے حماد بن زید کے چیچے نماز پڑھی، اس نے رکوع والی رفع پدین کی، تو ہیں نے بھی ساری زندگی ہیں ایک بی آدمی ہیں نے بھی ساری زندگی ہیں ایک بی آدمی من نے بھی ساری زندگی ہیں ایک بی آدمی من ہوئے یدین کرنے والا ملا جماد بن زید کا وصال و کاچے ہیں بھر ہ ہیں ہوا۔ گویا دوسری صدی کے نصف آخر ہیں ساری دنیا ہیں صرف بھر ہ ہیں ایک آدمی رفع یدین کرنے والا تھا۔

(و) حماد بن زید کہتے ہیں کہ میں نے بھرہ میں ایوب بختیائی (وفات اسلامے) کورکوع والی رفع یدین کرتے ویکھا اور میں نے اس سے بوچھا بدکیا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ دوسری صدی کے نصف اول میں ساری و نیا میں صرف بھرہ میں ہی ایک شخص رفع یدین کرنے والا تھا۔ (ز) وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء کے پیچھے نماز پڑھی ،انہوں نے دکوع والی رفع یدین کی اور میں نے بوچھا یہ کیا ہے؟ اس سے پت چلا کہ دوسری صدی کے ربع اول میں صرف ایک حضرت عطاء نے رفع یدین کی۔

(ج) وہ کہتے ہیں کہ ہیں نے ابن زبیر گور فع یدین کرتے دیکھا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ گویا پہلی صدی کے نصف آخر ہیں صرف ابن زبیر نے رفع یدین کی۔اس لئے ان سے یوجھا گیا کہ بیر کیا ہے؟

(ط) ابوداؤ دہیں میمون کی نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ میں نے صرف ابن زبیر کو رفع یدین کرتے دیکھا،اورکسی کوبھی رفع یدین کرتے نہیں دیکھا۔

(ی) آپ نے صاا پر حضرت عبداللہ بن زبیر ادر ابن عباس کا عنوان دے کریہ روایت نقل کی ہے۔اس میں میمون کمی کامندرجہ بالابیان تھا جو آپ نے نقل نہیں کیا، جو آپ کی خیانت اور بد دیانتی کی بدترین مثال ہے۔

(ک) ابن زبیر کہتے ہیں، میرے سامنے ایک دفعہ حفزت صدیق اکبر "نے نماز میں رکوع والی دفع یدین کی، میں نے پوچھار کیا ہے؟ بیہ جملہ بتارہا ہے کہ حضرت صدیق نے الی نماز بڑھی کداورکوئی صحائی الیمی نماز نہ بڑھتے تھے۔ ای لئے تو پوچھنے کی ضرورت بڑی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے چیھے نماز بڑھی ، انہوں نے دفع یدین کی۔ آپ نے ساری روایت میں سے صرف میہ آخری جملہ لکھا اور اس میں تمام عمر اور بمیشہ رفع یدین کرنے ساری روایت میں سے صرف میہ آخری جملہ لکھا اور اس میں تمام عمر اور بمیشہ رفع یدین کرنے کے الفاظ اپنی طرف سے بڑھا لیے اور حضرت صدیق آکبر پر بھی جھوٹ ہو لئے سے بڑھا نے۔ اور حضرت صدیق آکبر پر بھی جھوٹ ہو لئے سے بازی آئے۔

(ل) اگراس روایت کوشیح مانا جائے تو بہ ثابت ہوگا کہ خیرالقر ون میں پوری تین صد اوں میں صرف جار پانچ آ ومی رکوع کی رفع بدین کرنے والے تصاور تین صد بول تک بید فع بدین ایک ایسی منکر ہات تھی کہ جب کوئی کر بیٹھتا تو فورالوگ پکڑ کر پوچھتے کہ یہ کیا ہے؟

اصل بات:

محمر بن فضل کا چونکہ حافظہ درست نہیں رہاتھا، اس نے بھر و سے رفع یدین کا زُن کے مکہ کی طرف موڑ ااور حضرت عطاء، حضرت عبداللہ بن زیبر اور حضرت صدیق اکبر گل سند سے رفع یدین بیان کر دی۔ اصل بات یہ ہے کہ محدث عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ اہال مکہ میں رفع یدین ابن جرت کے سے شروع ہوئی۔ ابن جرن کی سند حضرت عطاء، حضرت زیبر، حضرت صدیق اکبر کے واسط سے حضور ہوئی تک سند حضرت عطاء، حضرت زیبر، حضرت صدیق اکبر کے واسط سے حضور ہوئی تک بہنچاتے۔ اس میں صراحنا رفع یدین کا ذکر نہ کرتے الیکن سننے والے بچھتے کہ یہ چونکہ خودر فع بدین کرتے ہیں اس لئے یہ رفع یدین کا ذکر ملاکر بیان کر دیا۔ یہ عرف حافظہ کی خرابی کی وجہ سے ابن جرنج والی روایت کو رفع بدین کا ذکر ملاکر بیان کر دیا۔ یہ عرف حافظہ کی خرابی کی وجہ سے ابن جرنج والی روایت کو رفع بدین کا ذکر ملاکر بیان کر دیا۔ یہ عرف حافظہ کی خرابی کی وجہ سے ابن جرنج والی روایت کو رفع بدین کا ذکر ملاکر بیان کر دیا۔ یہ عرف حافظہ کی خرابی کا کرشمہ ہے اور پچھ بھی نہیں۔

(ن) یہ بھی یا درہے کہ بیابن جرتئ وہی شخص ہیں جنہوں نے مکہ میں متعد کا آغاز کیااور نوے عورتوں سے متعد کیا (تذکرۃ الحفاظ) بیری مکہ میں رفع بدین کے بانی ہیں اور انہوں نے حضرت عطاء سے صرف رکوع کی ہی نہیں بلکہ سجدہ کے بعد کی رفع یدین بھی روایت کی ہے (مصنف عبدالرزاق ص ٤٠٠٠٢) شیعول نے ابن جرتج کے دونوں مسئلوں کو قبول کرلیا۔ وہ متعہ کے بھی قائل ہیں اور رکوع جود کی رفع یدین کے بھی۔ غیر مقلدین نے اس کے فتوی متعہ کو بھی قبول کرلیا (مدیة المحدی ص۱۱۲، جا، نزل الا برارص ۲۳، ۲۲) اور رکوع کی رفع یدین کوقبول نہیا۔
کی رفع یدین کوقبول کرلیا محرسجدہ کی رفع یدین کوقبول نہیا۔

در کفر ہم ثابت ت زنار را رسوا کمن

(س) چراس مدیث میں ندسنت کالفظ ندساری عمر کا اتو آب کواس ہے کیا فا کدہ ہوا؟

(ع) پھرای دار الطنی اور بہتی ہیں اس روایت کے بعدوالے باب ہیں حضرت عبداللہ بین مسعود کی روایت موجود ہے کہ ہیں نے نبی اقدس پھی مضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عرائے بیچے نمازیں پڑھیں۔ یہ بہتی تبہیر کے ساتھ دفع یدین کرتے تھے، پھر نماز میں سی جگدر فع یدین نمرت تھے، پھر نماز میں بڑھیں کرتے تھے۔ اب دونوں روایتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ (اگر بالفرض میں جگدر فع یدین نہیں کرتے تھے۔ اب دونوں روایتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ (اگر بالفرض بہلی حدیث سے جو ) آنخضرت بھی نے رفع یدین کی۔ باقی رہی نہ رہی ، اس سے وہ صدیث خاموش ہے۔ بال قیاس یہ کہتا ہے کہ کی تو کرتے رہے ہوں گے مگر اس دوسری صدیث خاموش ہے۔ بال قیاس یہ کہتا ہے کہ کی تو کرتے رہے ہوں گے مگر اس دوسری صدیث خاموش ہے۔ بال قیاس کورد کردیا کہ آنخضرت بھی نے بھی چھوڑ دی تھی ، حضرت ابو بکر صدیث اور حضرت عرائے اور حضرت عرائے کہتی جھوڑ دی تھی۔ الجمد للدا حناف نے بھی چھوڑ دی می تو آ پ کے صدیل استدلال کا حال ہے۔

. حضرت عمرٌ کی شہاوت:

حفرت عراکی شہادت کے عنوان سے ص اپر جو حدیث آپ نے نقل کی ہے،
اس پر آپ نے تین کتابوں کا حوالہ دیا ہے۔ (الف) جزء بخاری، جزء بخاری میں نہ یہ متن ہے نہ بی اس کی کوئی سند، (ب) جزء بی ، اس میں بھی نہ اس کی کوئی سند ہے اور نہ متن ہے نہ بی اس می کوئی سند ہے اور نہ متن ہے اور نہ متن ہے کہ اور نہ متن میں بھی میے حدیث نہیں ۔ ہاں غرائب مالک میں امام داقطنی نے بیتا یا ہے کہ یہ روایت ابن عمر کی ہے، عمر کی نہیں ۔ آپ نے غرائب کی بیعبارت نقل نہیں کی، جو بہت بڑی بددیا نتی ہے۔ کیونکہ ابن شہاب سے اس کو الزبیدی معمر ، اللا وزاعی محمد بن اسحاق،

مفيان بن حسين عقيل بن خالد، شعيب بن ابي حمزه ، سفيان بن عيدينه، يونس بن بزيد، يجي بن سعیدالانصاری، مالک نے عن سالم عن ابن عمر روایت کیا ہے کسی نے حضرت عمر کا نام نہیں لیا۔ ( کتاب التمبید ص ۲۱، ج۵، التقصی ص ۱۸۰، الاستد کارص ۸۰۸، ج۱) اور امام ما لک نے اس کوابن وہب،ابن القاسم، یجیٰ بن سعید،ابن ابی اولیس،عبدالرحمٰن بن مهدی، جوریه بن اساء، ابراجيم بن طهمان، عبدالله بن الهبارك، بشر بن عمر، عثمان بن عمر، عبدالله بن يوسف التعبي ، خالد بن مخلد ، كلي بن ابرا بهم ,محمد بن أنحسن ، خارجه بن مصعب ،عبدالملك بن زياد ،عبدالله بن نافع ، ابوقر ہ موی بن طارق ،مطرف بن عبداللہ، قتیبہ بن سعید، سب نے عن زیدعن سالم عن ابن عمر روایت کیا ہے۔ کسی نے حضرت عمر کا نام نبیس لیا۔ ( کتاب التمہید ص ۲۱ ، ج۵ ، القصى ص ١٣٠٠ الاستذ كارص ٨٠٨ ج١) ان بيس محدثين كے خلاف صرف خلف بن ايوب نے عن مالک عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر كيا ہے۔ امام وارتطني فرماتے ہیں: لے بت ابع حملف علی زیادہ عمر ، اب بین فضراوی کون ہے۔علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ امام یکی بن معین نے اس کوضعیف کہا ہے اور ابن حبان نے کہا ہے کہ اس کی حدیثوں سے بچنا جاہئے۔ یہ اہل سنت سے تعصب اور بغض رکھتا تھا۔ (میزان الاعتدال ص ۲۵۹، ج1) جس كى سندكا بيرحال مواات كى طرح صحيح حديث سے تابت نبيس كيا جاسكا۔ چرآ ب نے جولکھا ہے کہ حضرت عمر نے قرمایا: میں نے حضور ﷺ کو ہمیشہ سے رفع بدین کرتے دیکھا۔ یہ ہمیشہ کالفظ حدیث میں ہرگزنہیں۔ آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم پریہ بہتان با ندھا ہے۔ پھرآ پ نے بیھی نہیں بتایا کہ حضرت عمرٌ بیر فع یدین نہیں کیا كرتے تھے۔ (طحاوی، ص۱۲، ج۱؛ ابن ابی شیبرص ۲۶۸، ج۱) ایک ایک استدلال میں حبوث، خیانت اورفریب کا ریکارڈ جو جناب نے قائم فر مایا ہے اس پرتو مرزا قادیانی بھی مات کھا گیاہ۔

حضرت عثمانٌ كي شهادت:

حضرت عثمانؓ کی شہادت کی سرخی آپ نے ص۳ پر جمائی ہے اور جار کتا ہوں کا حوالہ دیا ہے: بیہتی ، حاکم تعلیق المغنی ، بیل ۔ ان جاروں کتا ہوں میں ہے کسی ایک کتاب میں بھی نہاس کی کوئی سند موجود ہے اور نہ بی ہے متن موجود ہے، جس میں حضرت عثان نے فرمایا ہوکہ میں نے آنخضرت ﷺ کورکوئ کے وقت ساری عمر بمیشہ رفع یدین کرتے دیکھا۔ اگر آپ میں حیا اور صدافت کا ایک ذرہ بھی ہے تو حضرت عثان ہے مرفوعاً یہ متن کھمل سند اور توثیق کے ساتھ لکھ کر بھیجیں۔ آ ہا ہے حیاباش وہر چہ خوابی کن ۔ اخا فعات کی المحیاء فا صنع ما شنت (الحدیث)

# حضرت على المرتضليُّ كي شهادت:

آ پ نے ص ۶ و ۵ پر حضرت علیؒ کی شہادت کاعنوان دیا ہے۔ گر جو حدیث نقل کی ہے۔ اس کا مدارعبدالرحمٰن بن ابی الزناد پر ہے۔ بیر راوی ثقة تھا۔ کیکن جب بغداد آیا تو اس کا حافظہ بحے نہیں رہاتھا۔ ( تقریب النہذیب سب ص ۲۰۱)

خودا ما مرفی نے باب اسم علی اخفین میں امام مالک اور امام بخاری ہے اس کی تضعیف کا اشار افقل فر مایا ہے۔ امام احمد ، ابو حاتم اور ابن مہدی نے اس کی روایت ترک کردی تھی۔ اور عجب بات بیہ کہ اس سے رفع بدین کی روایت کر نے والا راوی سلیمان بن داؤد بھی بغداوی ہے۔ (تقریب المجہذیب میں ۱۳۳۳) تو یہ حدیث زمانہ اختلاط کی ہے اور کوئی راوی ابن الی الزناد کا متا ابع نہیں۔ پس اصول حدیث کے فناظ سے بیعد یک تھے نہیں۔ راوی ابن الی الزناد کا متا ابع نہیں نے سنت موکدہ کا لفظ ، نہ سنت غیر موکدہ کا ، نہ جمیشہ کا لفظ ، جناب نے ترجمہ میں جو جمیشہ کا لفظ اسے بید حضرت علیٰ پر بہتان ہے اور اگر چہ گندہ مگر جناب نے ترجمہ میں جو جمیشہ کا لفظ ایکھا ہے ، یہ حضرت علیٰ پر بہتان ہے اور اگر چہ گندہ مگر ایجاد بندہ کا مصدات ہے۔

(نَ) پھراگر ہے حدیث سے بھی ہوتی تو اس سے ایک آدھ بار آئضرت ہے۔ کا رفع یہ بین کرنا ٹابت ہوتا۔ ساری محرکرتے رہے یا چھوڑ دی، اس سے بے حدیث ساکت ہے، باس قیاس یہ کہنا ہے کہ کی تو کرتے رہے ہوں گے۔ اس قیاس پر آپ کا فی ہب قائم ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ آپ کا بہ بیاس حدیث کے خلاف ہے۔ چنا نجہ دار قطنی نے تاب العلل میں حضرت علی ہے دوایت کی ہے کہ بے شک آئخ نے رہ بھی میں حضرت علی ہے دوایت کی ہے کہ بے شک آئخ نے رہ بھی

تحبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔ پھر ساری نماز میں کسی جگہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ و کیھئے حضرت کی اور چھوڑ نے کی بھی اور خود اپنا عمل ہمیشہ ترک رفع یدین پر رکھا۔ چنا نچہ مؤطا امام محکر ص ۹۱،۹ پر دوسندول سے حدیث موجود ہے کہ حضرت علی پہلی تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے، پھر نماز میں کسی جگہ رفع یدین کر سے تھے۔ اور امام طحاوی نے شرح معانی الآثار مل ۱۳۲، جا پر بی موجود ہے کہ حضرت علی کا رفع یدین کی حدیث کو روایت کرنا، پھر خود رفع یدین کی حدیث کو روایت کرنا، پھر خود رفع یدین کو چھوڑ دینا واضح دلیل ہے کہ آپ کے نز دیک رفع یدین کی حدیث کو روایت کرنا، پھر خود رفع یدین کو چھوڑ دینا واضح دلیل ہے کہ آپ کے نز دیک رفع یدین روایت کی ہے (ص ۲۳۳، جا) ابو بکر بن الی شیبہ نے بھی دوایت نقل کی ہے کہ حضرت عبدالقد بن مسعود اور حضرت علی کے اصحاب پہلی اور پھر رہے بھی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبدالقد بن مسعود اور حضرت علی کے اصحاب پہلی تعدر وقع یدین نہیں کیا کرتے تھے (ابن ابی شیبہ جا، ص ۲۲۱) حضرت عبدالقد بی مسعود گا در حضرت علی کے اصحاب پہلی تعدر وقع یدین نہیں کیا کرتے تھے (ابن ابی شیبہ جا، ص ۲۲۱) حضرت عبدالقد بن مسعود گا کے اصحاب کیا کی سے کہ تعداد بی سر ارسے زائد تھی اور حضرت علی کے اصحاب کی تعداد بی سر سروی کی بڑا رہے بی کہ بڑا رہے کی گر ارتھی گی بڑا رہتی گی بڑا رہیں۔

# عشره مبشره:

پھر جناب نے حضرت طلحہ ، حضرت زبیر ، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ، حضرت سعد بن ابی وقاص ، حضرت سعید بن زید اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح ، ان چھ مقدی مستوں پر بھی یہ بہتان با ندھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں ، ہم نے آنخضرت بھی کہ میشہ رکوع والی رفع یدین کرتے دیکھا ہے۔ اس پر آپ نے تنویر، تعلق المغنی ، تلخیص الحبیر ، سفر السعاوت ، تخفۃ الاحوذی اور جزء بکی چھ کتابوں کے حوالے دے کر چددلا وراست وزوے کہ بکف چراغ واردی مثال کو پوراکیا ہے۔ کیا آپ ان کتابوں یا دنیا بحر میں صدیث کی کسی کہ بکف چراغ واردی مثال کو پوراکیا ہے۔ کیا آپ ان کتابوں یا دنیا بحر میں صدیث کی کسی کہ بلف چراغ واردی مثال کو پوراکیا ہے۔ کیا آپ ان کتابوں یا دنیا بحر میں صدیث کی کسی کہ بعث ہے۔ کہا تا ب ان کتابوں یا دنیا بحر شن صدیث کی کسی کہ بھوٹ ملانا پڑتا ہے۔ کتنی بڑی بڑی مقدس روایت بھی نہیں بنتی ۔ اس کے ترجمہ میں بھی جھوٹ ملانا پڑتا ہے۔ کتنی بڑی بڑی مقدس روایت بھی نہیں بنتی ۔ اس کے ترجمہ میں بھی جھوٹ ملانا پڑتا ہے۔ کتنی بڑی بڑی مقدس روایت بھی نہیں بنتی باندھنا پڑتا ہے۔ کتنی عجوب ملانا پڑتا ہے۔ اب جرائت کرو، ان

دس حدیثوں کوسندا صحیح ثابت کردو۔ ان کے متن میں سنت مؤکدہ اور تمام عمر رفع یدین کرنے کے الفاظ دکھادو۔ ورنہ جھوٹ ،فریب اور کتمانِ حق ہے تو برکر کے مسلک اہل سنت والجماعت کوقبول کرلو۔

## بحث حديث عبدالله بن عمر بن خطاب :

(۱) امام بخاری فرماتے ہیں رئیٹے (بھری)،لیٹ (کوٹی)،طاؤس (یمنی)،سالم (مدنی)،ابوز ہیر( کمی)اورمحارب بن دٹار( کوٹی)اورنافع (مدنی)نے حضرت عبداللّہ بن عمرؓ کورفع یدین کرتے و یکھا۔ (جزء بخاری ص ۱۷۹)

جواب: ظاہر ہے کہ بیدواقعہ جج کے موقع کا ہوسکتا ہے، جہاں تھی، مدنی، کونی، یمنی، بھری سب استھے ہوتے ہیں۔

(۲) بہر حال ج کے موقع پر ان سات شخصوں نے حضرت عبد اللہ بن عراق کو دفع یدین کرتے و یکھا تو ان میں سے حضرت سالم مدنی اور حضرت محارب بن د ثار قاضی کوفہ نے سوال کر دیا۔ ما ھاندا؟ (منداحم ۲۵ من ۲۶ می ۱۳۵ من ۲۶ می انوکھی بات دیکھی۔ اس لئے اس کا رفع یدین بوقت رکوع اور بوقت قیام رکعت سوم بی انوکھی بات دیکھی۔ اس لئے اس کا سوال کیا ، اس سے صاف معلوم ہوا کہ اس وقت رفع یدین کا بالکل روائ نہ تھا اور اس کی پوزیشن ایس بی تھی جسے کوئی متو اتر قر اُت کی تلاوت کرتا تو اس پر کوئی اعتر اض نہ ہوتا اور اگر متو اتر قر اُت پڑھتا تو فور اُسنے والا بوچھتا میا ھاندا؟ یہ کیا ہے؟ متو اتر قر اُت پڑھتا تو فور اُسنے والا بوچھتا میا ھاندا؟ یہ کیا ہے؟ الغرض عدم رفع تعاملاً متو اتر تھی اور رفع یدین عملاً ش ذ۔

حضرت عبدالله بن عمرٌ نے ایک مرتبه رقع یدین کی۔ جب اعتراض ہوا تو حدیث سنا دی۔اصولِ محدثین پر تو بیرصدیث موقوف ہے، کیونکہ اس کومرفوع کرنے ہیں سالم منفر و ہے اور باقی چیم دوقو فابی روایت کرتے ہیں۔ جماعت کے خلاف سالم کا تفرد قابل جحت کیے ہوسکتا ہے ای لئے امام ابوداؤد نے فرمایا ہے کہ لیس بعو فوع کریدم فوع نبیل۔ حضرت سالم بھی رفع پدین بیں کرتے تھے۔ورنہ "مساهلیڈا؟" کیوں فرماتے؟ جب حضرت عبدالله بن عمرٌ نے حدیث سنائی تو ایک آ دھ بار انہوں نے بھی کی تو جابر نے سوال كيا\_فرمات بين فسالت عن ذلك (طحاوي ١٥٣٥، ج١) اس معلوم بواكه عبد تابعین میں رفع یدین کی بوزیش یہی تھی ، جومتواتر قرائت کے خلاف کسی شاذ قرائت کی ہوتی ہے۔ساری نماز میں اگر کوئی قابل اعتر اض بات تھی تو یہی رفع یدین تھی۔ (۱) جس طرح ابن عمر سے اس کے مرفوع کرنے میں سالم منفرد ہیں اور اس حدیث کے سرے سے مرفوع وموتو ف ہونے میں اختلاف ہے چہ جائیکہ اس کومتو اتر کہا جائے ،اس طرح سالم ہے اس کو میچ سند ہے صرف زہری روایت کرتے ہیں۔اس لئے اس کومتواتر کہناکسی طرح سیجے نہیں۔ جولوگ عوام میں بیغلط نبی پھیلاتے ہیں کہ حدیث رفع یدین متواتر ہے اور متواتر کا تارک کافر ہوتا ہے ، انہیں یہ یا در کھنا جائے کہ وضویس آنخضرت على كا مسواک فرمانا محدثین کے نز دیک متواتر ہے۔ مگر پھر بھی اس کا تارک نہ کا فر ہے اور نہ بے وضو۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ دوہری اقامت حضرت بلال سے متواتر ہے (طحاوی ص۹۴، ج۱) مگر لا فرہب غیر مقلدین کا فرجب اس کے خلاف ہے۔ اس طرح نمازوں میں امام کا جہری فاتحہ سے بسم الله شریف کا آستہ پڑھنا آتخضرت علظ سے متواتر ہے (طحاوی ص ۱۳۹، ج1) تمرغیرمقلدوں کاعمل اس کےخلاف ہے۔ای طرح جوتے مہن کر نماز پڑھنا متواتر ثابت ہے (طحاوی ص۳۳۳، ج۱) مگر غیرمقلدین نداس کوسنت مؤکدہ کہتے ہیں اور ندمستحب اور اس رفع یدین کا حال تو اتر کانہیں بلکہ عملاً شذوذ کا ساحال ہے۔ (۷) أمام زہریٌ عظیم محدث ہیں۔ گرغیرمقلدین کی تحقیق میں وہ شیعہ تھے۔ چتانچہ غیرمقلدین کے مایہ نازمحقق تھیم فیض عالم صدیقی خطیب جامع مسجد اہل حدیث محلّمہ

مستریاں جہلم امام زہری کے بارے میں لکھتے ہیں: ''ابن شہاب (زہری) منافقین و
کذابین کے دانستہ نہ بہی نادانستہ بی سبی ، مستقل ایجنٹ تھے، اکثر گراہ کن، ضبیث اور
کذوبدرواییتی انہیں کی طرف منسوب ہیں ..... ابن شہاب کے متعلق یہ بھی منقول ہے کہ
وہ ایسے لوگوں ہے بھی بلا واسطہ روایت کرتا تھا جواس کی ولا دت ہے پہلے مرچکے تھے۔
مشہور شیعہ مؤلف شیخ عباس فمی کہتا ہے کہ ابن شہاب پہلے بی تھا، پھر شیعہ بوگیا (تمنہ المتحمی
ص ۱۲۸) عین الغزال فی اساء الرجال ہیں بھی ابن شہاب کوشیعہ ہی کہا گیا ہے (صدیقہ
کا نتاہ ص کے ۱۰ ۱۰۸) بہی غیر مقلد محقق اپنی دوسری کتاب ہیں لکھتا ہے: علم حدیث کی
خدمت ہیں زہری کا مقام بہت بلند ہے گرا کثر اس کی روایات گراہ کن ہیں اور پھر اسے
خدمت ہیں زہری کا مقام بہت بلند ہے گرا کثر اس کی روایات گراہ کن ہیں اور پھر اسے
شیحہ لکھا ہے (اختلاف امت کا المیدی کا ا

(۸) امام زہری ہے اس صدیث کو گیارہ شاگردوں نے روایت کیا: (۱) امام مالک، (۲) الزبیدی، (۳) معمر، (۳) اوزاعی، (۵) محمد بن اسحاق، (۲) سفیان بن حسین (۷) تقتیل بن خالد، (۸) شعیب بن الی تمزه، (۹) سفیان بن عیبینه، (۱۰) یونس بن یزید، (۱۱) یجی بن سعید رتمهم الله ( التمهید لا بن عبدالبرص ۲۱، ج۵؛ القصی ص ۱۲، الاستذکارص ۲۲، ج۲)

امام مالک نے تقریباً ۲۷ راویوں نے اس کوروایت کیا: (۱) یکی بن بیلی، (۲) الفتنی، (۳) الفتنی، (۳) البومصعب سعید بن الی مریم، (۵) سعید بن عفیر، (۱) امام شافعی، (۷) ابن وهب، (۸) ابن القاسم، (۹) یکی بن سعید، (۱۰) ابن الی اویس، امام شافعی، (۷) ابن وهب، (۸) ابن القاسم، (۹) یکی بن سعید، (۱۰) ابن الی اویس، (۱۱) عبدالرحلن بن مهدی، (۱۲) جوریه بن اساء، (۱۳) ابراجیم بن طهمان، (۱۳) ابن المبارک، (۱۵) بشر بن عمر، (۱۲) عثمان بن عمر، (۱۲) عبدالله بن یوسف، (۱۸) غالد بن محلد، (۱۹) می بن ابراجیم، (۲۰) محمد بن الحن، (۲۲) غبدالملک محلد، (۱۹) محمد بن الحن، (۲۲) غبدالملک بن زیاد، (۲۳) العصیمی عبدالله بن تافع الصائغ، (۲۲) ابوقره مولی بن طارق، (۲۵) مطرف بن عبدالله، (۲۲) قتیه بن سعید رحمهم الله (ایصناً) الغرض اس دور میس به صدیت شهرت کوئینی و ۱۰ راوی امام ما لک کے ہم استاد شے اور ۲۲ اگن کے شاگرد، اس لئے امام ما لک کی رائے ہی پیشر کی جاتم استاد شے اور ۲۲ اگن کے نماز کی پہلی تکبیر کے بعد مالک کی رائے ہی پیشر کی جاتم استاد خیل میں کرناز کی پہلی تکبیر کے بعد مالک کی رائے ہی پیشر کی جاتم استاد خیل میں کرناز کی پہلی تکبیر کے بعد مالک کی رائے ہی پیشر کی جاتم استاد خیل میں کرناز کی پہلی تکبیر کے بعد مالک کی رائے ہی پیشر کی جاتم استاد خیل میں کرناز کی پہلی تکبیر کے بعد مالک کی رائے ہی پیشر کی جاتم استاد خیل میں کرناز کی پہلی تکبیر کے بعد مالک کی رائے ہی پیشر کی جاتم استاد خیل میں کرناز کی پہلی تکبیر کے بعد میں میں کرناز کی پہلی تکبیر کے بعد میں کرناز کی بیان تکبیر کے بعد میں میں کرناز کی پہلی تکبیر کے بعد میں میں کرناز کی بیان کیستان کی میں کرناز کی بیان کیستان کی بعد کرناز کی بیان کیستان کی بعد کرناز کی بیان کرناز کی بیان کیستان کی بعد کرناز کی بیان کیستان کی بیان کیان کی بعد کرناز کی بیان کیٹر کیستان کیستان کی بعد کرناز کی بیان کیستان کیستان کیستان کیستان کی بیان کیستان کیستان کیستان کیستان کی بیان کیستان کرناز کی بیان کیستان کیست

پوری نماز میں کسی تکبیر کے وقت رفع یدین کرنے کومیں بالکل نہیں پہچا نتا۔ امام ابن القاسم
تلید خاص امام مالک فرماتے ہیں: امام مالک کے نزدیک نماز کی پہلی تجبیر کے بعد کسی جگد
رفع یدین کرتا بالکل ضعیف فقا (المدونہ الکبری صاے، ج1) امام مالک کے نہ پہچانے کا
مطلب مینہیں کہ وہ اس حدیث کونہ جانے ہتے، کیونکہ اس حدیث کوانہوں نے اپنے دس
ساتھیوں کے ساتھ اپنے استاد سے سااور خود ۲۲ شاگر دوں کو یہ حدیث سائی۔ بلکہ مطلب
میتھا کہ کسی ایسے آدمی کو میں نہیں بہچانتا جواس پر عمل کرتا ہو۔

امام مالک مدیند منورہ کے امام ہیں۔ ج کے لئے مکہ مرمہ ہیں بھی تشریف لے گئے اور یہ دونوں وہ مقدس شہر ہیں جہاں دنیائے اسلام سے ہر مذہب ومسلک کے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ امام مالک کی میہ شہادت نہایت وقع ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے، تابعین کے دور میں رفع یدین بعد تکبیر تحریمہ بالکل متر وک تھی۔ امام مالک کی تابعین اور تبع تابعین کے دور میں رفع یدین بعد تکبیر تحریمہ بالکل متر وک تھی۔ امام مالک کی اس شہادت سے میہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے بیہ ۱۳۴ راوی بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے، کیونکہ امام مالک کی این شہادت ہوتا تو امام کیونکہ امام مالک کی بیرین کرتا ہوتا تو امام کیونکہ امام مالک کی بیرین کرتا ہوتا تو امام کی بیرین کہ بیرین کرتا ہوتا تو امام کی بیرین کی بیرین کرتا ہوتا تو امام کی بیرین کی بیرین کرتا ہوتا تو امام کا لک جس بیرند فر ماتے کہ میں اس رفع بیرین کو بیرین تا تک نہیں۔

- (٩) امام ما لك في جواس كوضعيف فرمايا ،اس كي تين مطلب موسكت بين:
- (الف) اس كے مرفوع اور موقوف ہونے ميں اختلاف ہے جوموجب ضعف ہے۔
  - (ب) اس کے متن میں اضطراب ہے اور اضطراب موجب ضعف ہوتا ہے۔
- (ج) بيخيرالقرون كے متواتر تعامل كے خلاف عمل شاذ ہادر شذوذ موجب ضعف ہے۔

اس حدیث کے متن میں جمی اضطراب ہے، حضرت عبدالقد بن عمر کی حدیث میں آئے خضرت جندالقد بن عمر کی حدیث میں آئے خضرت جی کاسجدوں کے وفت رفع یدین کرنا بھی صحیح سند اور ماضی استمراری کے ساتھ جا بہت ہے۔ ( مجمع الزوائد ص ۱۰۱، ۲۲ بوالہ طبرانی ؛ فتح الباری ص ۱۸۵، ۲۲ معارف السنن ص میں میں میں جوالہ مشکل الآ ٹار طحاوی ) اور بخاری جا مص ۱۰ ایمسلم جا میں مال میں تعارف کے وقت رفع یدین نبیس کرتے تھے۔ جب دونوں صفیح میں تو اب دونوں کو ساقط مانا کر دونوں کو ساقط مانا کر دونوں کو ساقط مانا

جائے ، پھر بھی اصل تو عدم رفع ہی ہے۔اس لئے سجدوں کے وقت رفع بدین کا نہ کرنا ہی معمول بہار ہا۔

ای طرح اس حدیث میں رکوع کو جاتے اور رکوع ہے سر اُٹھاتے وقت رفع یدین کرنا بھی ثابت ہے۔ اور پہلی تجبیر کے بعد ہر جگدر فع یدین کا ترک بھی ثابت ہے (مند حمیدی صلے ۱۲ ابوعوانہ ص ۹۰ با ۱۲ المدونة الکبری ص ۲۸، جا الخلافیات بیمیق) میدی صورت ہے کہ رفع یدین کی اور پھر چھوڑی ،اس لئے ہم نے بھی چھوڑ دی۔ اورا گربالفرض کوئی تعارض ہی مانے تو بھی اصل عدم رفع ہی ہوگ۔

ہاں تبہیرتحریمہ کی رفع بدین تمام احادیث بین ہے ادراس کے چھوڑنے کی ایک بھی حدیث نہیں۔ اس لئے اس کوکسی نے نہیں چھوڑا۔ خلاصہ تمام متون کا بیہ نکلا کہ آنخضرت پھیلائی نے سجدول کے ساتھ بھی رفع بدین کی ، پھرچھوڑ دی ،سب نے چھوڑ دی۔ اس طرح رکوع کی رفع بدین کی ، پھرچھوڑ دی۔ پہلی تکبیر کے وقت رفع اس طرح رکوع کی رفع بدین کی ، پھرچھوڑ دی ،ہم نے بھی چھوڑ دی۔ پہلی تکبیر کے وقت رفع بدین کی ، پھرچھوڑ دی ۔ پہلی تکبیر کے وقت رفع بدین کی اور چھوڑ ی نہیں ،ہم نے بھی جھوڑ دی۔ پہلی تکبیر کے وقت رفع بدین کی اور چھوڑ ی نہیں ،ہم نے بھی نہیں چھوڑ ی۔

(۱۱) امام اعظم البوصنيفة كاجب امام اوزائ كي ساته دفع يدين پر مناظره مواتو امام اوزائ نے يہي حديث پيش كى "امام سفيان بن عين محدث الحرم المكى فرماتے ہيں: امام البوصنيفة اورامام اوزائ مكہ خلى غله منذى ميں ملے امام اوزائ نے امام اعظم سے كہا! كياوجه البوصنيفة اورامام اوزائ مكہ خلى غله منذى ميں ملے امام اوزائ نے امام اعظم نے فرمايا: اس لئے كه آنخضرت بي ساتھ روح سے سرا شفاتے وقت رفع يدين كرتے؟ امام اعظم نے فرمايا: اس لئے كه اوزائ نے كہا! حجے حديث (بغير معارض كے) نہيں ملى امام اوزائ نے كہا! حجے حديث كول نہيں ۔ مجھے زہرى نے، اُس نے سالم سے، اُس نے عبدالله بن عمر سے دوايت كى كه آنخضرت بي جہے اور ركوع سے سرا اُٹھاتے تو بھى رفع يدين ساتھ دفع يدين كرتے اور جب ركوع جاتے اور ركوع سے سرا اُٹھاتے تو بھى رفع يدين كرتے اور جب ركوع جاتے اور ركوع سے سرا اُٹھاتے تو بھى رفع يدين من اُٹھاتے تو بھى رفع يدين اُئموں نے حضرت عبدالله بن مسحود ہے كدرسول اقدس والله اُئموں نے حضرت عبدالله بن مسحود ہے كدرسول اقدس والله اُئموں نے حضرت عبدالله بن مسحود ہے كدرسول اقدس والله اُئموں نے حضرت عبدالله بن مسحود ہے كدرسول اقدس والله اُئموں نے حضرت عبدالله بن مسحود ہے كدرسول اقدس والله اُئموں نے مضربیں اُٹھاتے سے مگر شروع نماز میں، پھر پورى نماز میں دفع يدين نہيں كرتے ہے۔ امام المور سے مثار میں بھر پوری نماز میں دفع يدين نہيں كرتے ہے۔ امام

اوزاعی نے کہا میں زہری ،سالم اورابن عمر کی سند پیش کرتا ہوں اور آپ جماد، ابرا ہیم کی سند

بیان کرتے ہیں۔ امام صاحبؓ نے فر مایا کہ امام جماد زہری سے بڑے فقیہ تھے اور ابراہیم

سالم سے بڑے فقیہ تھے اور حضرت عبداللہ بن عمرٌ اگر چہ علقمہ سے شرف صحبت میں بڑھے

ہوئے ہیں مرعلقہ تفق فی المدین میں حضرت ابن عمرٌ سے کم نہیں۔ ہاں ابن عمرٌ شرف صحابیت میں ممتاز ہیں اور اسود کو بہت فضیلت حاصل ہے اور عبداللہ بن مسعود تو عبداللہ بی اور اسود کو بہت فضیلت حاصل ہے اور عبداللہ بن مسعود تو عبداللہ بی ہیں۔ تو امام اوزاعی خاموش ہوگئے (مندامام اعظم ص ۱۲۱)

ا مام صاحبٌ نے امام اوزاعیؓ کی توجہ اس تکته کی طرف مرکوز کرائی کہ محدث اور فقیہ کے فرق کولمحوظ رکھو۔محدث برقتم کی احادیث کوجمع کرتا ہے، سیج بہوں پاضعیف، ناسخ ہوں یا منسوخ۔اس کے برعکس فقیہ صرف ان احادیث کو لیتا ہے جس پڑمل جاری ہو،امام اوز اعیؓ اس سے قبل تو رفع یدین کے حامی تھے (الاستذ کارص ۲۷ ا،ج۲) مگر پھراس کومنسوخ سمجھنے لگے۔ چنانچہ ابن سلیمان نے جب امام اوزاعیؒ سے یو چھا کہ نماز کی ہراس تکبیر کے ساتھ رفع پدین کرنا جو قیام میں ہواس کا کیا تھم ہے؟ فرمایا: یہ پہلے دور کی بات ہے (جز ورفع یدین بخاری ص۱۸۳)۔اہم مالک یے تحریمہ کے بعد کی رفع پدین کوضعیف فر مایا۔اورامام صاحبٌ نے لایسے۔ بات دونوں کی ایک ہے، گرغیرمقلدین امام مالک کوتو معاف کردیتے ہیں لیکن امام صاحبٌ پرخوب جرح کرتے ہیں کہ کتنی حدیثیں صحیح ہیں، امام صاحبٌ نے کیوں فر مایا ،کوئی حدیث سیجے نہیں ۔ دراصل وہ ابن صلاح دورانی شوافع کی بنائی ہو کی سیح حدیث کی تعریف کو لیتے ہیں اور خیرالقرون میں جو سیح کی تعریف تھی اس کو جانتے نہیں۔ امام ابو بوسف ً فرماتے ہیں کہ روایات کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ان میں الی روایات بھی ہیں جوغیرمعروف ہیں، جن کونہ فقہاء جائتے ہیں، نہ کتاب وسنت کےموافق ہیں۔ پس تم شاذ حدیثوں ہے بچواوراُن حدیثوں بڑعمل کر دجن پر جماعت کاعمل ہے، جن کو فقہاء پہچانتے ہیں اور جو کتاب وسنت کے موافق ہوں۔ (الردعلیٰ سیرالا وزاعی ص ۳۱)اس ے معلوم ہوا کہ جس حدیث برعمل جاری ندر ہا ہواور فقہا واس کونہ جانتے ہوں ، وہ شاذ ہے اورشاذ حدیث سیح نہیں ، بلکہ ضعیف ہوتی ہے۔ سابقہ بحث ہے بیتو معلوم ہوا کہ خیرالقرون كامتوا ترتعال اس حديث كےخلاف مدم رفع پرتھا۔

امام ابو بکر بن عیاش جن کی پیدائش و اجد اور وصال ۱۹۳ جے ۔ آپ نے کی تعدید اسفار کیے، کئی جج بھی کئے ، کوفیہ بھرہ ، مکہ ، مدینہ کے متعدد اسفار کیے، فرماتے ہیں : ما دایت فقیعا قبط یفعلہ یو فع یدیه فی غیو تکبیرة الاولی (طیاوی ۱۷۵ میا رایت فیقیه ایک فقیہ کو بھی نہیں و یک جو پہلی تکبیر کے علاوہ رفع یدین کرتا ہو۔ تو یہ لوگ ا، مصاحب کی حدیث ہے کی تعریف نہیں جائے۔

الغرض حدیث ابن عمر میں رفع یدین کرنے کا بھی ذکر ہے اور ترک کا بھی ذکر ہے۔
ہے۔ اس اختلاف کاحل غیر مقلدین کے اصول پرتو یہ ہے کہ وہ کسی صحیح صریح حدیث میں رفع یدین کرنے کے سنت مؤکدہ کا لفظ دکھا ویں یا کسی صحیح صریح حدیث ہے دکھا دیں کہ رفع یدین کرنے کی حدیث ہے دکھا دیں کہ ضعیف ہے۔ کیونکدان کا دعوی یہ ہے کہ خدا، سول کے سواکسی غیر معصوم اُمتی کا قول جمت نہیں۔ اور یہ دونوں با تیں قیامت تک غیر مقلدین حدیث میں نہیں دکھا سکتے۔ ہمارے مسلک میں کتاب وسنت میں مسکلہ نہ طوتو اجماع اور اجتہاد کی طرف رجوع ہوتا ہے، ہم نے جب ان کی طرف رجوع کیا تو اس حدیث ہیں کہا جوتا ہے، ہم نے جب ان کی طرف رجوع کیا تو اس حدیث ہیں کہا ہوتا ہے، ہم نے جب ان کی طرف رجوع کیا تو اس حدیث کے مرکزی راوی حضرت اہم ما لک نے بتایا کہ میں کسی رفع یدین کرنے والے کو نہیں بہی نتا، جس سے معلوم ہوا کھل ترک رفع یدین پر جاری رہا، نہ کہ رفع یدین پر اور خبرالقر ون کے جمہد حضرت امام اعظم نے بھی ترک رفع یدین کوبی اختیار فر مایا۔ اور جمہتہ خبرالقر ون کے جمہد حضرت امام اعظم نے بھی ترک رفع یدین کوبی اختیار فر مایا۔ اور جمہتہ کے مقابلہ میں مابعد خبرالقر ون کے جمہد حضرت امام اعظم نے بھی ترک رفع یدین کوبی اختیار فر مایا۔ اور جمہتہ کے مقابلہ میں مابعد خبرالقر ون کے جمہد کا قول شرعاً کوئی حیثیت نہیں رکھت۔

# حضرت عبدالله بن عمرٌ كاعمل:

حضزت مجاہدٌ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بہداللہ بن عمر کے پیچھے نماز پڑھی۔
آپ نماز کی صرف پہلی تکبیر کے ساتھ ہاتھ اُٹھاتے تھے اور کسی جگہ ہاتھ نہ اُٹھاتے تھے
(طحاوی س ۱۵۵، ج۱) محدث اعظم امام طحاوی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جور فع
یدین کے راوی ہیں ،ان کا خود رفع یدین چھوڑ دینا واضح دلیل ہے کہ ان کے نہ دیک رفع

یدین کامنسوخ ہونا ثابت ہو چکاتھا (طحاوی ص۵۵، ج۱) رہاان کارفع یدین کرنا تو یہ ایک آ دھ دفعہ کافعل تھا۔ جب تک ان کے نز دیک اس کامنسوخ ہونا تحقق نہ ہوا تھا، کیونکہ اگر رفع یدین کرنا آپ کی عادت ہوتی تو آپ کے فرزندار جمند حضرت سالم جورات دن آپ کونماز پڑھتے ہوئے و کیمیتے تھے وہ اس رفع یدین کے بارے میں مسا ہندا؟ کہہ کر تعجب کا اظہار نہ فرماتے۔

## تول سے فیصلہ:

اگرکوئی شخص ہے کے دعفرت عبداللہ بن عمر کی مرفوع ۔ بیٹوں میں بھی تعارض ہے اور آپ کے قمل میں بھی تعارض ہے اور آپ کے قمل میں بھی اور تعارض کے دفت دونوں شم کی روایات ہاقط ہوجا کیں گی تو ہم کہتے ہیں کہ پھر بھی عدم رفع یدین ہی رہے گا، تاہم الی حالت میں مزید اطمینان کے لئے و یکھا جائے گا کہ دھزرت عبداللہ بن عمر سے اس بارے میں کوئی تولی حدیث بھی ہے یا ہیں۔

# حضرت ابن عمرٌ كي قولي احاديث:

(۱) عن ابس عمر عن النبي منطق قال ترفع الايدى في سبعة مواطن في التاح الصلوة وعندالجمرتين. المساح الصلوة وعندالجمرتين. المساح الصلوة وعندالجمرتين المين آنخضرت الله المين المين

(۲) حضرت عبدالله بن عمرٌ فرماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہتم میں سے جب کوئی شخص نماز شروع کرے نوایے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور بتصیلیوں کو قبلہ زُخ کرے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص آوجہ اس کے سامنے ہوتی ہے ( کنز العمال ص ۲ ۵۳، ج ۷ )

(٣) عن ابن عمر قال رأيت كم توفعو ايديكم في الصلوة والله انها لبدعة ما رأيت رسول الله من فعل هذا قط (رواه ابن عدى في الكامل ح٣) عن الكامل عدى أيت وسول الله من الكامل عدى الكامل ح٣ عيران الاعتدال ١٥٥٥، حما عضرت عبدالله بن عمر فرمات بين كرب شك تمها دا نماذ كا تدرد فع يدين كرنا فدا كي من بدعت ب من في تخضرت الناسة كواييا

کرنے ہیں دیکھا۔

نوف: بیدعت فر مانا ایمای ہے جیسا کہ حضرت عبدالقد بن مخفل کا بسم القد بالجمر کو بدعت فر مانا۔ فر مانا ، یا حضرت أم المؤمنین عائش کا نماز خی کو بدعت فر مانا۔ یعنی ان افعال پرموا ظبت آنخضرت بھی سے تابت نہیں ، اس لئے موا ظبت بدعت ہے۔ یعنی ان افعال پرمقلدین میں دم خم ہے تو وہ حضرت ابن عمر سے رکوع کی رفع یدین کی کوئی تو لی صدیت پیش کریں۔ بہر حال احادیث قولیہ تعارض سے پاک ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ صرف بجبیر تح برہ کی رفع یدین ہی باتی رہی ہے۔

يهلافريب:

عیم صاحب نے صدیث ابن عمر کا ترجمہ کرتے وقت بمیشہ کا لفظ اپی طرف ہے زیادہ کیا ہے۔ کان کی مفصل بحث جولف ہٰذا ہے، اس کے موافق ترجمہ بیر کرتا جا ہے تھا کہ ایک وقعد رفع پرین کی۔

دوسرافریب:

دوسرا فریب یہ کیا کہ یہ صدیث رفع یدین کے بقاء و لئے سے ساکت تھی، جن
کتابوں کا حوالہ دیا ہے، ان میں سے اکثر کتابوں میں ترک رفع یدین کی احادیث ہیں جو
احتمال لئے کورائح قرار دیتی ہیں۔ ان کی طرف اشارہ تک نہ کیا بلکہ ان احادیث کے خلاف
ایے قیاس محض سے ''ہمیشہ'' کالفظر جمہ میں زیادہ کردیا۔

تيسرافريب:

تیسرافریب بیکیا کدان بی کتابول سے ترک رفع پدین کی سیم اور حسن احادیث کوتو چھوڑ انگرایک موضوع اور بناوٹی حدیث حنی لقبی اللّٰہ سے اپنے غلط ترجمہ ''جیش'' کو ثابت کرنا چاہا۔ اور دل میں ذرا بھی فدا کا خوف نہ کیا کہ آنخضرت ﷺ نے جھوٹی حدیث بیان کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا ہے۔

# چوتھا فریب:

چوتھا قریب حضرت علی بن المدین کا قول جو حضی لمقی اللّٰہ کے متعلق نہیں تھا اے حتلٰی لمقی اللّٰہ کے بعد نقل کر کے عوام کوفریب دیا کہ امام علی بن المدینی کا بیقول اس موضوع اور بتاوٹی حدیث پڑمل کرنے کولازم قرار دیتا ہے۔

# يانجوال فريب:

جب غیر مقلدین کا دعویٰ میہ ہے کہ خدا، رسول کے سواکسی غیر معصوم اُمتی کا قول جست نہیں تو اگر بیقول اپنی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، تو آپ کے ند بہب میں شرک تقلیدی ہے اور اگر بھار ہے سام بطور الزام پیش کیا ہے تو ہم خود قول ابن عمر بفعل ابن عمر ، اجماع الل مدینہ پر ترک رفع یدین اور خیر القرون کے جہتد امام اعظم کی تر جیجات کے مقابلہ میں ایسے اقوال کو جمت نہیں مائے۔

نوٹ: نہایت افسوس کی بات ہے کہ عیم صاحب نے بیسب کی مستری نور حسین گرجا تھی کی اندھی تقلید میں کیا۔ افسوس ہے کہ مجتبد خیر القرون جو عارف بصیر ہے اس کی تقلید کوتو تھیم صاحب شرک کہیں اور چودھویں صدی کے مستری کی تقلید کو ایمان ما نیں۔ (انستبدلون الذی ہو ادنی بالذی ہو حیر) کیاتم لیتے ہوگھٹیا کو بڑھیا کے بدلے؟

# بحث حديث حضرت ما لك بن الحويرث :

(۱) حکیم صاحب نے حضرت ابوقلا بہ کی شہادت کے تحت آٹھ کتابوں کے حوالہ سے الکھا ہے کہ تخضرت کی جینہ رفع یدین کیا کرتے تھے، حالا نکہ ان آٹھ کتابوں میں سے کسی ایک کتاب میں بھی بمیشہ کالفظ نہیں ہے۔ نہ بی اس حدیث میں سنت مؤکدہ یا مستحب کالفظ موجود ہے۔ نہ بی حضرت مالک بن الحویرث بمیشہ آئحضرت میں کے پاس دے، ملک جی الک بن الحویرث بمیشہ آئحضرت میں است آئحضرت علیقے بلکہ جی بخاری ص ۸۸ میں 80 می اور میں سے بین نہ انصار میں سے منہ الل بدر واحد یا الل بیت رضوان والوں سے، ان حاضر باش صحابہ کے مقابلہ میں غیر مقلدین ان جیں ان جی

رات کےمسافر کوٹر نیج وے دہے ہیں۔

(۲) حضرت ما لک بن الحویرث بعد میں بھرہ میں مقیم رہے۔ بھرہ میں ہزاروں اہل سنت والجماعت محد ثین موجود تنے ، مگر بید فع بدین والی حدیث آپ ہے کسی ایک نی نے بھی روایت نہیں کی۔ اس کوروایت کرنے والے ایک تو ابو قلابہ ہیں جو ناصبیت کی طرف مائل ہیں ( تقریب سے سے ۲) وومر ہے لھر بن عاصم ہیں جو خارجی ہیں ( تہذیب ) آخراتی بری سنت کوروایت کرنے کے لئے کوئی بھی اہل سنت بھرہ میں کیوں نہیں ؟

(٣) أبوقاً به يركورج كماس تها حافظ و ين امسام شهيس من علماء التابعين ثقة في نفسه الا انه يدلس عمن لحقهم وعمن لم يلحقهم و كان له صحف يحدث منها ويدلس (ميزان الاعترال، ٣٢٧، ٢٢)

(٣) ابوقلاب کودشاگردی ایک ایوب ختیانی یس مافظ این تجرکسے بن انسقه است حجه من کبار الفقهاء و العباد (تقریب س) ابوب کی روایت تی بخاری مساله ای پرے جس میں رفع یدین کاذکر نیس دوسراشاگرد فالدالخداء ہے۔ نسقه برسل وقد اشار حسماد بن زید اللی ان حفظه تغیر لما قدم من الشام (تقریب س ۹) اوراس نے برحد یم رفع یدین کی شام سے آنے کے بعدی روایت کی روایت کی میں مافظ منابط کی مخالفت کر رہا ہے، ایک روایت کی روایت برگر جست نیس مافظ منابط کی مخالفت کر رہا ہے، ایک روایت برگر جست نیس ۔

کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ' و تعظیم'' (صلیۃ الاولیاء ص ۴۸۱، ج۲ لا بی تعیم ) اس سے معلوم ہوتا ہے کہاں وقت رفع بدین کرنے کارواج نہیں تھا۔ اس لئے بیر سا ھاندا؟ کی تعیم اختیار کی گئی۔ (۳) چو تھے شاگر د خالد بن عبداللہ الطحان ہیں۔ یہ حضرت مالک بن الحویر شیر اور آنخضرت بھی کے رفع بدین کرنے کو ذکر کرتے ہیں۔ یہ اگر چہ تفتہ ہیں، گرتین ہم استادوں کی مخالفت کرد ہے ہیں۔

ظامہ یہ ہے کہ یہ دراصل ابوقلا ہے کا فعل تھا۔ خالد الحذاء کے وہم کی وجہ ہے اور ابوقلا بہ کی تدلیس کی وجہ سے بیمرفوع حدیث بن گئے۔اگر احناف کی کسی دلیل میں اس قتم کے عیوب ہوتے تو غیر مقلدین آسان مریراً ٹھالیتے۔

(٦) حضرت ما لک بن الحومرث کی روایت دو با توں میں حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث کے خلاف ہے۔ (الف) حدیث عبداللہ بن عرامیں یہ ہے کہ آ تخضرت علی كندهول تك ہاتھ أنھاتے تنے اور حديث مالك بن الحويرث ميں ہے كه آنخضرت علي کانوں تک ہاتھ اُٹھاتے تھے۔ (ب) حضرت عبداللہ بن عمرٌ کی حدیث میں ہے کہ آ تخضرت ﷺ مجدول کے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے اور حضرت مالک بن الحویرے " کی حدیث میں ہے کہ آنخضرت مجدول کے وقت بھی رفع یدین کیا کرتے تھے (ویکھئے نسائي ص ١٤٥ ج ايس ١٤١، ج المسنداحير ١٣٣٧، ٢٣٧، ج٣ يسيح ابوتواندص ٩٥، ج٢؛ فتح الباري ص ١٤٤، ج٢)ليكن تكيم صاحب نے حضرت مالك بن الحوير يشطى عديث نقل کرتے وقت ان دونوں باتوں کو چھیایا ہے۔ بیر کتمان یا یمبود کا طرز تھایا شیعہ کی عادت یا پھر عکیم صاحب کی ہمت۔ عکیم صاحب! ہمیشہ رفع پدین کرنے کا لفظ حدیث میں نہیں تھا، آپ نے اپنی طرف سے اضافہ فر مالیا اور کا نول تک ہاتھ اُٹھا ٹا اور بچود کے دفت رفع یدین كرمّا حديث بين تفاءال كوآب نے چھياليا۔ كيونكدا كرآپ كمل بات لكھ ديتے تو آپ كو ص ٨ كى عبارت يوللهمنى يرز تى: ''بير تحابه 9 ھەمىن مسلمان ہوئے ہیں۔اس حدیث میں بھی سجدہ کی رفع یدین کے ساتھ کان یوفع بدیدہ موجود ہے جودوام اور بیکنٹی پردلالت کرتا ہے،
لیمن آپ نے کوئی ٹماز بھی الیم نہ پڑھی جس میں مجدول کے دفت رفع یدین نہ کیا ہو۔ ' پھر تو
آپ کی جماعت آپ کا بائیکاٹ کرتی اور آپ کوکوئی امام باڑہ تلاش کرتا پڑتا جہاں ہر نماز میں
سجدول کے دفت بھی رفع یدین ہوتی ہے۔

### فآوي علمائے حدیث:

کیم ساحب! آپ کی جماعت کی طرف ہے ایک جموعة قاوئی علمائے حدیث اس میں جلدوں میں شائع ہو چکا ہے، جس کی تعریفوں کے پُل بائد ہے جارہے ہیں۔ اس میں حضرت مالک بن الحویرے کی حدیث جس میں رفع یدین عندالحج دکا ذکر ہے کے بارے میں لکھا ہے: ' حدیث ہٰذا سجے ہے، متروک العمل نہیں .... بیدرفع یدین منسوخ نہیں بلکہ یہ پی کھی کا آخری عمر کافعل ہے۔ کیونکہ اس کا راوی مالک بن الحویرے میں منظیمہ میں حضور علیہ السلام کی آخری عمر میں داخل ہوا اور اس کے بعد کوئی ایسی حدیث صریح نہیں آئی جس علیہ السلام کی آخری عمر میں داخل ہوا اور اس کے بعد کوئی ایسی حدیث صریح نہیں آئی جس سے سخ ثابت ہو۔ احتمالات سے سخ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ابن عمر کا اس رفع یدین کو قبول کرنا، بعد روایت منع رفع یدین عندالحج و اول ولیل ہے کہ رفع بعد منع وارد ہوا۔ اس رفع یدین کے عامل صحابہ کرام سے حضرت ابن عمرو ابن عباس اور تابعین سے طاوس اور نافع یدین کے عامل صحابہ کرام سے حضرت ابن عمرو ، ابن عباس اور تابعین سے طاوس اور نافع اور عطا مجھ معلوم ہیں ...... بلاشہ اس کا عامل ہے۔ کہ دور تابعین سے طاوس اور تابعین سے طاوس اور تابعین المست ہے۔ اور سختی اجسو معلوم ہیں ...... بلاشہ اس کا عامل ہے۔ کہ دور تابعین میں المست ہے۔ کہ دا تاب کی علی علی علی علی علی علی عدر ہے۔ کہ دات کی عدر ہے میں عدر ہے۔ کہ دور کی علی علی عدر ہے۔ کہ دور کی علی علی عدر ہے۔ کہ دور کی علی عدر ہے۔ کہ دور کی علی عدر ہے۔ کہ دور کی علی علی عدر ہے۔ کہ دی عدر ہے۔ کہ دور کی علی علی عدر ہے۔ کہ دور کی علی علی عدر ہے۔ کہ دور کی عدر ہے کی عدر ہے۔ کہ دور کی عدر ہے۔ کہ دور کی عدر ہے۔ کہ دور کی عدر ہے کی حدیث میں کو کو کی عدر کی عدر ہے۔ کہ دور کی عدر ہے کہ دور کی عدر ہے کہ دور کی کو کو کی عدر ہے کہ کو کو کو کی عدر ہے کہ کی حدید ہے۔ کہ دور کی عدر کے کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کی کو ک

عیم صاحب! ہمت کیجے۔ تعجب ہے کہ بیسوشہید کا نواب شیعہ ہی لے جا نمیں اور آپ محروم ہی رہیں۔ حکیم صاحب! ویکھا آپ کے فناولی علمائے حدیث نے حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث کو حدیث مالک بن الحوریث سے منسوخ قرار دیا۔ آپ نے منسوخ کوزورے کی حدیث کو حدیث کونا کھمل چیش کیا۔

بحث مديث حضرت السَّ:

میم صاحب نے ص ۸ پر حضرت انس بن ما لک ی شہادت لکھی ہے۔

(1) ادلاً تو یہ حدیث موقو ف ہے۔ حضرت انس کے تین شاگرد ہیں۔ عاصم بن الاحول (جزء بخاری ص ۱۲ ہم ۱۳ ہم ۱۳ ہم ۱۳ ہم الاحول (جزء بخاری ص ۱۲ ہم ۱۳ ہم ۱۳ ہم الاحول (جزء بخاری ص ۱۲ ہم ۱۳ ہم ۱۳ ہم الاحول (جزء بخاری ص ۱۲ ہم ۱۳ ان بخیوں ہم سے پہلے دونوں تقدراوی اس حدیث کوموقوف روایت کرتے ہیں۔ صرف جمیدالطویل اس کومرفوع کرتا ہم جو مدنس ہے اور عن سے روایت کر رہا ہے۔ آپ کے مشہور غیر مقلد عالم مولوی عطاء انتد حفیف فرماتے ہیں: بیحدیث ہرگز دلیل بننے کے قابل نہیں ، کیونکہ جمیدالطویل طبقہ خالشہ کا مراس ہم بہرگز دلیل بننے کے قابل نہیں ، کیونکہ جمیدالطویل طبقہ خالشہ کا مراس ہم بہرگز دلیل بننے کے قابل نہیں ، کیونکہ جمیدالطویل طبقہ خالشہ کا مراس ہم بہرگز دلیل بنا جائز نہیں (التعلیقات السلام علی النسائی ص ۱۲ می مراس ہم بہرگز دلیل ہم بروہ عدیث دار قطنی کم بروہ عند عبدالو ہاب و المصواب من فعل انس (دار قطنی کم بروہ عند عبدالو ہاب و المصواب من فعل انس (دار قطنی ص ۲۹ می عبدالو ہاب کے علاوہ کی نے اس کومرفو غربیں کیا اور حفاظ حدیث اس کوموقو ف کرتے ہیں عبدالو ہاب کے علاوہ کی نے اس کومرفو علیہ بین کیا اور حفاظ حدیث اس کوموقو ف کرتے ہیں طحوادی شرح معافی الآ خار ص ۱۵ می کیا اور حفاظ حدیث اس کوموقو ف کرتے ہیں طحوادی شرح معافی الآ خار ص ۱۵ می کیا۔

(۲) پھر حمید الطّویل کے چھ شاگرد ہیں جواس کو موقوف روایت کرتے ہیں: (۱) عبدالاعلی (جز و بخاری ص ۱۲۸)، (۲) یکی بن سعید (جز و بخاری ص ۱۲۷)، (۳) معاذ بن معاذ (ابن ابی شیبه ص ۱۳۳، ج۱)، (۴) خالد بن عبدالله الواسطی، (۵) عبدالله بن المبارک، (۲) بزید بن ہارون (تاریخ بغداد ص ۲۸۲، ج۲) اور صرف عبدالوہا بان چھ کے خلاف اس کو مرفوع کرتا ہے (تاریخ بغداد)۔ اس کا حافظ آخر عمر میں خراب ہو گیا تھا (تقریب النہذیب ص ۲۲۲) پس بیر حدیث ہرگز مرفوع نہیں۔

(۳) ال حدیث میں مجدوں کے وقت رفع یدین کرنے کا بھی ذکر ہے (ابن ابی شیبہ ص ۲۳۵، جا، دارقطنی ص ۲۹، جا، مند ابی یعلیٰ ص ۸۸ ج۲، کلی ابن حزم ص ۲۹۱، جا، مند ابی یعلیٰ ص ۸۸ ج۲، کلی ابن حزم ص ۲۹۱، جا کہ کا یہ حصہ تکیم صاحب کے ندہب کے خلاف تھا، اس لئے تکیم صاحب کے ندہب کے خلاف تھا، اس لئے تکیم صاحب کے یہ کرتوت اس بات کی دلیل ہیں کہ وہ اس قتم کے صاحب اس کو چھپا گئے۔ تکیم صاحب کے یہ کرتوت اس بات کی دلیل ہیں کہ وہ اس قتم کے

فریب کے بغیرا پنامسلک ثابت کرنے سے عاجز ہیں۔

حكيم صاحب كاليك اورفريب:

میم صاحب آلکھتے ہیں: حضرت انس نے کسان یسو فیع فرما کرواضح کرویا کہ آئے خضرت واقع کے دیا ہو آئے کھی رہ کیا ہو آئے خضرت واقع کے دی سال میں الی کوئی نماز نہیں پڑھی جس میں رفع یدین نہ کیا ہو (تخر تئے زیلعی میں ۱۱۳ ج ا مجمع الزوائد میں ۱۸۱، العلیق الغنی ص ۱۱۱) حالانکہ یہ عبارت ان تنیوں کتابوں میں کسی ایک میں بھی نہیں ، یہ ایسا جموث ہے جس کی مثال پاوری فائڈ راور سوامی دیا نندکی کتابوں میں بھی نہیں ملتی۔

ایک اور خیانت:

بحث مديث عبداللدين عباس:

علیم صاحب نے ص ۸ برحفرت عبدالقد بن عبال کی سرخی دے کر میر حدیث کا کھی ہے۔ حضرت عبدالقد بن عبال کی سرخی دے کر میر حدیث کا کھی ہے۔ حضرت عبدالله بن عبال (جن کوسید مبارک ہے لگا کرحضور علائے نے دعا فر مائی) فر ماتے ہیں کہ رسول الله ﷺ ہمیشہ بی رکوع جانے اور رکوع ہے سر اُٹھانے کے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے (جزء بخاری ص۱۳ ابن ماجہ ص۱۲)

سفيد جھوك:

تحکیم صاحب! ہم نے بیرمحاورہ پڑھر کھا تھا:'' چدولا ور است وڑو سے کہ بکف

چراغ دارد۔"آپ نے اس کو پورا کر بی دکھایا۔

شاباش ایں کار از تو آید ومردال چنیں کنند جزء بخاری میں مدحدیث ہرگز سند کے ساتھ موجود نہیں۔ عکیم صاحب! آپ کا

مغير كيول مرده موچكا ہے؟

فریب کی انتهاء:

تحکیم صاحب نے اس حدیث کا دوسرا حوالہ ابن ماجہ ۱۲ کا دیا ہے۔ وہاں جمی حدیث ان الفاظ میں نہیں ہے۔ وہاں بیالفاظ ہیں کہ بے شک رسول اللہ ﷺ ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔ چونکہ علیم صاحب ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین نہیں کرتے ، نہ د وسری رکعت کے شروع میں نہ چوتھی رکعت کے شروع میں ، نہیجدوں میں جاتے ہوئے ، نہ سجدول سے أشحتے ہوئے۔اس مدیث کے موافق عکیم صاحب کو جار رکعت میں ۲۸ مرجبہ رفع یدین کرنی جاہے ، گرآ ب مرف دس مرتب کرتے ہیں۔اس لئے آپ نے ترجمداییا پُر فریب کیا کہ جار رکعتوں میں صرف آٹھ دفعہ رفع پدین ہوا، ہیں دفعہ کی رفع پدین کو چھیا لیا گیا۔ تکیم صاحب! اس پر آپ کو بینوٹ دینا چاہیے تھا کہ حضرت ابن عہاسؓ نے ہرتگبیر كساتهدوفع يدين كرتا"كان يوفع" عفر ماياجودوام اورجيكي بردلالت كرتاب-آب کی جماعت آپ ہے داختی رہتی یا ناراض ہوجاتی مگرشیعہ تو آپ کواپنا مجتبدت کی کرنے۔ عَيْمِ صاحبِ! ہمارے نز دیک تو بیرعدیث سیح ہی نہیں ، کیونکہ راوی عمر بن **رباح** نہایت درجہ کا ضعیف ہے، اگر بالفرض سیح مجھی ہوتی تو ایک آ دھ مرتبداس سے ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنے کا ثبوت لکا آ۔اس کے باقی رہنے کا اس میں کوئی ذکر نہیں ،البتہ ابن عباس کی سیح حدیث دلیل ہے کہ مدرفع بدین باقی نہیں رہی۔حضرت عبداللہ بن عباس ا قرماتے بیں کہ آنخضرت ﷺ نے قرمایا: لا تسوفع الایدی الا فی سبع مواطن حین تفتيح المصلومة ، الحديث (نصب الرايض ١٩٩٠ جا الن الي شيرض ٦٢٨ ،جا ا طحادی ص ۲۱۷، ج ا؛ طبر انی ص ۲۸۵، ج ۱۱) نواب صدیق حسن خان فرماتے ہیں: سند

جيند (نزل الابرارس اذ كارسيد الابرارس ٢٣)

نوٹ: یہ کتاب علامہ وحیدالزمان کی کتاب کے علاوہ ہے۔ علامہ عزیزی فرماتے ہیں:
حدیث صحیح (شرح جامع الصغیر ص ۲۵۸، ۲۵ ) اس حدیث میں آنخضرت و اللہ اللہ معاز اور ج کی رفع یدین کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ نماز میں پہلی تجمیر کے بعد رفع یدین نہ کی جائے اور ج میں ان مقامات کے علاوہ رفع یدین نہ کی جائے۔ عیم صاحب! آپ نے بالکل اسی طرح کا فریب کیا جس طرح روافض حضرت ابن عبس سے جواز متعد کا فتوی تو نقل کرتے ہیں، مگر ان کا بعد کا عدم جواز کا فتوی نقل نہیں کرتے۔ عیم صاحب آپ نے جواز متعد کا فتوی تو جھوٹی حدیث پر عمل کرتا ہے تو شیعہ کی طرح ہر تجمیر کے ساتھ رفع یدین شروع کردیں اور سے حدیث پر عمل کرتا ہے تو شیعہ کی طرح ہر تجمیر کے ساتھ رفع یدین شروع کردیں اور سے حدیث پر عمل کرنا ہے تو شیعہ کی طرح ہر تجمیر کے ساتھ رفع یدین شروع کردیں اور سے حدیث پر عمل کرنا ہے تو شیعہ کی طرح ہر تجمیر کے ساتھ رفع یدین شروع کردیں اور سے حدیث پر عمل کرنا ہے تو شیعہ کی طرح ہر تجمیر کے ساتھ رفع یدین شروع کردیں اور سے حدیث پر عمل کرنا ہے تو شیعہ کی طرح ہر تجمیر کے ساتھ رفع یدین شروع کردیں اور تھی حدیث پر عمل کرنا ہے تو شیعہ کی طرح ہر تجمیر کے ساتھ رفع یدین شروع کردیں اور تھی حدیث پر عمل کرنا ہے تو میلی تجمیر کے بعد نماز میں رفع یدین کرنا چھوڑ دیں۔

## بحث حديث حفرت جابر بن عبدالله:

(۱) حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث دوطریق ہے : ایک ابوالز بیر کا طریق ، جس کا حکیم صاحب نے ذکر کیا ہے کہ حضرت جابر اور حضور ﷺ بمیشہ رفع یدین کرتے ہے ، یہ بمیشہ کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ، نہ بہتی میں ۔ بیان چاروں کم ابوں پرجھوٹ ہے۔

(۲) علیم صاحب لکھتے ہیں:''اس حدیث میں بھی گان یو فع موجود ہے، کیکن بیا لفظ نہ بہتی گان یو فع موجود ہے، کیکن بیا لفظ نہ بہتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہے، خوا میں ہیں ہوتی ہیں ہے، خوا جت نہیں ۔

(۳) اس سند کا ایک راوی ابوحذیفه ہے۔ امام ذہبی قرماتے ہیں: ضعفه التو مذی (میزان الاعتدال ص۲۲۱، ۳۷) دوسراراوی ابراہیم بن طبہمان ہے، محدث سلیمانی قرماتے ہیں کراس نے جوحدیث ابوالز ہیر کے واسط ہے۔ حضرت جابر ہے رفع یدین کی روایت کی ہے، محدثین اس کا انکار کرتے ہیں ( تہذیب العہذیب ص۳۱۱، تا) تیسرا راوی ابوالز ہیر ہے جو پر سے دوبر کے دید کامدلس ہاں وہ میں سے روایت کرتا ہے، اس لئے حدیث سے خیس ہے۔

(۷) تھیم صاحب نے اس مدیث کے دوسر ہے طریق کا نام تک نہیں لیا،جس میں واقعی سند کے ساتھ کان یو فع ہے،حضرت جابر فرماتے ہیں اصلح حدید ہے دن ہم چودہ موصحاب حضور كراته عنه "وكان رسول الله عنظية يرفع يديه مع كل تكبيرة من الصلوة" (منداحدص ٣١٠، ج٣٠، تاريخ كبير، امام بخارى ١٠٥٥، ج٣، ق٢، مجمع الزوائد صا۱۰۱، ج۲) حكيم صاحب! و يكفئ يهال كسان يسوفع بديسه بعى بي جوآب ك نز دیک دوام اور بیٹنی پر دلالت کرتا ہے اور ہر تکبیر کے ماتھ رفع یدین کا ثبوت بھی ہے ، مگر آپ کی جماعت اس پڑمل نہیں کرتی ۔ تھیم صاحب! اصل بات یہ ہے کہ اولاً تو بیرحد یہ تھیج نہیں ، پھراس میں ندسنت مو کدہ کا لفظ ہے نہ ہمیشہ کا ذکر۔ ایک نماز کا واقعہ ہے جس میں عموم نہیں، یہ ہر تکبیر کی رفع یدین باتی رہی یانبیں،اس سے بیصدیث ساکت ہے،حضرت جابر بن عبدالله جباية ساتعيول كونماز سكهات توصرف تبيرى تعليم دية عن جابو بن عبدالله انه كان يعلمهم التكبير في الصلوة قال كان بامرنا ان نكبر كهله ما خفضنا و دفعنا (مؤطاامام ما لكٌ ص٢٦ بمؤطاامام محرص ٨٩) لين معترت جابرٌ تعلم فرمایا کرتے تھے کہ نماز کے اندر (لینی تکبیرتح پید کے بعد سلام تک) ہراو کچ کے وفت تکبیر کہا کرو۔اس لئے معلوم ہوا کہ حضرت جابڑ نماز میںصرف تکبیر کہتے اوراس کا حکم فر ماتے۔ان کی آخری نمازوں میں رفع یدین کا ذکر نہیں ماتا۔ حکیم صاحب کا بیانداز ایسا ہی دھوکا ہے جیسے شیعہ حضرت جابڑ ہے تھے بخاری کی مید صدیث چیش کرتے ہیں کہ ہم متعہ کیا کرتے تھے۔لیکن بعد میں اس کوٹرک کردیناذ کرنبیں کرتے۔

حکیم صاحب! آپ کے اس طرز ہے جمیں یقین ہور ہا ہے کہ آپ تن کے مثلاثی نہیں ، حلق تازہ رکھنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں وسوے ڈالئے ہیں، ماہر ہیں۔
مثلاثی نہیں ، حلق تازہ رکھنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں وسوے ڈالئے ہیں، ماہر ہیں۔
کیا جم اُمیدر کھیں کہ آج کے بعد آپ بھی حضرت جابر "کی طرح صرف بجیروں والی نماز شروع کردیں گے اور لوگوں کو بھی ای نماز کا تھم دیا کریں گے ؟

حضرت ابومویٰ اشعریؓ:

حکیم صاحب نے بیاحدیث جزء بخاری ، دارتطنی اور بیمی کے حوالہ سے ذکر کی

ہے، جزء بخاری میں تو بغیر سند کے تھن نام ذکر کیا ہے، اگر اس کی کوئی سیح سند ہوتی تو امام بخاریؒ ضرور ذکر فرماتے۔ دارتطنی میں اس روایت کے بعد اس کے مرفوع موقوف ہونے میں اختلاف کا ذکر کیا ہے۔ اس طرح بیمنی نے موقوفا بھی نقل کیا ہے، مگر سیم صاحب نقل میں خیانت کر گئے ہیں۔

#### ا یک زبر دست جموث:

تحکیم صاحب نے تفل کیا ہے کہ حضرت ابوموی اشعری نے نماز سے فارغ مونے کے بعد بیاعلان فر مایا: ''اے لوگو! تم بھی ای طرح نماز پڑھا کرو، کیونکہ رسول اللہ میں ای طرح نماز پڑھا کرو، کیونکہ رسول اللہ میں ایکٹر تے بھے ہیں کیا کرتے تھے'' یہ بالکل جھوٹ میں ہے۔ ان الفاظ میں اعلان نہ داری میں ہے، نہ دارتطنی میں ، نہ بہتی میں ہے نہ جزء بخاری میں ہے۔ نہ داور کی کتاب میں۔

# ایک اور فریب:

مکیم صاحب لکھتے ہیں: اس صدیث ہیں ہی گان یو فع جود دام کے لئے ہے، جزء بخاری میں تو ہے ساتھ فدکور ہے، ان ہیں سے جزء بخاری میں تو ہے ساتھ فدکور ہے، ان ہیں سے کسی کتاب میں کان یو فع موجود نہیں۔

نوٹ: اگر چہ بیبی اور دار قطنی نے اس کے مرفوع اور موقوف ہونے میں اختلاف ذکر کیا ہے ادر ابن حزم نے کئی میں موقوف کو ہی ترجے دی ہے ، لیکن میں کہتا ہوں کہ بیہ موقوف ہمی صحیح نہیں ۔ کیونکہ حضرت ابوموی اشعری کی صحیح حدیث میں رفع یدین کا ذکر نہیں ، بلکہ یہ کہبو کہا اور کع و کلما وقع و کلما سجد کے الفاظ ہیں (منداحمہ جسم ۱۹۳۳،۱۵ میں میں رفع یدین کا اضافہ صرف اور صرف حماد ہن سلمہ نے کیا ہے۔ وہ اگر چہ ثقتہ سے ، گر آخری عمر میں ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا (تقریب ص ۸۲) اور کوئی ان کا متا بع موجود نہیں ۔ پس بیر دوایت موقو فا بھی صحیح نہیں ۔

## اشعر يون کې نماز:

اشعریوں کی نماز دیکھنی ہوتو منداحہ میں وکھ لیتے۔ حضرت ابوہا لک اشعری نے تمام مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو عام اعلان کرکے اکھا کیا کہ آئ تہہیں آئخضرت ولی کی نماز سکھاؤں۔ آپ نے سب کونماز اس طرح پڑھائی کز بہا تھیں کے اسمع اللہ لمعن ساتھ دفع یدین کی، پھرفا تحاور سورت پڑھی اور تبیر کہ کررکوع میں گئے، سمع اللہ لمعن ساتھ دفع یدین کی، پھرفا تحاور سورت پڑھی اور تبیر کہ کررکوع میں گئے، سمع اللہ لمعن استراحت کے پڑھائی اور نماز کے بعد فرمایا: لوگویہ ہو و نماز جوآئخضرت ابوموئ استراحت کے پڑھائی اور نماز کے بعد فرمایا: لوگویہ ہو وہ نماز جوآئخضرت ابوموئ استراحت کے پاس دفع یدین کی کوئی صدیت ہوتی تو آپ کمی خاموش نہ بیشتے اور بھی سے برداشت نہ فرمات کے میراسارافقبلہ بغیر دفع یدین اور بغیر جلساستراحت کنماز پڑھ کرنی برداشت نہ فرمات کر حضرت ابوموئ کی سنتوں کی مخالفت کرتا ہے اور جس وہ صدیقیں چھپا کر بیشار ہوں۔ آخر حضرت ابوموئ کی سنتوں کی مخالفت کرتا ہے اور جس وہ صدیقیں چھپا کر بیشا رہوں۔ آخر حضرت ابوموئ کی سنتوں کی مخالفت کرتا ہے اور جس وہ صدیقیں تھپا کر بیشا رہوں۔ آخر حضرت ابوموئ کی سنتوں کی مخالفت کرتا ہے اور جس وہ صدیقیں تھپا کر بیشا رہوں۔ آخر حضرت ابوموئ کی سنتوں کی مخالفت کرتا ہے اور جس وہ صدیقین کے مصاحب سے زیادہ ہوگا۔ کیا ہم محکم صاحب سے زیادہ ہوگا۔ کیا ہم محکم صاحب سے زیادہ ہوگا۔ کیا ہم محکم صاحب نے آمید رکھیں کہ وہ بھی حضور وہ کے اپنے قبیلے اور اپنی جماعت جس اعلان کرے دائے کریں، یا کم از کم نمی جھٹائی نماز کی خالفت کی جوڑ دیں؟

# بحث عديث الي هريرة:

(۱) حضرت ابو ہر برہ کی جوروایت ابوداؤد کے حوالہ سے پیش کی ہے،اس کا بیتر جمہ ککھا ہے کہ: ''آ مخضرت واللظ ہمیشہ کدھوں تک ہاتھ اُٹھایا کرتے ہے' یہ ہمیشہ کا لفظ ابوداؤدشریف میں ہے،نہ کی اور کتاب میں، تکیم صاحب اپنے ندہب کی پاسداری کے لئے جب کوئی سے دنیل نہیں یا تے تو جموٹ سے اپنی اورا پی جماعت کی سلی کرتے ہیں۔ جب کوئی سے دنیل نہیں یا تے تو جموٹ سے اپنی اورا پی جماعت کی سلی کرتے ہیں۔ (۲) حکیم صاحب نے یہ بھی نہیں بتایا کہ حضرت ابو ہر برٹ کی حدیث بخاری و مسلم میں بھی ہے، مگراس میں دفع یہ بین کا ذکر نہیں ،اس میں رفع یہ بین کا ذکر ابن جرت کے بڑھایا ہے،

بیو ہی شخص ہے جس نے مکہ میں رہ کرنوے عور تول سے متعہ کیا اور روز اندرات کوزیتون کے تیل سے حقنہ کروا تا تھا تا کہ قوت جماع بحال رہے ( تذکرۃ الحفاظ ج اہس ۱۳۹)

(٣) کیم صاحب نے یہ جھی نہیں بتایا کہ ابن جریج سے رفع یدین کا ذکر کرنے والا کی بن ابوب ہے جس کوئی محدثین نے ضعیف کہا ہے (میزان الاعتدال جسم مساسل الاسلام کی بن ابوب ہے جس کوئی محدثین نے ضعیف کہا ہے (میزان الاعتدال جسم مساسل المام عبدالله بن المبارک اور عبدالرزاق دونوں ابن جریج سے میصد میں دوایت کرتے ہیں تو رفع بدین کا ذکر نہیں کرتے ، بلکہ تنہیر کا ذکر کرتے ہیں اور ابوحاتم کہتے ہیں: یہی صحیح ہے رفع بدین کا ذکر نہیں کرتے ، بلکہ تنہیر کا ذکر کرتے ہیں اور ابوحاتم کہتے ہیں: یہی صحیح ہے (زیلعی صسم اسم بن ا) پس ثقات کے خلاف ضعیف راوی کا ذکر کرتا ، اس حدیت کے منکر ہونے کی دلیل ہے۔

پھرا گرخیم صاحب کور فع یدین کی حدیث ہی پہند ہے تو حضرت ابو ہر ہر ہ سے رکوع کے ساتھ ساتھ محدول کے دقت رفع بدین کرنے کی حدیث بھی مروی ہے (ابن ماجہ ص ۲۲، مند احمرص ۱۳۱ج۲) لیکن اس حدیث کو حکیم صاحب چھپا گئے۔ اگر بالغرض پیہ حدیثیں سیج بھی ہوتیں تو ان ہے ایک آ دھ بارر فع یدین کرنے کا ذکر ہے۔وہ رفع یدین باقی رہی یا نہ رہی ، اس سے بیر صدیث ساکت ہے، لیکن سیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہرریا ؓ کی نہایت سمجھ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہرریا ؓ ہراو کچ نیج کے وقت تکبیر کہا کرتے تے۔اورتشم کھا کرفر مایا کرتے تھے کہ بیآ تخضرت ﷺ کی آخری زمانہ کی نماز ہے۔ حصٰ ف الله دنيا ( بخارى ص ١٠ اج ا) اورخود حضرت ابو جريرة آ تخضرت الله كا بعد جونماز یر ها کرتے تھے اس میں رفع بدین نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ امام مالک امام جعفر القاری سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہر رہ جمیس نماز پڑھایا کرتے تھے۔ جب مہلی تجبیرے نماز شروع کرتے تو رفع پدین کرتے اور پھر ہر اونچ نیج کے وقت تکبیر کہتے۔ اور حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ؓ کے صاحبزاد ہے حضرت ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر رہ ؓ ہمیں نمازیر هایا کرتے تھے، ہراو کی نیج کے وقت تکبیر کہتے۔ جب نمازے فارغ ہوئے تو فرمایا: خدا کی تھم! میری به نماز رسول اکرم ﷺ کے بہت مشابہ ہے (مؤطا امام محرص ٩٠) یس معلوم ہوا کہ پہلی تکبیر کےعلاوہ کوئی رفع یدین نماز میں باقی نہیں رہی۔ حکیم صاحب! کیا ہم اُمیدر تھیں کہ آج کے بعد آپ بھی تکبیر تحریمہ کی رفع یدین کے بعد تکبیروں سے نماز پڑھ کر قسم کھایا کریں سے کہ رسول اکرم ﷺ والی نمازیبی ہے یا حدیث پڑمل کی بجائے اپنی ضعدیہ ہی قائم رہیں ہے؟

# بحث حديث عبيد بن عمير":

بحث حديث براء بن عازب :

میم صاحب نے حضرت براء بن عازب کی حدیث بھی اپنی دلیل میں پیش کی سے جیرانی ہے کہ میں جوڑ کرنہایت ہے۔ جیرانی ہے کہ محکم صاحب کی دہنی ساخت کیوں اُلٹی ہے کہ بچے حدیث کوچھوڑ کرنہایت ضعیف حدیث کو پیش کیا، اس میں بھی خیانت کی۔ پہلے اس حدیث کی اصل کیفیت مطالعہ

فر ما ئیں، پھر تھیم صاحب کی روایت کا حال پڑھیں۔ صحیم

# منجيح حديث:

حضرت براء بن عازب فرماتے جیں: میں نے جناب رسول اقدی ﷺ کو دیکھا ہو۔ دیکھا، آپ ﷺ نے رفع بدین کیا، جب نمازشروع کی، پھر رفع بدین نہ کیا، یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہوئے (ابوداؤرص ۲۷ج ا؛ طحاوی ص ۱۵۱، ج ا؛ المدونة الکبری ص ۲۷ء، جا؛ ابن انی شیبیص ۱۵۹، ج))

(۱) حضرت براء بن عاز ب کوفہ میں آباد ہوئے اور و ہیں مسجد اعظم کوفہ میں آپ نے بیصدیث پاک سنائی ،جس مجلس میں حضرت کعب بن مجر ٹا بھی موجود نتھے۔ (دار قطنی ص۲۹۳، ج۱)

(۲) حضرت براء بن عازب سے بیر حدیث حضرت عبدالرحمٰن بن انی کینی نے روایت کی جوجلیل القدرتا بھی ہیں اور آپ نے اس مسجد ہیں ۲۰ انصاری صحابہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا تھا (جامع تر فدی ص ۱۸۳ ج۲) اور بیون مسجد اعظم ہے جہاں ایک ہزار پچپاس صحابہ کرام تشریف فرماہوئے ، جن ہیں ۲۲ بدری صحابہ ہتھے (معارف السنن ص ۴۹، ج۲) صحابہ کرام تشریف فرماہوئے ، جن ہیں ۲۲ بدری صحابہ ستھے (معارف السنن ص ۴۹، ج۲) (۳) ان عبدالرحمٰن بن انی کیلی کاعمل بھی اس حدیث کے موافق ترک رفع یدین کا تھا (ابن انی شیبہ ص ۱۲۹، ج۱)

(۳) حضرت عبدالرطن ابن الى ليلل ہے اس حدیث کو تین شاگر دول نے روایت کیا: (الف) ان کے صاحبزاد ہے بیسیٰ، (ب) حضرت تھم بن عتیبہ (ابوداؤ دص ۱۱۱، ج۱؛ طحادی ص ۱۵، ج۱؛ ابن الی شیبہ ص ۲۲۷، ج۱؛ المدوثة الکبری ص ۱۵، ج۱) اور (ج) بزید بن الی زیاد (عبدالرزاق ص اے، ج۲؛ ابوداؤ دص ۱۱۱، ج۱؛ طحادی ص ۱۵، ج۱؛ مشد حمیدی ص ۱۳۱، ج۲؛ السنن الکبری بیبی ص ۷۷، بی دار قطنی ص ۲۹، ج۱)

(۵) بید بن زیاد ہے دس شاگردوں نے ای کھل متن کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا: (۱) سفیان بن عیدنہ (عبدالرزاق ص اے، ۲۶)، (۲) سفیان توری (طحاوی ص۱۵۱، ج۱)، (۳) شریک (ابوداو د ۲۷، ج۱)، (۳) بهشیم (مندابویعلی ص۱۹۳، ج۱)، (۴) بهشیم (مندابویعلی ص۱۹۳، ج۱)، (۵) اساعیل بن زکریا (واقطنی ص۲۹۳، ج۱)، (۲) شعبه (دار قطنی ص۲۹۳، ج۱)، (۵) اسرائیل (عدة ج۱)، (۵) محر بن عبدالرحل بن ابی کیل (واقطنی ص۲۹۳، ج۱)، (۸) اسرائیل (عدة القاری بخواله اوسط طبرانی)، (۱۰) عبدالله بن اورلیس (مندابویعلی ص۱۹۵، ج۱) سان دس شاگردول نے کمل متن سے عبدالله بن ادرلیس (مندابویعلی ص۱۹۵، ج۱) سے مختصر دوایت کیا ہے: (۱) علی بن عاصم دوایت کیا ہے: (۱) علی بن عاصم (دارقطنی ص۱۹۳، ج۱)، (۲) خالد بن عبدالله (دارقطنی ص۱۹۳، ج۱)، (۳) اسباط بن محمد (مندابویعلی ص۱۹۳، ج۱)، (۲) خالد دکیج (کتاب العلمی احدم کاا، ج۱)، (۵) مالی بن عمر (مندابویعلی ص۱۹۳، ج۱)، (۲) زایر (جزء بخاری بیسند)

مكمل اورمختصرمتن كامطلب:

حضرت براء بن عازب کی حدیث کا کھل متن دومسکوں پر مشتمل ہے: (۱) نماز کی تحدیث کا کھل متن دومسکوں پر مشتمل ہے کہ کا نوں تک کی تجبیر تحریم کی ہے کہ کا نوں تک ہاتھ اُٹھائے جا کیں۔ اس حدیث میں ہے کہ کا نوں تک صرف مہلی تجبیر کے وقت اُٹھائے جا کیں۔ اس کے بعد ساری نماز میں ہاتھ نہ اُٹھائے حاکمیں، جس حدیث میں ایک سے زا کد سکے بول محد ثین بھی تو اس کو کھمل بیان کرتے ہیں حاکمیں، جس حدیث میں ایک سے زا کد سکے بول محد ثین بھی تو اس کو کھمل بیان کرتے ہیں اور بھی ایک آ دھ مسکلہ بتانا مقصود ہوتا ہے تو مختصراً وہی ایک مسکلہ بیان فر ماتے ہیں۔ اس طرح اس حدیث میں ہوا کہ دس شاگر دول نے تو کھمل طور پر دونوں مسکلے روایت فر مادیتے اور چھ شہاگر دول نے وقتی ضرورت کے تحت صرف پہلا مسکلہ روایت کر دیا اور یہ کوئی عیب اور جھ شہاگر دول نے وقتی ضرورت کے تحت صرف پہلا مسکلہ روایت کر دیا اور یہ کوئی عیب نہیں ، ورنہ تھے بخاری تو اس طرز سے بحری پڑی ہے۔

صیح حدیث کے مقابلہ میں ایک غلط افسانہ:

سفیان بن عید نہایت تقدمحدث تھے۔ وہ پہلے تو اس حدیث کوائ کمل متن سے روایت فرماتے رہے، گرآ خری عمر میں وہ خلط حفظ کے مریض ہو گئے تھے۔اس لئے اپنے

استادیزید بن الی زیاد کے بندرہ شاگردوں کے خلاف بجیب باتیں کرنے کیے۔الحمیدی (جو ابل کوفہ کے خلاف سخت تعصب کا شکار میں ) اور محمد بن الحسن البر بھاری ( جو سخت ضعیف ہے ) کابیان ہے کہ سفیان بن عیبینہ کہتے ہیں کہ یزید بن الی زیاد جب مکہ میں مقیم متصرفو حدیث مختصر صرف بہلامسئلہ بیان کرتے تھے اور جملہ لا بعود جس کا تعلق دوسرے مسئلے ہے ہے ، بیان نہیں کرتے تھے۔ پھر جب میں کوفہ میں مقیم ہوا تو وہ کوفہ والوں کے کہنے سے لایسعسو د کہنے کے۔اورابراہیم بن بشارالر مادی (جوسفیان کے ذمہالی باتیس لگا دیتاتھا جوسفیان بیان نہ كرتے تھے) كابيان ہے كەسفيان نے كہا يزيد بن الى زياد جب مكه يس تفاتو رفع يدين کرنے کی حدیث بیان کرتا تھااور جب کوفہ کمیا تو ترک رفع بدین کی حدیث بیان کرنے لگا۔ اس سارے افسانے کی بنیاداس پر ہے کہ سفیان بن عیبینداور پزید بن ابی زیاد دونوں پہلے مکہ میں مقیم ہتے اور پھر دونوں کوفہ میں مقیم ہو گئے ۔ حالانکہ بیہ بات تاریخی طور پر غلط ہے۔ یز بیر بن الی زیا دیم ہے میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور السلام میں کوفہ میں ہی فوت ہوئے۔ان کا مکہ میں قیام یذیر ہونا تاریخ سے ثابت ہی نہیں۔اور امام سفیان بن عیدینہ اور میں کوف میں بیدا ہوئے اور ۱۲سے تک کوف میں رہے، پھر مکہ تشریف کے اور <u>۱۹۸ ج</u>یس مکه میں ہی وصال فر مایا (معارف السنن ص ۱۹۷ ج۲) ۔ الغرض جب امام سفیان بن عیدینه مکه مکرمه بیس اقامت یذیر ہوئے ،اس وفتت بزید بن الی زیاد کوفوت ہوئے ستائیس سال ہو چکے تھے۔ اس افسانہ کے مطابق یزید بن ابی زیاد نے وصال کے ۲۷ سال بعد قبر سے نکل کر مکہ میں رفع پرین کرنے کی صدیث سنائی۔معلوم ہوتا ہے کہ زندوں نے اس بڑمل بلکہ رفع یدین کی روایت بھی جھوڑ دی تھی ،اس لئے ایک مردہ کو ہے سال بعد قبرے أفعنا برا تا کہ تھیم صاحب بے دلیل ندرہ جائیں۔

الغرض ۱۸ سندوں کے خلاف میچے حدیث کو جیموڑ کراس افسانے کو تکیم صاحب نے حدیث بنالیا اور اس رفع پرین والی حدیث کے افسانے کو کسی ایک بھی تی محدث نے اپنی سند سے روایت نہیں کیا۔ اس کوسب نے حاکم سے روایت کیا، جس کا غالی شیعہ ہونا خود نواب صدیق حسن غیر مقلد نے ابجد العلوم میں شلیم کیا ہے۔

# حضرت قنادهٔ کیشهادت:

میسی میں حب کھتے ہیں: قادہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول خداہ ہے۔ ہیں۔ رکوع جانے اور رکوع سے سراُ تھانے کے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے۔ '(ترزی س۳۷)
میں میں حب کا خالص جھوٹ ہے، حضرت قادہ صحابی سے کوئی الی حدیث ترفذی شریف میں موجود نہیں، جب روایت ہی نہیں تو ہمیشاور کان یہ وضع کالفظ کہاں ہے آئے گا۔ حکیم صاحب! آخر آپ کہ تک جھوٹ پر ممل اور اس کی اشاعت کرتے رہیں گے۔

## سليمان بن بيار:

سلیمان بن بیار فرماتے ہیں کہ رسولِ خدا ﷺ ہمیشہ ہی نماز میں رفع یدین کرتے تھے۔

تحکیم صاحب! سلیمان بن بیار طبقه ٹالشہ کے راوی ہیں۔ انہوں نے تو حضور کی کازمانہ بی بیں پایا (تقریب التہذیب ص۲۳۱)اور ہمیشہ کالفظ بھی بالکل جھوٹ ہے۔ عمر اللہ ہونے:

عیم صاحب لکھتے ہیں: ''ان سے بھی ای شم کی حدیث آئی ہے کہ آنخفرت کھا ہمیشہ نماز میں رفع یدین کرتے تھے۔'' (ترندی، ابن ماجہ)

یہ بھی محض فریب ہے۔ نہ عمر الکیٹی ٹامی کوئی صحابی ہیں اور نہ ہی اس مضمون کی رفع یدین کی کوئی حدیث ان سے مروی ہے۔

بحث حديث حضرت وأئل بن جمرة:

تحکیم صاحب نے حضرت واکل کی شہادت ص اا پرتحریر کی ہے۔

بِ نظير جھوٹ:

عکیم صاحب نے اس حدیث میں سینہ پر ہاتھ باند سے کے الفاظ بھی ذکر کیے ہیں اور گیارہ کتابوں سیج مسلم، این ماجہ، دارمی، دارطنی ، ابوداؤد، جزء بخاری، مسنداحمہ، بہتی،

کتاب الام، جزیکی مشکوۃ کا حوالہ دیا ہے گران میں سیند پر ہاتھ باند سے کا کوئی ذکر نہیں۔
کتاب الام، جزیکی مشکوۃ کا حوالہ دیا ہے گران میں سیند پر ہاتھ باند سے کا کوئی ذکر نہیں۔
میں سانس میں ہارہ جھوٹ۔ یہ حوصلہ تو سوامی دیا نند کا بھی نہیں تھا۔ آپ سے پہلے مستری نور
حسین گرجا کھی نے اپنے رسالہ اثبات رفع یدین میں بیہ جھوٹ بولا تھا، اس کی اندھی تقلید
میں جناب نے بھی ہمت کرلی۔ حکیم صاحب! اپنی جماعت کے علاوہ کسی قادیانی، ہندو،
میں جناب نے بھی ہمت کرلی۔ حکیم صاحب! اپنی جماعت کے علاوہ کسی قادیانی، ہندو،
میں جناب نے بھی ہمت کرلی۔ حکیم صاحب! اپنی جماعت کے علاوہ کسی قادیانی، ہندو،
میں جناب نے بھی ہمت کرلی۔ حکیم صاحب! اپنی جماعت کے علاوہ کسی قادیانی، ہندو،
میں بنا ہے ہوں قاس کا حوالہ ضرور دیں۔ اپنا تو ناقص خیال ہے کہ جھوٹ کا جوریکارڈ
آپ نے قائم فرمایا، شاید بی کوئی اس کوتو ڈنے کی ہمت کرے۔

#### ایک خیانت:

حضرت واکل کی حدیث کے کی طریق ہیں ہسلم اور ابوداؤ دہیں ، محمد بن تجادہ کا طریق ہیں ہسلم اور ابوداؤ دہیں ، محمد بن تجادہ کا طریق ہے۔ ابوعوانہ فرماتے ہیں وہ غالی شیعہ تھا (میزان الاعتدال ص ۴۹۸ ، جس) اور شیعہ سجدہ کے وفت بھی رفع یدین کرتے ہیں ، اس لئے ابوداؤ دہیں اس کی حدیث ہیں سجدوں کے وفت رفع یدین کرنے کا ذکر بھی موجود ہے (ص۱۱۱ ، ج۱) کین تکیم صاحب نے سجدوں کی رفع یدین کرنے کا ذکر بھی موجود ہے (ص۱۱۱ ، ج۱) کین تکیم صاحب نے سجدوں کی رفع یدین کے اکر کو چھپایا ، ورنہ تھیم صاحب اوران کی جماعت کی اپنی نماز ضاد نے سنت ہوئی جار ہی ہے اور تکیم صاحب کو اپنا مسلک چھوڑ کرشیعہ بنتا پڑتا۔

## ایک فریب:

حضرت واکل دو مرتبہ آنخضرت بھی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے، جب بہلی مرتبہ حاضر ہوئے وہری مرتبہ است کے مرتبہ است کے مرتبہ است کے مرتبہ است کے این است الم دوسری مرتبہ تشریف لائے تو آپ نے اپنا مشاہدہ صرف بہلی تبییر کی دفع یدین کے بارے میں فرمایا اور بس فی المتناح الصلو قبی البید ہم البی صدور ہم فی افتتاح الصلوة بس فی افتتاح الصلوة (ابوداؤدی اللہ کے ایک اگراس دوسری آنہ میں حضرت وائل بن جر بہلی تکبیر کے بعدرکوئ اور ابوداؤدی رفع یدین دیکھتے تو اس کو بھی ضرور بیان کرتے ، جیسا کہ پہلی آند کا حال بیان کیا سجدہ کی رفع یدین دیکھتے تو اس کو بھی ضرور بیان کرتے ، جیسا کہ پہلی آند کا حال بیان کیا

ہے۔ حضرت وائل بن مجر ؓ نے کسی ایک صحابی کو بھی مشنی نہیں فر مایا جس ہے معلوم ہو کہ اس و دسری آ مد کے وقت ہی رفع یدین کرتے دوسری آ مد کے وقت ہی رفع یدین کرتے ہے۔ کتھے۔ حکیم صاحب نے فریب یہ کیا کہ حضرت وائل بن حجر ؓ کی پہلی آ مدوالی حدیث تو ناکھل نقل کردی اور دوسری آ مدوالی حدیث کو چھپا گئے۔ حق تو بیہ کہ حق پوشی کے کردار میں حکیم صاحب نظیروا تع ہوئے ہیں۔ صاحب بے نظیروا تع ہوئے ہیں۔

# حق يوشى كاايك نيار يكارو:

سی حدیث کے معمول بداور غیرمعمول بہ ہونے کا اصل پیانہ خیرالقرون ہے، جس حدیث پرخیرالقرون میں بلانکیرمل جاری رہا ہو، آپ بھی اس پڑمل کرنے میں جھجک محسوس نہ کریں اور جس حدیث پر خیرالقرون میں نگیر ہوئی ہو، بعد والوں کےلفظی ہیر پھیر ہے وہ معمول بہبیں بن سکتی۔اب رفع یدین کے بارے میں عمو ما اور حدیث وائل بن حجرً" کے بارے میں خصوصاً خیرالقرون کے تاثر ات مطالعہ فرما کیں ۔حضرت حصین بن عبدالرحمٰن فر ماتے ہیں: میں اور عمر و بن مرۃ امام ابراہیم نُخعیؓ کے پاس حاضر ہوئے تو عمر و نے کہا مجھے علقمہ بن وائل نے اپنے باپ سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے آتخضرت ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی اور آنخضرت ﷺ کو پہلی تکبیر اور رکوع جاتے اور رکوع ہے اُٹھتے وفت رفع یدین کر تنے دیکھا۔امام ابراہیم نخعیؓ نے فر مایا میں نہیں جا نتا،شا بدحصرت وائلؓ نے اس ایک ہی دن آنخضرت ﷺ کورفع پدین کرتے دیکھااور یا درکھا۔حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اورحضور الله ك باقى سحابد نے اس كو ياد ندركھا۔ مس نے كى سحائى سے بھى حضرت الله كارفع یدین کرنانہیں سنا، سوائے اس کے نہیں کہ صحابہ صرف پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کیا کرتے ہتنے (مؤطاا مام محمرص ۹۲) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابراہیم گفتی کو حضرت واکل کی رفع یدین والی حدیث سنائی تو فر مایا اگر حضرت واکل نے آنخضرت بھی کوایک و فعہ رفع پدین کرتے و یکھا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعودٌ نے پچاسوں مرتبہ دیکھا کہ آپ بیر رفع بدین نہیں کرتے تھے (طحاوی ص۱۶۲، ج۱) حضرت عمرو بن مرۃ فرماتے

ہیں کہ حصرت وائل بن ججڑ کی رفع بیرین کی حدیث من کرایام ابرا جیم کُفیٌ غصہ بیس آ گئے اور فر مایا ( ہز اتعجب ہے ) واکل نے ریر قع بدین دیکھ لی اور حضرت عبداللہ بن مسعودٌ اور دوسرے صحابے ندریکھی؟ (طحاوی ص ۲۲ اج ۱) اورامام ابرائیم کخفی نے فرمایا: انسمار فع الیدین عند افتتاح الصلوة ( دارقطنی ص ۱۹۱ج۱) یعنی رفع پدین صرف بهل تکبیر کے وقت ہے۔ ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ خیرالقرون میں رفع یدین بڑمل کرنا تو کجار فع یدین کی صدیث س کرلوگ، خصہ میں آ جاتے ہتھے۔ اور ابراہیم کنفیٌ جن کے استاد صحابہ، خود تابعی ، شاگر و تبع تابعی، فرما رہے ہیں کہ رفع پدین کرنا نہ سنا نہ دیکھا۔ بعنی خیرالقرون میں رفع پدین کی پوزیشن متواتر قر اُت کے مقابلہ میں شاذ قر اُت کی سیمقی ، کہا گر کوئی شاذ قر اُت پڑھتا تو لوگ انکار کرتے۔اگر حکیم صاحب بیطریق بھی حضرت وائلؓ کا بیان فر مادیتے تو پیۃ چاتنا كه بيرحديث خيرالقرون مين متروك العمل تقى اورخيرالقرون كے تواترعملی کے خلاف تقی۔ حضرت وائل بن حجرٌ نے قولی حدیث میں بھی صرف پہلی تکبیر کی رفع پدین کا ذکر ، كيا بـعن والل بن حجرٌ قال قال رسول الله السين عا ابن ححر اذا صليت فاجعل يديك حذاء اذنيك والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها (رواہ الطبر انی) یعنی رسول اقدس ﷺ نے فر مایا. اے ابن حجر! تو اینے ہاتھ کندھوں تک اٹھایا کرادرعورت اینے ہاتھ سینے تک اٹھائے۔

۔ اگر حکیم صاحب حضرت واکل کی حدیث کے بارے میں بیسب با نبی تفصیل سے بیان فرماد ہے تو انہیں پتہ چلنا کہ خیرالقرون میں رفع یدین متروک اعمل تھی۔

بحث حدیث ابوحمیدالساعدیؓ و دیگر دس صحابہؓ:

(۱) اس حدیث کوغیر مقلد بڑی زبردست دلیل بیجھتے ہیں اور تکیم صاحب نے بھی بڑے نے بھی بڑے نے بھی وہ دیگر بڑے نے بیان کی ہے، لیکن سوال میہ ہے کہ حضرت ابوج پیدالساعدیؓ کی مجلس میں وہ دیگر دس سے دس صحابہ کون تھے؟ ان کے اسائے گرامی کیا ہیں اور اس مجلس کا حال کس نے آتھوں سے دکھے کہ بیان کیا اس مجلس کا حال بیان کرنے والامحمہ دیکھے کر بیان کیا ؟ جس روایت کو تکیم صاحب نے بیان کیا اس مجلس کا حال بیان کرنے والامحمہ

بن عمرو بن عطاء ہے، جو بیان کرتا ہے کہ اس میل دس صحابہ تھے، کین ان دس صحابہ بن سے صرف ایک صحافی ابوقادہ کا نام وہ بتا سکا ہے۔ امام طحادی فرماتے ہیں ف ان محمد بن عصرو بن عطاء لم یسمع ذلک الحدیث من ابی حمید و لا ممن ذکرہ معه فسی ذلک (الحدیث من ابی حمید و در ممن ذکرہ معه فسی ذلک (الحدیث) (طحادی ص ۱۲۳) یعنی بیرودیث ندم دبن عمرو بن عطاء نے براہ راست حضرت ابوحمید سے تی اور ندان صحابہ سے جن کا ذکر اس ودیث میں ہے۔ امام ابن الجال ابن الحال ابن مدیث مرسل ہے۔

امام طی وی مزید فرماتے ہیں: وہ حدیث جو تھ بن عمر و بن عظاء نے روایت کی ہے وہ غیر معروف اور غیر مصل ہے۔ کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ ابوحید کی مجلس میں ابوقی وہ حاضر سے مطالا نکہ ابوقی اوہ بہت عرصہ پہلے فوت ہو چکے تھے (طحاوی ص ۹ کا جا جا ) موکی بن عبداللہ کہتے ہیں کہ معزمت علی نے ابوقی وہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور سات تکبیر یں کہیں (طحاوی ص ۱۲۳ میں کہ میں کہ میں ابن ابی شیبہ ص ۱۲ اج ہم ابیعی ص ۲ سرج ہم ؛ تاریخ بغداد ص ۱۲ اس جا کہ طبقات ابن سعد ص ۹ ج ۲ ؛ یکی روایت امام معنی سے ہے (الجو برائتی ص ۲ س بی جس کی ابوقی وہ اس کی بن عدی فرماتے ہیں کہ ابوقی اوہ وہ ابن کی وفات ہو گے میں بتا تا ہے جو غلط ہے، امام مشیم بن عدی فرماتے ہیں کہ ابوقی وہ وہ بن عمر و بن عطاء میں کہ اور حجم بن عمر و بن عطاء کی بیدائش تقریبان کی جدائش تقریبان ہو گئی سال بعد قبر سے نکل کرمجلس کی بیدائش تقریبان میں جو نے ہوئی ہوگی۔
سے ملاقات خدا جانے کہتے ہوئی ہوگی۔

 ( بیہتی ص۱۰۱، ۲۶) اور بیاضطراب بھی ضعف روایت کاموجب ہے۔

(۳) اگراس مجلس کا حال بیان کرنے والاعباس بن بہل کو مان کیں تو وہ عمر میں محمد بن عمرو سے بھی چھوٹا ہے، کیونکہ محمد بن عمر وتو طبقہ ٹالٹہ کا ہے (تقریب س ۳۱۳) اور عباس بن سہل طبقہ رابعہ کا ہے (تقریب ص ۱۶۵) پھریہ بھی یقین نہیں کہ راوی عباس ہے یا عیاش۔ اگر دوسرا ہے تو بھی مجبول ہے۔

(٣) بعض نے ان دی صحابہ ہیں سلمان فاری کو بھی شارکیا ہے۔ حالانکہ سلمان فاری پیدائش سے بہت پہلے ۳۳ ھیں وفات یا چکے بنے۔ اور بعض نے ان دی صحابہ ہیں حضرت ابومسعود بدری کو بھی شارکیا ہے۔ یہ ۳۸ ھیں فوت ہو چکے ہے۔ بعض نے ان میں محمد بن مسلم ٹو بھی شریک کیا ہے، جو اس ھیا ۱۳۷ ھیں وصال فریا چکے تھے۔ بعض نے اس میں ابواسیلہ ٹو بھی شریک کیا ہے۔ جو تھے واس ھیں وصال فریا چکے تھے۔ اور حضرت محمار ابواسیلہ ٹو بھی شارکیا ہے۔ جو تھے قول کے موافق ۳۰ ھیں وفات یا چکے تھے۔ اور حضرت محمار بن یا سریک ھیں شہید ہو گئے تھے۔ کیم صاحب! آپ نے ان دی صحابہ کا نام اس لئے ذکر منبیل کیا کہ تاریخ دان لوگ جیران ہوں گے کہ مسئلہ رفع یدین کہ تنا ابھ ہے۔ جس کے لئے ایسی انوکی مجلس بھائی جارہی ہے۔ مسئلہ رفع یدین کی تصدیق وتا تید کے لئے زندوں کو تا کائی سمجھا گیا ہے۔ پندرہ پندرہ بیس میال کے وفات یا فتہ بزرگوں کو قبروں سے بلا کر رفع یدین کی تصدیق کرائی جارہ کی جارئ اندہ اور بہت کی کرائات کے ظہور کی تاریخ وفات اور مجلس کی تاریخ الفقاد کا پہند اس کے وفات اور کہلس کی تاریخ الفقاد کا پہند ویں تو ان شاء القداور بہت می کرائات کے ظہور کی آمید ہے۔

(۵) حضرت ابوحید الساعدی کی حدیث سی بخاری سی ااج اپر موجود ہے۔ جس میں نہ تو دس سجابہ کی موجود گل کا ذکر ہے کہ مندرجہ بالا اعتر انسات وارد ہوں۔ ہال اس میں صرف پہلی تکبیر کے ساتھ رفع یدین کا کوئی ذکر ہیں۔ مرف پہلی تکبیر کے ساتھ رفع یدین کا کوئی ذکر تبییں۔ آپ کی چیش کردہ حدیث میں دس سجا ہواور رکوع کی رفع یدین کا ذکر عبدالخمیدین جعفر نے شامل کیا ہے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں وہ ضعیف ہے (ص۱۲ ای اوص ۱۹ کا جا آ) امام نسائی فرماتے ہیں: لیس بسالقوی (ضعفاء صغیر ص ۱۸ کی کیا تکبیم صاحب ہے ہم بیا میدر کھیں فرماتے ہیں: لیس بسالقوی (ضعفاء صغیر ص ۱۸ کی کیا تکبیم صاحب ہے ہم بیا میدر کھیں

کہ وہ اس ضعیف حدیث کی بجائے میں بخاری صلاا جا پر درج ابوجمید ساعدی کی حدیث کے موافق صرف بجبیرتح بمد کی رفع بدین کے ساتھ نماز شروع کردیں گے۔لیکن ہمارا خیال ہے کہ میں احادیث بڑمل ان کی قسمت میں نہیں۔

تعلیم صاحب! آپ نے حدیث کا ترجمہ بڑا گول مول کیا ہے۔اگر آپ سیج ترجمہ جانتے تو اس حدیث کو پیش نہ کرتے۔ حکیم صاحب! آپ کی مجلس میں میں سیدووی کروں کہ فلاں بیاری کے بارے میں ، میں آپ سے زیادہ نسخے جانتا ہوں تو آپ اور آپ کی مجلس کے سب لوگ میری اس بات کا یہی مطلب مجھیں گے کہ اس کے پاس کوئی ایسا نسخہ ہے جو ہمارے علم میں نہیں۔ پھرا گر میں وہ نسخہ بتاؤں اور وہ نسخہ آپ پہلے نہ جانتے ہوں تو آ ب میری تصدیق کریں گے کہ آ پ کا دعویٰ سچا ہے، واقعی پینے میں پہلے معلوم نہیں۔ اور اگر وہ نسخہ پہلے آ ب کومعلوم ہوتو آ پ تصد اللّ کی بجائے میری تکذیب کریں گے کہ بالكل غلط، يه نسخه تو بهم جانبے ميں -اب مجھيں كه ايك مجلس ميں جس ميں وس صحابه اور كئي تابعین موجود ہیں ،حضرت ابوحمیدالساعدی ایک دعوی کرتے ہیں:انسا اعسلم محم بصلوة ر مسول الله مان بين عملى طور براكر چەمىرى اورة پىكى نماز مىس كوئى فرق نېيىس بىكىن تىكى طور پر مجھے بعض مسائل کی تم سے زیادہ وا تفیت ہے جو میں جانتا ہوں ہتم نہیں جانے۔ان لوگوں نے کہا فر مائیے، وہ کون سا مسئلہ ہے؟ تو آپ نے رکوع کی رفع یدین ،اور تیسری رکعت کی رفع یدین کا مسئلہ بتایا۔ توسب نے کہا، واقعی آپ نے سیج فر مایا کہ بیمسئلہ صرف آپ کے ہی علم میں تھا۔اس ہے معلوم ہوا کہ دو رصحابہ میں رفع بیدین عندالرکوع اور تیسری رکعت کےشروع والی رفع بدین الیک متروک تھی کہ اس پڑمل تو کجااتنی بڑی مجلس جس ہیں دس صحابہ بھی تھے ،ان کواس سیلے کاعلم بھی نہ تھا ، یہی وجہ ہے کہ امام ابرا ہیم نخفی نے فر مایا کہ میہ مسئلہ ندصحابہ ہے سناء نہ اس برکسی کومل کرتے ویکھا۔اب حدیث کا خلاصہ یہی نکلا کہ کسی ز مانہ میں بیدرفع بدین معنرت نے کی تو تھی گر پھرالی متروک ہوئی کہ بعض متاخرالاسلام صحابه كواس كاعلم تك ندفقات

# بحث حديث حضرت عبدالله بن زبيرٌ وابن عباسٌ:

تحکیم صاحب نے حضرت عبدالقد بن زبیراورا بن عباس رضی القد عنهما کی حدیث کا ترجمہ لکھا ہے۔

> رسال ا- پېلې ځيانت:

علیم صاحب نے اس عدیث میں افظ حیسن یسو کع کا ترجمہ یہ کیا ہے: ''رکوع جانے اور رکوع ہے مرائعانے کے وقت ''گراس کے ساتھ حیسن یسجد بھی تھا جس کا ترجمہ ان کے طریقہ پریتھا۔ ''سجدہ میں جانے اور بجدہ سے سرائھانے کے وقت ''لیکن علیم صاحب نے حیسن یسجد کا ترجمہ جھوڑ دیا ، کیونکہ صدیث کے اس حصہ پرندان کا عمل ہے اور نہ ، جمل کرنا چا ہے ہیں۔ گویا افت فی منون ببعض الکتاب و تکفوون ببعض پر عمل ہے۔ ''کیا تم بعض پر عمل کرنا چا ہے ہیں۔ گویا افت فی منون ببعض الکتاب و تکفوون ببعض پر عمل ہے۔ ''کیا تم بعض پر عمل کرنا چا ہے ، ورجودل کو بھائے ) اور بعض کا انکار کرتے ہو (جونس نہ چا ہے )۔

### ۲- دوسری خیانت:

صدیث میں افظ و حیس بنہ ض المقیدام کا ترجمہ تو یہ تھا کہ جب بھی کھڑے ہوئے ، رفع یدین فرماتے ،خواہ دوسری رکعت میں کھڑے ہول یا تیسری رکعت میں یا چھی رکعت میں الیکن چونکہ حکیم صاحب دوسری اور چوتھی رکعت کے شروع میں رفع یدین نہیں کرتے اور نہ ہی اس صدیث پڑمل کرنا چاہتے ہیں ،اس لئے حیس بنهض للقیام کا ترجمہ یہ کردیا ''اور دورکعتوں سے کھڑے ہوئے کو فت۔''

### ۳- تيسري خيانت:

علیم صاحب نے ترجمہ میں یہ بیس بتایا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو یہ نماز پڑھتے ہوئے کس نے دیکھا؟ اس کا نام میمون کی ہے جوطبقہ ٹالٹہ کا ٹخص ہے، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: الشالنة السطبقة السوسطبی من التابعین کالحسن البصوی و ابن سیسسریسن ( تقریب صا ا) یہ لیعنی تابعین کا درمیائی طبقہ ہے جن کی بہت سے صحابہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ فض تابعی ہے اور مکہ کا رہنے والا ہے جہاں ہرسال حج کے موقع پرتمام ملاقات ہوتی ہے۔ یہ فض تابعی ہے اور مکہ کا رہنے والا ہے جہاں ہرسال حج کے موقع پرتمام

اسلامی دنیا سے ہرمسلک کے لوگ آتے ہیں، صحابہ بھی، تابعین بھی، تبع تابعین بھی۔ ان سب کے مسلک سے واقف ہے۔ گویا پوری اسلامی دنیا کے مسلک کوجانے والا ہے۔ سم - چوتھی خیانت:

تحکیم صاحب نے بینہیں بتایا کہ عبداللہ بن زبیر " کونماز پڑھتے و کی کرمیمون کمی نے کیا کہا۔جس صدیث کا ترجمہ تھیم صاحب کردہے تھے اس حدیث کے عین ورمیان ہے ا یک بوری سطر کا ترجمہ کھا گئے۔ وہ بیہ ہے کہ جب میمون کی نے حضرت عبداللہ بن زبیر " کو رفع بدین کر کے نماز پڑھتے دیکھا تو فرماتے ہیں میں چل کرابن عباسؒ کے پاس گیااور میں نے کہا: آج میں نے عبداللہ بن زبیر کوایس انو تھی تمازیر ہے ویکھا ہے کہ آج تک کسی ا یک آ دمی کوچھی الیمی نماز پر ھے نہیں دیکھا،اوراس رفع پدین کا ذکر کیا (ابوداؤرص ۱۱۵ ج ۱ حضرت میمون کی کے الفاظ برغور فرمائیں۔ آپ نے بہت سے صحابہ کودیکھا تکر سوائے عبداللہ بن زبیر "کے کسی کور فع بدین کرتے نہ دیکھا۔ آپ نے بہت سے تابعین کو دیکھا مگر کسی ایک تا بعی کوچھی رفع یدین کرتے نہ دیکھا۔ آپ نے بہت ہے تبع تابعین کو دیکھا گرکسی ایک تبع تابعی کو بھی رفع یدین کرتے نہ دیکھا۔ آپ نے بوری دنیائے اسلام سے آنے والے حاجیوں کونمازیں پڑھتے دیکھا تکرکسی علاقے کے کسی ایک حاتی کوبھی رفع یدین کرتے نہیں د یکھا۔ بیہ ہے بورے خبرالقرون میں ترک رفع بدین پڑھلی تو اتر۔لاکھوں میں ایک آ دمی رفع یدین کرنے والا ملا۔ اگر حکیم صاحب یہ تفصیل بیان فرمادیتے توان کی ساری تحریر ہے اثر ہوکر ره جاتى \_كيكن شايد لا دين لمن لا ديانة له و لا ايمان لمن لا امانة له جيسي احاديث ير عمل كرنا آپ كناه بجھتے ہول \_(بددیانتی اور خیانت مؤمن کا کامنہیں ) حضرت عبدالله بن زبير ع تفردات سب صحابة ك مقابله مين ابل سنت والجماعت نے قبول نہیں کیے۔مثلاً آپ عیدین سے پہلے اذان وا قامت کے بھی قائل تھے۔ ہاتھ چھوڑ کرنماز بڑھنے کے بھی قائل تھے (معارف اسنن ص ۲۶، ۲۲) شاید حکیم

صاحب حضرت ابن زبیر کے ان افعال پر بھی عمل شروع فر مادیں گے۔

(۲) کیم صاحب! آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ خود حضرت عبداللہ بن زبیر گی اولاد رفع یدین پر عامل نہیں ربی ہے ہیں ابی یکی کہتے ہیں کہ ہیں نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے صاحبزاد ہے حضرت عبداللہ بن زبیر سے صاحبزاد ہے حضرت عباد ہے بہلو میں نماز پڑھی اور میں نماز میں رفع وخفض پر رفع یدین کرنے لگا تو حضرت عباد نے فرمایا: "اے میرے جیتیج تو نماز میں ہراو نج نئج پر رفع یدین کرتا ہے، حالانکہ جناب رسول اللہ وہ شام صرف ابتداء نماز میں ہی رفع یدین کرتے تھے، اس کے بعد نماز میں کہیں بھی رفع یدین نہرتے تھے، اس کے بعد نماز میں کہیں بھی رفع یدین نہرتے تھے، اس کے بعد نماز میں کہیں بھی رفع یدین نہرتے تھے، اس کے بعد نماز میں کہیں بھی رفع یدین نہرتے تھے، اس کے بعد نماز میں کہیں بھی رفع یدین نہرتے تھے، تی کہنماز سے فارغ ہوجاتے۔ "(احدوجه البیدین ص ۵۳ کوالہ المواصب الملطيفہ)

(2) آئخضرت ﷺ کی عادت مبارک بھی کہ بیٹے کر پیٹاب فرماتے اور بھی عادت محابہ وتا بعین کی تھی۔ لیکن آنخضرت ﷺ نے کھڑے ہوکر بھی پیٹاب فرمایا، اس پر عام ممل جاری ندتھا بلکہ اگر کوئی ایما کرتا تو بعض لوگ انکار کرتے۔ ایسے موقع پر حضرت مغیرہ بن شعبہ " کھڑے ہوکر پیٹاب کرنے والی حدیث سنا دیتے۔ اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ کھڑے ہوکر پیٹاب کرنے والی حدیث سنا دیتے۔ اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ کھڑے ہوکر پیٹاب کرنا سنت ہے، بلکہ اعتراض کرنے والے کورو کنا مقصود ہوتا۔ اس طرح ترک دفع یدین متواتر امعمول بہتھائیں ابن عباس نے یہ بتایا کہ یہی ثابت ہے۔

(۸) تھیم صاحب! ای طرح کی حدیث ساتھ ہی ابوداؤ دہیں ہے۔ نضر بن کثیر کہتے ہیں کہ میرے پہلو ہیں سجد خیف میں عبداللہ بن طاؤس یمنی نے بحدہ کے بعدر فع بدین کی تو ہیں کہ میرے پہلو ہیں سجد خیف میں عبداللہ بن طاؤس یمنی نے بعدہ کے بعدر فع بدین کی تو ہیں نے ہیں گئو ایسا کیوں کرتا ہے جو ہیں نے کسی کو کرتے نہیں دیکھا۔ تو اس نے بھی ابن عباس سے حدیث سنا دی (ابوداؤ دص ۱۵۵ء جا) تھیم صاحب اس بڑمل شروع فر ما کمیں سے یانہیں؟

آخر بیں تکیم صاحب نے چارسواحادیث کا رعب ڈالا ہے جو بالکل جموٹ ہے۔ ہم ان سے صرف عشرہ مباشرہ والی دی حدیثوں کا مطالبہ کرتے ہیں جن بیس صراحانا سنت مؤکدہ کا تھم ہواورحضور ور اللہ کے ساری عمر دفع یدین کرنے کی صراحت ہو۔ اس کے بعد تکیم صاحب نے علامہ سندھی ، امام بخاری ، مروزی ، شیخ جیلانی ، شاہ ولی اللہ ، مولا تا عبد الحقی کے اتوالی چیش کے جوان کے ذہب میں حرام اور شرک ہیں۔ کیونکہ کی غیر معصوم عبد الحق کے دوان کے ذہب میں حرام اور شرک ہیں۔ کیونکہ کی غیر معصوم

أمتی کا قول ان کے ہاں شرک تقلیدی ہے۔

ا - سندهی کاسنت صیحه متواتره کمبنا درست نبیس کسی ایک صیح خبر واحد میں ہی سنت مؤکده کالفظ د کھادو۔

۲- امام بخاری کا بیقول حضرت ابراہیم نخعی، میمون کی، حضرت وائل بن حجر کے ظاف ہے۔ جمہور محابد رفع یدین کے تارک تنے۔ اس لئے امام بخاری کے اس تول کوخود ان کے شام رفع یدین کے تارک تنے۔ اس لئے امام بخاری کے اس تول کوخود ان کے شام کر دامام ترندی نے قبول نہیں کیا۔

امام محمد بن نصر کاری قول حافظ نے سیح خفل نہیں کیا۔ سیح بیہ ہے کہ اہل کوفہ بالا جماع رفع ید ہے کہ اہل کوفہ بالا جماع رفع یدین کرتے ہیں۔ یہ بھی محمد بن لفع یدین کرتے ہیں۔ یہ بھی محمد بن لفسر کے ذیانہ کا حال ہے۔ خیر القرون کا حال آپ پڑھ سیح ہیں۔

۳- امام کے زمانہ کے بارے میں عدہ کا تر جمد سب کر کے آپ نے اپنی جہالت کا ثبوت دیا ہے۔ یہ خیرالقرون بھی نہیں۔

۵- معنرت جیلانی" مقلد ہیں۔آپ کے نز دیک معاذ اللہ مشرک کیا مشرک رفع یہ بین کرے تواس کی نماز ہوجائے گی؟

۲- شاہ ولی اللہ کی عبارت نہایت ناتمام نقل کی ہے۔ شاہ صاحب پہلے ایسا لکھ گئے،
 پھر رسولِ اقدی ﷺ نے حالیت کشفی میں فر مایا: "ب شک ند بب خفی نہایت سخرا طریقہ ہے اور میری سنت کے سب سے زیادہ موافق ہے۔ "(فیوش الحرمین)

علیم صاحب! جس طرح آپ کی قسمت میں ضعیف حدیثیں آئی ہیں ،ایسے ہی آپ کی قسمت میں شاذ اقوال آئے ہیں۔ حکیم صاحب! آپ کا دعویٰ رفع یدین کے سنت مؤکدہ متواترہ ہونے کا ہے ،گرآ ب اورآپ کی ساری جماعت:

(الف) ایک بھی صحیح صرح غیر معارض حدیث ایس چیں نہیں کر کی جس میں آنخضرت ایس چین نہیں کر کی جس میں آنخضرت ایس ا

(ب) الى طُرْح آپ نقد فقى كے متون معتبره سے ایک بھی مفتی برتول پیش نہیں كر سکتے جس میں متنازع فیدر فع یدین كوسنت مؤكده كها گيا ہو۔

# باب دوم ترک رفع بدین کے دلائل

مديث(۱):

سفيان بن عيبنة قال اجتمع ابو حنيفة والاوزاعى فى دار الحناطين بمكة فقال الاوزاعى لابى حنيفة مابالكم لا ترفعون ايديكم فى الصلوة عندالركوع وعندالرفع منه فقال ابو حنيفة لاجل انه لم يصح عن رسول الله المنتخذ فيه شي قال كيف لا يصبح وقد حدثنى الزهرى عن سائم ابيه عن رسول الله منتخذ السه من المناه ابيه عن وعندالرفع منه فقال له ابو حنيفة حدثنا حماد عن ابراهيم عن علقمة والاسود عن ابن مسعود أن رسول الله منتخذ كان لا يرفع يديه الا عند افتتاح الصلوة ولا يعود لشي من ذلك فقال الاوزاعى احدثك عن الزهرى عن سائم عن البه و تقول حدثنى حماد عن ابراهيم فقال له ابو حنيفة كان حماد افقه من الزهرى وكان ابرهيم افقه من سائم وعلقمة ليس بدون ابن عمر فى الفقه الزهرى وكان ابرهيم افقه من سائم وعلقمة ليس بدون ابن عمر فى الفقه وان كانت لابن عمر صحبة وله فضل صحبة والاسود له فضل كثير وعبدالله هو عبدالله فسكت الاوزاعى (مندالا مام الاعظم ص٠٥)

امام سفیان بن عید فرماتے بیں کدام ابوطنیفہ اورامام اورائی مکہ کی غلہ منڈی
میں اکتھے ہوئے ، امام اورائی نے کہاتم اہل عراق رکوع کے وقت رفع یدین کیوں نہیں
کرتے۔امام صاحب نے فرمایا: کیونکہ اس بارے میں آنخضرت ہوئے ہے (بلا معارض)
کیوسیج شابت نہیں۔امام اورائی نے کہا کیے سیجے نہیں۔ زہری سالم سے اور وہ ابن عمر سے
روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت میں کہا کہتے مدین بیان کی حماد نے اور سرا اُٹھاتے وقت رفع
یدین کرتے ہیں کہ آنخضرت نے فرمایا مجھے صدیت بیان کی حماد نے ابراہیم ختی سے،
انہوں نے علقہ واسود سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود ہے کہ بے شک رسول اللہ

جھے تہیں رفع یدین کرتے تھے گر پہلی تکبیر کے وقت اور نماز میں پھر کی جگہ رفع یدین ہیں کرتے تھے۔ امام اوزائ نے کہا، میں نے حدیث بیان کی ، زہری ہے، اس نے سالم ہے ، اس نے سالم ہے ، اس نے ابن عمر سے اور آپ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی جمعے سے حماد نے ابراہیم سے ، اس نے ابن عمر سے اور آپ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی جمعے سے حماد نے ابراہیم سے سام ابو حنیفہ نے اور آپ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی جمعے سے جماد نے ابراہیم سالم سے بڑے فقید تھے اور عمد فقید تھے اور ابراہیم سالم سے بڑے فقید تھے اور عمد فقید میں حضرت عبداللہ بن عمر سے کم نہ تھے، اگر چہوہ فضل صحابیت میں بڑھے ہوئے ہیں اور اسود کی بڑی فضیلت ہے اور عبداللہ تو عبداللہ بی ہیں، پس اوزاعی لا جواب ہوگئے۔

(۱) سیدناامام اعظم نے اس سند کی خوبی بینائی کداس سند کا ہرراوی ایج اپ دور کا سب سے بڑا فقید ہے، تو اس سند کا کیا کہنا جب کہ خود آئے ضرت وہ کی نے فرماویا: مسن یہ دور اللّٰ ہے جیو ایفقہ یہ فی المدین. تو جس سند کے سارے راوی افقہ الناس اور خیر الناس ہوں ،اس کی ترقیح میں کیا شہر؟ اور حق بیہ کہ کا فیین کے پاس ایسی کوئی سند نہیں جس کی سند کا ہرراوی افقہ الناس ہو۔

(۲) امام صاحب فرماتے ہیں: میں نے جماد سے سنا، میں جب ابراہیم کود کھتا تو جو بھی ان کی سیرت کود کھتا ہوں کے سیرت ہو بہوحضرت علقمہ کی سیرت ہو اور جوعلقمہ کود کھتا، کہتا کہ اس کی سیرت میں عبداللہ بن مسعود گئی سیرت ہے، جوحضرت عبداللہ کود کھتا وہ کہتا کہ ان کی سیرت آنخضرت کی سیرت کا کامل عکس ہے (مسند الا مام الاعظم ص کہتا کہ ان کی سیرت آنخضرت کی سیرت کا کامل عکس ہے (مسند الا مام الاعظم ص ۱۸۹) صحاح سنہ کے راویوں میں سب سے اعلی درجہ کے راوی وہ ہیں جوا ہے استاد سے کشیر الملا ذمت اور تام الفہ ط ہوں اور اس کے راوی تو اس سے بھی اعلیٰ مقام پر ہیں کہ بوری سیرت من تو شدم تو من شدی کے مصدات ہیں۔ خالفین کوکوئی ایک سند بھی الی تھیب بوری سیر ہوئی۔

(۳) اس سند کے سارے راوی خیرالقرون کے ہیں۔صحابہ یا تابعین اور خیرالقرون کی خیریت اعادیث میں منصوص ہے۔

(۳) اس صدیث کی ساری سند کوفی ہے اور سب اہل کوفہ کا ترک رفع یدین پراجماع ہے۔ وھو قول سفیان اور سب اہل کے فقہ (ترندی ص۵۹ ج) یہ قول سفیان اور سب اہل

كوفه كا ہے، مول ناعبدالحي لكھنويٌ فر ماتے ہيں. ' ' يہي قول ابوطنيفه ،سفيان تو ري ،حسن بن متى اور کوفہ کے تمام متفد مین اور متاخرین فقہاء کا ہے۔' (العلیق انمجد ص ۹۱)

بیحدیث مسلسل بلعمل بھی ہے۔حضرت عبداللہ بن مسعود ہمی پہلی تکبیر کے بعد رفع یدین نہیں کرتے تھے(مؤ طاامام محمص ۹۴) حضرت اسوداور حضرت علقمہ بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے(ابن ابی شیبہ ص۲۶۸ج۱) حضرت امام ابراہیم مخفی بھی پہلی تکبیر کے بعد نماز میں رفع پدین نہیں کرتے نتھ (ابن ابی شیبرص ۲۷۸ج۱) امام حمازٌ اور امام ابوصنیفهٔ مجھی رفع يدين نبيل كرتے تھے (كتاب الآثارامام ممر)

مديث (۲):

عن عبدالله بن مسعودٌ الا اصلى بكم صلوة رسول الله عنيه فصلى فلم يرفع يديد الافي اول مرة (ترتدي ١٥٥ ج السَّالَي ١٠ الإواوَوس ٢٥٠ ١١١، ج ١؛ منداحد ص ٨٨٥، ص ٢٩٣٩، ج ١؛ ابن الي شيب ص ٢٧٧، ج ١)

حضرت عبدالله بن مسعودٌ نے اعلان فر مایا میں حمہیں جناب رسول اللہ عظا والی نماز نہ پڑھاؤں؟ پس حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے نماز پڑھائی اور رفع پدین نہ کیا نماز میں محرابنداءنماز میں ایک ہی مرتبہ۔

امام تر زری فرماتے ہیں:'' حضرت عبدالله بن مسعودٌ کی حدیث حسن ہے۔اس ترک رفع یدین کے قائل بے شاراہل علم ہیں۔جن میں سحابہ کرام اور تابعین ہیں۔ بینذ ہب امام سفیان توری اورتمام ایل کوفه کا ہے۔ " (تر مذی ص ۵۹ مج ۱)

کوفہ میں حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی معیت میں جالیس لوگ آباد ہوئے جوصحابہ اور تابعین تنے (تاریخ طبری ص ۱۱۷،ج ۲۷) حضرت سعدؓ کے ساتھ 99 بدری صحابہ تھے اور تنین سو دس بیبت رضوان والے تھے (الفتو حات الاسلاميص٨٣ ج١؛ تاريخ ابن اثيرص٧٢١، ج٢) مؤرخ مجلى فرماتے ہيں كەكوفە بيس ایک ہزار پیاس سحابہ اقامت پذیر ہوئے (فتح القدیر ص ۲ ے ۱۲) حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کی محنت سے جار ہزارمحدثین اور جارسوفقہا ء تیار ہو گئے تھے (مقدمہ )۔ باب مدیمة

العلم اورخلیفه راشد حضرت علی جب کوفه تشریف لائے تو فر مایا: الله تعالی عبدالله بن مسعودٌ پر رحمتیں نازل فرمائے کہاس شہر کوئلم ہے بھر دیا ہے (مقدمہ نصب الرابیس 🗝 )۔اور فرمایا اصحاب ابن مسعودًا سلبتی کے چراغ ہیں (مناقب موفق س ۱۶۴۹)اور پھر جب حضرت علیٰ نے اس شہر کو دارالخلافہ بنا لیا تو ہزاروں اصحاب علیٰ بھی یہاں آباد ہوئے۔حضرت مسروق تابعی فرماتے ہیں: میں نے پایا کہتمام صحابہ کاعلم چوصحابہ میں جمع ہوگیا: (1) حضرت علىّ، (٢) حضرت عبدالله بن مسعودٌ، (٣) حضرت عمرٌ، (٣) حضرت زيد بن ثابت ّ، (۵) حضرت ابوالدر دام، (٦) حضرت ابی بن کعب ﴿ عِيرِين نِے بِايا كدان حِير كاعلم دوسحا به بيس جمع هو گیا: حضرت علی اور حضرت عبدالله بن مسعود (طبقات ابن مندص ۵۲ ، ۲۶) اور أن دونوں کاعلم کوفہ میں جمع ہوگیا ،تو کوفہ کو یا تمام صحابہ کے علم کا جامع تفا۔اس شہر میں حضرت عبدالله بن مسعود في اعلان فر مايا كدالله ك نبي الله ك نمازيد بكدنماز من صرف ببلي تحبیر کے دفت رفع یدین کی جائے ، پھرنماز میں رفع یدین شدگی جائے اورکسی ایک فر دینے بھی اس پراعتراض نہ کیا، بلکہ سب نے اس پڑمل کیا، چنانچہ ابواسحاق تابعی فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور حضرت علیؓ کے ساتھی نماز میں صرف پہلی تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے، پھررفع یدین نہیں کرتے تھے(ابن ابی شیبہ سے ۲۶۷ج۱) لیعنی یہ ہزاروں سائقی جن میں تقریباً ڈیڑھ ہزارصحا بداور جار ہزار تابعی محدثین، جارسو تابعی فقہاء اور ہزاروں مجاہدین اسلام شامل ہتھے، رقع یدین نہیں کرتے تھے۔ پھریہ حدیث مسلسل بالعمل بھی ہے،اس کی سند کے یا نچوں راوی امام وکیج بن الجراح ،امام سفیان توری ، عاصم بن . کلیب ،عبدالرحمٰن بن الاسود اورعلقمه سب کے سب اسی حدیث کے موافق نماز پڑھتے اور رفع یدین نه کرتے تھے (معارف السنن ص ۴۸۵، ۲۲) اب اس کے خلاف غیر مقلدوں کی را گنی بھی سنتے۔

غيرمقلدين كي را گني:

حضرت رسول اقدس ﷺ قرآن جانے والوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود والو

اول نمبرقر اردیتے میں (بخاری ص ۵۳۱، ج۱ بمسلم ص۲۹۳، ج۲) کیکن غیر مقلد کہتے ہیں کہ وہ معاذ اللّٰد قر آن کے منکر تھے۔ آنخضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے لئے وې پېند کرتا ہوں جوابن مسعودٌ پېند کريں اوروہ تا پېند کرتا ہوں جس کوابن مسعودٌ نالپند کريں ( مجمع الزوا ئدص • ٢٩ ج٣ ) ليكن غيرمقلدين حضرت ابن مسعودٌ كي بنائي بو ئي صلوٰ ة الرسول کوبھی پسند نہیں کرتے ، آنخضرت ﷺ فرماتے ہیں ،عبداللہ بن مسعودٌ کے عبد کومضبوطی ہے پکڑو ( تر مذی ص ۲۲۱، ج ۲ ) کیکن غیر مقلد کہتے ہیں کداس حدیث کو ہرگز قبول نہ کرو۔ المناطق بالحق والصواب حضرت عمر بن الخطابٌ فرمات بين كرعبداللد بن مسعودٌ علم كا بھر پورخزانہ ہیں (یذکرۃ الحفاظ ص۱۶،ج۱) مگر غیرمقلد کہتا ہے کہ ان کونہ قرآن کاعلم تفانہ نماز کا۔بہرحال اس مدیث پرایک بھی بادلیل مفسر جرح نہیں کی جاسکی۔ حکیم صاحب نے بیہ کہا ہے کہ اس میں عاصم بن کلیب ضعیف ہے۔لیکن حکیم صاحب کو اتنا بھی علم نہیں کہ خود انہوں نے اپنے دلائل میں ابوداؤ د کی جوروایت حضرت وائل سے پیش کی ہے اس میں بھی عاصم بن کلیب ہے۔ کیا سیح بخاری ص ۸۲۸ میں ج۲ میں عاصم بن کلیب کی تعلیق کو جوامام بخاریؓ نے اصبے فر مایا ہے،اس کو حکیم صاحب غدط قرار دیں سے؟ تصحیح مسلم ص ۱۹۷،ج rو ص • ٣٥ ج٢ وص ١١٨ ج٢ برجو عاصم بن كليب كي احاديث بين، ان كے جموثا ہونے كا اعلان کرو ہے؟ امام نسائی نے اے ثقہ اور امام ابود اؤ د نے اے اقضل اہل الکوفہ کہا ہے (تہذیب العبدیب ص ۵۹ ج۵) ترندی نے اس کی صدیث کوشن میچ کہا ہے (ص ۵۹ و ص٠١٦ج١) ڪيم صاحب! جس حديث ڀر ٻزاروں صحابه تابعين کاعمل ہو،اس کوضعيف کہنا جائد برتھو کناہے۔

مديث (٣):

حضرت عبدالله بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نی اللہ کے پیچے نماز براهی

اور حضرت ابو بکرصد بق " اور حضرت عمر" کے پیچھے نماز پڑھی ، پس ان سب حضرات نے رفع الیدین نہ کیا ، گر تکبیرتح بیمہ کے وفت۔

حضرت عبدالله بن مسعودٌ كي اس حديث ميں أيك بيخو ني ہے كەعدم رفع يدين والی نماز آنحضرت ﷺ کی آخری زمانه کی نمازتھی۔ کیونکہ آپ کے بعد مسجد نبوی میں حضرت ابو بکرصدیق " بھی عدم رفع بدین والی نماز پڑھاتے رہے،اور حضرت ابو بکرصدیق " کے بعد حضرت عمر جمی یمی تماز پڑھاتے رہے، بیر حدیث بھی مسلسل بالعمل ہے۔اسحاق ابن ابی اسرائیل، محدین جابر ایحی ، حماد ، ابراہیم ، علقمہ اور عبداللہ بن مسعودٌ سب اس حدیث کے مطابق عدم رفع یدین والی نمازیز ھتے تھے۔ بیسب کوفی راوی ہیں اوراسحاق بن ابی اسرائیل بھی فرہاتے ہیں:و بد ناحذ (دارقطنی ص۲۹۵ج۱) لینی ہم سب ای پڑمل کرتے ہیں۔ بعض او گوں نے اس حدیث کوضعیف کہنے کی بیدلیل بیان کی ہے کہ اس کا راوی محمر بن جابرضعیف ہے کیکن ہیچے نہیں جمہر بن جابر کا جوانی میں حافظ تو ی تھا ، بڑھا ہے میں وہ نابینا ہو کئے تصاوران کا حافظ خراب ہوگیا تھا،ان کی اس زبانہ کی حدیثیں واقعی ضعیف ہیں، لیکن بیصدیث اس زماندگی ہے جب ان کا حافظ نہایت توی تھا ، کیونکہ اس حدیث میں ان ہے راوی اسحاق بن ابی اسرائیل ہے۔ بیچمہ بن جابر کو بہت فضیلت دیتے تھے اور محمہ بن جابرے بوے بوے محدثین ابوب، ابن عون ، توری ، شعبہ، ابن عیبیندروایت کرتے ہے (نصب الراب ص ١٩٥٥ج ا)اورخاص اس حديث كے بارے ميں بعد نساخت فرماتے بيں اور بركهنا كرمحرين جابراس سند سے مرفوع کرنے میں منفر دہےاول تو بیکوئی جرح نہیں ، کیونکہ جماد کے شاگر دول کی محدین جابر نے مخالفت نبیس کی ، بلکه امام صاحب اس سندے اس کومرفوع کردہے ہیں۔ دیکھوجدیث نمبرا۔پس اس حدیث مرکوئی سیجے بادلیل ادرمنسر جرح نہیں ہے۔

#### مريث(۴):

حضرت عبداللہ بن مسعود کی چوتھی حدیث حضرت وائل بن جمڑ کی بحث میں گزر چکی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خیرالقرون میں رفع بدین البی متروک تھی کہ اس پڑمل کرنا تو کجا یہ مسئلہ سننا بھی نا گوارتھا ہیے حدیث بھی مسلسل بالعمل ہے۔

#### مديث(۵):

حضرت براء بن عاز بیکی صدیث بھی گزر چکی ہے جوکونی سنداور سلسل بالعمل ہے۔ حدیث (۲):

مالک عن اسن شهاب عن سالم عن ابيه ان رسول الله منظم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلوة (الدرئة الكبرئ ص اكن ا

حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نماز میں صرف پہلی بھیر کے وقت ہی رفع بدین کیا کرتے تھے۔

ال حدیث میں جزاء مقدم ہے جودلیل حصر ہے جینے ایسا ک نعب اکا ترجمہ بیہ ہے، "جم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں" لینی اور کسی کی نہیں کرتے۔ اسی طرح بیہ حدیث ہے کہ مہلی تکبیر کے بعدر فع یدین نہ کرتے ہے۔ اس لئے امام مالک نے مہلی تکبیر کے بعدر فع یدین نہ کرتے ہے۔ اس لئے امام مالک نے مہلی تکبیر کے بعدر فع یدین کوضعیف قرار دیا ہے (المدوریة الکبری ص اے جا)

نوٹ: اس صدیث کے سب راوی مدید مورہ کے رہنے والے ہیں اور سب
اپنے اپنے زمانہ کے بڑے بڑے برے محدث ہیں۔ ایک راوی بھی کی دوسرے شہر کانہیں ہے
اور اہل مدینہ کا مل ترک رفع یدین پر تھا۔ چنانچہ مدینہ منورہ کے امام، امام مالک فرماتے
ہیں: لا اعبوف رفع الیسدیس فی شی من تکبیر الصلوۃ لا فی خفض و لا فی
رفع الا فی افتتاح الصلوۃ (الدوراء الكبری س) اے آ) لیمن پہلی بھیر کے بعد تمازی
کی او نج نج میں رفع یدین کو بالکل نہیں پیچانا۔ اس معلوم ہوا کہ تابعین اور تبع تابعین
کے دور میں نہ کوئی مدینہ منورہ کا رہنے والا رفع یدین کرتا تھا، نہ کوئی روضہ پاک کی زیارت
کے دور میں نہ کوئی مدینہ منورہ کا رہنے والا رفع یدین کرتا تھا، نہ کوئی روضہ پاک کی زیارت
کے لئے باہر سے آئے والا ، ورنہ حضرت امام مالک کواس رفع یدین کی ضرور پیچان ہوتی۔
تو گویا اس حدیث نہم لا کے مل پرائل مدینہ کا اجماع ہے۔

مديث(٤):

حدثنا الحميدى (قال حدثنا سفيان) (مندحميدى كمطبوع تنخيس

کاتب کی تنظی سے بیر یکن والا واسطرہ گیا ہے، ہم نے مندجیدی مطبوع کے واشیہ مند ایووانہ کی سنداوروو المی سنخوں سے بیٹل کیا ہے النبا الزهری قال اخبونی سالم بن عبداللّه عن ابیه قال رأیت رسول الله النبی فقت الصلوة رفع بدیه حلو منکبیه و اذا اراد ان یر کع و بعد ما یوفع رأسه من الوکوع فلا یوفع و لا بین السبحد تیسن (مندالحمیدی می کے انتخاص کندیال فانقاه سراجیم ۵ کانتخاص موی زئی شریف می ۵ کا مندالوجوانی ۱۹ اور ۲ کی مندالوجوانی ۱۹ کی کانتی کانتیال فانقاه سراجید می ۱۹ کی مندالوجوانی ۱۹ کی کانتیال فانقاه سراجید می ۱۹ کی کانتیال فانقاه سراجید مندالوجوانی ۱۹ کی کانتیال فانقاه سراجید مندالوجوانی ۱۹ کی کانتیال فانقاه سراجید مندالوجوانی ۱۹ کی کانتیال فانقاه سراجید کی کانتیال فانقاه سراجی کی کانتیال فانقاه سراجید کی کانتیال فانقاه سراجید کی کانتیال فانقاه سراجید کی کانتیال فانقاه کانتیال فانقاه کی کانتیال فانقاه کانتیال فانقاه کی کانتیال فانقاه کانتیال فانقاه کانتیال فانقاه کانتیال فانقاه کی کانتیال فانقاه کی کانتیال فاندالوجوانی کانتیال کانتیال کانتیال کانتیال کانتیال کانتیال کانتیال کی کانتیال کان

حضرت عبدالله بن عمر فرماتے ہیں، میں نے رسول الله بھٹا کونماز پڑھے دیکھا، آپ نے نماز کے شروع میں کندھوں تک ہاتھ اُٹھائے اور رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اُٹھانے کے بعدر فع یدین ہیں کی اور نہ بی دونوں مجدوں کے درمیان رفع یدین کی۔

اس حدیث کے پہلے دورادی مکہ مرمہ کے محدث ہیں اوراس کے بعد کے تینوں رادی مدیث کی بحث میں سے تابت ہو چکا رادی مدیث کی بحث میں سے تابت ہو چکا کہ خیر القرون میں مکہ مرمہ میں رفع یدین متروک تھی اور چھٹی حدیث کے تحت آپ پڑھ کے خیر القرون میں مکہ مرمہ میں رفع یدین متروک تھی۔ اس مکہ اور مدینہ والوں کاعمل اس حدیث برجوا۔

#### عدیث(۸):

عن عبدالله بن عون الخراز عن مالک عن الزهری عن سالم عن عبدالله بن عمر ان النبی مسلم کان يرفع يديه اذا افتتح الصلوة ثم لا يعود اخوجه البيهقي في الخلافيات (نصب الرايس ١٠٠٥) شخ عابر سندمي محدث مدنى المواهب اللطيف من قرمات بين نظفا المحديست عندى صحيح لا محالة (معارف السن م ١٠٠٨)

معزت عبداللہ بن عمرُ تحرماتے ہیں بے شک نبی اقدی ﷺ صرف نماز کی پہلی تجمیر کے ساتھ رفع یدین کیا کرتے تھے، پھر نماز میں کسی اور جگہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ای لئے مدینہ منورہ کے محدث شخ عابد

سندھی فرماتے ہیں: بیحدیث لامحالہ سیجے ہے۔اس پر کوئی بادلیل مفسر جرح نہیں۔ حضرت عبدالله بنعمرٌ كاعمل بهي اس حديث كےموافق تھا۔حضرت مجاہد فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کے پیچھے نماز بڑھی ،آپصرف نماز کی پہلی تکبیر کے ساتھ بی رفع یدین کیا کرتے نتھ (طحاوی ص ۵۵ ج) و ابن ابی شیبرص ۲۲۸ ج ا)عبدالعزیز بن تعکیم فر ماتے ہیں کدمیں نے دیکھا کہ حضرت عبدالقد بن عمر حماز کی صرف پہلی تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے، پھرال کےعلاوہ کی جگہ دفع یدین بیں کرتے تھے(مؤطامحرس۹۳)علیہ کوفی فرماتے جیں کہ آنخضرت علی کے سی بدهنرت ابوسعید خدری اور حضرت عبداللہ بن عرفمازی بہا تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے، پھر رفع یدین نبیس کرتے تھے (بیہی **ت** 

فقهاء كااجماع:

آ تخضرت ﷺ فرماتے ہیں:اللہ تعالیٰ اس مخض کوتر وتا زور کھے جومیری حدیث سے، پھرفقیہ کے پاس کے جائے۔ او کے ما قال (ابن ماجه) جب ایک فقیہ کے پاس جانا آ تخضرت على كا كالمستحق بنا دينا ہے تو صحابہ كے اجماع كى طرف جانا رسول اقدى ﷺ کی کتنی دعاؤں کامستحق بنادے گا۔حضرت ابو بکرین عیاش جو خیرالقرون میں ہی • • اچ میں پیدا ہوئے اور خیرالقرون میں ہی <mark>۱۹۱</mark>ھ میں فوت ہوئے ، خیرالقرون کے فقہاء کا اجماع يول بيان فرمات بين:ما رأيت فقيها قط يفعله يرفع يديه في غير التكبيرة الاولسى (طحاوى ١٥٦٥) يعني ميں نے ہرگز ہرگز کسي ايك بھي نقيہ کو بھي پہلي تكبير کے بعدر فع یدین کرتے نہیں دیکھا۔ آپ نے جج کے سفر بھی کیے بتعلیمی سفر بھی کیے لیکن آپ کی ساری زندگی کامشاہدہ یہی تھا کہ خیرالقرون کے فقہاء کا اجماع ترک رفع یدین پرتھا۔ عديث(٩-٠١-١١):

حضرت ابن عمرٌ کی میه تینوں حدیثیں پہلے حضرت عبداللہ بن عمرٌ کی حدیث کی بحث میں گزرچکی ہیں۔حضرت عبداللہ بن عمر کی روایات کا خلاصہ یہی ہے، آپ فر ماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے بحدہ کی رفع یدین کی ، پھر فر مایا: پہلی تکبیر کی رفع یدین کے علاوہ کوئی رفع یدین باقی نبیس ربی ،اورای پرخیرالقرون میس کوفه، بصره ، مکه ، مدینه پیش کمل جاری تھا۔ حدیث (۱۲):

مالک عن ابی جعفر القاری عن ابی هریرة انه کان یرفع یدیه اذا افتت الصلوة و یکبر فی کل خفض و رفع ویقول انی اشبهکم بصلوة رسول الله مالته الاستدکاروالتمید لابن عبرالبر، معارف استن ۱۳۹۳ ج۲)

حضرت ابوھریرۃ مرف نماز کی پہلی تکبیر کے وفت ہی رفع یدین کرتے تھے اور ہر اونج ننج کے وفت تکبیر کہتے تھے اور فر ماتے : میں آنخضرت ﷺ جیسی نماز پڑھتا ہوں۔

اس حدیث کے تین ہی راوی ہیں۔ ایک محانی، ایک تابعی، ایک تبع تابعی، تیوں خیرالقرون کے ہیں، تینوں خیرالقرون کے ہیں، تینوں ہی راوی مدینة منورہ کے رہنے والے ہیں۔اورامام مالک ہے گزر چکا ہے کہ اہل مدینہ کا مل بھی ترک رفع یدین پر ہی تھا۔ بیسند نہایت عالی اور نہایت سے جے۔

صدیث (۱۳): حضرت براوین عازب کی حدیث کی بحث میں گزر چکی۔

صدیث (۱۴): حضرت عهاد بن الزبیر" کی صدیث کی بحث میں گزر چکی۔

حدیث (۱۵): حضرت عبدالله بن عباس کی صدیث کی بحث میں گزر چی \_

صديث (١٦): اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابوالاحوص عن ابي اسحاق عن عبدالرحمن بن الاسود عن علقمة عن عبدالله قال كان رسول الله منهم يكبر في كل وضع ورفع وقيام وقعود وابوبكر و عمر و عثمان رضى الله عنهم (تراكي ساء ج) باب التكبير للسجود)

حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرمات بین که رسول اقدس ﷺ براد نج نیج میں اور قیام قعود میں صرف تحبیر کہتے ہتھے، اور بہی طریقهٔ نماز حضرت ابو بکڑ، حضرت عمرٌ اور حضرت عثمانؓ کا فغا۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ آنخضرت ﷺ کی آخری نماز جو بعد میں خلفائے راشدین بھی مسجد نبوی میں پڑھاتے رہے،اس میں ہراو نچ نچی، قیام قعود میں سرف تجبیرتھی، رفع بدین نبین تھی، بیرحدیث بھی مسلسل بالعمل ہے۔

صديث (١٤): عن الاسود قبال صليت مع عمرٌ فلم يكن يرفع يديه في شئ من صلوته الاحين افتتح الصلوة ورأيت الشعبي و ابر اهيم و ابا اسحاق لا يرفعون ايديهم الاحين يفتتحون الصلو( المصنف ابن اليشيب ١٢٢٨ ج)

حضرت اسودتا بعی فرماتے ہیں: ہیں نے حضرت تمر کے ساتھ نماز پڑھی، وہ نماز کی پہلی تکبیر کے علاوہ کسی جگہ رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے اور ہیں نے شعبی ،ابراہیم اور ابواسحاق کودیکھاوہ رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے مگر پہلی تکبیر کے وقت۔

حضرت عمران و دور خلافت میں تقریباً ۱۲ سال معجد نبوی میں نماز پڑھاتے دے ہزاروں مہاجرین وانصار نے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔ جج کے مواقع پر ہرجگد کے لوگ آ کر حضرت کے پیچھے نمازیں پڑھتے ۔ لیکن کسی ایک آ دمی نے بھی حضرت عمرانی نماز کو نہ خلاف سنت کہا، نہ انہیں رفع یہ بن کی تبلیغ کی ، نہ کسی نے مناظرہ کا چیلنج دیا۔ اس حدیث سے یہ بھی پنہ چلاکہ اہم شعبی جنہوں نے پارٹج سوسحا بہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا، وہ بھی رفع یہ بن نہیں کرتے تھے ، نہ تی ابراہیم خنی اور ابواسحات کرتے تھے۔ حدیث ایراہیم خنی اور ابواسحات کرتے تھے۔

اخبرج الدارقطني في علله عن عبدالرحيم بن سليمان عن ابي النهشل عن عاصم بن كليب عن ابيه على عن النبي النهشل عن عاصم بن كليب عن ابيه عن على عن النبي النبي النبي الدواسات الدواسات عن الا يعود مرفع (ذب ذبامات المدواسات عن ١٢٠٣ع)

حضرت علی روایت کرتے میں کہ رسول اللہ بھی نی نیازی پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کرتے ہتے، پھرنہیں کرتے ہتے۔ حضرت علی کاعمل بھی ای حدیث کے مطابق تھا اور آپ کے ہزاروں ساتھی بھی اس پر مامل ہتے۔

صدیث (۱۹): حضرت ابومالک اشعری کی صدیث ادمول کی بحث میں تزریجی ہے۔ صدیث (۲۰):

عن جابر بن سمرة قال حرح عليها رسول الله ﷺ فقال مالي اراكم

رافعی ایدیکم کانها اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلوة (سیح مسلم ص ۱۸ اج ا؛ ابوداوَ دص ۱۵ من اشائی ص ۲ سامج الطحادی ص ۹ سامج المسنداحد ص ۹۳ مج ۵)

حضرت جابر بن سمرة سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ علی ہارے یاس تشریف لائے ( جبکہ ہم نماز پڑھ رہے تھے اور ہم نماز کے اندر رفع یدین کر رہے تھے ) تو آپ ﷺ نے بڑی تاراضگی ہے فر مایا مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تنہیں رفع یدین کرتے و مکھر ہا ہوں جیسے شرمر گھوڑوں کی ڈیس ہوتی ہیں ،نماز کے اندرسکون افتیار کرو۔ آنخضرت ﷺ فرماتے بیں:تـحـريـمهـا التـكبير وتحليلها التسليم. ليني تكبيرتح يمـك بعد المام مجيرنے تک تماز كا ندرونه ہے،اس كوفعي المصلوة كہتے ہيں۔ پس نماز كے اندر ركوع بيجود، یا دوسری، تیسری، چوتھی رکعت کے شروع میں رفع یدین کرنا نماز کے اندر رفع پدین کرنا ہے۔اس رفع یدین برآ تخضرت ﷺ نے ناراضکی کا اظہار فرمایا،اس کوشر بی گھوڑوں کے فعل سے تشبیہ بھی دی اوراس کونماز کے سکون کے خلاف بھی فرمایا۔ مکہ مکرمہ کے مشہور محدث شارح مفكوة حفرت ملاعلى قاريٌ فرماتے ہيں: دواہ مسلم ويفيد النسخ (شرح نقابيه ص ٨٤ ج١) اس حديث علوم جواكه آنخضرت على رفع يدين جهور عك اورآب کے حاضر باش صحابہ بھی چھوڑ کیا تھے۔ ہاں بعض صحابہ العلمی کی وجہ سے کررہے تھے، آپ ان کوختی ہے ڈانٹ کرروک دیا۔ چنانچے سب صحابہ زک کئے ،جبیما کہ حضرت وائل بن ججرٌ كى روايت مِن آيا ہے كہ جب وہ دوبارہ تشريف لائے تو بلا استثناءسب صحابہ كو پہلى تکبیر کے وقت رفع بدین کرتے بایا اور جیسا کہ میمون کی کی روایت میں پینہ چلا کہ صحابہ، تابعین و نتع تابعین رفع یدین کے تارک تھے اور جیسا کہ ابراہیم تخفیؒ نے فرمایا کہ میں نے نہ تحسی صحابی کور فع یدین کرتے دیکھا نہ سنا، بلکہ حضرت امام تخفیؓ نے تو اس حدیث کے موافق نارانصتگی کا اظہار بھی فر مایا ۔سیدنا امام اعظم ابوصنیفہ نے ۲۰ مرتبہ بصرہ کاعلمی سفر کیا ، ۵۵ جج کے، ۲ سال مستقل مکہ عرمہ میں قیام پذیرر ہے۔ آپ بھی آنخضرت ﷺ کی طرح اس دفع یدین ہےنفرت کا اظہار فرماتے ہتھے۔ چنانچے ابومقاتل کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن امام صاحب کے پہلومیں نماز پڑھی اور رفع یدین کی توسلام کے بعد آب نے فرمایا او مقاتل! تو ہمی شاید پنگھوں والوں میں سے ہے۔عبدالقد بن مبارک حضرت سفیان توری کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے ڈرتے بچے کہ رفع یدین پرٹوکیس کے (التم بید ص ۲۲ ج ۳) حضرت امام ابوحفص کبیر کے زمانہ میں ایک شخص نے رفع یدین کی تو اس کی شکایت خلیفہ تک پہنجی تو اس کی بٹائی ہوئی ، یہاں تک کہ اس نے تو بہ کی (غیر مقلد دن کی کتاب الارشاد الی سبیل الارشاد ص ۹۰۹) شیخ ابوعم مالکی " نے فرمایا کہ میں رفع یدین نہیں کرتا کیونکہ رفع یدین آج کل بالکل متر وک ہے اور رفع یدین کرنے میں جماعت کی مخالفت لازم آتی ہے اور ایک مباح کام میں اُمت کی مخالفت کرنا دین کرنے میں جماعت کی مخالفت لازم آتی ہے اور ایک مباح کام میں اُمت کی مخالفت کرنا دین کے پیشواؤں کوزیب نہیں دیتا (التم بید قلمی ص ۱۷)

امام احمد بیشے سے کہ ایک مسافر آیا۔ اس نے امام احمد کو نماز بیس رفع یدین کرت کرتے ویکھا تو جیران ہوکر کہنے گئے: ہمارے علاقہ بیس تو کوئی بھی رفع یدین نہیں کرتا (التمہید ص ۲۵ جس) بیٹے ابو بکر الغہری چھٹی صدی کے اکابر علماء بیس سے سے ۔ اس نے ایک مسجد بیس رفع یدین کی۔ رئیس الوجمنہ نے ویکھا تو کہا: بیکوں ہماری مسجد بیس آیا، اس کو قتل کر کے سمندر بیس بھینک دو (تفسیر قرطبی ص ۲۹ ج ۲۹) بیٹے ابوالحس سندھی کو رفع یدین کرنے پر قاضی نے جیل بھیج دیا تھا (تراجم الشیوخ بیٹے عابد سندھی) امیر بمانی اور ان کے ساتھی رفع یدین کی وجہ سے قید کیے گئے (البدر الطالع ص ۱۳۳ ج ۲۷)

الغرض رفع يدين خيرالقرون مين بھي متروك تھى اور رفع يدين كى پوزيش متواتر قرآن كے مقابلہ ميں شاذقر أت كى تھى اوراس كے بعد بھى آج تك دنيا ميں ٩٩ فيصد الل سنت والجماعت فنى ہيں، جن كالمل ترك رفع يدين ہے۔ چنانچہ پاك و مبتد ميں باروسو سال ہے سب فنى ہى تھے جور فع يدين بين كرتے تھے۔ مولانا ثناء الله امرتسرى كى سوانح عمرى نقش ابوالوفا ميں لكھا ہے كہ: ''سب ہے پہلے انگر بيز حكومت كے ايك پنشنر حافظ محمد بوسف نے رفع يدين امرتسر ميں شروع كى۔ پھراسى گورنمنٹ ملازم نے ميال نذير حسين كو فيدين بيز لگايا۔''

غیرمقلدین کی حالت پرانسوں ہے کہ ترک رفع یدین کی وہ حدیثیں جن کے موافق سے ابتابعین اور تبع تابعین کا متواتر عمل ہے،ان کوضعیف کہہ کہہ کرعوام کو گمراہ کرتے

رہتے ہیں۔

ضروری نوت : بعض لا فرہب غیر مقلدین عوام کو یہ دھوکا دیا کرتے ہیں کہ ہماری احادیث زیادہ ہیں ،اس لئے جس طرف زیادہ تعدادہ ہواس کے موافق عمل کرنا چاہیے۔ یہ ان کا خالص فریب ہے اور ان کو یہ فریب کرنے کا موقع اس لیے ملتا ہے کہ پہلے وہ اپنا مسلک چھپاتے ہیں ، اسے پورا واضح نہیں کرتے۔ ان کا مسلک یہ ہے کہ پہلی اور تیسری مسلک چھپاتے ہیں ، اسے پورا واضح نہیں کرتے۔ ان کا مسلک یہ ہے کہ پہلی اور تیسری رکعت کے شروع ہیں رفع یہ بین سنت مؤکدہ ہے اور دوسری اور چوتی رکعت کے شروع ہیں (رفع یہ بین) خلاف سنت ہے۔

رکوع جاتے اور رکوع سے سر اُٹھاتے وقت رفع بیرین سنت مو کدہ ہے اور تجدوں میں جاتے اور کودوں میں جاتے اور کودوں میں جاتے اور کودی دیں خلاف سنت ہے۔ تو غیر مقلدوں کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں چاروں صراحنا آ جا کیں۔ ایس حدیث ایک بھی دنیا میں موجود مہیں۔ یا اندہب دھوکا کرتے ہیں ،جیسا تھیم فیروز پوری نے کیا کہ:

غیرمقلدین کے دلائل براجمالی نظر:

(۱) جمن حدیثوں میں تمام تکبیروں کے ساتھ رفع یدین کرنے کا ذکر ہے، ان کی اصل عربی عبارت نہیں لکھتے اور غلط ترجمہ کر کے ان کواپی دلیل شار کرتے ہیں ، حالا نکہ و وان کے خلاف ہیں۔

(۲) کیت کی رفع پرین کاسنت ہونا فہ کور، ند دوسری اور چوتھی رکعت کے شروع میں رفع پرین کا فلاف سنت ہونا فہ کور، ند دوسری اور چوتھی رکعت کے شروع میں رفع پرین کا خلاف سنت ہونا فہ کور، نہ سجدوں کے وقت رفع پرین کا خلاف سنت ہونا فہ کور۔ کو یارو پے میں سے بارہ آئے نے بالکل غائب اور ایک چونی وہ بھی کھوٹی۔ نہ رکوع کی رفع پرین کے ساتھ سنت کا لفظ، نہ ساری عمر کا۔ اس کے برعکس ہم نے حضرت صدیق کی جوروایت پیش کی کہ بہلی سنت کا لفظ، نہ ساری عمر کا۔ اس کے برعکس ہم نے حضرت صدیق کی جوروایت پیش کی کہ بہلی سنت کا لفظ، نہ ساری عمر کا۔ اس کے برعکس ہم نے حضرت صدیق کی جوروایت پیش کی کہ بہلی سنت کا لفظ بی بین بیس کرتے ہتے ، ہمارے دوئی پر کائل دلیل ہے۔

(۳) حضرت عمر کی روایت بھی محض وہم ہے۔اس میں بھی نہ تیسری رکعت کے وقت رفع یدین کے سنت ہونے کا ذکر نہ دوسری اور چوتھی رکعت کے شروع میں رفع یدین کے خلاف سنت ہونے کی تصریح ، نہ بی سجدوں کے وفتت رفع پدین کے خلاف سنت ہونے کی تصریح ۔ ہماری دلیل میں ہمارا بورادعویٰ موجود ہے۔

(۳) حضرت علی کی راویت میں نہ بیصراحت کہ بحدوں کو جاتے اور بحدول ہے سر
اُٹھاتے وقت رفع یدین خلاف سنت، نہ بیصراحت کہ دوسری اور چوتھی رکعت کے شروع میں رفع یدین خلاف سنت ہے، بلکہ اس کے الفاظ اذا قیام مین السبجہ لمبتین کا صاف مطلب یہ ہے کہ دوسری اور چوتھی رکعت کے شروع میں بھی رفع یدین کرے۔ اس کے بریکس ہماری طرف ہے جو حدیث حضرت علی کی چیش ہوئی ان میں ہمارا پورامسلک ہے۔ بریکس ہماری طرف ہے جو حدیث حضرت عبد اللہ بن عربی ہے جدہ کے وقت رفع یدین کرتا بھی ثابت، نہ کرتا بھی ثابت، نہ کرتا بھی ثابت، اور رکوع کے وقت رفع یدین کرتا بھی ثابت، نہ کرتا بھی ثابت، اور کرتا بھی ثابت، نہ کرتا بھی ثابت، اور کرتا بھی ثابت اور نہ کرتا بھی تابت اور نہ کرتا بھی ہی چیش کرتے ہیں ان میں دلاکل میں شار کرتا ایک خالص دعو کا ہے۔ ہاں ان کی جواحاد یث ہم چیش کرتے ہیں ان میں ممارامسلک یوراواضح ہے۔

(۲) حضرت ما لک بن الحویم شی حدیث بیس تو سجده کی رفع بدین کا ذکر ہے، اس کو حذف کر کے اپنے دلائل بیس ملانا خالص بددیا نتی ہے۔ پھر تیسری رکعت کے شروع بیس رفع بدین کے بدین کا سنت ہونے بھی نہ کورنیس ۔ اور دوسری اور چوتی رکعت کے شروع بیس بھی رفع بدین کے خلاف سنت ہونے کی بھی صراحت نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک، حضرت الو ہریں ، حضرت انس بن مالک، حضرت الو ہریں ، حضرت وائل ، حضرت عبداللہ بن الو ہریں ، حضرت وائل ، حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عبال ، حضرت وائل ، حضرت عبداللہ بن زبیر اور عبید بن عبر کی اعاد یک ہے ہوں کی رفع یدین یا ہر تکبیر کی رفع یدین کو حذف کر کے اپنے دلائل بیس شار کرنا خالص بددیا نتی ہے۔ اب بتا ہے آ ب کے پاس کیارہ گیا ہے؟

دعو کے فریب کوچھوڑ کراپنے دعویٰ کے کمل پہلوؤں برصرف ایک صحیح صرتے غیر معارض حدیث پیش کرویں ۔ حکیم صاحب! بیدمسئلدا تنامشکل ندتھا جس کو آپ نے جیستال بنار کھا ہے، مسئلہ کا خلاصہ صرف بیہ ہے:

خلاصہ: (۱) تکبیرتخریمہ کے وقت سب رفع پدین کرتے ہیں، کسی کو

اختلاف نہیں، کیونکہ اس رفع یدین کا آنخضرت ﷺ نے تھم بھی دیا ہے اور اس پڑھل بھی فر مایا اور اس کا چھوڑ نا ایک بھی حدیث میں ثابت نہیں۔ جب آنخضرت ﷺ نے اس رفع یدین کوئیس چھوڑ اتو ہم نے بھی نہیں چھوڑ ااور آپ نے بھی نہیں تچھوڑ ا۔

(۲) سجدہ کے وقت رفع پدین کرنے کا کوئی تھم موجود نہیں، ہاں آپ نے اس پڑل فر مایا، حضرت مالک بن الحویرث (نسائی ص ۱۹۵ جا، مند احمد) واکل بن حجر (ابوداؤد میں ۱۱۱، جا)، ابن عباس، عمیر بن حبیب، ابو ہریرہ (ابن ماجہ س۲۲ جا)، ابوحمید الساعدی، ابن کر زبیر (ابوداؤد ص ۱۱۱، تا)، ابن عباس، عمیر بن حبیب، ابو ہریہ (ابن ماجہ س۲۲ جا)، جابر (منداحمہ)، ابن عرف ابن عرف الان الان المن التم الری کے مینوں سے جود کی رفع پدین روایت کی ہے۔ اس کے داویوں میں متاخر الاسلام صحابہ بھی ہیں۔ ان دس کے مقابلہ میں صرف ابن عرف کی ایک متعارض حدیث لا یہ فیعل ذلک فی السبجو د آتی ہاور ایک ضعیف حدیث میں ابوموی اشعری ہے، لیکن آپ نے بھی جھوڑ دیا ور ہم نے بھی جھوڑ دیا۔

كان كى بحث: علام يووي مسلم ص ١٥٥ ج اير لكهة بين كم خفقين وال اصول كافيصله کہ ماضی استمراری اصل دشتع میں صرف ایک دفعہ کے قتل پر دلالت کرتا ہے۔اورخود غیر مقلدین کے پیٹنخ الاسلام مولانا ثناءالقدام تسری نے فتاوی ثنائیہ میں لکھا ہے کہ ماضی استمراری قضیم بملہ ہے،اور یہی تحقیق شوکانی کی ہے۔ کیکن اگر صادق صاحب مبشر صاحب، زبیر صاحب کی تثلیث اس بات پر بھند ہے کہ ماضى التمراري دوام كے لئے ہاور جوكام ماضى استمرارى سے ثابت ہوگا و وسنت مؤكدہ ہوگا۔اور جو ماضى استمراری ند ہوگا وہ سنت مؤ کدہ نہیں ہوگا۔ تو صرف نام نہاد صلوۃ الرسول بی غور ہے برهیں۔ (۱) حدیث ۲ دمتفق علیه حدیث سے ثابت ہوا کہ حاکصہ بیوی سے مباشرت کرنا سنت مو کدہ ہے کیونکہ باضی استمراری سے اور صدیث ۵۲۱ کے مطابق شخنے سے فخنہ ، کھٹنے سے گھٹنا، بینڈل سے بینڈل مونڈ ھے ے مونڈ ھاملانا ہرگز سنت مو كدہ ہيں كيونكه ماضى استمراري نبيس۔ اس كوخواه نخواه نماز كالا زمي ضميمہ بنانا بانكل عْلَطْ ہے۔(۲)ص۲۲۲ حدیث ۳۳۰ سے تابت ہوا کہ جمعہ کے دن تماز کجر میں پہلی رکعت میں الم تنویل اوردوسرى ركعت ميس هل اتسى على الانسان دونول سورتين امام (يامنفرد) كے لئے سنت مؤكده ب کیونکہ ماضی استمراری ہے۔اس کےعلاوہ اور قر آن پڑھنا خلاف سنت ہے۔ کیکن صدیث ۲۸۷ میں ماضی التمراري كاصيفتهيس \_ تو معلوم مواكه يبينه يرباته وباندهنا مركز مركز سنت موكده نبيس \_اس كونماز كالازمي ضمیمہ بنانااہل حدیث کا کامنیں، بلکهاس کوسنت مؤکدہ قرار وینااللہ کے نبی یاک پرجھوٹ یا ندھنااور پکا دوزخی بنا ہے۔ (۳) صدیث ۳۳۳-۳۳۳ سے معلوم ہوا کہ نماز عیدین میں ہمیشہ پہلی رکعت میں مسورة الاعلى اور قي والقرآن المجيد يزهن اوردوسرى ركعت شي سورة الغاشيه اوراقتوبت الساعة يرصن سنت مؤكده بكونكه ماضي التمراري بان ميس سيكسي ايك كاترك سنت مؤكده كا جيعوز نا ہے۔ليكن كسى نماز ميں امام يا مقتدى كااو نجى آمين كہنا ہر كز سنت مؤكدہ نہيں۔اس كوسنت مؤكدہ کہنا نبی باک پر جموٹ بولنا ہے۔ کیونکہ یہال ماضی استمراری نہیں حدیث • ۴۰ وغیرہ۔ (۴۰) حدیث ۳۳۷-۳۳۷-۳۳۳ چارجگه ماضی استمراری ب\_تومغرب کی نماز میں روزانه پہلی رکعت میں سورة جمعه بسورة الكافرون اورنصف سورة طوراورآ دهي مرسلات اور دوسري ركعت ميس بميشه روزانه سورة اخلاص، سورة منافقون اورآ دهی سورت طوراور آدهی مرسلات مرهنی سنت مو کده ہے۔ان میں ہے کس ایک کے چھوڑ نے سے نماز بھیٹا خلاف سنت ہوگی کیکن صدیث ۲۹۷ پر جودعا اللهم باعد بینی ہے اں کا پڑھنا سنت مؤ کدہ بالکل نہیں ہوگا ، کیونکہ وہاں ماضی استمراری نہیں ہے۔ (۵)ص ۱۸ سجدہ میں حضور الله و الما تعلى يرجة تھے۔ كيان ميں سے ہرايك دعاير آپ الله في ماومت فرمائي تھي تو پوری دس سنت مؤکدہ ہول گی کسی ایک کے ترک ہے بھی نماز خلاف سنت ہوگی۔اوراگرکسی ایک برجھی مدادمت نبیس فر مائی تو کوئی بھی سنت مو کدہ نہ ہوگ ۔ (۲)ص ۲۳۵رکوع میں پڑھنے والی چے دعا کیں لکھی

ہیں۔ کیاان ہر جے پرآ تخضرت علیہ نے ہر رکوع میں مدادمت فرمائی ادریہ ہر جے سنت مؤکدہ ہیں کہا یک کا ترک بھی خلاف سنت ہو۔ ماان میں ہے کی ایک پر بھی مدادمت نہیں فر مائی اوران میں ہے کوئی ایک بھی سنت نبیں ہے۔ تورکوع میں کچھ پڑھنا سنت ندرہا۔ زیادہ سے زیادہ مستحب ہواجس کولازمی ضمیمہ بنانا ہر گز درست نہیں ادرص ۲۸۱ میں جلسے میں پڑھنے کی مسنون دعا میں مامنی استمراری ہے۔ تو وہ سنت مؤ کدہ ہوئی۔اس کے ترک ہے نماز خلاف سنت ہوگ۔ کو یا ندرکوع میں پکھ پڑھنا سنت نہ مجدوں میں ،البینة دو سجدول کے درمیان بدوعاسنت مو کرہ بن گئی۔ (۷)ص ۹۵ کے پر درود شریف لکھا ہے۔ اس حدیث میں ئەنماز كىصراحىت شەمامنى استمرارى يەتونماز يىل درودىشرىغىپىرەھناتۇ سنىتەمۇ كدەنە بەدا يالبىتەنمياز يىل كىي نامعلوم جگہ دعاص ۲۹۸ والی پڑھنی سنت مو کعرہ ہوئی۔اس کے پڑھے بغیر نماز خلاف سنت ہوگی ، کیونک یہاں ماضی استمراری ہے۔ (۸) صدیث ۲۱ میں ماضی استمراری ہے۔ توامام کا بعد نماز دائیں طرف سے چرناسنت مؤ کدہ ہوا۔اور یا کیں طرف پھرنا خلاف سنت ہوا۔اگر چاہن مسعودٌ دا کیں طرف سے پھرنے کوضروری سجھنے کو حظ شیطان فرمارہے ہیں۔ فرمایتے جوسنت مؤکدہ کوحظ شیطان کے اس کا شریعت مقدسہ میں کیا تھم ہے اور جار رکعت میں وال جگروقع بدین کرنے کی جوحد یث جوص ۱۳۹ پر صدیث ۱۳۸۰ اُقل کی ہے اس میں ماضی استمراری نہیں۔ ووتو سنت مؤکدہ بالکل ندہوئی نہ ہی وہ تنفق علیہ ہے۔ (۹) ص و يها\_ خضور صلى الله عليه وسلم (١) عام طور برسنتيل كمربر عي براجية تنصاور فرض مسجد مين جميس بعمي ج ہے کہ ہم سنتیں(۲) بمیشہ گھر میں ہی پڑھا کریں۔اگر چہ محد میں ان کا پڑھنا(۳) جائز ہے۔لیکن گھر میں پڑھنا(س) افضل ہے۔اس عبارت میں چاریا تیں ہیں۔ان کی تفصیل کی صدیث میں ہے یا تھیم مها حب کی محض رائے ہیں۔ (۱۰) ص ۱۹۲۷ میں جمع بین الصلو تین درسفر میں ماضی استمراری ہے۔ تو کیا سغرمیں بمیشہ دونمازوں کا جمع کرنا سنت مؤکدہ ہے۔اور سغرمیں کجر کے دفت مغنا داور عصر کے وفت معنا د پر پڑھنا فلاف سنت ہے۔ (۱۱) ای طرح ص ۹ سے پرنماز تبجد کی گیارہ رکعت کا ذکر ہمنی استمراری ہے ہے۔ کیا گیارہ رکعت بمیشہ پڑھناسنت مؤکدہ ہے۔ اس کے دبیش کرنایا اس کا ترک خلاف سنت ہے؟ (۱۲) حكيم صاحب في ١٣٦٨ برلكها ب: "رات إورون كي مؤكده منتي باره بين "اورس اسمار لكها ب كدرسول النَّه سكى الله مليه وسلم نوافل (سنن ) ميں ہے كسى چيز يراتنى محافظت اور مدادمت نبيس فرماتے تقے جس قدر فجر کی دورکعتوں پر مدادمت کرتے تھے۔اس سے معلوم ، واکد باتی دس پر مدادمت نہیں تھیں تووہ سنت مؤكده شدجي -

الغرض ان مثالوں سے معلوم ہوا کہ ماضی استمراری سے دوام وسدیت ہابت نہیں ہوتی ۔ اور اگر دہ احادیث سے بھی ہوں تو ہوتی ۔ اور اگر دہ احادیث سے بھی ہوں تو زیادہ ایک آ دھ دفعہ رفع یدین کرنا ہابت ہوگا۔



#### بسالله المزالجنب

یہ دور مسلمانوں کے لئے سخت آ زمائش کا دور ہے۔ جن پریشانیوں سے مسلمانوں کو اس دور میں دوجار ہوتا پڑا۔ اس سے پہلے یہ صورت ند تھی۔ نت نے مسائل کھڑے کئے جارہے جیں۔ اس کی وجہ ایک ہی سمجھ میں آتی ہے کہ فقہاء اسلام سے بعذوت کے بعد قرآن وحدیث کا ناقص مطائعہ اور اس کے ساتھ ساتھ خود رائی اور خود مری کا مرض۔

ایک ون ایک صاحب دوجار ججولیوں کے ساتھ تشریف لائے اور آن وحدیث تعارف ہوں کرایا کہ میں نے اسلامیات اور عربی میں ایم اے اے کیا ہے اور قرآن وحدیث کا خوب مطالعہ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ کتب احادیث میں بعض ایسی احادیث بھی ہلتی ہیں جو بظاہر آپس میں متعارض معلوم ہوتی ہیں تو وہاں آپ باری باری ہردو احادیث پر عمل کرتے ہیں یا ان دو تین احادیث میں ہے کی ایک کو رازح قرار دے کر اس پر عمل کرتے ہیں یا ان دو تین احادیث پر عمل ترک کرد ۔ یہ ہیں۔ کنے لگا کہ سب پر تو کوئی بھی کرتے ہیں اور دو سری احادیث پر عمل ترک کرد ۔ یہ ہیں۔ کئے لگا کہ سب پر تو کوئی بھی میں نے کہا کہ بین کرسات آخر رائح پر ہی عمل ہوگاور مرجوح احادیث متردک العمل ہوگ۔ میں نے کہا کہ بعض احادیث کو رائح اور بعض کو مرجوح اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ عمل میں اپنی غیر معصوم رائے سے کام علیہ و سلم قرار دیتے ہیں یا آپ احادیث کے ردو قبول میں اپنی غیر معصوم رائے سے کام لیتے ہیں۔ یقینا آپ اپنی یا کسی اور امتی کی رائے پر جاتے ہیں تو پھراپنے کو اہل حدیث لیتے ہیں۔ یقینا آپ اپنی یا کسی اور امتی کی رائے پر جاتے ہیں تو پھراپنے کو اہل حدیث

كيوں كتے ہيں۔ كام رائے ہے اور نام اہل حديث۔ آخر ارشاد بارى لِم تَقُوْلُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْن آپ كو كيوں ياد نبيں رہا؟ آخر اس كي وضاحت فرمائيں۔

# پهلااصبول:

اس نے کہا کہ ہمارا پہلا اصول ہے ہے کہ جس مدیث کی سند زیادہ میچے ہواس پر عمل کرتے ہیں اور دوسری مدیث پر عمل نہیں کرتے بلکہ زیادہ میچے سند والی مدیث کو چھوڑ کر دوسری مدیث پر عمل کرنے کو ہم عمل بالحدیث ہی نہیں ، سیجھتے۔ ہیں نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رمنی اللہ عنہ کی عدیث اسند لیعنی سند کے اعتبار سے بہت اعلی ہے جس میں ہے کہ ران عورت نہیں لیعنی ران ڈھائکنا ضروری نہیں اور مدیث ہر ہر جس میں ہے کہ ران ڈھانچنا ضروری ہے وہ آئے و طلب مروری نہیں اور مدیث ہر ہر جس میں ہے کہ ران ڈھانچنا ضروری ہے وہ آئے و طلب لیعنی اس پر عمل کرنے میں اصابط ہے کہ انسان اختلاف سے نکل جاتا ہے۔ (بخاری میں سام کرنے ہیں اصابط ہے کہ انسان اختلاف ہو کھیل کے میدان میں ران لین کرے کھیل ہے میدان میں ران شماز پڑھتے ہیں وہ تو اعلیٰ درجہ کے اہل مدیث ہوئے اور آپ جو ران ڈھانپ کرکے کھیلتے ہیں وہ تو اعلیٰ درجہ کے اہل مدیث ہوئے اور آپ جو ران ڈھانپ کرکے کھیلتے ہیں اور اب بھی ران ڈھانپ ہوئے ہیں تو آپ اہل مدیث نہ ہوئے اس پر بینی تھا۔ اب نہ آپ اہل مدیث نہ ہوئے اس پر بینی تھا۔ اب نہ آپ اہل مدیث دہ اور شری اہل رائے۔

### دو سرااصول:

کینے لگا کہ ہمارا دو سرااصول یہ ہے کہ جب متنق علیہ حدیث مل جائے لینی جس کو امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ دونوں نے روایت فرمایا ہو تواس پر عمل فرض جائے ہیں اور اس کے خلاف جو احادیث ہوں ان پر ہم ہرگز عمل نہیں کرتے۔ بین اور اس کے خلاف جو احادیث ہوں ان پر ہم ہرگز عمل نہیں کرتے۔ بین نے کما کہ یہ اصول نہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 'نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنهم نے اور نہ اتمہ مجتدین رحمهم اللہ نے۔ حافظ ابو بکر محمہ بن موی الحادی الشافعی کا وصال ۱۸۸۵ھ میں ہوا ہے۔ انہوں نے شافعی اصولوں کے بن موی الحادی الشوقی کا وصال ۱۸۸۵ھ میں ہوا ہے۔ انہوں نے شافعی اصولوں کے

موافق پچاس اصول ترجیح تحریر فرمائے ہیں گراس وجہ کو بالکل بیان نہیں فرمایا کہ جو مدیث صحیحین ہیں ہووہ رائح ہے اور شیخ الاسلام والمسلمین علامہ بن المھمام نے تو صاف فرمایا کہ تحد کم 'لا یہ جوز التقلیا۔ فیمہ یہ بات بالکل ناانصافی ہے اس کو ماننا جائز نہیں (عاشیہ بخاری ص ۱۵۸/ ج۱) وہ صاحب اس پر بہت سے پا ہوئے کہ یہ تو سب مانے ہیں ہیں نے کما کہ بالکل غلط ہے۔

(۱) ویکھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر پیشاب فرمانا بخاری میں ۱۳۳۸جا، مسلم ص ۱۳۳۸جا کی متنق علیہ صدیث سے قابت ہے گرائل سنت کے فاروں نداہب میں سے کوئی بھی نہیں کتا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا فرض ہے اور بیٹے کر پیشاب کرنے کی حدیث چو نکہ متنق علیہ نہیں ہے اس لئے بیٹے کر پیشاب کرنا صدیث متنق علیہ کی خالفت کی وجہ سے حرام ہے۔ خود آپ بھی نہیں کہتے کہ انگریز جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں فاری رحمہ اللہ کے شاگر دامام ترزی رحمہ اللہ اس متنق علیہ حدیث ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگر دامام ترزی رحمہ اللہ اس متنق علیہ حدیث ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگر دامام ترزی رحمہ اللہ اس متنق علیہ حدیث کے خلاف باب باند سے ہیں باب المنہی عن البول قائد ما اور فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام نہیں۔ بال خلاف اوب ہے البت حدیث عبداللہ بن مسعود رصی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ظلم ہے۔ دھڑت عبداللہ بن مسعود رصی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ظلم ہے۔

(۲) بخاری ص ۱۳۱۱ جا اسلم ص ۱۲۳ جا پر متفق علیہ صدیث ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے وقت ایک ہی بھیلی ہے کلی کرتے اور ناک میں پانی دالتے تھے۔ کلی اور ناک کے لئے الگ الگ چلو لینے کی صدیث نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں الیکن امام ترزی رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ سے نقل فرماتے ہیں۔ ان جمعها فی کف واحد فہو جائز وان فرقها فہو احب الینا (ص ۱۸۳) یعنی اس متفق علیہ صدیم پر عمل کرنا جائز تو ہے گراس کے ظاف فرق کرنا ہمیں زیادہ انجھا لگتا ہے۔

(۳) بخاری ص ۱۲۲ج انمسلم ص ۱۲۸ج ایر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا . كداكر زياده مشفت نه بهوتي تؤمين علم ديتاكه جرنمازك سائقه مسواك كرو-امام ترندي ر حمد الله فرماتے ہیں کہ اس کو اٹھارہ صحابہ " نے روایت کیا ہے۔ لیکن پھر بھی اکثر لوگ . نماز کی بجائے وضو کے ساتھ مسواک کرتے ہیں کسی نے ان کو گناہ گار نہیں کہا۔

(۱/) بخاری ص ۱۷ جا مسلم ص۲۰۵ جا پر متفق علیه حدیث ہے کہ آتخضرت صلی الله علیه وسلم نماز میں اپنی نواسی امامه کو اٹھا کر نماز پڑھا کرتے تھے اور بچی کو اٹھائے بغیر نمازیز سنے کی کوئی صریح حدیث نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں۔ تو کیاسب مسلمان جو بچی کو اٹھائے بغیر نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز حدیث متغن علیہ کے خلاف ہونے کی وجہ ے باطل ہے؟

(۵) بخاری ص ۱۵۱ ج امسلم ص ۲۰۸ ج ار صدیث ہے کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جوتے بین کرنماز پڑھاکرتے تھے جب کہ جوتے اتار کرنماز اوا فرمانے کی کوئی حدیث بخاری مسلم میں نہیں۔ تو کیاعیسائی جو سرے سے کپڑا ا تار کراور جوتے پین کر نماز پڑھتے ہیں وہ آپ کے نزدیک کچے اہل صدیث ہیں اور جو غیرمقلد جوتے اٹار کر نماز یڑھتے ہیں وہ آپ کے نزدیک متنق علیہ حدیث کے مخالف ہونے کی وجہ سے محكر

(١) آپ لوگ جو كند حول تك ما تھ اٹھا كروائيں جھيلى بائيں كہنى پر مار كرسينے پر ہاتھ باند جینے کو سنت موکدہ کہتے ہیں اس کی حدیث نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں۔

(2) بخاری ص ۵۵/ج ا<sup>، مسلم</sup> ص ۱۲۲/ج ایر جو متغق علیه حدیث ہے اس میں جو اذان ہے وہ بغیر ترجیع کے ہے اور آپ کی مساجد میں ترجیع والی اذان دے گر صدیث متفن عليه كى مخالفت كى جاتى ہے۔

(۱۰٬۹٬۸) ساري امت ثناء كى جكد سبحانك اللهم النخ وكوع بين سبحان ربی العظیم اور سجدہ میں سبحان ربی الاعلٰی پڑھتی ہے جو بخاری ومسلم کی مرفوع حدیث میں نہیں ہیں ان میں ثناء کی جگہ اللهم باعد بینی النح ہے۔ بخاری

ص ۱۰۳ ج۱ مسلم ص ۲۱۹ جا رکوع و سجدے کی دو سری تنبیح بخاری ص ۱۰۹ ج۱ مسلم ص ۱۲۱ ج۱ مسلم ص ۱۲۱ ج۱ کا مسلم ص ۲۱۱ ج۱ مسلم ص ۲۱۱ جا کا مسلم ص ۲۱۱ جا کا دیایہ ساری امت گناه گار ہے؟ مسلم ص ۲۱۳ جا پر ہے کو کیایہ ساری امت گناه گار ہے؟ تبسرا اصول:

کنے لگا ہمارا تیسرا اصول ہے ہے جس طرف زیادہ حدیثیں ہوں ان پر عمل کرتے ہیں اور جس طرف کم ہوں ان احادیث پر عمل نہیں کرتے۔ میں نے کہا کہ :

(۱) امام بخاری نے (ص ۱۳۳ س) پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 'حضرت علی رضی اللہ عنہ 'حضرت ابی بن کعب اللہ عنہ 'حضرت زبیر رضی اللہ عنہ 'حضرت اللہ عنہ 'حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابو ابوب رضی اللہ عنہ چھ صحابہ سے حدیث لکھی ہے کہ اگر بیوی سے صحبت کرے اور انزال سے تبل اس سے الگ ہوجائے تو عسل فرض نہیں ان سب کے مقابلے میں ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کی ہے کہ ایسی صورت مقابلے میں ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کی ہے کہ ایسی صورت میں عسل فرض ہے تو سب نے یہاں کشرت احادیث کا اعتبار نہیں کیا بلکہ اس ایک روایت کی بنایر عسل کو فرض قرار دیا ہے۔

(۲) آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے پین کر نماز پڑھنے کی احادیث سندا محتواتر جیں چانچہ غیرمقلد علامہ البانی لکھتے ہیں: و ھو حدیث متواتر کے ماذکرہ الطحاوی (صِفَةُ صَلُوہِ النبی صی کی کہ یہ حدیث متواتر ہے جیسا کہ امام طحادی نے ذکر فرمایا۔ جب کہ امت ہیں جوتے اثار کر نماز پڑھنا عملاً متواتر ہے۔ ساری امت کا اتفاق ہے کہ جوتے پین کر نماز پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نادر عمل تھا۔ اس لئے بعض او قات نادر عمل کی روایت زیادہ ہوج تی ہے۔ ہیں نے کمادیکھئے ہمارے بال لوگ ناف کے نیچ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں یہ ایک جاتا ہجانا عمل ہے تو اس کی روایت کی ضرورت نمیں اگر دو چار دن دو آدمی سرپر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ لیس تو یہ روایت سارے شریس تھیل جاتا گا ہو تی سرپر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ لیس تو یہ روایت سارے شریس تھیل جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعتبار کثرت روایت کا بیس کرنا چاہئے کثرت تعامل کا کرنا چاہئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعتبار کثرت روایت کا بیس کرنا چاہئے کثرت تعامل کا کرنا چاہئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعتبار کثرت روایت کا بیس کرنا چاہئے کثرت تعامل کا کرنا چاہئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعتبار کثرت روایت کا بیس کرنا چاہئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعتبار کثرت روایت کا بیس کرنا خاتا گریا تعامل کا کرنا چاہئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اند علیہ وسلم کا جوتے بیس کرنا خاتا گریا تعامل کا کرنا چاہئے۔ اس کے قریب صحابہ شنے روایت

کردیا اور جوتے اتار کر نماز پڑھنا جو آپ کا تقریباً دائی عمل تفاوہ صرف دو چار صحابہ فلا نے روایت کیا۔ ای لئے علمائے اصول نے لکھا ہے: التر جیح لایقع بفضل عدد الرواة (نور الانوار ص ۲۰۰) کہ زیادہ راوی ہوناکوئی دجہ ترجیح نمیں ہے۔

(m) ای طرح سجدول کے وقت رفع یدین کرنے کی احادیث زیادہ ہیں۔ چنانچہ علامه الباني لكيت بين : وقد روى هذا الرفع عن عشرة من الصحابة (صفة صلاة النبي الله المنافظة ص١٣٦) كه ميه رفع يدين دس صحابه " في روايت كي ب- اي طرح غيرمقلدين كے المحدث المفسر الفقيه الاصولي النظار ابو محد عبدالحق الهاشي السلفي المتوفى ١٣٩٢ه ن اپن رساله فتح الودود في تحقيق رفع اليدين غند السجود بين حضرت مالك بن الحوريث مضرت انس بن مالك الانصاري معنرت عبدالله بن عباس الهاشمي٬ حضرت ابو ہر رہ الدوسي٬ حضرت عمير بن حبيب الليشي٬ حضرت جابر بن عبد الله الانصاري حضرت واكل بن حجر الحصري حضرت عبدالله بن عمر بن الخطاب العددي اور حضرت عبدالله بن الزبيره صحابه كرام رضى الله عنهم اجمعين سے سجدوں کے وقت رفع پدین کرنے کی حدیثیں جمع کی ہیں۔ اس طرح مشہور غیرمقلد عالم ابو حفص بن عثمان العثماني الداجلي نے اپنے رسالہ فضل الودود في تحقیق رفع الیدین للسجود می ان ی ۹ صحابه کرام کی احادیث تحریر قرمائی ہیں اور فناوی علائے حدیث ص۷۰ جس ج سر رفع یدین (سجدوں کے وقت) منسوخ نہیں بلکہ میہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمر کا فعل ہے 'کیونکہ اس کا راوی مالک بن الحوریث مدینہ طبیبہ میں حضور علیہ السلام کی آخری عمر میں داخل ہوا ہے اور اس کے بعد کوئی ایسی صریح حدیث نہیں آئی جس ہے نئے ثابت ہو (عبدالحق و فیض الکریم سندھی) اب دیکھئے سجدوں کے وقت رفع پدین کرنے کی احادیث زیادہ ہیں جبکہ نہ کرنے کی ایک دو ہے زیادہ نہیں اور پھر بھی اکثر احادیث کو چھو ژکرایک دویر عمل کررہے ہیں تو آپ کا قاعدہ کد حرکیا۔ تو برا کھسیانا ہو کر کہنے لگا اچھا پھر آپ فرمائیں کہ آپ کے ہاں ترجع کے کیااصول ہیں؟

## يمارا اصول.:

میں نے کہا کہ جارا اصول تو بالکل فطری اور عام قیم ہے اور قرآن و حدیث کے بارہ میں ہمارا ایک بی اصول ہے۔ میں نے کماجس طرح اختلافی احادیث ہیں اس طرح قرآن پاک کی بھی سات اختلافی قراتیں ہیں۔ ہم ان سات قرانوں میں ہے ایک ہی قرات پر تلاوت کرتے ہیں جو یہاں عوام وخواص میں تلاو تا متواتر ہے اور وہ ہے قاری عاصم کوفی رحمه الله کی فرات اور قاری حفص کوفی رحمه الله کی روایت بالکل اسی طرح اختلافی احادیث کے بارہ میں ائمہ مجہندین نے ترجیحات دیں اور اہل سنت میں جار ہی نداہب ہیں حنفی' ماکلی' شافعی اور حنبلی تو جس طرح قرآن پاک کی سات قرانوں میں ہے ہم ای قرات پر تلاوت کرتے ہیں جو یمال تلاو تامتوا ترہے ای طرح نی پاک صلی الله عليه وسلم كى سنت چارى ندا بب نے مرتب كى - ان چار ميں سے بمارے بال صرف اور صرف ند بب حنفی ہی عملاً و درسا عوام و خواص میں متواتر ہے۔ اس کئے جن احادیث کو ند ہب حنفی نے راجح قرار دے کر عمل کیا اور وہ احادیث ہمارے ہاں محد ثبین ' فقها' اولیاء کرام اور عوام میں ای طرح تعمالاً متواتر ہیں جیسے قرات عاصم سب میں تلاد تأمتوا ترہے جس طرح ہمیں قرآن پاک کی تلاوت میں ذرہ بھرشک نہیں 'ہمیں اپنی متواتر نماز کے ہارہ میں بھی ذرہ بھرشک نہیں۔

## مناظره:

وہ صاحب میری ہاتیں من رہے تھے اور ذریاب مسکرارہ تھے۔ آخر کھنے لگے

کہ آپ نے رفع یدین کاذکر کیا ہے ' میں ابھی ایک کیسٹ من کر آیا ہوں کہ پہرور ضلع

سیالکوٹ میں رفع یدین کے مسئلہ پر آپ مناظرہ ہار گئے ہیں۔ میں نے کما کہ ہار اور جیت

مری کی ہوتی ہے یا سائل کی؟ مری اگر ابنا دعویٰ ثابت کردے تو جیت گیا' نہ ثابت

کرسکے تو ہار گیا۔ میں تو اس مناظرہ میں سائل تھا۔ ان کے دعویٰ پر ثبوت مانگرا تھا جس کو
وہ پیش نہ کرسکے اور نہ قیامت تک کرسکیں گے انشاء اللہ۔

### شرائط:

میں نے نکھوایا کہ اہل حدیث اپناامتیاز میہ بتایا کرتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف الله اور رسول صلی الله علیه وسلم کی بات کو دلیل مانتے ہیں۔ سسی امتی کی بات مانتا تقلید اور شرک ہے۔ اس لئے مناظرہ میں غیر مقلد مناظر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی امتی کا قول پیش نہیں کرے گا۔ وہ سنت یا حدیث صحیح و ضعیف کی تعریف كرے كاتو اللہ اور رسول صلى اللہ عليه وسلم سے پیش كرے كا۔ اور اگر كسى حديث كو صحیح یا ضعیف کے گانو بھی اللہ اور رسول مالی آباد ہے ثابت کرے گا۔ جب اس نے اپنی کوئی رائے بیان کی پاکسی امتی کی رائے پیش کی تو مناظرہ ختم کردیا جائے گا کیو نکہ وہ اہل حدیث ہی نہیں رہامشرک ہو گیا ہے۔ تو مشرک اہل حدیث کامنا ظرکیے ہو سکتا ہے؟ نیز غیرمقلد مناظر قرآن وحدیث ہے ہی دلیل دے گا تکران کا دعویٰ ہو تا ہے کہ ہمارا دین مكه مدينه والا ہے اور حنفيوں كاكونے والا۔ اس لئے اس كو اس قرآن پاك ہے كوئى آیت برجے کا حق نہیں ہو گاجو قاری عاصم کونی کی قرات برے وہ کی یا مدنی قاری کی قرات دالا قرآن پڑھے گااور آیت سندے سائے گاکیونکہ وہ قرات یہاں متواتر نہیں اس لئے سند کی ضرورت ہوگی اور حدیث بھی ایسی کتاب سے سنائے گاجس کا لکھنے والا یا مكه كارہنے والا ہو يا مدينه كااور تاريخ شهادت سے ثابت كرے گاكہ وہ نه مجتزر تھااور نه مقلد تھا بلکہ غیرمقلد تھا۔ کیونکہ ان کے ہاں قیاس کرنے والا لیعنی مجتند شیطان ہے اور تھلید کرنے والا مشرک۔ تو یہ کوئی ایسی حدیث پیش نہ کر سکیں سے جس کتاب کا جامع مجہتدیا مقلد ہو۔ ان شرائط کو مانے ہے انہوں نے پورے زورے انکار کیا۔ اب آپ بی یہ بتائیں کہ ان کی فلست تھی یا فتے۔ وہ کہنے لگا کہ شرطیں تو آپ نے صحیح پیش کیس کیونکہ وعدہ بورا کرنے کی تاکیہ قرآن وسنت میں واضح ہے اور وہ میں کھا کرتے ہیں کہ ہم صرف قرآن وحدیث کو مانتے ہیں 'ہم کے مدینے والے ہیں' تقلید شرک ہے اور آب نے ان کو صرف اس وعدہ کی پابندی یاد ولائی۔ ان کو بیہ شرائط ضرور ماننا جاہئیں تنصیں تکراس وعدہ کو وہ تبھی یورا نہیں کرسکتے۔ میں نے کہا کہ پھرتو وہ جھوٹا وعدہ کرنے

والے ہوئے اور جو فریق اپنے وعدہ سے منحرف ہوجائے یہ جیت ہے یا ہار؟ اس نے کہا یہ تو ہارہ۔

## نى شرائط:

میں نے کما پھران لوگوں نے شور مچایا کہ مناظرہ کی شرائط پہلے سے طے شدہ ہیں۔ میں نے کہانہ وہ میں نے طے کی ہیں اور ند جھے علم ہے اور وہ یہ ہیں کہ صرف صحاح سته لینی بخاری (۲۵۶ه) مسلم (۲۱۱ه) ٔ ابن ماجه (۲۷۳ه) ٔ ابو داؤو (۲۷۵ه) ترزی(۱۷۷ه) اور نسائی (۱۳۰۳ه) سے احادیث بیان ہوں گے۔ یس نے کما ان میں خیرالقرون کی کتاب ایک بھی نہیں ہے اور ان میں سے ایک بھی نہ اہل مکہ ہے ہے' نہ اہل مدینہ سے اور ان میں سے کسی ایک کے بارہ میں آپ بیہ ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ نہ اجتماد کی اہلیت رکھتا تھا اور نہ تقلید کرتا تھا اس لئے غیرمقلد تھا۔ نواب صدیق حسن خال نے اتحاف النبلاء ص ٣٢٣ اور شاہ ولی اللہ نے ازالة الخفاء ص ١٧١/ج اير ان سب كوفارى النبسل لكما - اى لئے آپ كے حقیق بھائى اہل قرآن آپ كوطعنہ ديا كرتے ہيں كہ ايك عربي قرآن كے مقابلے ميں يہ چھ عجمی قرآن كيوں بنالئے گئے۔اس لئے ان کتابوں ہے آپ کو استدلال کا کوئی حق نہیں۔ رہے حنفی تو دیکھو میں نے کتنے انساف کی بات کمی تھی کہ آپ غیرمقلد ہیں اس لئے آپ ایس کتابوں سے حدیث ٹیش كريں جن كا جامع نه مجتمد ہو نه مقلد بلكه غيرمقلد ہو'اس طرح آپ كو بھی لازم تھا كه مجھے یہ کہتے کہ آپ ولا کل ان کتابوں ہے پیش کریں جن کے جامع حنفی ہوں۔ اگر حنفی خود شوافع وغیرہ کی کتابوں ہے ولیل وے تواس کی عظمت کی دلیل ہے کہ مخالف کی شادت بہت ہی وقع سمجھی جاتی ہے۔ ورنہ اس کو مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ ورنہ آپ کو بھی ہم مجبور کریں گے کہ آپ اپنے دلا کل ان حدیث کی کتابوں ہے دیں جن کے جامع حنفی بي- مثلًا مسند امام اعظم رحمه الله "كتاب الآثار ابي يوسف رحمه الله "كتاب الآثار امام محد رحمه الله ' موطأ أمام محمد رحمه الله ' كتاب الحصحة أمام محمد رحمه الله أور طحاوي شرح معانی الآثار وغیرہ۔ لیکن وہ حق اور انصاف کو کب مانتے تھے۔ آخر میں نے حدیث پاک

پڑھی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کل شرط لیس فی کتاب اللہ فیھو باطل (محاح سنہ) ہروہ شرط جو کتاب اللہ فیھو باطل (محاح سنہ) ہروہ شرط جو کتاب اللہ میں نہ ہو وہ باطل ہے۔ اب میں بار بار یہ حدیث سنا رہا تھا اور نام نماو اہل حدیث کے پینے چھوٹ رہے تھے۔ نہ جائے ماندان: نہ پائے رفتن۔ حدیث کو مانتے ہیں تو شرطیبی باطل ہوتی ہیں اور حدیث کا انکار کرتے ہیں تو اہل حدیث کی بجائے منکر حدیث بنتے ہیں۔ اب ان کا جھوٹا اہل حدیث ہوتا عالم آشکار ہو چکا تھا۔ چنانچہ بشیر قائمی صاحب کی منتیں کررہے تھے کہ شرطوں سے ہوتا عالم آشکار ہو چکا تھا۔ چنانچہ بشیر قائمی صاحب کی منتیں کررہے تھے کہ شرطوں سے ہماری جان چھڑاؤ اور مناظرہ شروع کراؤ۔ کیا یہ ذات آمیز شکست نہ تھی؟

#### ایک جھوٹ :

اب وہ کنے لکے تمهاری اصول فقہ کی کتاب معلم الثبوت میں لکھاہے کہ مقلدنہ قرآن ے دلیل لے سکتا ہے نہ حدیث ہے'اس کی دلیل صرف اس کے امام کا قول ہے۔ میں نے کما یہ بالکل جموث ہے کہ مقلد قرآن وحدیث سے ولیل نہیں لے سکتا۔ ہمارے ہاں حدیث معاذ رضی اللہ عنہ کے موافق اجتماد کاجواز ہی جب ہے کہ مسئلہ کتاب وسنت میں صراحتنا ند کور نہ ہو۔ اس لئے اجتمادی مسائل میں مقلد کے لئے مجتمد کا قول دلیل ہے' نہ مقلد کا اپنا نظن اور نہ مجتمد کا نظن' اس لئے اس کامطلب میہ ہوگا کہ آپ جس حدیث کو صبح یا ضعیف کہیں گے یا امتد تعالیٰ کاارشاد پیش کریں گے یا رسول امتد صلی امثد علیہ وسلم کا ارشاد کہ فلاں حدیث صبح ہے اور فلاں ضعیف۔ اگر خدا و رسول مسلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اس کی صحت وضعف ثابت نہ کرسکے تو آپ نہ اے صبح کمہ سکیں کے اور نہ ضعیف۔ ہاں اس کے بعد اگر میرے امام کامفتی مہ قول آپ پیش کردیں کہ آپ کے امام نے اس کو صحیح یا ضعیف کماہے یا اس کے موافق مفتویٰ دیا ہے یا اس کو ترک کیا ہے تو وہ میرے لئے بطور الزامی دلیل کے درست ہو گا۔ لیکن آپ نے کیسٹ سیٰ ہے تو وہ کسی ایک حدیث کو بھی اللہ یا رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے صحیح یا ضعیف ثابت كركا؟ وہ كنے لكا بالكل نہيں۔ ميں نے يو چھاكسى ايك حديث كو بھى ميرے امام رحمہ اللہ کے قول سے صحیح یا ضعیف ٹایت کرسکا؟ اس نے کمابالکل نہیں۔ میں نے کما

بھراس کانام جیت ہے یا ہار؟ کسنے لگا کہ یہ تو بہت زبروست ہار ہے۔ کیا خوب ہوا ہے مدعی کا فیصلہ میرے حق میں

## نفس مسئله:

میں نے پوچھا کہ آپ خوب جانتے ہیں کہ چار رکعت نماز میں وہ اٹھارہ جگہ کندھوں تک رفع یدین کرنے کو خلاف سنت کہتے ہیں اور چار رکعت میں دس جگہ ہمیشہ کندھوں تک باتھ اٹھانے کو سنت موکدہ کہتے ہیں اور جو یہ رفع یدین نہ کرے اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ یہ ان کا ہر جگہ عمل ہے گر غیر مقلد مناظر نے ایک دفعہ بھی اپنی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ یہ ان کا ہر جگہ عمل ہے گر غیر مقلد مناظر نے ایک دفعہ بھی اپنی زبان ہے ہو دوریکہ میں ہر تقریر میں اس کو یاد دلا تا تھا گراس کی زبان جل جاتی وفعہ اپنا دعویٰ پورا بیان ہی کردیتا۔ اس نے ایسا کیوں نہ کیا؟ اس لئے کہ اس کے پاس اپنے مکمل دعویٰ پر ایک بھی حدیث نہ تھی۔ میں نے پوچھا کہ اس لئے کہ اس کے پاس اپنے مکمل دعویٰ بر ایک بھی حدیث نہ تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے اس کی زبان ہے یہ مکمل دعویٰ ایک دفعہ بھی کیسٹ میں سنا؟ کہنے لگا بالکل نہیں۔ میں نے کما کیا یہ اپنی بردلی اور شکست کا اعتراف نہیں؟ کہنے لگا بالکل۔

## سنت موكده:

میں نے کہا کہ اس نے دعویٰ تو بڑے ذور شور سے کیا کہ بیہ رفع یدین سنت موکدہ ہے گرسنت موکدہ کا تھم نہ اللہ سے دکھاسکا 'نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 'نہ بی اس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت موکدہ کی جامع مانع تعریف کی بلکہ اس کو تو اپنی ناکامی اور شکست کا اتنا یقین تھا کہ وہ امنیوں کی اصول فقہ ہے بھی سنت موکدہ کی تعریف بیان نہ کرسکا کیونکہ تعریف کرنے کے بعد اس کا سنت موکدہ خابت کرناہی ممکن نہ تھا۔

#### حديث :

پورے مناظرے میں وہ صحیح اور ضعیف حدیث کی تعریف بھی قرآن وحدیث

ے بیان نہ کرسکا۔ کیا آپ نے کیسٹ میں یہ تعریف سی ہے؟ کہنے لگا بالکل نہیں۔ میں نے کہا کہ بیراس مناظر کے لئے ڈوب مرنے کامقام نہیں ہے؟ کہنے لگا بالکل۔ .

ميراسوال :

صحابه كرام اللهعيمة

میرا سوال جس کو میں نے ہر تقریر میں دہرایا وہ کتناعام فہم اور سادہ تھا کہ جس طرح ہمارا "کلمہ توحید" نفی اور اثبات ہے مل کر کھمل ہو تا ہے۔ اس طرح آپ اپنے دعویٰ کے مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں پر مکمل دلیل دیں کہ آنخضرت مملی اللہ علیہ و سلم نے ١٨ جگه رفع يدين كرنے سے منع فرمايا ہو اور ١٠ جگه كند حول تك ہاتھ اشمانے كا تھم دیا ہو اور خود ہیشہ اس پر عمل فرمایا ہو اور فرمایا ہو کہ جو اس طرح رفع پدین نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی اور اس حدیث کو اللہ تعالی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسجح فرمایا ہو' تو میں وہ صدیث پاک سنتے ہی بلاحیل و جست فور آ جار رکعت نفل اس طریقتہ ے پڑھوں گااور باحیات ای پرعامل رہول گا۔ کیاوہ آخر تک الی کوئی صدیث سنا سکے؟ اس نے کما ہر گز نہیں۔ کیاانہوں نے کسی جگہ بھی جھے سے مطالبہ کیایا میرے ساتھیوں کو مجبور کیا کہ ہم نے صدیث میں پانچوں باتیں و کھادی ہیں اس لئے تم خود بھی جار رکعت ای طرح پڑھوادراہے مناظر کو بھی اس پر مجبور کرد؟ اس نے کما ہرگز نہیں۔ میں نے کما چلو میں اب بھی اس بر قائم ہوں۔ آپ کیسٹ سے بیہ حدیث لادیں میں ابھی جار ر کعت ای طرح پڑھوں گا۔ اس نے کماالی حدیث تو کیسٹ میں نہیں ہے۔ میں نے کہا اس سے توصاف معلوم ہوا کہ ان لوگوں کی نماز کا یہ طریقتہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ے ہر کز ثابت نہیں۔ اگر ان کی نماز سنت کے موافق ہے تو معاذاللہ اللہ کے نبی صلی الله عليه وسلم كي نماز سنت كے خلاف ہوگی اور اگر نبی پاک صلی اللہ عليہ وسلم كی نماز صحیح اوریقبینا صحح ہے توان کی نماز ہر گز صحح نہیں۔

میں نے پوچھا کہ آپ نے پوری کیسٹ سی ہے تو کیا خلفائے راشدین "اور باقی

عشرہ مبشرہ عیں ہے کی ایک ہے بھی یہ اپنا کھمل عمل دکھا سکے ؟ کنے لگا ہرگز نہیں۔ تو میں نے کہا ان کے نزدیک تو عشرہ مبشرہ کی نماز بھی خلاف سنت ہوئی۔ کئے لگا بے شک۔ میں نے پوچھا کسی ایک مماجر 'کسی ایک انصاری 'کسی ایک ہی صحابی ہے یہ پورے مناظرے میں اپنی نماز کا کھمل طریقہ دکھا سکے ؟ کہنے لگا ہرگز ہرگز نہیں۔ میں نے کما معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک سب کے سب صحابہ خلاف سنت نماز پڑھتے تھے اگر چہ ایک ہی سنت نماز پڑھتے تھے اگر چہ ایک ہی سنت کے تارک ہوں معاذ اللہ۔ اس سے یہ بات صاف ہوگئی کہ یہ لوگ جو اپنی کتابوں 'اپنی اشتماروں اور اپنی تقریروں میں کما کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام خمارے جیسی نماز پڑھتے تھے یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اللہ تعالی وسلم اور تمام صحابہ کرام خمارے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل سنت کو ان کے جھوٹے پر وپیگنڈے سے محفوظ فرمائے۔

# ائمه کرام رحمهم الله:

بیں نے پوچھا کہ کیا پوری کیسٹ میں اتمہ رحمهم اللہ بیں ہے کسی ایک امام ہے بھی وہ اپنے اس کمل دعویٰ کو ثابت کرسکا؟ اس نے کما بالکل نہیں۔ بیں نے کما جیت اس کمل دعویٰ کو ثابت کرسکا؟ اس نے کما بالکل نہیں۔ بیں نے کما جیت اس کانام ہے؟ اے تو اب مرتے وقت تک بیہ شعر" ورد زبان "رکھنا چاہئے۔

اے میرے باغ آروز کیما ہے باغ ہائے تو کمیا ہے باغ ہائے تو کمیاں تو گو ہیں چار سو کوئی کلی کملی نہیں

# منکروں کا اثبات :

اس نے کما کہ اگر چہ وہ اپنے کمل دعویٰ پر کوئی صریح دلیل بیان نہیں کرسکا۔
لیکن اس نے الگ الگ گلزوں پر تو دلیل دینے کی کوشش کی ہے۔ میں نے کما بہت خوب ..... ایک مرزائی کینے لگا کہ قرآن پاک سے دکھا سکتا ہوں کہ غلام احمد مسیح اور رسول ہے۔ جب اس کے سامنے قرآن پاک رکھا گیا تو کہنے لگا میں اپنا بید دعویٰ ایک ہی جگہ سے تو نہیں دکھا سکتا گھوں۔ چنانچہ قرآن پاک

ے ایک جگہ سے لفظ غلام د کھایا' دو مری جگہ سے احمد' تیسری جگہ سے مسیح اور چو بھی جگہ سے رسول۔ تو کیا اس سے اس کا دعویٰ ثابت ہوگیا۔ کہنے لگانہیں۔ میں کہا اس کو کہتے ہیں:

کمیں کی اینٹ کمیں کا رو ژا : بھان متی نے کنبہ جو ژا میں نے کمااس مرزائی نے چاروں گلڑے د کھالوّ دیئے' اس سے تو یہ بھی نہ ہوا۔

نع :

میں نے کہا تھا کہ جن ۱۸ جگہوں میں آپ رفع یدین نہیں کرتے۔ ان کے لئے آپ منع کالفظ دکھا دیں۔ باقی ۹ جگہ کے لئے ہم ہے منع کالفظ دکھا دیں۔ باقی ۹ جگہ کے لئے ہم ہے منع کالفظ دکھا دیں۔ ہاتی ۹ جگہ کے لئے آپ حزام یا مروہ کالفظ دکھا دیں باقی ۹ جگہ کے لئے ہم سے حزام اور محروہ کالفظ دکھ لیں 'ان ۱۸ جگہ کے لئے آپ حزام یا محروہ کالفظ دکھا دیں باقی ۹ جگہ کے لئے ہم سے حزام اور محروہ کالفظ دکھ لیں۔ آپ خود ہی ۱۸ جگہ کے لئے آپ ترک کالفظ دکھا دیں 'ہم سے ترک کالفظ دکھ لیں۔ آپ خود ہی بیانہ بنالیں ۱۸ جگہ کامئلہ بڑا ہے پہلے اس کو حل کرلیں '۹ جگہ کامئلہ تو اس سے نصف بیانہ بنالیں ۱۸ جگہ کامئلہ بڑا ہے پہلے اس کو حل کرلیں '۹ جگہ کامئلہ تو اس سے نصف ہے یہ بعد میں حل ہوجائے گا۔ اب آپ ہی بیہ بتائیں کہ اس نے کیسٹ میں ۱۸ جگہ کے لئے منع 'منسوخ' حرام 'محروہ یا ترک کالفظ دکھا دیا ؟ اس نے کیا نہیں۔ میں نے کہا میں تو آج تک اس کی ہے ہی یہ یہ معروٹھ رہا ہوں۔

کیا شوخیاں دکھائے گا اے نشر جنوں مدت سے ایک زخم جگر ہی چھلا نہیں

#### تمازنه بهونا:

وہ اپنے اس دعوے پر کہ جو دس جگہ رفع یدین نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی کوئی دلیل پیش کرسکا؟ اس نے کما ہرگز نہیں۔ بیس نے کما صدیث مسیئی الصلوة جس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز کا طریقہ سکھایا بخاری (ص ۱۰۴ جا) ص ۱۰۲ جا) مسلم (ص ۱۰۲ جا) مسلم (ص ۱۰۲ جا) ترزی

(ص ۱۹۷ / جا) ابوداؤر ص ۱۲ / جا) نسائی (ص ۱۷ / جا مص ۱۲ / جا) موداؤر ص ۱۲ / جا) اور ابن ماجه (ص ۱۲ / جا) پر موجود ہے۔ اس صدیث میں غیر مقلدین کی نماز کے ارکان اربعہ سینے پر ہاتھ باند هتا فاتحہ کا فرض ہونا آجین بالحجہ اور رفع یدین میں سے ایک بھی نمیں اور بعض روایات کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریح ہے کہ اس طرح نماز پڑھ لی (یعنی ان چاروں کے بغیر) تو نماز پوری ہوگئ۔ غرض اس کھڑے پر بھی وہ دلیل نہ لاسکااور خالی ہور کی مثال ایس ہے کہ :

لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تکوار بھی نہیں

# ۹ جگه کی رفع پدنین :

غیرمقلد مناظر کو چو نکه دس تک بھی گنتی یاد نه حقی اس لئے وہ ۹- اور ۱۰ کا فرق نه سمجھ سکا۔ اس نے ۱۰ جگہ رفع یدین کو سنت موکدہ اور اس پر آخر تک عمل باتی رہنا <del>ثا</del>بت کرنا تھا مگرسنت موکدہ اور آخری عمر کالفظ تو کیا د کھا سکتا دس کی تنتی بھی پوری نہ كرسكا \_ پرجب اے كماكياك امام بخارى رحمد الله في اس حديث كو امام مالك رحمه الله کی سند ہے نقل کیا ہے جب کہ موطاامام مالک میں ۵ جگہ رفع پدین ہے۔ بخاری میں إِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوع ك الفاظ كا اضافه كرك ٥ كو ٩ كرليا كياب بعرموطا مي جو مدينه منورہ کے امام کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس میں "رفع یدیه" تھا بخاری میں اس کو ''کان یر فع بدیه'' بنالیا گیاجس کا آپ غلط ترجمه کرکے عوام کو دھوکاویتے ہیں آپ مدینہ سے بعادت کرکے فارس کیوں پہنچ گئے ہیں۔ ان تبین باتوں کا کوئی جواب اس نے کیسٹ میں دیا؟ اس نے کما ہرگز نہیں۔ میں نے کما جناب نے دس جگہ کی رفع یدین کے ساتھ سنت موکدہ اور آخر عمر تک کالفظ د کھانا تھا بچھ بھی نہ د کھا سکے اور آپ خوب جانتے ہیں کہ ایک سنت بھی رہ جائے تو نماز خلاف سنت ہوتی ہے۔ تو گویا بجائے اس کے کہ آپ این نماز کو موافق سنت ٹابت کریں آپ ایس احادیث بڑھ کر گویا یہ ثابت کررہے ہیں کہ بخاری ومسلم کی متغق علیہ احادیث سے میہ شاہت ہورہاہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر تک خلاف سنت نماز پڑھتے رہے کیونکہ ایک سنت کے

چھو ڑنے سے بھی نماز خلاف سنت ہی ہوتی ہے۔ سارے غیر مقلد پریشان تنے کہ کس کو مناظر بنا بیٹے جس کو دس تک گنتی بھی نہیں آتی 'جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو خلاف سنت ٹابت کر دہا ہے۔

## وس والي حديث:

آ خریں وہ صاحب فرمانے لگے کہ اس میں شک نمیں پہلے اسے گنتی کا خیال نہ تھا' نیکن آ خرایک حدیث اس نے وس والی پڑھ تو دی تھی۔ میں نے کہا پھراس کی جو وضاحت میں نے عرض کی اس کے جواب میں توسب کوسانپ سو تھے گیا۔

باب رفع اليدين اذا قام من الركعتين حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبدالاعلى قال حدثنا عبيدالله عن نافع ان ابن عمر اذا دخل فى الصلؤة كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذالد ابن عمر الى النبى صلى الله عليه و سلم- رواه حماد بن سلمة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه و سلم ورواه ابن طهمان نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه و سلم ورواه ابن طهمان عن ايوب و موسى بن عقبه مختصر الاعلام الاعلى المام ورفاه ابن طهمان ترجمه: حضرت نافع يدين كى اورجب معرف عبدالله بن عمر نمازين داخل بوك اور جب سمع الله الله الله المر حمده كما تورفع يدين كى اورجب سمع الله له الله المر حمده كما تورفع يدين كى اورجب سمع الله المن حمده كما تورفع يدين كى اورجب دوركعت سيم كرف عرف عرف عرف على الله عليه وسلم كى طرف مرفوع كيا- اس كو مماو بن سلمه في الوب اورموكي بن عقبه سي مختصراً روايت كيا-

اس مدیث میں نہ تو ۱۹ جگہ رفع پدین کی نفی ہے ' نہ بی یہ ندکور ہے کہ آپ نے ہاتھ کمال تک اٹھائے ' نہ بیشہ رفع پدین کرنے کاذکرہے جیے بال قائد ما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بیٹاب کیا۔ اس کا یہ ترجمہ بالکل غلط ہے کہ آپ میشہ

کھڑے ہو کر پیٹاب کرتے تھے اور نہ ہی اس حدیث میں ہیہ ہو کہ جو دس جگہ رفع یہ بین نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی اور نہ ہی اس حدیث کا صحیح یا ضعیف ہونا اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت کیا اور سب سے ہزا دھوکا یہ دیا کہ خط کشیدہ الفاظ بالکل چھوڑ دیئے۔ نہ مناظر کو اور نہ کسی معاون کو ذرا بھر حیہ آئی کہ ہم کتابرا دھوکہ کر رہے ہیں۔ اور ترجمہ بھی بالکل غلط کیا کہ ماضی مطلق کا ترجمہ ماضی استمراری والا کردیا۔

(۱) جب اس حدیث کو خد ااور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صحیح کمانہ ضعیف تو نام نماد اہل حدیث کو نہ تو اس کو صحیح کہنے کا حق ہے اور نہ ضعیف کینے کا۔ باں ہم اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ حدیث معاذرضی اللہ عنہ کے مطابق جب اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فیصلہ نہ سے تو ائمہ مجتدین کے فیصلے کو تشایم کرلینا چاہئے۔ اس حدیث و میں چاروں ائمہ میں ہوتا ہی طرح جس حدیث کو میں جاروں ائمہ میں نے بھی اپنا نہ جب قرار نہ دیا ہو اس کے شاذ و متروک ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا اس طرح جس حدیث کے چاروں ائمہ میں سے کسی نے بھی اپنا نہ جب قرار نہ دیا ہو اس کے شاذ ہونے میں شک شیں۔

(۲) امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک سنری سند مالک عن نافع عن ابن عمرہے۔ یہ روایت سنمری سندے امام بخاری رحمہ اللہ کی پیدائش سے بھی پہلے موطاامام مالک اور موطاامام محکم موطاامام محکم موطاامام محکم موطاامام محکم علی جا پی بھی جا پی بھی ایک بخت امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات ۱۹۸ھ ہے 'گراس رحمہ اللہ کی وفات ۱۹۸ھ ہے 'گراس کے الفاظ بخاری سے بہت مختلف ہیں۔ ماللہ عبد نافع ان عبداللہ بن عمر کان اذا افتتح الصلوة رفع یدیه حذو منکبیه واذا رفع رأسه من الرکوع رفعہما دون ذاللہ (موطامالک ص ۲۱ موطامحم مراحم برء ورفع یدین نمرہ کی تو رفع یدین کہ جب عبداللہ بن عمر منی اللہ عند نے نماز شروع کی تو رفع یدین کی کندھوں کے برابر تک اور جب رکوع سے سر اٹھایا تو ہاتھ المحمال سے کم۔

مدینہ منورہ کے امام مالک رحمہ اللہ نے جب بیہ حدیث لکھی تو رفع یدین پانچ جگہ تھی ہی روایت کوفہ میں مپنجی تو پانچ ہی جگہ رفع یدین تھی مگر جب بیہ روایت بخارا میں مہنجی تو رفع یدین ۵ سے بردھ کر ۱۰ جگہ ہوگئی۔

پیر درید منوره میں بیہ روایت ابن عمر رصنی اللہ عنہ کا فعل تھا مضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرفوع نہ تھی کوفہ میں بھی اپنی اصلی حالت پر بی ربی گر بخارا میں پہنچ کر فعل ابن عمر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرفوع کردیا گیا۔ اس لئے امام ابوداؤد رحمہ اللہ (۱۳۷۵ھ) نے امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی میں سی اس غلطی کی نشان دبی فرمادی قال ابو دائو د الصحیح ہول ابن عصر لیس به فوع کہ صحح ہی ہے فرمادی قال ابو دائو د الصحیح ہول ابن عصر لیس به فوع کہ صحح ہی ہے کہ بید ابن عمر کا قول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرفوع نہیں (ابوداؤد ص

موطا مالک اور موطا محریس جو وضاحت تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے تعبیر تحریمہ کے وقت توہاتھ کندھوں تک اٹھائے اور رکوع سے سراٹھائے وقت اور تحریمہ اللہ (۱۷ سے کم ہاتھ اٹھائے یہ بات بخاری سے بھی حذف کروی گی اور جزء رفع یدین سے بھی۔ امام ابوداؤد رحمہ اللہ (۱۷ سے موقوفًا (ص ۱۰۸) چنانچہ اس غلطی کو تعلیم کرلیا گیا۔ وہ اللہ وایوب و ابن جریح موقوفًا (ص ۱۰۸) چنانچہ اس غلطی کو تعلیم کرلیا گیا۔ قال البخاری و المحفوظ ما روی عبیداللہ وایوب و ماللہ وابن حریح واللہ وابن عمر رضی اللہ عنہ (جزء رفع یدین ص ۱۸۸) یعنی بخاری نے بھی مان لیا کہ بیاب عمر رضی اللہ عنہ (جزء رفع یدین ص ۱۸۸) یعنی بخاری نے بھی مان لیا کہ بیاب عمر رضی اللہ عنہ (جزء رفع یدین ص ۱۸۸) یعنی بخاری نے بھی مان لیا کہ بیاب اس کو ابن عمر شمے موقوف بیان کرتے ہیں۔ ان باتوں کا کوئی جواب لائر ہب مناظر نہ

ابام بخاری رحمه الله فے جو رواہ حماد بن سلمه عن ايوب الخ تعليق بيان كى ہے۔ يہ جزء رفع يدين نمبر٥٣،٥٣ پر كمل موجود ہے اس بين اذا قام من الر كعتين كى رفع يدين نميں والا الم بخارى رحمه الله في اس وسويں رفع يدين الر

کے غیر محفوظ ہونے کا اشارہ فرمادیا۔ چو نکہ اس سے مناظر صاحب کی دس کی گئتی ہوری نہیں ہوسکتی تھی اس لئے مناظر صاحب اس عبارت کو بلا ڈکار ہضم کرگئے۔ اس کی وضاحت بھی ابوداؤد نے فرمادی تھی واسندہ حماد بن سلمۃ و حدہ عن ایوب لم یذکر ایوب و ممالك الرفع اذاقام من السحد تین (ص ۱۰۸/ ج۱)

آخری عبارت ابن طہمان اور موئ بن عقبه والی تعلیق جو آخر میں بخاری لائے ہیں وہ بیہتی ص الرح ہیں بخاری لائے ہیں وہ بیہتی ص المراج میں ہے اور نہ مرفوع ہے۔ یہ تقا آخری اشارہ امام بخاری رحمہ اللہ کا کہ بید نہ مرفوع ہے نہ دسویں رفع یدین ثابت 'جس کو منا ظرصاحب نے چھوڑ دیا۔

## سند كاحال:

پہلاراوی بخاری میں ۱۰۱ پر عیاش بن الولید ہے گرجزء رفع بدین مطبوعہ دہلی میں الولید ہے گرجزء رفع بدین مطبوعہ دہلی میں ۱۲ پر عباس ہے اب بدراوی مفکوک ہوگیااس لئے فیض الرحمٰن توری غیرمقلد نے جزء رفع بدین میں ۱۳۹ پر تحریف کرکے عباس کو عباس کو عباس کو عباس بنا دیا۔ جب کہ "الرسائل فی تحقیق المسائل" کے چودہ مجاہدین بھی اس کو عباس بی لکھتے ہیں اور فالد گھر جا کھی نے بھی اس کو عباس میں لکھتے ہیں اور فالد گھر جا کھی نے بھی اس کے بخاری کے حوالے سے عباس بی لکھا تھا (ص ۷۰) گر فالد گھر جا کھی نے جب جزء رفع بدین بخاری کے شرائع کیاتو تحریف کرکے عباس کو عیاش کردیا۔

دوسرا رادی عبدالاعلی ہے یہ متکلم فیہ ہے قدری ہے۔ بندار فرماتے ہیں:
والله لا یدری ای ر جعلیہ اطول (میزان الاعتدال صا۵۳/ ۲۳) یاوجود متکلم فیہ
ہونے کے محدث عبدالوہاب ثقفی کی مخالفت کرتا ہے کیونکہ عبدالاعلی اس کو مرفوع
کرتا ہے جیسا کہ بخاری می ۱۰۲ پر ہے اور عبدالوہاب اس کو موقوف بیان کرتا ہے جیسا
کہ جزء بخاری می ۱۰۸ پر ہے۔ اسکلے راوی میں بھی اختلاف ہے بخاری می ۱۰۲ پر عبداللہ ہے اور جزء بخاری مطبوعہ دبلی میں عبداللہ ہے جو متروک الحدیث ہے اس لئے عبیراللہ ہے اور جزء بخاری مطبوعہ دبلی میں عبداللہ ہے جو متروک الحدیث ہے اس لئے پیر جھنڈا نے جلاء العینین می ۱۵۲ و قیض الرحمٰن توری نے جزء رفع الیدین می ۱۸۸ پیر جھنڈا نے جلاء العینین می ۱۵۲ اور قبض الرحمٰن توری نے جزء رفع الیدین می ۱۸۸

ر تحریف کرکے عبید الله بنادیا ہے۔

ان سب کے بعد مجیب بات تو بہ ہے کہ جزء بخاری ص ۸۳ پر ہوزادو کیع عن العمری عن فافع عن ابن عمر عن النبی انه کان یر فع یلیه اذا رکع و اذا سنجد اور امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ذیادت مقبول ہے۔ لیج مناظر صاحب! اب تو دس کی چبیس رفع یدین بن گئیں اور آپ ہر چار رکعت میں ۱۸ سنتوں کے آرک بن گئے۔ یہ ہے اس حدیث کا حال جس کو غیر مقلدین سب صحابہ " سب تابعین رحمهم اللہ اور سب ائمہ رحمهم اللہ کے قلاف اپنا معمول بتا رہ ہیں۔

سے بات بھی یاد رہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی پیدائش سے پہلے امام محمد رحمہ اللہ فرما گئے تھے کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے بہت مضبوطی سے عابت ہے کہ وہ بہلی تحبیر کے بعد رفع یدین نہیں کرتے تھے اور یہ الل بدر بیس سے بیں جو اگلی صفول بیں کھڑے ہوتے تھے اور یہ حضرات یقیناً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی نہیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذیاوہ واقف تھے۔ اس لئے ای کی روایت کو ترجے ہوگی (کتاب المجہ میں ۹۵) پھرامام محمد رحمہ اللہ نے خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ سے رفع یدین نہ کرنا روایت فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو ترجے ہوگی جو اہل بدر کے موافق ہوگی۔ یہ بڑی جران کن بات ہے کہ اس روایت کو ترجے ہوگی جو اہل بدر کے موافق ہوگی۔ یہ بڑی جران کن بات ہے کہ امام محمد رخمہ اللہ (۱۲۵۲ھ) اور امام مسلم رحمہ اللہ (۱۲۵۳ھ) اور امام مسلم رحمہ اللہ والد موقوف۔

« پس به دیگرال چه رسد »

حَتّٰى فَارَقَ الدُّنيَا :

نام نماد اہل صدیث مناظرکے دعویٰ کاایک کلزایہ بھی تھا۔ جس طرح ہم رکوع اور جود کے ساتھ تحبیر کو سنت کہتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں آپ ماٹھیٹیل آخر عمر تک

یہ تکبیرات انقال کتے رہے تو ہم اس پر صریح حدیث پیش کرتے کہ آپ بیشہ میہ تكبيرات كتة رب حتى فارق الدنيايال تك كه ونياس عليحد كى فرمانى (بخارى ص بالارجا و نسائی مس ۱۷/۱ج۱) اسی طرح تام نهاد ایل حدیث کا فرض نفا که ۱۸ جگه کی نفی اور دس جگہ کے اثبات کے ساتھ ایسے الفاظ و کھادیتا خواہ بخاری ہے خواہ مسلم ہے لیکن اس میں بالکل ٹاکام رہا کیو نکہ بے ان چاروں کے پاس ولیل نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ہاں شور مچامچا کر " تھوتھا چنا باہج گھنا" کی مثال بوری کرتے ہیں۔ میں نے اس سے بوجھا کہ آپ ہی فرمائیں آپ نے کیسٹ سی مکسی نے محاح ستہ سے کوئی ایسی روایت پیش ك ہے؟ كہنے لگابالكل نهيں۔ ميں نے كما تحبيرات انقال كے آخر تك باقى رہنے كاايك اور بھی ثبوت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ﴿ فرماتے ہیں کہ آنحضرت مُؤلِّلِهِمْ بھی مید تکبیرات کتے رہے اور ابو بکر بھی محر بھی (ترزی ص۵۹) اور عثان بھی۔ (نسائی ص ۲۲/ج۱) اس ہے صاف سمجھ آتا ہے کہ میں وہ نماز تھی جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بكررمني الله عنه كوچھو ژكر كئے پھر حضرت ابو بكر عمر كوچھو ژ كئے اور عمر ا عثان رضی الله عنه کوچھوڑ کئے لیکن الیم صریح حدیث ان کے پاس کمال۔ آخر نام نماد اہل حدیث' حدیث ہے دست بردار ہو کر تاریخ کی طرف بھاگااور بیہ کما کہ حضرت مالک بن الحويرث رمنى الله عنه 9ھ بيں ايمان لائے تھے' انہوں نے حضور ملی المجام کو رفع يدين کرتے دیکھا۔ میں نے کہا:

(۱)..... پہلی ہات تو ہے ہے کہ ان کے ۹ ھے میں ایمان لانے کی کوئی سند پیش کرو۔ جس کو وہ پیش نہ کرسکا۔

(۲) ..... پھر میں نے کہا کہ حضرت مالک بن الحویرث کی حدیث ہے آپ کو کیا تعلق کو نکہ اس کی کسی سند میں بھی تبیری رکعت کے شروع میں رفع یدین کاذکر نہیں جس کو آپ سنت موکدہ کہتے ہیں تو گویا آپ کے نزدیک 9ھ میں رسول پاک میں المان سنت نماز پڑھتے نتھے۔

(m) ..... مالك بن الحوريث كى حديث نسائى ص ١٦٥/ج ااور ص ١٤١/ج ابر ہے جس

میں آنحضرت ماڑ آباری کا تجدول کو جاتے اور اٹھتے وقت رفع یدین کرنے کا ذکر ہے اور فآوی علائے حدیث میں ہے کہ یہ حدیث صبح ہے اور اس حدیث یر عمل کرنے والا مردہ سنت کو زندہ کرنے والا ہے اور اس کو سوشہید کا اجر ملے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ جار رکعت نماز میں کا جگہ سنتوں کو ضائع کرتے ہیں۔ ۱۷ وفعہ سجدوں کے وقت رفع یدین کرنا ہو تک سنت تھا جو آپ نے چھوڑ دیا اور تبسری رکعت کے شروع میں رفع یدین ۹ھ میں بالکل سنت نہ تھااور آپ نے اس کو سنت بنا ڈالا۔

## صحاح ستہ سے بعناوت :

آپ نے کیسٹ س لی۔ نام نماد اہل حدیث مناظر سارے مناظرے میں کے مدینے سے باغی رہا اب محاح ستہ ہے بھی بھاگ کیا کیونکہ نسائی محاح ستہ میں شامل ہے انہوں نے ص ١٦٥/ج اور ص ٢٤١/ج اپر سجدوں كى رفع يدين كا باب باندها اور اس میں حضرت مالک بن الحوریث "کی حدیث فائے پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند کی صدیث ہے اس کو متروک العمل قرار دیا' پھرص ۱۵۸/جااور ص۱۲۱/جار بر کوع کی رفع یدین کا باب باند حا۔ اس میں ابن عمروغیرہ کی احادیث لائے اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود ﴿ كَي حديث من أن كو متروك العل قرار دياً - بيه ايك شافعي محدث كي تبویب اور ترتیب جس کو نام نهاد الل حدیث مناظر صرف بے سند تاریخ سے رو کرنا چاہتا ہے۔ میں نے بھی آخر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند کی حدیث سنن نائی کے حوالہ ہے چیش کی۔ عن عبداللہ (ابن مسعود) قال الا اخبر کم صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقام فرفع يديه اول مرة ثم لم يعد (نمائي ص١٥٨/ج١)

(۱)..... اس مدیث میں میرا تمل مئلہ ہے جس طرح ہماری توحید ہے کہ صرف ایک اللہ کو مانتاباتی سب کاانکار' ای طرح ہماری رفع پدین ہے کہ صرف ایک جگہ کااثبات اور باقی ہر جگہ کی نغی۔ اس طرح کی تکمل دلیل جس میں ۱۸ جگہ کی نفی اور دس جگہ کا اثبات ہو نام نماد اہل حدیث منا ظرایک مجی نه و کھا سکااور نه قیامت تک و کھا سکے گا'انشاء اللہ۔ (۲) ..... میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی صدیث پیش کی جو اہل بدر میں اللہ حلام والمنہ ہی ہے تھا اور صف اول کے نمازی تھے۔ میرے پاک پیغیبر سی بیٹی اللہ نے بھی بی فرمایا تھا کہ او لو اللہ حلام والمنہ ہی ہے دین سیکھو اور میرے امام محمد رحمہ اللہ نے بھی بی فرمایا کہ اہل بدر حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی نماز کے بڑے عالم ہیں۔ نام نمادابل صدیث مناظر ایپ دعوری کے موافق کی اہل بدرے نہ مرفوع صدیث لاسکا نہ موقوف ۔

(۳) ..... میں نے اس بدری صحابی کی صدیث پیش کی جس نے یہ صدیث کوفہ میں بیان فرمائی اور تمام اہل کوفہ (صحابہ " تابعین " تع تابعین " فقماء اور محد شین رحمہم اللہ اور مور شین رحمہم اللہ اور کی ایک می تھے۔ یا محدث یا عامی کا عمل مائو ایل صدیث مناظرا ہے کمل دعوی پر موامی سب کامتواتر عمل ای پر تھا جب کہ نام نماواہل صدیث مناظرا ہے کمل دعوی پر (۳) ..... اس حدیث کو اللہ تعالی یا رسول پاک میں تیج فرمایا نہ ضعیف " ہاں اہل کوفہ کامتواتر عمل اس کی صحت کی سب سے بڑی دئیل ہے۔

(۵) ..... البانی غیر مقلد کو بھی یہ تسلیم کرنا پڑا کہ اس صدیث میں کوئی علیت قاد حہ نمیں کوئی علیت قاد حہ نمیں ہے۔ (عاشیہ محکوہ)

# ایک عجیب اعتراض:

جب میں نے مناظرہ میں سجدوں والی رفع یدین کی حدیث پڑھی تو نام نماد اہل حدیث مناظر کہنے لگا کہ جب تم اس کو صحیح بائے ہو تو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟اس بے چارے کو یہ بھی علم نہیں کہ مانے کے لئے عمل بھیشہ ضروری نہیں ہو تا۔ دیکھو مسلمان اور یہودی وونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی برحق مائے ہیں پھراختلاف کس بات پر ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ یمودی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے اس لئے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا افکار کرتے ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں کہ یمودی قیامت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی ثابت نہیں کرسکتے اس لئے یاان کا آخری نبی ہوتا عامت کریں ورنہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا تیں۔ اس طرح مسلمان اور عیسائی حضرت کی عاب السلام کے نبی ہوتا کے السلام پر ایمان لا تیں۔ اس طرح مسلمان اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے پر مشغق ہیں گرعیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری

نبی ہیں اس کئے وہ حضور اقدس مالی آتا کی نبوت کے منکر ہیں۔ اب مسلمان ان سے میں مطالبہ کرتے ہیں کہ یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخری نبی ہونا ثابت کروورنہ حضور اقدس ملى المين ايمان لاؤ- بال مسلمان حضور اقدس ملى التيني كو آخرى نبي مانية بين اس کئے مسیلمہ کذاب اور مسیلمہ پنجاب کو جھوٹانبی کہتے ہیں۔ جس طرح مسلمانوں کی یہ بات برحق ہے کہ حضرت موٹ علیہ السلام سے نبی ہیں مگر یمودیوں کی بیہ بات بالکل جھوٹی ہے کہ حضرت موی علیہ السلام آخری نبی ہیں اب یہودیوں سے ہم موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کا ثبوت نہیں مائلیں سے کیونکہ وہ تو متنق علیہ ہے۔ آخری نبی ہونے کا ثبوت مانگیں گے۔ اگر کوئی میمودی صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے میں ہونے کا ثبوت پیش کر تارہے تو وہ بھیناً دھوکے باز ہے۔ اپناوفت بھی ضائع کر رہاہے اور وو سرول کابھی۔ اس طرح ہم ہیر مانتے ہیں کہ آنخضرت مال اللہ سے سجدول کے وقت رفع یدین کرنا ثابت ہے۔ گریہ کہنا کہ آنخضرت الفاقائی آخر عمر تک مجدوں کے وقت رفع یدین کرتے رہے آپ مل آلیا پر جھوٹ بھی ہے اور ترک رفع پدین بونت جود کا انکار بھی۔ اسی طرح ہم عیسائیوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کا ثبوت نہیں ما تکس کے اگر کوئی عیسائی اس پر سارا زور لگا تا رہے تو وہ عوام کو دھو کادے رہاہے اس کو تو اپنے اس جھوٹ کا ثبوت دینا ہے کہ حضرت علیلی علیہ السلام آخری نبی ہیں جس جھوٹ کی وجہ سے وہ حضور پاک مانظیم کی نبوت کا انکار کر رہا ہے۔ پھراس بات کو غور ے مستجھیں کہ وہ عیسائی بیسیوں آیات اور سینکٹروں احادیث بھی حضرت عیسی علیہ السلام کے نبی ہونے پر بیان کروے تو اس سے صرف حضرت عیسی علیہ السلام کانبی ہونا ثابت ہو گانہ کہ آخری نبی ہوتا اور اس سے خصور مانظینیا کی نبوت کے انکار کی راہ بالکل نہیں نکل سکے گی۔ ہمارا مطالبہ صرف بیہ ہو گا کہ وہ ایک ہی آیت یا ایک ہی حدیث پیش کریں کہ حضرت عیسلی علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ تو جس طرح مسلمانوں کا بیہ کہنا کہ حضرت عيسى عليه السلام برحق بين بيه بالكل ورست ب اس عيسى عليه السلام كى نبوت کو بھی مان کیا اور بعد میں حضور سائی آئیم کی نبوت کو بھی مان کیا' ای طرح ہی بات رست ہے کہ حضور ماڑ ہیں ہے رکوع و جود کی رفع یدین کی الیان سے بات جھوٹ ہے جسے کہ آخضرت ماڑ ہیں ہو السلام کو آخری نبی مانا۔ عیسائیوں کا ایمان نہ عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی مانا۔ عیسائیوں کا ایمان نہ عیسیٰ علیہ السلام کو رہا کی نبیس سے اور نہ وہ حضور ماڑ ہیں ہیں الے ۔۔۔۔۔ اس طرح مان ماد اہل حدیث کا نہ ان احادیث پر ایمان ہے جن بیس ہر تنجیسر کے ساتھ رفع یدین کا دکر نے کا ذکر ہے نہ ان احادیث پر ایمان ہے جن بیس ہر تنجیسر کے مان رفع یدین کا ذکر ہے کہ کا ذکر ہے نہ ان احادیث پر ایمان ہے جن بیس کی حدول کے وقت رفع یدین کا ذکر ہے کہ اور نہ ہی ان احادیث پر ان کا ایمان ہے جن بیس دکوع کی رفع یدین کا ذکر ہے کہ کیونکہ جسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی کہ کر اپناایمان خواب کر لیاای کیونکہ جسے عیسائیوں نے قبیلی علیہ السلام کو آخری نبی کہ کر اپناایمان خواب کر لیاای طرح ان لوگوں نے آخری عمر تک رفع یدین ۸ائی نفی اور وس کا اثبات کہ کر نبی پاک مرت ان کا ان کا اور اور نبی پاک پر جھوٹ ہو لئے سے یقینا ایمان خواب ہوجاتا ہے۔ اور می ان کا ان احادیث پر ایمان ہے جن بیس پہلی تنجیسر کے بعد رفع یدین کا ترک نہ کور ہے۔ اس مسئلے کی ساری حدیث پر ایمان ہو جن کا رکار اور نام پھر بھی ... اہل حدیث۔

نگراؤ :

لیا وہ روایت نسائی میں ہے۔ اس طرح رکوع کے دفت بھی آپ کا رفع یدین کرنا ثابت ہے گراس کا آخر عمر تک باقی رہنایا ترک فرما دینا ان احادیث میں نہ کور نہیں البتہ قیاس کمتاہے کہ آپ کے کی تو کرتے رہے ہوں گے مگراس قیاس کے خلاف احادیث مل محكي كد آپ كي ترك فرمادي محى توجم في ان احاديث ير عمل كيا- بيد ذان بهت غلط ہے کہ موی علیہ السلام پر ایمان رہ ہی نہیں سکتاجب تک عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹانہ کمو اور عيسيٰ عليه السلام پر ايمان ره بي شيس سكتاجب تك حضور پاک مطبقوم كو معاذ الله جموثا نہ کہو۔ بالکل یمی ذہن غیرمقلدوں کا ہے کہ رکوع کی رفع یدین کو ماناہی نہیں جاسکتا جب تک ہر تمبیر کے ساتھ رفع بدین کرنے والی احادیث کو جھوٹانہ کمو اور تجدول کی رفع یدین کی تمام احادیث کو جھوٹا نہ کہو اور تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہ کرنے کی تمام احادیث کو جھوٹا نہ کہو اور ان سب احادیث کو جھوٹا کہنے سے بھی ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک ان احادیث میں بھی ہیہ جموث نہ ملاؤ کہ حضور میں اپنے آخری نماز بھی اس طرح پر معی۔ الغرض جھوٹ کے بغیر تو ان کا ند بہب چل ہی نہیں سکتا۔ کہیں صحاح ستہ ے باہر ہی کوئی سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث نظر پر ممئی تو فور اُ ساتھ یہ جھوٹ مالیا کہ آپ ماڑ تھیا نے آخری نماز بھی سینے پر ہاتھ باندھ کر پڑھی تھی۔ کمیں کوئی ضعیف سی حدیث آمین کی نظر بر منی فورا ساتھ ہے جھوٹ ملالیا کہ آپ مائی اپنے نے آخری نماز بھی او فچی آمین کے ساتھ پڑھی تھی اور ہاتی سب حدیثوں کو جھوٹا کہنا شروع کردیا۔ ہمارا مطالبہ اب بھی قائم ہے کہ صرف اور صرف ایک حدیث جس میں ۱۸ جگہ رفع پرین ہے ہمیشہ کے لئے منع کیا گیا' دس جگہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کا تھم دیا ہو اور اس بر آپ من الرائد الرائد عمر تک عمل کیا ہو اور فرمایا ہو کہ جو اس طرح رفع پدین نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی اور اس مدیث کو دلیل شرع سے صبح ثابت کیاجائے۔ یاد رہے آپ کے ہاں ولیل شرعی صرف اللہ ہے اور رسول میں اللہ کا فرمان میں ہم وہ صدیث مان کر با قاعد گی عمل شروع کردیں ہے۔

اشرف صاحب فرمانے گئے کہ ہفت روزہ اہل حدیث لاہور اسلام کی دورہ ہیں تو نہ کور ہے کہ اس مناظرہ میں مولانا محمد کیجیٰ گوندلوی' مناظر اسلام قاضی عبدالرشید صاحب' مولانا مبشراحمد ربانی صاحب' فانح مرزائیت پروفیسراکرم حدجہ صاحب' مناظر اسلام حافظ مصطفی صادق صاحب مولانا عبدالرحن کاظمی صاحب اور دیگر علاء بھی شے اسلام حافظ مصطفی صاحب حضرات مل کر بھی اپنے محمل دعویٰ پر ایک حدیث بھی پیش نہ کرسکے 'پھر اشرف صاحب فرمانے گئے کہ بخاری 'مسلم 'موطا مالک اور موطا محمد کانام بعفت روزہ اہل حدیث نے لکھا ہے کہ ان کمایوں سے ہمارے مناظر نے احادیث صحیحہ پیش کیں۔ میں نے کہا آپ ہی نکال دیں۔ احادیث صحیحہ تو کیا صرف ایک حدیث جس میں امل عبد رفع پدین سے منع کیا ہو اور دس جگہ کند صول تک ہاتھ اٹھانے کا تھم ہو اور بیہ آپ مرف ایک حدیث بھی میں اور اس حدیث کو اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ میں گئے گئے میں خرمایا ہو۔ اشرف صاحب کئے گئے کہ حدیث کو اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ میں گئے گئے کہ خرمایا ہو۔ اشرف صاحب کئے گئے کہ حدیث کو اللہ حدیث ممل وعویٰ پر ایک حدیث بھی پیش نہ کرسکے تو آئندہ انہیں بھی اپنی آپ ووائل حدیث نمیں کمانا جا ہے۔ میں نے کہا کہ نہ صرف بیا کہ ان کے پاس اپنے وعویٰ پر ولیل نمیس بلکہ وہ بلادلیل میچ احادیث کو جھٹا اتے ہیں۔

(۱).... ہر تھبیر کے ساتھ رفع یدین کی احادیث کو ان کے علامہ البانی نے صبح مانا ہے اور

بيه جمثلات بي-

(۲).... سجدوں کے وقت رفع یوین کرنے کی احادیث کو ابو حفص داجلی عبدالحق ہاشمی عبدالکریم سند حی اور علامہ البانی نے صبح کماہے اور بیہ جھٹلاتے ہیں (۳).... رکوع کی رفع یوین والی حدیث کو ماننے کا دعوی کرتے ہیں محرساتھ جھوٹ ملاکر کہ آپ مٹی آئی ہے تر عمر تک میہ رفع یوین کرتے رہے میہ ایسا ہی جھوٹ ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ البلام آخری نبی ہیں۔

(۱۲) ..... بہلی تحبیر کے بعد ترک رفع یدین کی احادیث خاص طور پر حدیث ابن مسعود اللہ اللہ تعبیر کے بعد ترک رفع یدین کی احادیث خاص طور پر حدیث ابن مسعود اللہ تعبیر کے اللہ اللہ مسلم میں چار فتم کی احادیث کو جمثلا تا ہو اس کا اپنے کو اہل حدیث کمنا ایسانی ہے جسے رات کو دن کمنا۔ اگر احادیث کے جمثلا نے والے اہل حدیث ہیں تو پھر منکر حدیث کن کو کما جائے گا؟ اشرف صاحب نے کما بالکل بجاہے میں الحمد للد بالکل مطمئن ہوگیا ہوں۔



# پش لفظ:

بسم الثدالرحن الرحيم

غیرمقلدین کا مجموی مزان ہے ہے کہ بید حفرات فروی مسائل ہیں ہے انتہاشدت برتے ہیں، بیلوگ اپنی کمآبوں اور رسالوں، تقریروں اور تحریوں ہیں فروی مسائل پر بحث کرتے ہوئے قابو ہے باہر ہو جاتے اور نہا بہت درشت اور کرخت لب ولہجہ اختیار کرتے ہیں۔ ہیں۔ مقلدین حفرات کو کوستے ، ان پر برستے اور تیز و تندا نداز ہیں ان پر تقید کرتے ہیں۔ ان ہے مقررین فروی مسائل (فاتحہ ظف الله مام، رفع یدین، آھن بالجبر اور تر اور کو فیرہ) کو ہر جگہ جا کر ہوا دیتے ، ان کو اچھا لئے اور ان کو کفر و ایمان کا مدارو مناط قر اردیتے ہیں۔ ہمارے اکا برواسلاف شروع ہے ہی ان کو سمجھاتے آئے ہیں کہ ان فروی مسائل کو کفرو ہمارے کا مدار نہ بنا کیں، ان میں اتنی شدت نہ برتیں اور ان کی وجہ سے تکفیر و تفسیق اور ایمان کا مدار نہ بنا کیں، ان میں اتنی شدت نہ برتیں اور ان کی وجہ سے تکفیر و تفسیق اور سے میان کو ایمان کا مدار نہ بنا کیں، ان میں ان گور کر ہیں، فضاء کو صموم اور زبر آلود نہ کریں۔ لیکن افسوس مد سے میان کو ایمان وامان واموں کہ ان کو کا مدار کریں۔ لیکن افسوس مد انہوں کہ ان کو کا کہ بات آئے تک نہیں آئی، رواداری برتنا افسوس کہ ان کو کا کہ بات اور مرشت کے منافی ہے۔ ان کی طبیعتوں میں بات آئے تک نہیں آئی، رواداری برتنا اور ختی بائی جائی جائی ہو کہ بہت اور مرشت کے منافی ہے۔ ان کی طبیعتوں میں بات آئے تک نہیں آئی، دواداری برتنا اور ختی یائی جائی ہو تی ہی ہیں گائی ہو تی ہی ہی ہیں کا افر ار واعتر اف اور ختی یائی جائی جائی ہو تی ہی ہی ہیں کا افر ار واعتر اف

کرنے پرمجبور ہیں۔

چنانچەمولاناداد دغرنوى كىسوانخ حيات يى تريب

''اہلحدیث حضرات عموماً نہایت متشد د ہوتے ہیں، تھوڑی سی تھوڑی چیز پر سخت سے سخت نکتہ جینی کے خوگر''(مولا نا داؤ دغر نوی مرتبہ ابو بکرغرز نوی ص ۱۸)

ای کماب میں دوسرے مقام پر ہے

"ان کی تقریروں میں غلظت اور خشونت کا غلبہ ہوتا ہے۔ " (ص۸۱)

مسئلہ" رفع یدین" بھی ان فروی مسائل میں سے ہے جن پر بحث کرتے ہوئے ان کے قلم کاراورمقررین احناف کو بے نقط سناتے ہیں اور رفع بدین کو وجوب وفرضیت کا ورجہ دیتے ہیں۔

چنانچ بہاد لہور کے ایک پر و فیسر صاحب نے '' رفع یدین' کے موض نے پر ایک رسالہ لکھ کرقا در بخش کے نام پر چھوایا ہے، اس میں تہذیب وشرادت کی جوشی پلید کی ہے اور جو بازار کی، سوقیا نہ اور دل آزار زبان استعال کی ہے، اسے پڑھ کر موصوف کے بارہ میں اجھے تاثر ات قائم نہیں ہوتے ۔ احقر پر و فیسر صاحب کے '' بطور ٹمونہ مشتے از فروار ہے'' چند جملے قال کرتا ہے، جس سے ناظرین اس جماعت سے تک نظری، تنگ ظرفی اور تشد د کا کچھا انداز و کر سکیں گے۔

پروفیسرصاحب اس رسالہ کے ص کا پر لکھتے ہیں۔

''میں کہتا ہوں مقلد کوئی بھی ہو جاہل ہوتا ہے۔ اگر جاال نے ہوتو تقلید کیوں کرے ہتقلید ہے بھی جاہلوں کے لئے اور کرتا بھی جاہل ہی ہے۔ جوعلم وعقل والا ہو وہ تقلید کیوں کریے''

دوسرے مقام پر لکھتے ہیں: ''لیکن آپ نے اندھے اماموں کی اندھی تقلید کی'' (مئلدر فع بدین ص میم)

ای رساله میں ایک مقام پر لکھتے ہیں: ''رہنمائی بیچارہ مقلد کیا کرے گاوہ تو خود

اندهاہے اور اندها بھی دل کا۔' (مئلد فع بدین ص۲۳) ایک جگر ترکرتے ہیں۔

''مقلد بعیرت کا اندها تو ہوتا ہی ہے اب معلوم ہوا کہ اس کا ذوق بھی گندا ہوتا ہے۔''(ص۵۲)

ايك مقام پر لکھتے ہیں:

"مقلد چونکہ بدنیت بھی ہوتا ہے اور مطلی بھی ،اس لئے صدیث کے معاملہ ہیں بد نصیب بی رہتا ہے' (ص ۵۷)

غرضیکہ بیاوراس شم کے دلخراش اور متعفن جملے اور کلیے جگہ جگہ اس رسالہ میں آپ کو ملیں گئے جگہ جگہ اس رسالہ میں آپ کو ملیں گئے ہیں۔ آپ کو ملیں گئے ہیں۔ اور اندرونی اضطراب وخلفشار کی بخو بی غمازی کرتے ہیں۔

بہر حال غیر مقلدین کے اس متم کے رسائل پڑھ کر اور ان کے مقررین کی اشتعال انگیز تقاریرین کرید خیال پیدا ہوا کہ مسئلہ رفع یدین پراحادیث کی روشنی میں ایک عام فہم رسالہ شائع کیا جائے جس کوعوام بآسانی سمجھ سکیں۔ الحمد بندا مام عظم ابو صنیفہ اکیڈمی کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ وہ اس موضوع پر ایک فیصلہ کن رسالہ شائع کر رہی ہے۔ متلاشیان خی کے یہ رسالہ '' مینار کا نور'' کی حیثیت رکھتا ہے ہرمسلمان کے پاس اس کا ہوتا ضروری ہے۔

# ترك رفع بدين قرآن واحاديث كي روشني ميں

ترجمہ:- ''حضرت جابر بن سمرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ ہارے یاس (نماز پڑھنے کی حالت میں) تشریف لائے (اور ہم نماز کے اندر دفع یدین کر رہے تنے ) تو بڑی ناراضگی ہے فر مایا کہ میں تم کونماز میں شریر گھوڑوں کی دم کی طرح رفع یدین کرتے کیوں دیکھتا ہوں؟ نماز میں ساکن اور مطمئن رہو۔''

نماز تحبيرتح يمد يشروع موتى إورسلام يرفتم موتى ب،اس كاندرسي مبكه رقع میدین کرنا خواہ وہ دوسری، تیسری، چوتھی رکعت کے شروع میں ہویا رکوع میں جاتے اور سراٹھاتے یا سجدہ میں جاتے اور سراٹھاتے وقت ہو۔اس رقع یدین پرحضور علط نے نے ناراضکی کا اظہار بھی فر مایا اور اے جانوروں کے فعل سے تشبیہ بھی دی۔ اس رفع یدین کو خلاف سکون بھی فر مایااور پھرتھم دیا کہ نمازسکون سے بعنی بغیررفع پدین کے پڑ ہما کرو۔ قرآن یاک میں بھی نماز میں سکون کی تا کید ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں: ا۔قوموا لله قانتین خداکے مامنے نہایت سکون سے کھڑے ہو۔ د یکھے خدااوررسول نے نماز میں سکون کا تھم فر مایا اور آنخضرت علیہ نے نماز کے اندرر فع یدین کوسکون کےخلاف فرمایا۔

نیز الله تعالی ارشا دفر ماتے ہیں:

٣ـقد افلح المو منون الذين هم في صلاتهم حاشعون قال ابن عباس الذين لا يرفعون ايديهم في صلاتهم (تفيرابن عاس في المساد م ٣٢٣) '' کامیاب ہو گئے وہ مومن جوانی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔'' حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یعنی جونماز وں کے اندر دفع یدین نبیس کرتے۔ نيزالله تعالی فرماتے ہیں:

٣٠ الم ترالي الذين قبل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلوة اس آیت ہے بھی بعض او گوں نے نماز کے اندر رفع یدین کے منع پر دلیل فی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشادعالی ہے۔ ۳۔اقیم الصلواۃ لذکری میرے ذکر کے لئے نماز قائم کر۔ زیر بحث مسئلہ رفع یدین اور جلسہ استراحت کے لئے بٹریعت مقدسہ میں کوئی ذکر مقرر نہیں ہے اس لئے بینماز سے غیر متعلق افعال ہوئے۔

هـعن ابن عباس عن النبي في قال لا ترفع الايدي الا في سبع مواطن حين يفتتح الصلوة (رواه الطمر الى زيلعي جاص١٦٠)

(رواه الطمراني زيلتي ج ام٠٣٩)

حضرت ابن عباس صفحها فرماتے ہیں آنخضرت علقے نے فرمایار فع یدین اس وقت کر جب تو نماز کے لئے کھڑا ہو۔

ك عن عبدالله بن عمر رضي قال قال رسول الله الله المنظمة الايدى في سبع مواطن عند افتتاح الصلوة الحديث (زيلعي جاص ٣٩١)

حضرت عبدالله بن عمر الله بن عمر الله الله على المتحضرت عليه في المات مجكه رفع بدين كى المخضرت عليه في المات مجكه رفع بدين كى جائے ، نماز كے شروع كرتے وقت اور باتى چه مجكہ جج ش \_

٨ \_ حضرت عبد الله بن عمر منظانه خود محى اس كموافق فتوى وياكرت تقيم

(زیلعی جام ۱۳۹)

9\_ حضرت عبدالله بن عباس عليه بهي اي يموافق فتوى دية تھے۔

(زیلمی جاس ۱۳۹۱)

ان ا حادیث ہے معلوم ہوا کہ آنخضرت علی نے نماز کی پہلی تکبیر کے وقت رفع بدین کرنے ہے منع فر مایا۔ یہی رفع بدین کرنے ہے منع فر مایا۔ یہی وقع بدین کرنے ہے منع فر مایا۔ یہی جارا مسلک ہے۔ لیکن بیچارے غیر مقلدین کاعمل ان ا حادیث کے خلاف ہے۔

\*الت عبد الله بن عمر في الما الله عليه وسلم الله عليه وسلم اذا الا التسلومة رفع يديه حدو منكبيه و اذا اراد ان يركع و بعد ما يرفع راسه من الركوع فلا يرفع و لا بين السجد تين (مند حميدي ح ٢٥ من ٢٦٨ مي الوقوان ح ٢٥ م ٩٠) ترجمه: - حضرت عبد القد بن عمر في الها الما عن الله عبد القد عبد القد بن عمر في الها الله عبد القد عبد القد عبد القد عبد الما ترجمه الما الله عبد الموع كرت اور دكوع آب نماز شروع كرت اور دكوع الته عبد بن نه كرت اور شجدول كورميان رفع يدين كرت اور دكوع مي الما تن المرتبدول كورميان رفع يدين كرت ا

الموعمه ان السي على كان يرفع يديه ادا افتتح الصلوة ثم لا يعود

( بيهي في الخلافيات، زيلعي ج اص ٢٠٠٧)

حضرت عبداللہ بن عمر رہ بھنا ہی ہے روایت ہے کہ بے شک نبی پاک علیہ کے جاتا ہے۔ جب نماز شروع فرماتے تو رفع میدین کرتے مجرساری نماز میں کسی جگہ بھی رفع میدین نہ کرتے تھے۔

۱۲ من مجاهد قال صلبت خلف ابن عمر رفظت فلم یک یروم بدیه الا فی التکبیرة الاولی من الصلواة (این الی شیبرج اص ۲۳۵ طحاوی)
ترجمه: - حضرت مجابدٌ فر ماتے میں کہ میں نے حضرت عبدالله بن عمر رفظت کے بیجھے نماز پر حمی ہیں آ پنماز میں صرف بہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کرتے تھے، اس کے بعد نماز میں محکم رفع یدین کرتے تھے، اس کے بعد نماز میں محکم رفع یدین کرتے تھے، اس کے بعد نماز میں محکم رفع یدین ندکرتے تھے۔

(۲) حفرت عبداللہ بن عمر ﷺ ان مقامات پر دفع یدین ندکرتے تھے۔
(۳) ان دونوں حدیثوں کی سند کے مرکزی راوی سب مدنی ہیں اورامام مالک جو مدیند منورہ کے امام ہیں فر ماتے ہیں کہ میں نے عمر بھر میں کی کوئیس بہچانا جو پہلی تکبیر کے بعد رفع یدین کرتا۔ ہوآپ کی بیدائش ۹۰ ہدیں ہوئی اوروفات سے اھیں ہوئی ، یہ خیر القرون کا دور ہے اورامام مالک مدیند منورہ کے امام ہیں جہاں ہر ملک اور ہر جگہ کے لوگ روضہ اقدس کی زیارت کے لئے آتے ہیں لیکن امام مالک سے ناکہ محض کو بھی نہیں بہچائے جو رفع یدین والی نماز پڑھتا ہو۔ بلکہ برطا اس رفع یدین کوضعیف فر ماتے ہیں (المدونة ہور فع یدین والی نماز پڑھتا ہو۔ بلکہ برطا اس رفع یدین کوضعیف فر ماتے ہیں (المدونة الکبری عامل)

( م ) معلوم ہوا کہ خیرالقرون میں رفع یدین کر کے نماز پڑھنے والافخص عجائب گھر میں رکھنے کے لئے بھی نہ ماتا تھا۔ اور رفع یدین کی تمام روایات اس پاک دور میں متروک اُعمل تھیں۔

العن علق مة قبال قال عبد الله بن مسعود الا اصلی بکم صلواة رسول الله بن فی اصلی بکم صلواة رسول الله بن فی اصلی فی اول مره (تر قدی قاص ۱۳۵) به حدیث سے (تر قدی جاص ۱۳۵) به حدیث سے (تر قدی جاص ۱۳۵) به حدیث سے (اوی سی مسلم شریف کے داوی میں (الجو برائعی جاص ۱۲۷)

تر جمہ: - حضرت علقمہ سے دوایت ہے: وہ فرماتے میں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود و الله ایک مرتبہ فرمایا کہ میں تم کو حضور عبد میں تماز نہ بڑھاؤں؟ اس کے بعد انہوں نے نماز بڑھائی اور پہلی مرتبہ کے بعد انہوں نے میں ندی۔

امام ترفدی فرماتے ہیں کہ بہت سے اہل علم صحابہ کرام ﷺ اور تابعین کا بہی فدہب ہے اور حضرت سفیان توری اور اہل کوفہ کا بھی مہی مسلک ہے (ترفدی ج اص ۱۳۵)

۵۱۔ عن عبد الله عظیم قال الا اخبر کم بصلوة رسول الله عظیم قال فقام فرفع یدیه اول مرة ثم لم بعد و فی نسخة ثم لم یرفع۔ (نسائی شریف جاس ۱۵۸) ترجمہ: - حضرت عبدالله بن مسعود عظیم نے قر مایا کیا بیس تم کورسول عظیم کے تماز پر صفح کا طریقہ نہ بتاؤں؟ پس آپ کھڑے ہوئے تو صرف پہلی دفعہ شروع تماز میں رفع یدین کی اس کے بعد یوری تماز میں کی جگر رفع یدین نہی۔

الا عند افتتاح الصلوة ثم لا يعود (مشرالهم عظم جاس ٣٥٢)

ترجمہ:- حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ مسرف نمازشروع کرتے وقت ہاتھ اٹھاتے پھر کہیں ہاتھ نداٹھاتے تھے۔

یہ وہ حدیث شریف ہے جوسیدنا اہام اعظم ابوطنیفہ نے مناظرہ میں اہام اوزائل کے سامنے بیان فر مائی اور ٹابت فر مایا کہ اس کی سند کا ہر راوی اپنے دور کا سب سے بڑا فقید ہے اور اہام اوزائل کو لاجواب ہوکر خاموش ہونا پڑا۔

کارعی عبدالله بن مسعود ظرفته فال صلیت خلف النبی و این بکر و عمر رضی الله عنهما فلم یر فعوا ایدیهم الا عند افتتاح الصلوة (وارفطنی اس ۱۹۵۷) مرحمه: - حضرت عبدالله بن مسعود ظرفت فرمات بیل که میل نے رسول الله علیه ، حضرت ایو برصدی الله علیه فرمات بیل که میل نے رسول الله علیه ، حضرت ایو برصدی اور حضرت عمر فاروق رضی الله عنها کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں تو بید حضرات شروع نمازی پڑھی ہیں تو بید حضرات شروع نمازے بعد کی جگہ ہاتھ ندا شماتے تنهد

۱۹-عن الا سود قال رأیت عمر بن الخطاب ظافید یرفع یدیه فی اول تحکییرة ثم لا یعود (طحاوی جاس ۱۳۳۱) قبال ابن حسجسر رجاله ثقات (الدرابی ص۱۵) این چرکتے بین اس کے راوی معتبر بین \_

حضرت اسود سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر بن النطاب ﷺ خلیفہ راشد، کودیکھاوہ اپنے ہاتھوں کوصرف پہلی تکبیر کے وقت اٹھاتے تھے پھرنہیں اٹھاتے تھے۔

السود قال صليت مع عمر ضفي فلم يرفع يديه في شيء من صلومة الاحيان السحاق لا يرفعون السحاق لا يرفعون الديهم الاحيان يفتتحون الصلوة (مصنف ابن اليشيدي السحال)

حضرت اسود روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ﷺ کے ساتھ نماز ادا ک ، آپ مہلی تکبیر کے بعد بھی رفع یدین نہ کرتے تھے (رئیس الحد ثین ) امام معمی (رئیس المقنہاء) ابراہیم نخعی اورا مام ابواسحاق بھی پہلی تکبیر کے بعد کہیں رفع یدین نہ کرتے تھے۔

ه التكبيرة الاولى التى النبى التي كان يوفع يديه فى التكبيرة الاولى التى يفتتح به الصلوة ثم لا ير فعهما فى شىء من الصلوة (العلل وارتطنى جهم ٢٦) لوث: عبدالرجيم تقدراوى ہے۔

ترجمہ:- حضرت علی رہے ہے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ نماز کی بہلی تجبیر کے بعد ساری نماز میں کہیں بھی رفع یدین نہ کرتے تھے۔

المعن عاصم بن كليب عن ابيه ان عليا كان ير فع يديه في اول كبيرة من الصلوة ثم لا يرفع بعد (طحاوى جاس ١٣١١ـ (رجاله ثمات ) الدراييس ٨٥)

ترجمہ:- عاصم بن کلیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی ﷺ نماز کی بہا تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھاتے اس کے بعد ساری نماز میں بھی رفع یدین نہ کرتے تھے۔

۲۲- وعنه ان عليا كان يرفع يديه اذا افتتح الصلوة ثم لا يعود ( ابن الي شيبرج اص ۱۲۱)

ترجمہ: - انہیں سے روایت ہے کہ حضرت علی رفع اللہ نماز کی پہلی تبیر کے بعد کہیں رفع یدین نہ کرتے تھے۔ النى يفتتح بها الصلوة ثم لا ير فعهما في شيء من الصلوة (موطاام محرص هم)

ترجمه: - حضرت على عَنْ الله تم الكل التقالي عليه الم التحالي التعالي التعالي

۱۲۷ عن ابى اسحاق قال كان اصحاب عبد الله واصحاب على و الله والمحاب على و الله واصحاب على و الله و الديمة الا ال الدير فعون ايديهم الا في افتتاح الصلواة ثم لا يعودون ( ابن أبي شيبري اص ۱۲۱) اساده مج جليل ( الجوابر التي ج اص ۱۳۹) اساده مج جليل ـ

محدث ابو اسحاق روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کے اسپنکٹروں) ساتھی وہ سب پہلی تکبیر کے بعد رفع یدین نہیں کرتے ہتھے۔ رفع یدین نہیں کرتے ہتھے۔

۲۵ عن ابسى بكر بن عباش قال ما رأيت فقيها قط يفعله يرفع يديه في غير التكبيرة الاولى (طحاوي شريف حاص١٣٣)

ترجمہ:- محدث ابو بحر بن عیاش (پیدائش ۱۹۰۰ دوفات ۱۹۳ دے) فرماتے ہیں کہ بیس نے (خیرالقرون میں) کسی بھی دین میں بچھ رکھنے والے کو کہیں بھی پہلی تکبیر کے بعد رفع یدین کرتے نہیں دیکھا۔

ان روایات سے معلوم ہوا کہ رسول پاک علیہ ضلفائے راشدین ﷺ اکابر صحابہ، تابعیں اور تنع تابعین رفع یدین نہ کرتے تھے۔

نیز ان روایات ہے معلوم ہوا کہ خیر القرون میں کسی مسجد میں نماز میں رفع بدین کرنے والاکو کی آ دمی نظرنہ آتا تھا۔

خلفائے راشد ین ﷺ، ا کابرصحابہ و تا بعین و تبع تا بعین رفع یدین کی روایت کو بالکل متر دک اعمل سجھتے ہتھے۔

٢٦ عن براء بن عازب رسول الله على كان يرفع يديه اذا

افتتح الصلوة ثم لا يرفعهما حتى ينصرف ( المدولة الكبرى جاص ٢٩ ، اين الي شيبه جاص ١٢١)

ترجمہ: - حضرت براء بن عازب رہے ہے۔ دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ صرف بہلی کی سرف بہلی کی دسول اللہ علیہ صرف بہلی کی میں کے دفت ہاتھ اٹھا تے ہے۔ کی میں نہ کرتے تھے۔ کی میں نہ کرتے تھے۔

کاسعن براه بن عازب ظینه قال کان النبی الله اذا کبر لا فتتاح الصلواة رفع یدیه حتی یکون ابهاماه قریبا من شحمتی اذنیه ثم لا یعود ( طحاوی جاص ۱۳۴۱، ابوداد دج اص ۲۵، دارقطنی جامی ۱۱، عبد الرزاق)

ترجمہ: - حضرت براہ بن عازب ﷺ بےروایت ہے کہ رسول پاک علیہ جب نماز ، شروع کرنے کے لئے پہلی تکبیر کہتے تو اپنے کا نوں کی لوتک ہاتھ اٹھاتے پھر ساری نماز میں دوبارہ ہاتھ ندا ٹھاتے تھے۔

۲۸۔ قاضی عبد الرحمٰن بن الی کیلی جو اس حدیث کے مرکزی رادی ہیں وہ رفع یدین نبیس کرتے تنے (ابن الی شیبہج اص ۲۳۷)

۲۹۔ حضرت عمر و بن مرہ رہ اللہ نے مسجد کوفہ میں حضرت وائل بن حجر رہ اللہ نے کی رہے ہے۔ رفع یدین والی روایت بیان کی تو حضرت امام ابراہیم خنی نے فرمایا۔

ما ادرى لعله لم يرالنبى على يصلى الا ذلك اليوم فحفط هذا منه و لم يحفظ ابن مسعود و اصحابه ما سمعته من احد منهم انما كانوا يرفعون ايديهم في بده الصلوة حين يكبرون (موطالهم محمر ۵۴)

ترجمہ: - میں نہیں جانبا کہ شاید حضرت واکل بن تجر ﷺ نے صرف ایک ای دن حضور میں ایک ای دن حضور میں ہے کہ کا درکھا اور حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ اور وصرے کو نماز پڑھتے و یکھا اور اس رفع یدین کو یا در کھا اور حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کے ساتھ رہنے والے تھے ) ان میں ہے کی ایک مسئلہ سے بھی رفع بدین کا مسئلہ سے بھی رفع بدین کا مسئلہ سنا تک نہیں ، وہ تو صرف بہلی ہی تجمیر کے وقت ہاتھ اٹھا تے تھے۔

اس ہے معلوم ہوا کہ خیرالقرون میں نہ کوئی رفع بدین کرتا تھا۔ بلکہ مل کرنا تو کجا صحابہ و تابعین نے بھی بیمسئلہ سنانہ تھا۔

دوسرى روايت يس بےك

۳۰ فیل کرت ذلك لابراهیم فغضب قال رآه هو و لم یره ابن مسعود کر استان مسعود کر استان استان استان استان استان استان کرد استان استان کرد استان استان کرد استان

لینی جب میں نے رفع یدین کی روایت بیان کی تو علامہ ابراہیم کفی سخت غضبناک ہوئے اور فر ایا کہ (عجیب بات ہے کہ حضرت واکل رفیجینہ جو مرف ایک آ دھدن کے لئے حضور علیہ کے کے حضور علیہ کے کے حضور علیہ کے کے حضور علیہ کے کے حضور علیہ کے باس آئے ) انہوں نے تو رفع یدین دیکھی اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور دوسرے محابہ کرام میں (جوساری عمر حضور علیہ کے ساتھ رہے ) انہوں نے مسعود اور دوسرے محابہ کرام میں اور نے نہ دیکھا۔

اسا حضرت مغیره رفینه فر ماتے ہیں کہ میں نے جب حضرت واکل بن تجر رفینه کی رفع یدین والی روایت حضرت ابراہیم نحی کے سامنے بیان فر مائی تو آپ نے فر مایا:

فان وائل رفینه مرة یفعل ذلك فقد رآه عبد الله رفینه خمسین مرة لا یفعل ذلك (طحاوی جاس)

حفرت واکل ﷺ نے ایک دفعہ بیرکرتے ویکھا جب کہ حفرت عبد اللہ بن مسعود ﷺ نے پچاسوں مرتبہ دیکھا کہ حضور علقے رفع پدین ہیں کرتے تھے۔

ترجمہ: - امام جماد فرماتے ہیں کہ امام ابراہیم نخفی فرماتے ہیں کہ حضرت وائل بن جمر وظی ا ایک دیہاتی بزرگ تھے انہوں نے ایک آ دھ دفعہ کے علاوہ بھی آنخضرت علی کے ساتھ نماز نہیں پڑھی کیا وہ (حاضر باش) صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود وظی و غیرہ (خلفائے راشدین ﷺ ) سے زیادہ بڑے عالم نے کہ انہوں نے تو رفع بدین کو یادر کھا اور ان اکا بر نے یادندر کھا۔

#### ا كاورروايت ش يهاكم

الاسلام و حدوده متفقد لاحوال النبي المنظم الم يمل مع النبي الله الاسلام لم يصل مع النبي الله الله و عبد الله عالم بشرائع يديه في بده الصلوة فقط وحكاه عن البي الله و عبد الله عالم بشرائع الاسلام و حدوده متفقد لاحوال النبي المنظم ملازم له في اقامته واسفاره وقد صلى مع النبي المنظم ما لا يحصى (صلى المعارم)

فرمایا آپ (حضرت واکل وزید) ایک دیماتی سے جواسلام سے پورے واقف نہ سے آپ نے آخضرت علیا کے ساتھ صرف ایک نماز ادا کی اور جھے ان گنت اوگوں نے صدیم سنائی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وزید صرف پہلی تجبیر کے وقت ہاتھ اٹھاتے سے حدایت فریاتے سے اور حضرت عبداللہ اللہ علیاتی شرائع اور حدود کے پورے عالم سے اور آخضرت علیاتی شرائع اور حدود کے پورے عالم سے اور آخضرت علیاتی کے احوال کی جبتی فرمانے والے سے اور سنو والے سے اور سنو وحضر میں حضور السامی شرائع اور حدود کے پورے عالم سے اور آخضرت علیاتی کے میں ساتھ بے شارنمازیں اوافر ہائیں۔ والے سے اور آپ نے آخضرت علیاتی کے ساتھ بے شارنمازیں اوافر ہائیں۔ معظم سے اور آپ نے آخضرت علیاتی کے ساتھ بے شارنمازیں اوافر ہائیں۔ حضرت الله ام ایر ابیم فخفی تا بعین عمل مرجع الخلائق سے ، آپ نے صحابہ کرام وزید کو بھی نمازیں پڑھے دیکھا، تا بعین اور تبع تا بعین کو بھی دیکھا آپ فیرالقرون کے متعلق چیم دید شہادت دے رہے ہیں کہ دند کی کور فع یہ بن والی نماز پڑھے دیکھا نہ اور تبع تا بعین کو بھی دیکھا آپ فیرالقرون کے متعلق یہ بین کا میر سنا ہا آپ فرائو والے تی اور اے وار اے تو از مملی کے بالکل خلاف قرار دیتے کو یا رہ کی متواتر قرات کے خلاف کوئی شاذ قرات سننے میں آئے تو قابل عمل نہ ہوگی۔

١٣٦٠ عن ابن مسعود انه كان يرفع يديه اذا ا فتتح الصلوة ( موطالهام

(0000

ترجمه: - حضرت عبدالله بن مسعود و الله عمرف نمازشروع كرية وقت باتحداثها تقية عقد من الصلوة المحدد عن ابر اهيم النجعي قال لا ترفع يديك في شيء من الصلوة بعد التكبيرة الاولى (موطاام محم ص٥٠)

ترجمہ:- حمادے روایت ہے کہ حضرت امام ابراہیم نخفی فرماتے تھے نماز کی مہل تکبیر کے بعد کسی جگہ بھی رفع یدین نہ کر۔

۳۱ عن عباد بن الزبير ان رسول الله على كان اذا افتتح الصلوة رفع يبديه اول الصلوة ثم لم يرفعهما في شيء حتى يفرغ رواه البهقي (زيلعي عاصم، م)

ترجمہ: - حضرت عباد بن زبیر "روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت علیہ نماز شروع کرتے و دنت ہاتھا تھا نے نماز شروع کرتے و دنت ہاتھا تھا تے ہے۔

المسلوة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلوته حتى لقى الله تعالى (موطاامام ما لك صلات خفض ورفع فلم تزل تلك صلوته حتى لقى الله تعالى (موطاامام ما لك صلات امام زين العابدين عدوايت ب كه ني عليه السلام نماز مين ركوع كوجات اور اشحة وقت الله اكبر كتة تق (رفع يدين نه كرت تق ) اورآپ الى بى نماز برحة رب يهال تك كرآپ فداتوالى سنة جالى د

اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ آپ کی آخری عمر کی نمازیں بغیر رفع بدین کے ہوتی تغییں وہوا المطلوب۔

غیرمقلدین کاسہاراجھوٹی روایت ہے:

ایک جھوٹی صدید غیر مقلدین بھی بہتی کے حوالہ سے دفع یدین کے بارے میں پیش کرتے ہیں کہ فسما رالت تبلك صلوته حتی لقی الله نعالی کہ آپ آخر عمرتک رفع یدین والی نماز پڑھتے رہے لیکن میہ بالکل جھوٹی روایت ہے اس کی سند میں ایک راوی عبدالرحلٰ بن قریش ہے۔علامہ سیلمانی فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹی صدیثیں بنایا کرتا تھا (میزان الاعتدال) اس سند کا دوسرا راوی عصمہ بن محمد الانصاری ہے اس کے متعلق امام بھی بن معین فرماتے ہیں۔ کذاب بضع الحدیث بڑا جموٹا تھا اور جھوٹی صدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ معین فرماتے ہیں۔ کذاب بضع الحدیث بڑا جموٹا تھا اور جھوٹی صدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ علامہ عقبی فرماتے ہیں کہ وہ باطل حدیثیں روایت کرتا تھا۔ (میزان الاعتدال) ایس جھوٹی صدیث برائے موٹی ۔ صدیث کرتا تھا۔ (میزان الاعتدال) ایس جھوٹی ۔ صدیث کرتا تھا۔ (میزان الاعتدال) ایس جھوٹی ۔ صدیث کو بیان کرتا ہی بالکل حرام ہے۔

اگرکوئی غیر مقلداس حدیث کوسیح ثابت کردیت تو ہم اے ایک ہزار روپیانعام دیں گے، ہے کوئی مردمیدان جوہمت کرے؟ دیدہ باید۔

آپ جیران ہوں گے کہ جس مسئلے پرآج ہر مسجد میں فتنہ وفساد کا جہنم گرم کیا جارہا ہے،اس پر فریق مخالف کے پاس نہ کتاب اللہ سے کوئی دلیل ہے نہ سنت قائمہ سے اس لئے غیر مقلدین پہلے تو چیلنج ہازی کرتے ہیں اور جب بحث ومناظرہ کا موقع آئے تو گر گھٹ کی طرح ایسے جیب رنگ بدلتے ہیں کہ:

ناطقه مرجريال إاسكياكي

کتمان حق:

سب سے برای خامی یہ یادر کھیں کہ غیر مقلدین کی سب سے برای خامی یہ ہے کہ وہ در کھیں کہ غیر مقلدین کی سب سے برای خامی یہ ہے کہ وہ در کئی و کہ بیان کریں گے اپنا اصل مسلک بھی لوگوں کے سامنے بی بیان کریں گے اپنا اصل مسلک بھی لوگوں کے سامنے بی بیان کریں گے اپنا اصل مسلک بھی لوگوں کے سامنے بی بیان کریں گے اپنا اصل مسلک بھی لوگوں کے سامنے بی بیان کریں گے اپنا اصل مسلک بھی لوگوں کے سامنے بی بیان کریں گے اپنا اصل مسلک بھی لوگوں کے سامنے بی بیان کریں گے اپنا اصل مسلک بھی لوگوں کے سامنے بی بیان کریں گے اپنا اصل مسلک بھی لوگوں کے سامنے بی بیان کریں گے اپنا اصل مسلک بھی لوگوں کے سامنے بی بیان کریں گے اپنا اصل مسلک بھی لوگوں کے سامنے بی بیان کریں گے اپنا اصل مسلک بھی لوگوں کے سامنے بی بیان کریں گے اپنا اصل مسلک بھی لوگوں کے سامنے بی بیان کریں گے اپنا اصل مسلک بھی لوگوں کے سامنے بی بیان کریں گے اپنا اصل مسلک بھی لوگوں کے سامنے بی بیان کریں گے اپنا اصل مسلک بھی لوگوں کے سامنے بی بیان کریں گے اپنا اصل مسلک بھی لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اپنا اصل مسلک بھی لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اپنا اصل مسلک بھی لوگوں کے سامنے بی بیان کی بیان کریں گے اپنا اصل مسلک بھی لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اپنا اصل مسلک بھی لوگوں کے سامنے بیان کریں گے لیے بیان کریں گے لیے بیان کریں گے بیان کریں گے بیان کریں گے لیے بیان کریں گے بی کریں گے بیان کریں گے بی کریں گے بیان کریں گے بی کریں گے بی کریں گے بیان کریں گے بی کریں گ

اصل مسلك ،جس برية ج كل عمل بيرابي ،يي-

(الف) پہلی اور تیسری رکعت کے شروع میں دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھانے سنت مؤکدہ ہیں، حضور علیہ کا بھی کے شروع میں دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھانے ہیں۔ مؤکدہ ہیں، حضور علیہ ہیں۔ میں رفع یدین ہیں گی۔ میں رفع یدین خلاف سنت ہے، حضور علیہ نے بھی یہاں رفع یدین سنت مؤکدہ ہے، حضور (ب) رکوع جاتے اور رکوع سے سراٹھاتے وقت رفع یدین سنت مؤکدہ ہے، حضور علیہ ہیں ہیں ہوئے علیہ ہیں کرتے تھے اور مجدول میں جاتے اور مجدول سے سراٹھاتے ہوئے رفع یدین کرنا خلاف سنت ہے، حضور علیہ نے بھی بیرفع یدین ہیں کی۔ میں موقع یدین کرنا خلاف سنت ہے، حضور علیہ کے بیرفع یدین ہیں کی بیر حالت ہوتی ہے کہ وہ موت کوتو تبول کرتے ہیں مگریہ دوئی کی کی کی میرفع یدین ہیں کی بیر حالت ہوتی ہے کہ وہ موت کوتو تبول کرتے ہیں مگریہ دوئی کی کی کرنہیں ویتے۔

#### سنت سے بغاوت:

شریعت اور قانون عدالت کا بھی اصول ہے کہ گواہ اور دلیل مری سے طلب کی جاتی ہے نہ کہ مکر سے آنے ضرب علی المحدیث کہ المحدیث کہ دلیل مری کے فرمایا ہے البینة علی المدعی المحدیث کہ دلیل مری کے ذمہ ہے گرغیر مقلداس کے خلاف رفع یدین کے انکار کرنے والوں سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہمارا چیلنج ہے کہ غیر مقلدین ایک حدیث ایسی پیش کریں جس میں حضور علی نے فرمایا ہو کہ انکار کرنے والے سے دلیل کا مطالبہ کروتو ہم غیر مقلدین کو میں جب اس خلاف ہن کو ایس خلاف ہن کو میں۔

# عقل نقل سے انحراف اور مرزا قادیانی کی تابعداری:

ستم بالائے ستم یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہی غلط تھا کہ انکار کرنے والے ہے دلیل کا مطالبہ کیا جائے لیکن غیر مقلدین نے خلاف اصول دلیل خاص کا مطالبہ شروع کر دیا۔ شریعت وعدالت کے موافق مدمی سے صرف دلیل وگواہ کا مطالبہ ہوتا ہے اور مدخی علیہ کواس گواہ اور دلیل پر جرح کاحق ہوتا ہے ،اگر جرح نہ ہو سکے تو دعویٰ کوشلیم کرنا پڑے گا۔ کیکن گواہ خاص کا مطالبہ نہیں ہوسکتا کہ خاص صدریا وزیراعظم یا تمشنریا ڈی سی صاحب آ کر گوائی ویں تو ہم مانیں کے ورنہیں مانیں کے ورنہیں مانیں کے وارنہیں مانیں کے وارنہیں مانیں کے وارنہیں کوئی عدالت اپنا کا منہیں کرسکتی ندی و نیاجس کوئی مقدمہ کا میاب ہوسکتا ہے۔

ای طرح مدی کے ذمہ دلیل شری ہے خواہ دہ آیت محکمہ پیش کرے یا سنت قائمہ با فریضہ عادلہ بینی اجساع وقیاس۔

مری سے خاص دلیل کا مطالبہ کرنا کہ بیاض قر آن سے دکھاؤیا خاص ابو بکر بھر فاروق رضی اللہ عنہا کی حدیث دکھاؤیا خاص فلاں فلاں کتاب سے دکھاؤیہ محض دحو کا اور فریب ہے کتاب دسنت نے دلیل خاص کی ہرگز پابندی عائد نہیں کی ،ان پڑھ لوگوں سے اس فتم کی شرا نظ پر دستخط لئے جاتے ہیں جوشر عا باطل ہوتی ہیں۔ بیخالص مرزا قادیانی کی سنت ہر دحونی ریالی ہے۔

انعامي ينج:

مرزا قادیانی اس پرفریب طریق کابانی ہے کہ کچھ خود ساختہ شرطیس لگا کر سوال بنایا اور موافق شرائط جواب دینے پرانعام کا دعدہ کرلیاغیر مقلدین نے بھی مرزاتی کی تقلید شخصی میں اس انداز کواپنایا ہے اور ان پڑ دولوگوں پر رعب جمانے کے لئے بیفریب کاری کرتے ہیں۔ چونکہ غیر مقلداس اصول پر بہت نازاں ہیں اس لئے ان کے غرور کو خاک میں ملانے کے لئے ہم بھی افزا آبیا نداز اختیار کریں گے۔

ترتيب دلائل:

صدیث معافر ظافی می مجتمد کے لئے دلائل کی ترتیب بیا کی ہے۔(۱) کماب اللہ (۲) سنت رسول اللہ (۳) اجتماد مجتمد۔

آپ یقین جانیں کہ غیر مقلدین کیاب اللہ سے ایک بھی آیت محکمہ پیش نہیں کر سکتے جوان کے دعویٰ کے مطابق ہو۔ رفع یدین کے مسئلہ میں غیرمقلدین نے ترقی کر کے اس کے واجب ہونے کا دعویٰ کیا جیسا کہ''مسئلہ رفع یدین' (جو پروفیسرعبدالللہ نے لکھ کرعلامہ قادر بخش کے تام سے شائع کیا ہے ) کے ص۵۰ ارتج رہے کہ لیعنی رفع یدین واجب ہے''۔

پُس عدیث معاذ ﷺ کے موافق پہلے قر آن کریم کی کوئی آیت الی پیش کریں جس ہے رکوع کو جاتے اور اٹھتے وقت اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین کا وجوب ٹابت ہواور مجدہ میں جاتے اٹھتے وقت اس طرح دوسرے انتقالات میں رفع یدین جائز ہو۔

#### سنت قائمه:

آپ جیران ہوں کے بیمسئلہ آنخضرت علیہ کے پور ہے بیکس ۲۳ سالہ دور نبوت میں ایک منٹ کے لئے آنخضرت علیہ کی زبان مبارک پرنہیں آیا۔ آپ نے مبارک زبان ہوں کے جب بھی ارشاد فر مایا تو بہی فر مایا کہ نباز کی بہلی بجبیر کے وقت رفع یدین کرواور نماز کے اندر کسی جگہ بھی رفع یدین نہ کرو اور نماز کے اندر کسی جگہ بھی رفع یدین نہ کرو اور دومری اور چوتھی رکھت کے شروع بھی رفع یدین کرواور دومری اور چوتھی رکھت کے شروع بھی رفع یدین کرواور دومری اور چوتھی رکھت کے شروع میں رفع یدین کرواور دومری اور چوتھی رکھت کے شروع میں رفع یدین کرواور دومری دور چوتھی رکھت کے شروع میں رفع یدین کرواور بحدہ کے شروع اور آخر ہیں رفع یدین کرواور بحدہ کے شروع اور آخر ہیں رفع یدین کرواور بحدہ کے شروع اور آخر ہیں رفع یدین کرواور بحدہ کے شروع اور آخر ہیں رفع یدین کرواور بحدہ کے شروع اور آخر ہیں رفع یدین کرواور بحدہ کے شروع اور آخر ہیں رفع یدین کرواور بحدہ کے شروع اور آخر ہیں رفع یدین نہ کرو۔

اگرکوئی غیر مقلد ہمت اور جراکت کر کے صرف ایک ، صرف ایک اور صرف ایک عرف ایک اور صرف ایک ہے ہوتی ہیلی اور تیسری رکعت ہی تو کی حدیث پہلی اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین کے حروع میں رفع یدین سے منع کیا ہو، ای طرح رکوع کے شروع و آخر میں رفع یدین کا تھم ہوا ور سجدہ کے شروع و آخر میں رفع یدین کا تھم ہوا ور سجدہ کے شروع و آخر میں رفع یدین کا تھم ہوا ور سجدہ کے شروع و آخر میں رفع یدین کرنا میں رفع یدین سے منع فر مایا ہوتو ہم مبلغ دی ہزار رو پیانعام دیں گے اور رفع یدین کرنا شروع کردیں گے۔ ہوئی مردمیدان جو صرف ایک ہی حدیث تو کی تھے مربح سند سے شروع کردیں گے۔ ہوئی مردمیدان جو صرف ایک ہی حدیث تو کی تھے مربح سند سے بیش کرکے انعام حاصل کرے ؟ دیدہ باید

نہ تنجر اٹھے گا نہ کوار ان سے ہوئے ہیں ۔ بیر بازو مرے آزمائے ہوئے ہیں

کیار فع یدین مستحب ہے؟

اگر کوئی غیر مقلد رفع یدین ند کوره مقامات کی قولی حدیث ہے سنت ٹابت نہ کر سے اور قیامت تک نہ کر سے گاتو کم از کم آنخضرت علیہ کے ارشادات عالیہ سے ذیر بحث رفع یدین کا اتنابی ثواب ٹابت کر دے جتنا اشراق کی نماز بختیۃ الوضواور مسواک کا ثواب ہے آپ یقین کریں کہ دئیا کا کوئی غیر مقلد آنخضرت علیہ کے ارشاد عالی ہے دفع یدین کی اتنی ترغیب بھی نہیں دکھا سکتا ، اگر کسی میں ہمت ہے تو میدان میں آئے اور آنخضرت علیہ ہے دفع یدین کامسواک بعنابی ثواب ٹابت کردے۔

تولى و فعلى سنت ميں فرق:

عقو ددوشم کے ہوتے ہیں آولی اور نعلی عقود تو آیہ میں دوام ہوتا ہے جیسے اسلام اور نکاح کہ انسان زبان ہے اسلام قبول کرتا ہے اس کا اسلام دائی ہوتا ہے جب تک کلمہ کفرنہ کے ، اس طرح نکاح زبانی وعدہ ہے وہ نکاح دائی ہوتا ہے جب تک طلاق نہ ہو۔ اس طرح اس طرح نکاح زبانی وعدہ ہے وہ نکاح دائی ہوتا ہے جب تک طلاق نہ ہو۔ اس طرح اگر رفع یدین قول رسول عقطے ہے تا بت ہوتی تو دوام ثابت ہوجا تا چونکہ ان کے پاس قولی حدیث نیس اس کے دوام ثابت نہیں کرسکتے۔

صرف فعل سے دوام اور سنیت ثابت بیں ہوتی:

قول کے مقابلہ میں فعل ذاتی طور پر دوام پر دلالت نہیں کرتا۔ مثلاً (۱) حدیث میں

ہے کان بطوف علی نسآ ، م بغسل واحد کرآ تخضرت علیہ اپنی سب ہویوں کے
پاس جاتے اورآ خرج ص مرف ایک دفعہ شل فر باتے لیکن حسب تحقیق محدثین ہے واقعہ مرف
ایک مرتبہ ہوالہٰ ذائد سنت ہے نہ ستحب (۲) آ تخضرت علیہ کا کھڑے ہوکر پیشاب کرنا،
(۳) حالت جنابت ہیں سونا، (۴) روزے کی حالت ہیں از داج سے بوس و کنار کرنا،
(۵) قبلہ کی طرف منہ کر کے قضائے حاجت فر مانا، (۲) نماز ہیں کن آگھیوں سے ادھراُ دھر دکھنا، (۵) قبلہ کی طرف منہ کر کے قضائے حاجت فر مانا، (۲) نماز ہی کن آگھیوں سے اوھراُ دھر در کھنا، (۵) وضو کے بعد ہویوں کا بوسہ لینا، (۸) نماز پڑھتے ہوئے درواز و کھول دینا، (۹) پی کواٹھا کرنماز پڑھنا وغیرہ بہت سے افعال آئخضرت علیہ ہے ثابت ہیں گرندان کوکوئی سنت بھتا ہے نہ مستحب، نہ ہی کوئی اس کے دوام کا قائل ہے۔ ساری مرجی ایک دفعہ ہی اگر کوئی شخص ہے کام نہ کر ہے تو کوئی اس کوخلاف سنت کا طعنہ نہ دے گانہ اس کوکوئی منا ظرے کا شاس کوکوئی

ان افعال کا ایک آدھ دفعہ کرنا تو آنخضرت علیہ ہے یقیناً ثابت ہے لیکن ان کاسنت یامتحب ہونا بھی یقیناً غلط ہے۔

بالكل بى حال رفع بدين كاب بعض فعلى روايات باس كاليك و هرتبه كرنا الكل بى حال رفع بدين كاب بعض فعلى روايات به ال كاليك وهرتبه كرنا عليت حضرت ابرائيم خفي نے فر مائى ہے كه حضرت وائل والله نه نے صرف ايك دفعه حضور علي كورفع بدين كرتے ديكھا جس سسنت ہوتا ثابت جي موتا، سنت وہى ہے جو باتى حاضر باش صحابه حلي نے روایت كى اوراس برعمل فر مایا یعنی رفع بدين نه كرتا ...

فعلى احادبيث

سنگی احادیث جوغیرمقلد پیش کرتے ہیں ان بیں بھی کسی ایک حدیث بیں بھی ان کا کھمل دعویٰ موجود نہیں ہے۔ ہم نے بار ہامنا ظرہ بیں ان کو پرزور چیلنے دیا کہ ایک ہی سیجے مرتح فعلی حدیث ایسی دکھادیں جس میں یہ پوری تفصیل ہو کہ آنخضرت علی جمیشہ ہرنماز

یں پہلی اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین کرتے ہے اور دوسری اور چوتھی رکعت کے شروع میں کبھی ایک دفعہ بھی رفع یدین ہیں کی اور رکوع سے پہلے اور رکوع سے اٹھ کر ہمیں میں میں میں میں میں کہ اور رکوع سے اٹھ کر ہمیں ہیں ہیں ہوائے اور سجدہ سے سرا شعاتے وقت ساری عمر میں ایک دفعہ بھی رفع یدین ہیں کی ایکن آج سک غیر مقلد منہ چھپائے پھر دہے ہیں۔

اس کے غیرمقلدوں کا حال یہی ہے کہ: کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بعان متی نے کنبہ جوڑا اب ہم غیرمقلدین کے مسلک اور کمل کانمبروار جائزہ لیتے ہیں۔

غیرمقلدین کے دعوے کا پہلا حصہ:

غیر مقلدین کے مسلک کا پہلا حصہ بیہ ہے کہ نماز میں آنخضرت علی ہیشہ ہمالی اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین کرتے تھے اس بارے میں وہ چارروایات بیان کرتے ہیں۔

ا۔روایت ابن عمر رفیق بخاری جام ۲۲ کیکن اس کی سند جس عبیدالقد شیعہ راوی
ہاورابوداؤ دنے اس حدیث کے متحلق فر مایا لیس بسمو فوع لیعنی بیدسول پاک علی اللہ کی حدیث بی ہے۔ (جزء کی حدیث بی نہیں ہے نیز اس سند جس بجدہ کے وقت رفع یدین کا ذکر بھی ہے۔ (جزء بخاری) اور سب سے بڑھ کریہ کہاں جس بی کا کوئی لفظ نہیں یہی وجہ ہے کہ ابن عمر رفیق نہوں خودر فع یدین نہیں کرتے تھے۔ فیر مقلد 'ندگی ست گواہ چست' کا کر دارا دارا کررہے ہیں۔ کو در فع یدین نہیں کرتے ہوئے روایت جو بحج بخاری جام سااپر ہے اس جس رکوع اور تشیری رکعت کے رفع یدین کا ذکر تک نہیں ۔ ابو داؤ دکی سند جس عبد الحمید بن جعفر بدعتی ، تشیری رکعت کے رفع یدین کا ذکر تک نہیں ۔ ابو داؤ دکی سند جس عبد الحمید بن جعفر بدعتی ، تشیری رکعت کے رفع یدین کا ذکر تک نہیں ۔ ابو داؤ دکی سند جس عبد الحمید بن جعفر بدعتی ، تشیری رکعت کے رفع یدین کا ذکر تک نہیں ۔ اس جس بھی صرف ایک وفعہ رفع یدین کا ذکر کے

ہےاوربس۔

۳۔ابو ہر میرہ وہ فی ان کی شیخ حدیث بخاری صوا آپر ہے جس میں رفع یدین کا ذکر تک نہیں لیکن ابو داؤ د کی سند میں رفع یدین کا ذکر ہے لیکن راوی این بُر یج ہے جس نے ۹۰ مور توں ہے متعہ کیا (میزان الاعتدال جاص ۱۵۱)

ووسراراوی پیخلی بن ایوب ہے جوضعیف ہے نیز اس میں بحدہ کی رفع یدین کا بھی ذکر ہے۔

۳۔ حضرت علی رفظیانہ: ان کی شیخ روایت میں رفع بدین کا ذکر نہیں ہے خود حضرت علی رفظیانہ اور آپ کے ہزار دوں ساتھی رفع بدین نہ کرتے تصالبتہ ایک ضعیف روایت جس کاراوی ابن ابی الزناد ہے اس میں رفع بدین کا ذکر ہے۔

خلاصہ: ان چاروں میں ہے ایک روایت بھی سے بان ہے روایت بھی سے نہیں ہے۔ان چاروں ضعیف روایتوں میں بھی ہمیشہ رفع یدین کرنے کا ذکر نہیں۔ان چاروں صحابہ ﷺ میں ہے ایک بھی ہمیشہ رفع یدین نہ کرتا تھا۔ان میں سے دوروایتوں میں سجدہ کی رفع یدین کا بھی ذکر ہے جس پر غیر مقلدین عمل نہیں کرتے۔

#### دوسراحصه:

دعویٰ کا بہہے کہ دوسری اور چوتھی رکعت کے شروع میں آپ نے بھی رفع بدین نہیں کی اس بارے میں غیر مقلدین کے پاس ایک بھی صرح حدیث نہیں ہے۔ میں نے کئی بار مناظر و میں مطالبہ کیا ، انعامی چیلنج بھی ویالیکن آج تک کوئی مائی کالعل غیر مقلدالی صرح کے جدیث چیش نہیں کرسکا۔

فَا كُدُه: حَفِرت عبيدالله بن عمير ظاليه (ابن ما جرس العبدالله بن عباس ظاله (ابن ما جرس الله عبدالله بن عباس ظاله (ابن ما جرس ۱۲) عبدالله بن عمر ظاله (المختلف (البحيص المعبد) ، حضرت ابو هر بره ظاله (البحيص الحبير ) ، عبدالله بن زبير ظاله (ابوداؤ دج اص ۷۵) ، حضرت جابر ظاله (مجمع الزوا كدج الحبير ) ، عبدالله بن زبير ظاله و اكدج الزوا كدج المعبد ) ، حضرت جابر ظاله المدين المرسطة الزوا كدج المعبد المعبد ) ، حضرت جابر ظاله المعبد (البوداؤ دج المس ۵۵) ، حضرت جابر ظاله المعبد (المحمد المعبد الله المعبد الله المعبد الله المعبد المعبد المعبد الله المعبد المعبد الله المعبد المعبد المعبد الله المعبد الله المعبد المعبد الله المعبد الله المعبد الله المعبد المعبد المعبد المعبد الله المعبد الله المعبد الله المعبد المع

ص١٨٢) ان چوروايات كى سندول كا حال بھى ركوع والى روايات جيسانى ہے۔

ان چیا حادیث میں ہر تجمیر کے وقت رفع یدین کا ذکر ہے اور یاضی استمراری بھی ہے ان روایات سے صاف معلوم ہوا کہ آنخضرت علیہ نے بھی بھار دوسری اور چوتشی رکعت کے شروع میں بھی رفع یدین کی لیکن غیر مقلدین ان احادیث پر عمل نہیں کرتے ، آخر و جہ فرق بتا کی ماضی استمراری بھی ہے۔ متاخر اسلام صحافی حضرت ابو ہریرہ دی جائے کی روایت بھی ہے۔

ہاں ہم تو ہے کہتے ہیں کہ بیروایات متروک العمل ہیں بندان کے راویوں نے ان
یم محل کیا نہ خلفائے راشدین روز ہے انے ، نہ خیرالقرون ہیں ان پڑے ہوا۔ البتہ غیر مقلدین
کے اصول پر ان چھا حادیث سے دوسری اور چوتھی رکعت کی ابنداء ہیں رفع یدین سنت
ثابت ہوتی ہے اور ایک بھی حدیث ہے صراحة ان دو چگہوں ہیں نمی یا نفی ثابت نہیں۔ تو
غیر مقلدان احادیث کے منکراور اس سنت کے تارک ہوئے۔

جواب سوج كردين محض عورتوں كى طرح طعنے بازى نه ہو۔

## دعویٰ کا تیسراحصہ:

سے کہ رکوع جاتے اور سراٹھاتے وقت حضور علی بیشہ رفع یدین کرتے تھے
او جدوں کے وقت بھی رفع یدین نہ کی۔ اس حصہ کے متعلق غیر مقلد مالک بن الحویرث،
واکل بن حجر کی روایات پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بید دونوں سحابہ آخری عمر ہیں اسلام
لائے انہوں نے حضور علیت کو رفع یدین کرتے ویکھا اس سے ثابت ہوا کہ حضور علیت آخری عمر تک رفع یدین کرتے ویکھا اس سے ثابت ہوا کہ حضور علیت آخری عمر تک رفع یدین کرتے ویکھا اس سے ثابت ہوا کہ حضور علیت آخری عمر تک رفع یدین کرتے دیکھا اس سے ثابت ہوا کہ حضور علیت آخری عمر تک رفع یدین کرتے رہے مگراس بارے میں وہ کئی با تھی چھپاتے ہیں۔

ا۔ مالک بن الحوریث کی صدیث کی ایک سند میں ابوقلا بہ ہے جونامبی ند جب کا تھا اور اس کا شاگر د خالد ہے جس کا حافظہ سے نہ رہا تھا۔ دوسری سند میں لصر بن عاصم ہے جو خار جی ند جب کا تھا نیز نسائی نے اس سے مجدہ کی رفع پدین بھی روایت کی ہے تو اب غیر مقلدين كا آذهى عديث كوما تنااور آدهى كوچيور نا افتومنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض كامصداق ب-

۲۔ واکل بن تجرکی روایت بھی دوطریق سے ہے، ایک طریق میں بجدہ کے وقت رفع یدین کا ذکر ہے (ابو داؤ دج اص ۲۳) جس کوغیر مقلد چھپاتے ہیں اس پڑمل نہیں کرتے اس طرح آ دھی صدیث کو مانا، آ دھی سے روگر دانی کی۔

دوسرے طریق میں خود حضرت واکل نے وضاحت فرمادی کہ جب دوسری دفعہ حضور علیہ اللہ کی خدمت میں آیا تو حضور علیہ اور صحابہ حقیقہ ہی تکبیر کے وقت رفع یدین کرتے ہتے بعد کی کسی رفع یدین کا ذکر نہیں فر مایا (ابودادُ دج اس ۲۳) اور کسی ایک صحافی حقیقہ کو کہی متنقی نہ فر مایا ۔ کویا تمام صحابہ حقیقہ آخر عہد نبوی علیہ ہیں رفع یدین کے تارک متنظیمین غیر مقلد عوام کے سامنے بیدیات بالکل بیان نہیں کرتے۔

#### فاكده:

باتی صحابہ وظیری روایات پرغیر مقلد ممل نہیں کرتے ، یہاں ماضی استمراری بھی ہے اور حضرت واکل رفیق اور مالک بن الحویرث وظیرہ جسے متاخر الاسلام راوی بھی ہیں پھر نا معلوم کیاو جہ سے کہ غیر مقلدرکوع وجود کی روایات میں کیوں فرق کرتے ہیں۔خلاصہ بیا کہ چیا احادیث میں کیوں فرق کرتے ہیں۔خلاصہ بیا کہ چیا احادیث ہیں کے وقت رفع بدین کرنے کا ذکر ماضی استمراری کے صیغہ سے ٹابت ہے کو یا جار رکعتوں ہیں ۲۳ بار مگر غیر مقلدان احادیث پڑمل نہیں کرتے۔ ہے کو یا جار رکعتوں ہیں ۲۳ بار مگر غیر مقلدان احادیث پڑمل نہیں کرتے۔ ایک روایت

میں ہے کرواور ایک میں ہےند کرواس لئے وہ ساقط الاعتبار ہوگئی۔

باقی سات صحابہ ﷺ ہے بحدہ کی رفع یدین آئی ہے ماضی استمراری بھی ہے۔اور وائل، مالک بن الحویرث ،ابو ہریرہ ، جیسے متاخر الاسلام صحابہ ﷺ سے مردی بھی گویا جار رکعات میں ۲۸ مرتبدر فع یدین سنت ہے گر غیرمقلدان روایات پر بھی ممل نہیں کرتے۔

غيرمقلدين عيدايك سوال:

لبعض غیرمقلدین مجدہ کی رفع یدین کوسنت کہتے ہیں ابوحفص عثانی وغیرہ اور عام غیرمقلدین اس کے سنت ہونے کے منکر ہیں۔اب سوال بیہ کے سنت کا منکر بھی لعنتی ہوتا ہے اور غیر سنت کوسنت کہنے والا بھی لعنتی ہوتا ہے اس لئے بتایا جائے دونوں فریقوں میں ہے کون سافریق کتاب وسنت کے خالف ہے۔

وجوه ترجيج:

(۱) ند به احناف ہے واقفیت رکھنے والے اشخاص اس ہے بخو کی واقف ہیں کہ مسلک احناف کا بیاصول ہے کہ جب روایات کسی مسئلہ میں مختلف ہوں تو احناف کئے اللہ سوادھم ان روایات کولیا کرتے ہیں لیمنی معمول بہا قرار دیتے ہیں جوقر آن کریم کے ساتھ مطابقت رکھیں۔

مسئلہ رفع پدین میں بھی وہ روایات جوترک رفع پدین کو بیان کرتی میں وہ قرآن کریم کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے قوموا للله قانتین۔

(۲) رفع کی بعض قسمیں وہ ہیں جو بالا تفاق متر دک ہیں جیسے دونوں بجدوں کے درمیان رفع پدین کرتا ہیاں بات پرقرینہ ہے کہ اس میں شنخ واقع ہو چکا ہے لہذا متفق علیہ کو لیمازیا وہ بہتر اور اولی ہے۔

س) نماز میں حرکات ہے سکون کی طرف انقال واقع ہوتار ہاہے جیسا کہ ابتداء اسلام میں نماز میں چلنا پھرتا، ہات چیت کرتا، سلام کا جواب دیتا جائز تھا۔ جب اس بارہ یں۔ میں روانیوں میں تعارض ہوا تو احناف نے ان روایات کولیا جوسکون پر دلالت کرتی ہیں۔
(۴) جب تولی اور فعلی روایات میں تعارض ہو جائے تو قولی روایت کوتر جیج دی
جاتی ہے احناف کی روایات تولی ہیں اور غیر مقلدین کی فعلی لہذا احناف کی تا ئید کرنے والی
روایات رائح قراریا کیں گی۔

۵) نعلی روایات متعارض ہیں اور تولی روایات تعارض سے خالی ہیں۔لہذا فعلی روایات کی جُمیت تعارض کی وجہ ہے باقی نہر ہے گی اور تولی روایات ججت رہیں گی۔

(۲) ترک رفع کی روایات کے راوی و محابہ رفع ہیں جو معمر اور فقیہ ہے اور مہلی مف میں کھڑ ہے ہوا کرتے ہے۔ بخلاف رفع یدین کے رادی حضرت عبد الله بن عمر رفع ہے: مسلم من کھڑ ہے جو نوعمری کی وجہ سے غزوہ احد میں شرکت سے محروم رہے۔ سب سے مہلے جس جنگ میں بیشر یک ہوئے وہ غزوہ خندت ہے۔

(2) تحبیر تحریر کے علاوہ دوسرے مواضع میں رفع یدین کرنا تعارض روایات کی وجہ سے سنیت اور بدعت میں دائر ہے، اور جب کوئی چیز سنیت اور بدعت میں دائر ہو این جب اور جب کوئی چیز سنیت اور بدعت میں دائر ہو این ہے، اور جب کوئی چیز سنیت اور بدعت میں دائر ہے، اور دبیا لین کے سنت یا بدعت ہوئے میں شبہ ہوتو اس کے بدعت ہوئے کے پہلوکورائح قرار دبیا جا تا ہے۔ اس لئے بمیشہ نُحِرِ م کو مُنع پرتر نِنج حاصل ہوتی ہے۔

لہٰذا تکبیرتح یمہ کے علاوہ دوسرے مقامات میں اس کے بدعت ہونے کے پہلوکو ترجے دی جائے گی۔

(۸) ترک رفع بدین کے راوی زیادہ فقیہ ہیں اس لئے ان کی روایات راج ہیں۔ (۹) رفع بدین نہ کرنے کی روایات واحادیث پر خلفاء راشدین رہائی کاعمل ہے اس لئے وہ رائح ہیں۔

(۱۰) رفع یدین نه کرنے کی احادیث پرصحابہ، تابعین اور نبع تابعین کامتواتر عمل ہے،اس لئے وہی رائح ہیں۔ نلك عشر ہ كاملة ' اللہ تعالیٰ سنت قائمہ پڑمل کرنے کی تو فیق عطا ،فرمائے، آیمن۔

# غیر مقلدین کے تاریخام واسلین پیر برائے الدین شاہ راشندی (العروف پیر تعدید) ہے رفع بدین اور قراء ہ خلف الاجام پر تعربیری گفتگو

#### MATERIAL INCHES

کرم دمحر م جناب پیر بدلیج الدین شاه صاحب المعروف پیرجمنڈا
ویلیم السلام! آپ کی طرف ہے جواب موصول ہوا۔ دل نہیں مانتا کہ جواب جناب نے
خود کھیا ہوگا، کونکرآپ کی شخصیت کے لحاظ ہے میم لی جواب کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔
(۱) حدیث ابن مسعود البطریق محمر بن جابر کوامام بخاریؒ نے جزء رفع یدین میں ذکر
فر مایا ہے اور دوجواب دیے ہیں: (۱) حسدیث الفودی اصح عند اہل المعلم، جس کا
مفادیہ ہے کہ حدیث ابن مسعود جوثوری کے طریق ہے ہے، جومیرے پرچہ میں نمبرے پر
ہے، اصح ہے۔ گرآپ نے امام بخاریؒ کے اس فیصلہ سے بعناوت کی ہے اور سہیں ہے
ماریق میں جو اور کی کا طریق محمد بن جابر کے طریق کے مقابلہ میں اس جے ہوا۔ اس کی عمراآپ نے امام بخاریؒ کے اس فیصلہ سے بعناوت کی ہے اور سہیں ہوا کہ کو گریز ان الاعتمال اور تہذیب المتبذیب کی عبارات نقل کرنے میں خیانت
پر کھ شروع کی ، مگر میز ان الاعتمال اور تہذیب المتبذیب کی عبارات نقل کرنے میں خیانت
سے کام لیا، جوآپ کے علی وقار کوزیا نہیں ہے۔
سے کام لیا، جوآپ کے علی وقار کوزیا نہیں ہے۔

ے حاصل نہیں کیا ، ورنداس مشم کے کیے جوابات نہ لکھتے۔ محد بن جابر پر جرح کرتے وفت اصول صدیث کوآب نے بالکل بالائے طاق رکھ دیا۔ راوی کے ثقتہ مونے کے لئے بنیادی طور بردو با توں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ عادل ہواور مضابط ہو مجمد بن جابر کی عدالت پر کوئی جرح نہیں، منبط پر صرف بہجرت ہے کہ آخر عمر میں اس کا حافظ خراب ہو گیا تھا۔خود آپ نے بھی یہی لکھا ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کی پہلے زیانے کی حدیثیں بالکل سیح ہیں۔اس سند میں راوی اسحاق بن الی اسرائیل ہے جس کا مبسوط تر جمہ تذکرۃ الحفاظ ج۲،م ۴۸ مر ہے۔ بیجس زمانہ میں نہیں جابر ہے روایت کرتا تھا اُس وقت اس کے حافظ کا حال خوداس كى زبانى س كيجة: علامه زيلعي فرماتے بين: فاحسن منه قول ابن عدى كان اسحاق بن ابسي اسرائيل يفضل محمد بن جابر على جماعة شيوخ هم افضل منه واوثق وقندروي عننه النكبار ايوب وابن عون وهشام بن حسان والثوري والشعبة وابن عيبنة وغيرهم (نصبالرابيحا بم١٩٧)اس معلوم بواكه بيه حدیث اسحاق بن ابراہیم نے اُس دور میں روایت کی ہے جب اس کا حافظ شعبہ اور سفیا نین ہے بھی افضل تھا۔ اُس دور کی حدیث کوآپ کس اصول سے ضعیف کہہ کتے ہیں۔ شاہ صاحب! نہایت افسوس سے عرض کر دہاہوں کہ آپ نے اپنی کیاب جلاء العبنين (ص١٨٨،١٨٩) پر اس حديث كو دارتطني كي سند ك نقل كيا ہے، ممر دارقطني ميں اسحاق بن الى اسرائبل كاجوتول تعابه فاخعذ كههم اس صديث يرهمل كرتے ہيں ،اس كوآپ فِنْقَلْ بْيِس كيا \_افسوس كرآب ولا ديس لمن لا ديانة له پيش نظر شري \_اسحاق بن الي اسرائیل راوی حدیث نے محمد بن جابر کی بھی تو ثیق کی اور اس حدیث پر خیرالقرون کے تعامل ہے بھی اس کی تائید کر دی۔ گرآ بے نے از راوتعصب ان باتوں کو ظاہر نہیں کیا۔ (۵) جناب نے جلاء العینین کے حاشیہ ہے مولوی ارشادالحق اثری کے بیرجوالے بھی نقل کیے ہیں کہ ابن الجوزی ، قیرانی ، شو کانی و فیمرہ نے اس کوموضوع کہا ہے ۔ شاہ صاحب! ان كار يول بوليل باور احد قول المغير بلا حجة تقليد كي تعريف ب-آباس پرامیان لا کرشرک تقلیدی میں گر ہڑے ہیں۔ کسی نے کہاہے: \_

#### آنچ شیرال را کند روباه مزاج احتیاج است احتیاج است احتیاج

(۲) دوسری روایت ابن الزبیر کا جواب دیا ہے کہ بسند ہے اور مولا ناعبد انجی نے ایک امتی کے قول کوفل کرے پھر شرک تقلیدی سرپر رکھ لیا ہے۔ شاہ صاحب! ایسی حدیث کواصول حدیث میں تعلیق کہتے ہیں۔ آپ لوگ تعلیقات بخاری کو جمت مانتے ہیں تو تعلیقات فقہاء کو کیوں جمت نہیں مانتے ، جب کہ فقہاء کا درجہ محد ثین سے بلند ہے۔ شاہ صاحب! غیر معصوم استے معصوم میں تا ہے کوئی حدیث قال فرما کیں کہ جھی بخاری کی تعلیقات جمت ہیں بھر فقہاء کی تعلیقات جمت ہیں ہوگا۔

(2) اس کے معارضہ بیں آپ نے جزء رفع یدین بخاری کا اثر مولا تا عبدائی کے حوالے سے لکھا تھا۔ بیاثر جلاء العینین ص ۱۳۵ حوالے سے لکھا تھا۔ بیاثر جلاء العینین ص ۱۳۵ پر ہے۔ اس کی سند بیں آپ نے پہلی خیانت تو یہ کی ہے کہ مطبوعہ جزء رفع یدین بیس (الف) پہلا راوی مقاتل تھا۔ آپ نے محمد بن مقاتل بنا ڈالا، جونہایت افسوس تاک حرکت ہے۔ (ب) اس کا استاد عبداللہ ہے جس کے باپ کا نام معلوم نہیں۔ اس کے طبقہ میں کئی عبداللہ ہیں۔ بعض تقد بعض ضعیف، آپ اس کی تعیین سند سے دکھا کیں۔ (ج) اس کی سند کا راوی شریک ہے۔ ذرا اس کا حال بھی میزان الاعتدال سے اس کا ترجمہ بھی لکہ جیجیں۔ (د) اس سند ہیں لیٹ ہے۔ ذرا اس کا حال بھی میزان الاعتدال سے لکہ جیجیں۔ (و) دوسری سند میں لیٹ ہیں۔ (و) دوسری سند ہیں لیٹ جا الیک تھا۔ آپ الاعتدال سے لکہ جیجیں۔ (و) دوسری سند ہیں لیٹ جیا العینین پر ہے، وہال بھی سند ہیں شریک اور لیٹ ہیں۔

(۸) اس کے معارضہ میں آپ نے عبدالرزاق کا قول بھی چیش کیا ہے جوابی جرج کے حوالہ اس کے معارضہ میں آپ نے عبدالرزاق کا قول بھی چیش کیا ہے جوابی جرج کے حوالوں حوالوں الدسے ہے۔ بیائی جرج وہی ہے جس نے مکہ میں رفع یدین بھی شروع کی اور نوے عور تول سے متعد بھی کیا۔ آپ نے نہ تو ابن جرج کا متعد والا مسئلہ لیا اور رفع یدین کا مسئلہ بھی آ دھالیا، کیونکہ وہ عطا ہے بحدہ کی رفع یدین بھی روایت کرتا ہے۔ دیکھوائی کتاب جلاء العینین ص ۲۲۔

شاه صاحب! \_ در كفرجم ثابت نى زناررارسوامكن

(۹) آپ نے ابوداؤد کے حوالہ ہے جو صدیث محارضہ میں نقل کی ہے اس میں میمون کی نے کیا بی صاف بات کہی ہے کہ میں نے ابن زبیر کوالی نماز پڑھتے دیکھا کہ کسی کوالی رفع یدین والی نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ عمد صحابہ و تابعین میں مکہ مرمہ میں رفع یدین والی نماز کوکوئی نہ جانتا تھا۔ جیسے کوئی شاذ قر اُت پڑھتا تو لوگ اعتر المس کرتے۔ ایسے بی رفع یدین پڑمل جاری نہ تھا اور ترک رفع یدین عہد صحابہ و تابعین میں تعاملاً متواتر تھی اور رفع یدین عبد محابہ و تابعین میں تعاملاً متواتر تھی اور رفع یدین شاذیا متر سازی جا ہے کہ مکہ اور رفع یدین شاذیا میں رفع یدین والی نماز کو جانتے بھی نہ سے کہ مکہ والے خیرالقر ون میں رفع یدین والی نماز کو جانتے بھی نہ سے۔

ہوا ہے مدی کا فیصلہ اچھا میرے حق میں زلیخا نے کیا خود جاک دامن ماہ کنعال کا

(۱۰) حضرت ابن عرق کی حدیث کوضعیف ٹابت کرنے کے لئے ابو بکر بن عیاش کو ضعیف کہددیا ہے، حالا نکدابو بکر بن عیاش صحیح بخاری کا راوی ہے۔ اہام بخاری نے ص ۱۸۱، حابی سلام بخاری نے ص ۱۸۱، حابی سلام بخاری نے ص ۱۸۹، حابی سلام بخاری نے ص ۱۸۹، حابی سلام بخاری نے ص ۱۸۵، حابی سلام برجابی سلام بھی بھی جابی سلام بھی تھی ہے۔ آپ نے اس راوی پر جرح ص ۱۵۵، حابی سلام بھی اس مادی پر جرح کی ابتدا و کی ہے۔ آپ نے اس راوی پر جرح کی ابتدا و کی ہے۔ براونو ازش جلداعلان کروکہ بم بخاری کی ان سب اطادیث کو جھوٹا اسٹے ہیں۔

(۱۱) آپ نے اصولی صدیت ہے ہٹ کر رہے ، لیٹ ، طاؤس سالم ، ہا نع ، ابوزیر، محارب بن د ثار کو ابو بکر عیاش کے مخالف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ، حالا نکدان سب کا استاد اس حدیث میں ایک نہیں۔ کیا آپ ایک ہی سند د کھا سکیں کے کہ بیآ مخموں ایک استاد کے شاگر د ہیں ، ہرگز نہیں۔ بھرمخالفت ثقات کا قاعد و کسی محدث سے دوبار و پڑھیں۔

(۱۲) تعجب ہے کہ تے بات آپ کو کیوں سمجھ نیس آئی۔ پہلے ساتوں شاگر داین عمر کے بیں۔
بیس ان جس سے چوشاگر داس رفع یدین کی صدیث کوموتو فابیان کرتے ہیں اورا کیلا سالم مرفوعاً بیان کرتا ہے، تو این عمر کی رفع یدین والی صدیث کا مرفوع ہوتا مخالفت ثقات کی وجہ سے غلط ہے۔

(۱۳) آپ نے ابن عمر کی چھر مارنے والی روایت کا ذکر کیا ہے۔ اس روایت کا مدار ولید بن مسلم پر ہے۔ اس جی ولید بن مسلم کے تین شاگر و ہیں۔ امام احمد بھیٹی بن ابی عمران اور الحمیدی۔ امام احمد کی روایت جواثر م نے نقل کی ہے، اس جی صرف لا یو فع بدید کا لفظ ہے۔ کی ذکور نہیں۔ امام احمد ہے جب حبدالرزاق (جو مائل التشیع ہے) نے روایت کی تو فی فی طرف ہے تشریح کرتے ہوئے لا یو فع بدید کے بعد فی الصلو قبلادیا۔ جسی بن ابی عمران نے اپنی طرف ہے بیو فع بدید کی تشریح کے لمعا خفض ور فع ہے کردی۔ (مند حمیدی ص کے ۲۰ من ۲۰ وقع یدید کی تشریح کے لمعا خفض ور فع ہے کردی۔ (مند حمیدی ص کے ۲۰ من ۲۰ واور تشریح باز کا ورفع ہے کردی۔ اب اصلی روایت بھی تو گوئے تشریح بیدی تھی ہے کہ کوئی تشریح بیدی تھی ہے تارہ ہیں، کوئکہ تکلما خفض ور فع ہیں تجدہ میں جانا اور آٹھنا اور دوسری اور چوتی رکھت سے شروع میں رفع یدین نہ کرنے کی وجہ سے تو تو میں رفع یدین نہ کرنے کی وجہ سے تو تو میں رفع یدین نہ کرنے کی وجہ سے تھم وارا کرے۔ ورن آئم جھیں گے کہ دیگر ال راتھ و سے تو و میں رفع یدین نہ کرنے کی وجہ سے تھم وارا کرے۔ ورن آئم جھیں گے کہ دیگر ال راتھ و سے تو و میاں تفتید سے نہ کی وجہ سے تھم وارا کرے۔ ورن آئم جھیں گے کہ دیگر ال راتھ و سے تو و میاں تفتید سے سے دور اور دوسری ، تیسری ، چوتی رکھت کے شروع میں رفع یدین نہ کرنے کی وجہ سے تھم وارا کرے۔ ورن آئم جھیں گے کہ دیگر ال راتھ و سے تو و میاں تفتید سے دور سے تاری کی شور سے سے تعرفی میں ورفع میں رفع یدین نہ کرنے کی وجہ سے تھم وارا کرے۔ ورن آئم جھیں گے کہ دیگر ال راتھ و سے تو و میاں تفتید سے دور تا تم جھیں گے کہ دیگر ال راتھ و سے تھور میاں تفتید سے در تا تم جھیں ہے کہ دیگر ال راتھ و سے تو میاں تفتید سے تاری کی کھیں ہے تھیں دی تو میاں تفتید سے تاری کے تو میاں تفتید سے تاری کی کھیں ہو تھیں کے کہ کھیں ہو تو میاں تفتید سے تاری کھیں ہو تو میاں تفتید سے تاری کی کھیں ہو تاری کی کھیں ہو تاری کے تاری کھیں ہو تاری کی کھیں ہو تاری کے تاری کی کھیں ہو تاری کی کھیں ہو تاری کھیں ہو تاری کے تاری کے تاری کے تاری کی کھیں کھیں کے تاری کی کھیں کھیں کو تاری کے تاری کے تاری کے تاری کے تاری کھیں کے تاری کے تاری کے تاری کے تاری کھیں کے تاری کے تاری کے تاری کے تاری کے تاری کے تاری

(۱۴) نمبر سے جواب میں جان حچرائی ہے، حضرت ابو بکر کی حدیث دیکھیں اور ترجمہ میں شہر ہوتو فتا وی ستار پیجلداول کا مطالعہ فریا کیں۔

(۱۵) حضرت عبدالله بن عمر كى مؤطاوالى روايت جوما لكعن نافع عن ابن عمر كى منهرى مندت به الله عنه كان اذا سئل هل مندت به الله عنه كان اذا سئل هل

يقرأ احد خلف الامام قال اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قرأة الامام واذا صلى وحده فليقرأ وقال وكان ابن عمرٌ لا يقرأ خلف الامام(مؤطاك٢٩)

نمازی تین ہی حتم کے ہوتے ہیں:منفرد، امام،مقتدی\_منفرد بھی فاتخہ وسورت پڑھتا ہے، اہام بھی فاتحہ وسورت پڑھتا ہے۔ یہی اہام کی قراُ آ ہ ( فاتحہ وسورت ) مقتدی کے کے کافی ہے اور یہی قراُ ہ فاتحہ وسورت ابن عمر امام کے بیچے نہیں پڑھتے تھے۔ آپ نے جو اس کی معنوی تحریف کی ہے تو اس روایت میں منفر داور امام کے لئے بھی قراأة كالفظ ہے، و ہاں بھی سورت ہی مرادلو۔ فاتحد کوا مام ومنفر دکی نماز ہے بھی خارج کر دو۔خودمؤ طاص ۲۷ برابن عمر ﷺ تراُ وَ کی تشریح فاتحداور سورت ہے موجود ہے۔ وہ بھی یہی سنہری سند ہے اور مؤطاامام ما لکس مرای منبری سندے ہے کہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا:اذا فسات تک الوكعة فاتتك السجدة. جسكامطلب ين به كدرك ركوع درك ركعت باور مدرک رکوع نے نہ فاتحہ پڑھی نہ سورت اور نہ ہی امام کی فاتحہ ٹی اور نہ سورت سی ۔ کیا آپ ای سنبری سند سے معزت ابن عمر کا امام کے پیچیے فاتحہ پڑھنا ٹابت کر کے ہیں، ہرگز تهيس\_ولو كان بعضكم لبعض ظهيرًا.

(۱۶) ہارے نز دیک حضرت عبداللہ بن عمر پہلی تکبیر کے بعد رفع یدین نہیں کرتے تنے، نہ بی امام کے پیچھے فاتحہ وسورت بڑھتے تنے اور رکوع والی رکعت کو بورا شار کرتے ہتھے۔آپ فرمائیں اگر کوئی شخص مثلاً ابن عمرٌ رفع یدین کریں تکرامام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھیں اور رکوع والی رکعت کا شار کرلیں تو آپ کے غدمب پر تو رفع یدین کرنے کے بعد بھی

معاذ الله بينماز بي رہے۔

(١٤) آپ كى خاطرتمورى ئفصيل كرتا مول - أكرچه مدايت خدا تعالى كے ہاتھ ميں ہے اور اللہ تعالی ضدیوں کو ہرایت نہیں دیتے۔حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ امام کے پیچے قراُۃ یہود کادستور تھا۔ قرآن کی آیت واذا قسری السفر آن نے آ کراس حکم کو

منسوخ کردیا (الدرالمنور) آپ میں اگر علیت ہے تو آپ بھی حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک اللہ بن عمر سے ایک روایت الیی پیش فرما کیں کہ امام کے پیچھے قراءت نہ کرتا یہود کا شیوہ تھا، فلاں آ بت نے آ کراس کومنسوخ کیااور پڑھنے کوفرض قرار دیا لیکن:

نہ خبر اُٹھے گانہ کواران ہے ہیاز ومرے آزمائے ہوئے ہیں

(۱۸) کتاب القراُۃ بیمی مفرت ابن عمر ہے چوسندوں سے مرفوع حدیث موجود ہے کہ امام کی قراُت مقتدی کے لئے کافی ہے۔ آپ ایک ہی سند چیش کریں کہ ابن عمر نے مرفوع حدیث بیان فر مائی ہو کہ امام کے چیجے فاتحہ فرض اور سورت حرام ہے۔ ہاں یا در کھناکسی کتاب جس ابن عمر و کوفلطی سے ابن عمر اکھا گیا ہوتو اس کفلطی ہی سجھنا۔

(19) آپ نے سنہری سند کے معارضہ میں جودوروا پیش نقل کی ہیں پہلی روایت میں تو مفتدی کا ذکر بی نہیں ۔ کسی بھو کے ہے کسی نے پوچھا تھا دواور دو؟ اس نے کہا چارروٹیاں۔
مقندی کا ذکر بی نہیں ۔ کسی بھو کے ہے کسی نے پوچھا تھا دواور دو؟ اس نے کہا چارروٹیاں۔
اس مثال کو آپ نے پورا کر دیا ہے۔ دوسری روایت کے راوپوں ابوجعفر اور پیجی البکار کا ترجمہ ڈرا میزان الاعتدال نے نقل فرمائیں اور اپنی علیت کا ماتم کریں کہ سنہری سند کے مقابل ایس سندوں کولاتے ہو۔ تفویر تو اے جرخ گردال تفو۔

(۲۰) آپ کا دعوی بیدے کہ امام کے یہ جھیے فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور دلیل وے رہے ایں: ماکانو ایوون ہاسا. (کوئی حرج نہیں، جانے تھے) کیا اس کلمہ فرضیت ثابت ہوتی ہے؟ شاید اس کے استدلال کا بھی حال رہاتو حدیث لا بساس ببول ما یو کنل لے حصہ (ما کول اللحم جانوروں کے بیشاب پینے میں کوئی حرج نہیں) سے حلال جانوروں کے بیشاب پینے میں کوئی حرج نہیں) سے حلال جانوروں کے بیشاب پینے میں کوئی حرج نہیں) سے حلال جانوروں کے بیشاب کا بینا بھی آپ فرض ثابت کردیں گے۔

(۲۱) آپ کی اس روایت کواگر سی ان لیا جائے تو معلوم ہوگیا کہ صحابہ میں ایک بھی امام کے بیجھے فاتحہ پڑھنے کی فرضیت کا قائل نہ تھا۔ آپ کودعویٰ اور دلیل کی مطابقت کا بھی علم ہیں۔ معشوق ما خورد سال است تاز تدائد ہنوز

وست حیب از دست راست باز نداند. بنوز

امام کے پیچیے فاتحہ کے فرض ہونے اور ما زاد علی الفاتحه کے ترام ہونے پر آپ کوئی قرآن کی آیت چیش نہیں کر سکے، نہ کوئی حدیث متواز صحیح چیش کر سکے ہیں۔ بلکہ بخاری مسلم سے کوئی سیح صریح جبر واحد بھی پیش نہیں کرسکے۔نسائی ، ابوداؤ واور ترندی ہے ایک روایت چیش کی ہے، (الف) مگرنسائی میں یہ جملہ سرے سے موجود ہی نہیں کہ جومقندی فاتحدنه يرا مصاس كى نمازنبيس موتى - بيآب نے نسائى يرجموث بولا ہے - (ب)اس كى سند میں نافع بن محمود ہے۔ ذرااس کے بارہ میں بھی میزان الاعتدال دیکھ لیتے تو طبیعت صاف ہوجاتی کہاس راوی نے یمی ایک صدیث بیان کی ہے اور وہ محی معلول ہے۔ بدراوی لا معوف ہے۔آخرآ پ متمان حق کیوں کرتے ہیں۔(ج) پھراس کے بعد مصل امام نسائی باب الدعة إلى: باب تناويس قولسه تعالى واذا قرى القرآن فاستمعوا لــهُ وانتصتوا لنعلكم ترحمون اورواذا قرئ جوجهول كاصيغهب اسكى وضاحت فيجح صدیث سے فرمار ہے ہیں۔اذا قرا فانصنوا لینی آیت ش آنخضرت اللے کے زویک والذا قسوئ كامخاطب امام باورتكم انتصتوا كمخاطب مقتدى بين اوراس آيت اور حدیث کوامام نسائی حدیث عبادہ کے بعد لا کر بتارہے ہیں کہ جس قر اُت کا ذکر حدیث عبادہ میں تھا، لیعنی فاتحہ پڑھنے کا، وہی قرائت لیعنی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنااس آیت اور حدیث ے منسوخ ہوا ہے۔ بعض جائل لا فرمب کہا کرتے ہیں کہ فاتحداس سے مشتیٰ ہے۔ تو یا د رہے کہ مشتنی مشتنی مند کے بعد ہوتا ہے۔اگران کی بات سیح ہوتی توامام نسائی آیت اور اذا قرأ فانصتوا کو پہلے لاتے اور صدیث عبادہ کو بعد میں ، گرانہوں نے ایسانہیں کیا۔ تو آ ب كالمسئلة وثابت ندبواب

(۳۳) آپ نے ابوداؤ دشریف کا ذکر کیا ہے ، وہاں بھی بید خیانت کی ہے کہ ابوداؤ دکی مکمل بحث کونٹل نہیں کیا۔اس صدیث کا دارومدار کھول پر ہے۔ کھول کے جیمشا گرد ہیں ، جن میں ہے جاراس کو کھول عن عبادہ مرسلا ، ابت کرتے ہیں۔ یا نچواں شاگر دکھول عن نافع عن عبادہ ذکر کرتا ہے اور بینا فع مجہول ہے۔ چھٹا شاکر دمجہ بن اسحاق کھول عن محمود بن رہے عن عبادہ بیان کرتا ہے۔ اور جملة تعلید یہ فیان لا حساوۃ لمن لم یقو ا بھا کا اپن طرف ہے اضافہ کرتا ہے۔ یہاں مخالفت ثقات والا قاعدہ آپ کو یا دنیں ،اگر بالفرض محمر بن اسحاق ثقہ موتا تو بھی بیروایت شافہ ہوتی اور جب ضعیف ہے تو منکر ہوئی۔ جس حدیث میں کذاب و جال راوی ہول ، شذوذ و نکارت جیسی تمام علل حدیث سے پر موال راوی ہول راوی ہول ، شذوذ و نکارت جیسی تمام علل حدیث سے پر ہواں راوی ہول راوی ہول ، شذوذ و نکارت جیسی تمام علل حدیث سے پر ہواں راوی ہول راوی ہول ، شذوذ و نکارت جیسی تمام علل حدیث سے پر موران الاعتمال آپ کی ہمت ہے۔ شاید محمد بن اسحاق کے لئے میزان الاعتمال آپ کونے نظر بیس آئی۔

(۳۳) پر ابوداؤ د نے اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کی صدیث منازعت ذکر کر کے اس کا افتح اس کے دیا اور صدیث منازعت کو بعد میں لاکر اس تریف کا دروازہ بی بند کر دیا کہ فاتخہ مشکل ہے۔ واضح کر دیا اور صدیث منازعت کو بعد میں الکر اس تریف کا دروازہ بی بند کر دیا کہ فروا ہے خودا ہے جواب کے صلے پر لکھا ہے: ماسین کی روایت کن کے ساتھ مقبول نہیں جب تک سام کی تفریخ نہ کر ہے ۔ کیا اس سند میں تحول مدلس نہیں جو کن سے روایت کر رہا ہے؟ کیا تقریخ نہ کہ کول مدلس نہیں جو کن سے روایت کر رہا ہے؟ کیا اس سند میں تحول مدلس نہیں جو کن سے روایت کر رہا ہے؟ کیا یہ قاعد سے صرف احناف پر استعمال کرنے کے لئے بیں؟ اپنی ولیل کے وقت نظر کیوں نہیں آتے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی طرح لینے کے باث اور نہ رکھو۔ ویسل لملہ مطففین کو السلام کی قوم کی طرح لینے کے باث اور نہ دکھو۔ ویسل لملہ مطففین کو پیش نظر رکھا کرو۔

(۲۷) جلدی سے بینہ کہدویتا کہ منداحم ، دارتطنی ، بیہتی بیل تحدیث ہے۔ جواب لکھنے
سے پہلے بیتلیم کرنا ہوگا کہ ترفدی ، نسائی ، ابوداؤ دکی سندیں معنون ہیں اور سے بہیں اور پھر بید
بھی یا در کھنا کہ اس روایت ہیں جمہ بن اسحاق کے بارہ شاگر دہیں جن بیس سے گیارہ عن سے
گیارہ عن سے
روایت کرتے ہیں جو ضعیف ہے۔ ایک شاگر واس سے پوری جماعت کے خالفت تحدیث کا
ذکر کرتا ہے ، تو وہ روایت مخالفت ثقات کی وجہ سے خودشاذ وم رود ہوئی۔ پھر میزان الاعتدال

د کیھتے تو معلوم ہوجا تا کہ بیٹھ بن اسحاق تو حد ثنبی کہ کربھی تدلیس کرجاتا ہے۔
(۲۷) پھرامام ترفدگ نے اس کے بعد حدیث منازعت لاکراس کا نشخ واضح کر دیا ہے اور
آ خرباب میں حضرت جابڑ گاارشاد جومرفوع تھی ہے لاکراسٹناء کی جڑی کاٹ دی ہے۔
(۲۸) پھراس حدیث میں جبر کا ذکر ہے ، جبکہ جبری رکعتیں صرف چھ جیں ، باتی گیارہ سری رکعتوں کے لئے تو آپ نے کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں کھی۔افسوں آپ کا فد ہب بھی کہنا میں ہے۔

(۲۹) حضرت عبداللہ بن مسعود کی ترک رفع الیدین کی حدیث کی طرق ہے مروی ہے: (۱) مناظرہ بااوزائی جس کی سند کا ذکر آپ نے جلاء العینین ص ۱۱،۱۱ پر کیا ہے لیکن متن کا ذکر بالکل نہیں کیا جو آپ کی علمی خیانت ہے اور بید خیانت آپ کی عادت بن چکی ہے۔ اس جلاء العینین ص ۲۱،۲۰ اور ۲۵ پر حضرت وائل بن ججڑ کی حدیث کا ذکر کیا ہے، اس جس تجدہ کی رفع یدین کا بھی ذکر تھا، وہ چونکہ آپ کے خلاف تھااس کو حذف کر دیا۔ اس جلاء العینین ص ۵۳ پر مند جمیدی ہے سند تو نقل کروی گر مسند جمیدی کا متن نقل نہیں کیا کیونکہ آپ کے خلاف تھا۔ آپ جسے لوگوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ آپ کے خلاف تھا۔ آپ جسے لوگوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔

(۳۰) محدث حارثی پر حاسدین نے جو بے دلیل جرح کی وہ تو آپ کونظر پر گئی گر الحفاظ س ۸۵ سی سے مجارت آپ کی نظر سے او بھی رہی و فیصا میات عالم میاوراء المنصر و محدث الامام المعلامة ابو محمد عبدالله بن محمد بن معقوب بن المحارث المحارثی البخاری المبلقب بالاستاذ (جامع مسند ابی حدید الله المام) تذکرة الحفاظ ۲۰۱۳ سی پر بھی و مین ابی عبدالله الحارثی الاستاذ کھاہے، یہ آپ کونظر نہیں آیا۔ اور یہ مناظرہ جامح المسانیداور کتب فقدیل حد شہرت کو پہنی چکا ہے۔ (۲) دوسرا طریق عاصم بن کلیب کا ہے، اس کے جواب میں آپ ایک بھی معقول جرح نہیں کرسکے۔ صرف چندلوگوں کے بے دلیل اقوال نقل کرے دل کو طفل تسلی دی ہے اور شرک تقلیدی میں گریز ہے ہو۔ آخر و کی جھے محدث جلیل پر یہ تہمت لگا

دی ہے کہ انہوں نے خود یہ جملہ الا بعد حدیث رسول میں ملادیا ہے اوراس کی بنیادوکیج کے تفر دیررکی ، حالا نکہ بیسب بنائے فاسد علی الفاسد ہے۔ حق پوشی آپ کی عادت بن گئی ہے۔ وکیج یہاں متفر ونیس بلکہ عبدالقہ بن المبارک (نسائی) معاویہ، خالد بن عمرو، ابوحذیفہ، چاروں اس کے متابع ہیں۔ پھراس کو تفر دیا اوراج قرار دینا کس قدر فلا ہے۔ الفرض اس صحح حدیث پرآپ کوئی تھے اعتراض نیس کر سکے اور سے حدیث کو ماننا بھی آپ کی قسمت میں منبیں ہے۔ اس وکئے کو اشبت بھی مانا ہے (جلاء العینین ص ۱۹) (۳) حدیث این مسعود کا تبیس ہے۔ اس وکئے کو اشبت بھی مانا ہے (جلاء العینین ص ۱۹) (۳) حدیث این مسعود کا تبیس ہے۔ سے ترک رفع یدین کا قواتر ثابت ہوتا ہے۔ امام ایرا ہیم خونی فرماتے ہیں کہ پہلی تجمیر کے بعد نہ بھی کوئی مدل اعتراض آپ نہیں کے بعد نہ بھی کی کورفع یدین کرتے و یکھا نہ سنا۔ اس پر بھی کوئی مدل اعتراض آپ نہیں کر کے دس کے بعد نہ بھی کی کورفع یدین کرتے و یکھا نہ سنا۔ اس پر بھی کوئی مدل اعتراض آپ نہیں کر کے۔ (۴) حضرت عبداللہ بن جار اور کر اور کر اور کر اور حضرت کے بعد یہی نماز برا مت کو چھوڑ گے ہیں وہ ترک رفع یدین والی تھی ۔ حضرت کے بعد یہی نماز مرا امر اور کر اور حضرت علی اور کر اور حضرت علی اور کر اور حضرت علی اور کر اس کی اس کے اس کی متاز کر کر حصات کے بعد یہی نماز میں اس کر حضرت کے بعد یہی نماز میں اس کر اس کے بعد کی نماز میں ہیں اور کر اور حضرت علی اور کر اس کے بعد کی نماز میں ہی وہ نماز تھی جس دور کی رہوں ہیں ہیں تھا۔



# شخفيق حديث

# فما زالت تلك صلوته حتلى لقى الله تعالى

#### بسيراله الرحزال يرم

(۱) احرج البيهقي في الخلافيات (كذا في مختصر الحلافيات ص ٢٦ ج ١) عن ابني عبدالله الحافظ عن جعفر بن محمد بن نصر عن عبدالرحمن بن قريش بن خزيمة الهروى عن عبدالله بن احمد الدمجي عن البحسن بن عبدالله بن حمدان الرقي ثنا عصمة بن محمد الانصارى ثنا موسلي بن عقبه عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه ان رسول الله المناب كان اذا افتت الصلوة رفع يديه واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع وكان لا يفعل ذالك في السجود فما زالت تلك صلوته حتى لقى الله تعالى.

تبقره برسند:

(۱) اس سند کے پہلے دورادی امام بہتی ہیں جو آمام شافعی کے متعلد ہیں اوراحناف کے خالاف شخت تعصب رکھتے تنے اور تقلیدِ امام شافعی ہیں استے بخت تنے کہ ابوقیم الجویئی جیسے عظیم محدث نے جب امام شافعی کی تقلید ججو ڈکر خودا: یہ رکا ارادہ فر مایا تو امام بہتی نے آئیس خطاکھ کرمنع کی کہتے ہیں کہ آپ کے لیے تقلیدِ امام شافعی کو چو ڈ نا ہر گز جا نز نہیں (طبقات الشافعیہ) یہی وہ تقلید شخص ہے جس کو لا فد ہب غیر مقلدین شرک کہتے ہیں۔ دین کے جھے بخر ہے

قرار دیتے ہیں لعنت اور جانوروں کا طریقہ قرار دیتے ہیں۔ابوجہل اوریہودونصار کی کے ہم پلہ قرار دیتے ہیں۔تو کیاالیم سندجس کی ابتداءالیے راوی ہے ہووہ سیجیج ہوتی ہے؟ پھر بيہي مجى اس كوسنن كبرى بين بين لائے۔

اس سند کے دوسرے راوی ابوعیداللہ الحافظ امام حاکم ہیں۔ جس طرح امام ز مخشری فن تفییر سے مسلمہ امام ہیں محرعقیدۃ معتزلی ہیں ،اس لیے ان کی جو بات اعتزال کی تائید میں ہوگی وہ تسلیم نبیس کی جائے گی۔ای طرح امام حاکم فن حدیث کے امام ہیں مگر تذكرة الحفاظ مس ٩٦٢ ج٣ يران كا غرجب رافضي خبيث لكها ہے اور نواب صديق حسن صاحب غیرمقلدان کوغالی شیعه لکھتے ہیں۔ تو ان کی وہ بات جوشیعیت کی تا سُدِ میں ہوگی وہ جحت نہ ہوگی۔ رفع یدین بھی شیعہ کا مسئلہ ہے۔ پھر عجیب بات نے کمان کی کتاب منتدرک عاكم من بعض موضوعات تك بعرى مونى بين (تلخيص المعتد ركى للذهبي ص١٦٠ ج٣) کیکن پیچدیٹ وہ اپنی کتاب بیل نہیں لا سکے، کیونکہ ان موضوعات ہے بھی پیر پڑھ کرنا قابل

(m) تیسرا راوی جعفر بن محمد بن نصر ہے، حاکم نے عن سے روایت کی ہے، اس کی عدالت ،حفظ اورا تعبال ثابت كرير \_

(س) چوتھا راوی عبدالرحمٰن بن قریش بن خزیمہ البروی ہے۔ اس کے بارے میں ميزان الاعتدال م ٥٨٢ ج ٢ ير ي كه اتهمه السليماني بوضع الاحاديث ي شدید جرح ہے، ای لئے اصحاب سحاح سند میں سے کسی نے اس سے حدیث روایت نہیں کی۔خطیب کے عدم علم کا نہ علامہ ذہبی نے اعتبار کیا ہے اور نہ حافظ ابن حجر نے لسان المميز ان بيں۔اسا والر جال کےان دونوں مسلمہ ائمہ کے خلاف پیر بدلیج الدین پیر جسنڈا کا اس کو صالح الحديث (جلاء العبنين ص١٢٩) كهنا تعصب كي انتهاء اور وضع احاديث كي سر برستی ہے۔اللہ تعالی ضدا ورنفسا نبیت ہے تحفوظ فر مائیں۔

اس سند کا یا نجواں راوی عبداللہ بن احمد الدنجی ہے۔اصحاب صحاح ستہ میں ہے سمس نے اس سے حدیث روایت نہیں کی۔اس لئے اس کا عادل اور ضابط ہونا کتب اساء

الرجال ہے ٹابت کیا جائے۔

(۱) اس سند کا چھٹاراوی الحسن بن عبداللہ بن حمدان الرقی ہے۔اس ہے بھی اصحاب صحاح ستہ بیں ہے۔اس ہے بھی اصحاب صحاح ستہ بیں ہے کہ اس کا عادل ضابط ہوتا بھی کتب اساء الرجال ہے ثابت کیا جائے۔

اس سند کا ساتواں راوی عصمہ بن محمد انصاری ہے۔ امام ابوحاتم کہتے ہیں وہ تو ی نہیں۔ امام یحیٰ بن معین فر ماتے ہیں: پر لے درجہ کا حجموٹا اور حجموتی صدیث بنالیتا تھا۔ دارقطنی اے متروک کہتے ہیں۔ابن عدی کہتے ہیں کہاس کی تمام حدیثیں غیر محفوظ ہیں (ميزان الاعتدال ص ٦٨ ج٣) وه من اكسذب النياس (سب انسانوں يے زياده جموثا تھا۔ یر کے درجہ کا جھوٹا اور جھوٹی احادیث روایت کرنے والا تھا (تاریخ بغداد جا ص ٢٨٦) علامه شوكاني غير مقلد لكھتے ہيں كه كذاب و ضاع (الفوائد المجموعه في الاحاديث الموضوعه ص ٢٤) بهت بزاجهونا اوربهت صديثين كمرن والاتفار توٹ: ایس جھوٹی حدیث کوالند کے نبی کی طرف منسوب کرنا، اپنا ٹھکا ناجہتم میں بنا تا ہے۔ گرپیر بدلع الدین المعروف ہیرجھنڈانے اس جھوٹی حدیث کو قابل عمل ٹابت کرنے کے لیے بدوعویٰ کرویا ہے کہ بدراوی عصمہ بن محمد شیسنع من اہل حسر اسان ہے۔اور نہایت افسوس کی بات ہے، شیخ فیض الرحمٰن الثوری (غیرمقلد) اور شیخ ارشاد الحق اثری (غیرمقلد) بھی اس بر خاموش رہے ہیں ( جلاءالعبنین ص ۱۲۸) حالا نکہ سند ہیں وضاحت ہے کہ بیعصمہ بن محمد انصاری ہے اور جس کا نام پیرجھنڈ الے رہے ہیں اس کا انصاری ہونا، یہ قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے۔اور جس کا حال ہم نے لکھا ہے وہ انصاری ہے، دوسرے سند میں و ہمویٰ بن عقبہ ہے روایت کررہا ہے ،اورمیزان الاعتدال وغیرہ میں صراحت ہے کہ موسی بن عقبہ کا شاگر دمجر بن عصمہ انصاری ہے۔ سارے لا فرہب مل کرموی بن عقبہ کے شاگر دوں میں شیخ خراسان کا نام نہیں دکھا کتے ۔ پھر خیالی یاا وُ یکا کرا یک جھوٹی حدیث کو آتخضرت ﷺ کی طرف منسوب کرنے کی جسارت کر کے انہوں نے ٹابت کردیا کہ اس ينتيم لا ند بهب فرقه كي يوفجي اس قتم كي موضوع احاديث بير \_

(۸) اس کے آٹھویں راوی موئی بن عقبہ ہیں۔ بیصحاح سنہ کے راوی اور مغازی کے امام ہیں۔ان کی روایت تعلیقا سیح بخاری ۱۰۴ج ۱۰ اورمند السنن الکبری بیہ بتی ص ۲۰ ج ٢ ير ہے۔ يہاں اس كاشا كردا براہيم بن طبهان ہے جوسحاح سنه كارادى ہے، محروبان يہ جمله فسما ذالت تلك صلوته حتى لقى الله بركز بركزموجوديس \_بيسب عصم ين محدانصاری کی جعل سازی ہے۔

اس حديث كو نافع ہے عبيداللہ، ايوب، مالك، ابن جريج، الليث، صالح بن کیسان ، زید بن واقد ،مویٰ بن عقبہ،عمر بن زید روایت کرتے ہیں (جز ، بخاری مع جلا ، العینین ص ۱۵۲) نگران میں ہے کسی کی سیجے روایت میں پیے جملہ موجود نہیں ۔

(۱۰) رفع يدين كى نافع كى روايت عندالمحققين موتوف ب\_خودامام بخاري كو مجى دني زبان ئے مخضرا كہ كراس كا اقر اركر نا برا خصوصاً موىٰ بن عقبه والى روايت كا ، اور ا مام ابوداؤ دیے تو صاف فر مایا کہ نافع کی حدیث مرفوع نہیں ، بلکہ ابن عمر پر موقوف ہے۔ تو نافع کی سیجے السندروایت بھی موتوف ہے۔اس جھوٹی کومرفوع کردیناعصمہ بن محمدانصاری کی بی کارستانی ہے۔

لا قد ہب غیر مقلدین کا دعویٰ ہے کہ اس رفع یدین کا ثبوت میار صداخبار وآ ثار میں ہے۔ تحرید جملہ صرف اس جھوٹی روایت میں ہے۔ لا فدہبوں کا دعویٰ ہے کہ اس رقع یدین کی حدیث متواتر ہے۔ اگر ان کا بیدعویٰ سمج ہوتا تو اس جھوٹے جہلے کی بھی پوزیشن موكى جيها كرقرآن ياكك متواترآ يتان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورية من مثله ٢- اس مي بعض جموت راويون ني بياضا فدكيا ب: ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا على والائمة. بالكلاس اضافه اورفهما ذالت ك اضافہ کی ایک بی بوزیش ہے۔

(۱۲) حدیث پاک کے سے الفاظ وہ ہیں جو سے بخاری ص ۱۱ ج ایر حضرت ابو ہر رہے ے اور مؤطا امام مالک میں علی بن الحسین سے مرسلا مروی میں کہ آنخضرت ہرخفض اور ر فع کے وقت تکبیر کہتے تھے اور بینماز آپ کی آخر عمر تک رہی۔ وفع پرصرف کی احتاف اس محمح حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ وہ ہر خفض ورفع پرصرف کی ہیں۔

کبیر کہتے ہیں ، عمر لا فد ہب غیر مقلدین کواحادیث سحجہ پر عمل کی تو فین نہیں۔

(۱۳) علامہ نیموگ نے آٹار السنن ص٠٠ اج ایراس ف ما زالت وال حدیث پر لکھا:

و هو حدیث ضعیف بل موضوع اور حاشی تعلق الحس میں اس کا موضوع ہوتا والا کل سے جا بت فرمایا۔ غیر مقلدوں کے مایہ نازمحدث عبدالرحمٰن مبارک پوری اس کے جواب سے بالکل عاجز رہے اور کہا کہ ہما واصل استعمال اس حدیث سے ہی نہیں سے بالکل عاجز رہے اور کہا کہ ہما واسل استعمال اس حدیث سے بی نہیں اس کے جواب (ایکار آلمین ص ۲۰۱۳ ج ۱) عبداللہ و پڑی بھی رسالہ آئین رفع یدین میں اس کے جواب سے بالکل عاجز رہے ہیں۔





الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدالمرسلين وعلى آله واصحابه وازواجه اجمعين. اما بعد :

### مذبب ابل السنّت والجماعت:

دین برتق، دین اسلام الله تعالی کا آخری، کامل اور سپا دین ہے اور ساری دنیا کے لئے راو نجات ہے۔ یہ دین اہل السنت والجماعت اور خصوصاً احناف کی محنوں سے ساری دنیا جس پھیلا۔ پاک و ہند کے فاتح، یہاں اسلام لانے والے، اسلام پھیلانے والے، اسلام قبول کرنے والے، سب اہل سنت والجماعت اور حنی المذہب تھے۔ یہ فرالے، اسلام اعظم نے مرتب فرمایا۔ آپ نے اپنا طریقہ خلیفہ ابوجعفر منصور کے سامنے یوں بیان فرمایا: ''جس سب سے پہلے کتاب الله شریف پرعمل کرتا ہوں، پھر سنت مقد سدو مطہرہ پر۔ پھر حصرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی الله عنهم کے فیصلوں پر، پھر باتی صحابہ کے فیصلوں پر، اور آخر میں اجتہا و وقیاس پر، یعنی ان کے ذریعے خدا اور رسول پھر باتی صحابہ کے فیصلوں پر، اور آخر میں اجتہا و وقیاس پر، یعنی ان کے ذریعے خدا اور رسول پھر باتی صحابہ کے فیصلوں پر، اور آخر میں اجتہا و وقیاس پر، یعنی ان کے ذریعے خدا اور رسول پھر باتی صحابہ کے فیصلوں پر، اور آخر میں اجتہا و وقیاس پر، یعنی ان کے ذریعے خدا اور رسول پھر ان کا پوشید و تھم علی میں کرتا ہوں۔ ' (الحمیر ان الکبری انشرانی میں ۲۲ تا )

یادر ہے کہ اہل السنہ والجماعت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ اجتہا دو قیاس ہے جمہمہ کوئی اپنا ڈاتی تھم نہیں گھڑتا، بلکہ خدا اور رسول ﷺ کے تھم ہی کو تلاش کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے، ائمہ جمہم دین کا اعلان بہی ہے: المقیاس مظہر لا مشب ، (نور الا نوار ص ۲۲۸) معلوم ہوا کہ جس طرح نماز یا جماعت میں سب مقندی ایک امام کی تا بعداری میں خدا کی بی عبادت کرتے ہیں، ای طرح مقلدین اپنے ایک امام کی رہنمائی میں خدا و رسول پھڑنے کی بی اطاعت کرتے ہیں۔ اس ملک پاک و ہند میں سلاطین اسلام اور رعایا، علاء اورعوام، سب حنفی نتھے۔ اس لئے اتفاق وانتحاد کی فضا قائم تھی۔ تقریباً بار وسوسال تک اس ملک میں ندمنا ظرے ہوئے، نہ پیلنج بازیاں۔

ابتداء فرقه غيرمقلدين:

یہاں کی مساجد فالص عبادت گا ہیں تھیں، نہ کہ میدانِ جنگ۔ جب انگریز نے
یہ ملک فتح کیا تو اس نے دیکھا کہ مساجد میں جس طرح درس نماز ہوتا ہے، ای طرح درب
جہاد بھی ہوتا ہے، اور ؛ ہاد ہے انگریز بہت پریشان تھا۔ اس نے سوچا کہ جب تک مساجد
میں فساد نہ کرایا جائے ، اس وقت تک درب جہاد بند نہیں ہوسکتا۔ چنا نچہا یہے فرقہ کی ضرورت
محسوس کی جوفقہ شنی پر نکتہ چینی کر ہے اور خاص طور پر احناف کی نماز کو غلط کے۔

چنانچہ ای مقصد کے لیے غیر مقلدین کا فرقہ پیدا کیا گیا، جس کے دو ہی مقصد تنے: (۱) انگریزوں سے جہاد حرام، (۲) مسلمانوں کی مساجد میں فساد فرض

چنانچہ پہلے مقصد کے لیے مولانا محرحین بٹالوی وکیل اہل حدیث ہندنے اپنی سائل ساری جماعت کی طرف سے روجہا دیس رسالہ لکھا، جس کانام "الاقتصاد فی مسائل السجفاد" رکھااور آگریز ہے وا گیر بھی لی۔اور نواب صدیق حسن خان نے رسالہ "تر جمان وہابیہ" کھا اور اگریز ہے ریاست کی نوائی اور خطاب حاصل کے۔ بیدونوں رسالے، رسائل اہل حدیث جلداول میں موجود ہیں۔اور پوری تفصیل رسالہ" انگریز اور اہل حدیث میں ہے۔

ووسرے مقصد کے لئے مولا تابٹالوی نے اپنے ساتھیوں کو ملاکرایک اشتہار دی سوالات پرمشتمل شائع کیا اور تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ مسلمانوں میں انتشار کا نیاطریقہ اختیار کیا۔ اشتہار میں لکھا: '' حنفیان پنجاب و ہندوستان کو بطور اشتہار وعدہ و بتا ہے کہ ان لوگوں میں ہے کوئی صاحب مسائل ذیل میں کوئی آ بت قرآن یا حدیدہ صحیح ، جس کی صحت میں کوئی ما حب مسائل ذیل میں کوئی آ بت قرآن یا حدیدہ صحیح ، جس کی صحت میں کہ کوئی ما حب مسائل ذیل میں کوئی آ بت قرآن یا حدیدہ صحیح ، جس کی صحت میں کہ کوئی ما حب مسائل دیل میں کے لیے چیش کی جائے ، نص صریح قطعی الدلالة

ہو پیش کریں تو فی آیت وحدیث دس رو پیابطورانعام دول گا۔''

عوام کوورغلانے کے لیے اس متم کے انعامی چیلنج کا اشتہار قرآن، حدیث، فقہ، تاریخ اسلام میں کہیں نہیں ملا۔ ہاں اس متم کے چیلنج کا بانی مرزا قادیانی ہے۔ اس کے لٹریچر میں غلط شرائط لگا کر انعامی چیلنج دینے کی مثالیں موجود ہیں۔ اس اشتہار کو ملک کے طول و عرض میں پھیلایا گیا، ہرمسجداور ہرگھر میں نفاق کا جہنم گرم کردیا گیا۔

کس سے بی کی تعلیمات میں ہمیں آج تک اس کی مثال نہیں ملی علاے اہل سنت جانے سے کے مسلمانوں میں فتند ڈالناحرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ والسفة سنة الشد من السقة الله من السقة الله من السقة الله من السقة الله وہ کہتے ہے کے مسلمانوں میں اتفاق وانتحاد ہرز ماند میں ضروری ہے۔ لیکن اس زمانہ میں جبکہ کا فرول سے جہاد ہور ہا ہواور وہ اسلامی حکومت چھین رہے ہوں ، اس کی اہمیت اور بین حضرات نے مسلمانوں میں انتظار کا نام ، اتباع حدیث اور بختین رکھ وہا۔

## حضرت شيخ الهند كاجواب:

چنانچاس فتذکود بانے کے لیے حضرت شیخ البند نے اس اشتہار کے جواب میں ایک چھوٹا سارسال لکھا، جس کانام ''اولہ کالم' کو کھا۔ جس میں سے بتایا کہ سے زماندان لڑائیوں کا نہیں۔ مسلمانوں کولڑانے کی بجائے ان کو ملانے کی کوشش کرو۔ اور سے بھی بتایا کہ مشتہر صاحب! آپ کا انداز جمیق کا انداز نہیں ، نہی مسلمانوں کولڑانے میں اتباع صدیث ہے ، بلکہ آپ کا علی صدووار بعد فقط سے کہ قرآن پاک سے صرف متشابهات آپ کے حصد میں اگلہ آپ کا علی صدووار بعد فقط سے کہ قرآن پاک سے صرف متشابهات آپ کے حصد میں آئی ہیں اور صدیث سے صرف متعارضات ، اور آپ کے فرقے کی ابتداء اکابر الل اسلام سے بدگمانی اور انتہاءان پر بدز بانی ہے۔ کویائے میں آخو ھلکہ الاملة او لھا۔ جناب بٹالوی صاحب نے اس اشتہار سے اُمت میں انتشار کی ابتداء کی ۔ لیکن وہ نہ مناظرہ سے طرح مقد مہ عدالت میں ایک سے واقف تھے ، نہ ہی علم صدیث کو جانتے تھے ، کیونکہ جس طرح مقد مہ عدالت میں ایک فریق می ہوتا ہے ، دوسرا مدعا علیہ کو جانے تھے ، کیونکہ جس طرح مقد مہ عدالت میں ایک فریق می ہوتا ہے ، دوسرا مدعا علیہ کو جانے تھے ، کیونکہ جس طرح مقد مہ عدالت میں ایک فریق می ہوتا ہے ، دوسرا مدعا علیہ ، اور عدالت مدی سے گواہ طلب کرتی ہے اور مدعا علیہ کو فریق ہوتا ہے ، دوسرا مدعا علیہ ، اور عدالت مدی سے گواہ طلب کرتی ہوتا ہے ، دوسرا مدعا علیہ ، اور عدالت مدی سے گواہ طلب کرتی ہوتا ہے ، دوسرا مدعا علیہ ، اور عدالت مدی سے گواہ طلب کرتی ہوتا ہے ، دوسرا مدعا علیہ ، اور عدالت مدی سے گواہ طلب کرتی ہوتا ہے ، دوسرا مدعا علیہ ، اور عدالت مدی سے گواہ طلب کرتی ہوتا ہے ، دوسرا مدعا علیہ ، اور عدالت مدی سے گواہ طلب کرتی ہوتا ہے ، دوسرا مدعا علیہ ، اور عدالت مدی سے گواہ طلب کرتی ہوتا ہے ، دوسرا مدعا علیہ ، اور عدالت مدی سے گواہ طلب کرتی ہوتا ہے ، دوسرا مدیا علیہ ، اور عدالت مدی ہے گواہ طلب کرتی ہوتا ہے ، دوسرا مدیا علیہ ، اور عدالت مدی ہے گواہ طلب کرتی ہوتا ہے ، دوسرا مدیا علیہ ، اور عدالت مدی ہے گواہ طلب کرتھ ہے کو ایک کی کو مدیث کو بوائے کے کو مدی ہے گواہ کرتے کی انہ کو بوائے کے کو بوائے کے کو بوائے کی کو بوائے کے کو بوائے کو بوائے کو بوائے کے کو بوائے کی کو بوائے کو بوائے کو بوائے کے کو بوائے کے کو بوائے کو بوا

جرح کاحق دیتی ہے، ای طرح ایک مناظر مدمی ہوتا ہے جس کا فرض اپنے دعوے کو دلیل سے ثابت کرتا ہے۔ دوسرامناظر سائل ہوتا ہے جواس کے دلائل پر جرح کرتا ہے۔ مسئلہ رفع یدین میں غیر مقلدین مدمی ہیں نہ کہ سائل۔

آ تخضرت ﷺ نے بھی یہی فرمایا کہ گواہ (دلیل) مدعی کے ذرمہ ہے اور شم اٹکار کرنے والے یر (الحدیث، بہجتی شریف)

'' ہمارا چیلنے ہے کہ ایک آئی ہے تحر آئی یا حدیث سمجے ،صریح ، متفق علیہ ، قطعی الدلالة چیش کریں ،جس میں رفع یدین شہر تا آئخضرت ﷺ کا بوفت رکوع جانے اور رکوع ہے سر اُٹھانے کے ذکر ہوتو ٹی آیت وحدیث دس رویے انعام لیں۔''

بدایک ایما ہی سوال ہے کہ کوئی شیعہ بٹالوی صاحب کو بیلنج دے کہ آپ ایک آ بیت قرآنی یا ایک صاحب کو بیلنج دے کہ آپ ایک آ بیت قرآنی یا ایک حدیث سی مرتب مشغل علیہ بطعی الدلالة پیش کریں کہ آنخضرت اللہ اللہ کہنے ہے منع کیا ہو، تو ہم فی آیت وحدیث دس رویے انعام دیں گے۔

اس وقت بٹالوی صاحب بھی کوئی آیت یا صدیث پٹیٹ بیس کریں ہے۔ بلکہ بیس کے کہ جو تفص کام کرے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے۔ البینة علی السعدعی و الیمین علی من انگو:

الغرض! حضرت شخ الهند نے جواب میں ان سے سوال کیا ، کیونکہ مدی وہ ہتھ۔
آ پہم سے رفع یدین نہ کرنے کی حدیث سی متفق علیہ ما تنکتے ہیں جو در بارہ عدم رفع صریح متفق علیہ ما تنکتے ہیں جو در بارہ عدم رفع صریح بھی ہو۔ جتاب من! ہم آ پ سے دوام رفع یدین کی نص صریح ، حدیث سیحیح ، متفق علیہ کے طالب ہیں۔ اگر ہوتو لائے اور دس کی جگہ ہیں لے جائے ، ادر نہ کچھ تو شرما۔ یک ادر یہ بھی نہ ہوتو آ پ آئے خری وقت نبوی ہوتی ہیں کی فیص سے آ پ آئے کا رفع یدین کرنا ٹابت سیجئے۔ یہ بھی نہ ہوسکے تو پھر کسی کے سامنے منہ نہ سیحئے۔ (ادلہ کا ملہ سی سے اللہ بھی نہ ہوسکے تو پھر کسی کے سامنے منہ نہ سیحئے۔ (ادلہ کا ملہ سی)

حضرت کابیسوال آج تک غیرمقلدین کے سر پرقرض ہے جس کونداُ تاریکے اور ندان شاءاللہ اُ تاریکیل گے۔ یہ جتنی بھی احادیث پیش کرتے ہیں ، ان میں نہ بمیشہ کا ذکر

ہے، نہ بی آ خرعمر کا بطورنص کے ذکر ہے۔

حضرت بین کی پوری جماعت کی مطرف میں غیرمقلدین کی پوری جماعت کی طرف سے محمد احسن امروہی کے نام سے ایک کماب شائع ہوئی جس کا نام مصباح الاول مقارف سے محمد احسن امروہی کے نام سے ایک کماب شائع ہوئی جس کا نام مصباح الاول مقاربات میں آیات واحادیث کی بجائے گالیوں کی مجر مارتھی۔

حضرت شیخ الہند یے پھر ایصناح الا دلہ تحریر فرمائی، جس بیس فرمایا کہ آگر چہ غیر مقلدین کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن وحدیث کواہل زبان جہتدین ہے ہہم تر آن وحدیث کواہل زبان جہتدین ہے ہہم تر کا ہو ہے ہیں گر ان کی پوری جماعت میری اُردوکی کتاب بھی نہ ہجھ تکی۔ جب وہ میری کتاب کو ہجھ ہی نہیں سکے تو جواب کیا خاک کھیں گے۔ اس لیے بیں اپنی اُردوکی کتاب کی مزید وضاحت کر دیتا ہوں ، تا کہ وہ ہجھ جا کمیں اور بجھنے کے بعد کوئی جواب کھیں۔

حضرت شيخ الهند كي كرامت:

حضرت شیخ البند کی بیمسلمہ کرامت ہے کہ جس محمد احسن امروہ ی غیر مقلد نے ہے سمجھے جواب میں گالیال لکھیں وہ قادیا نی ہوکر مرا۔ اس کا دین بھی ہر باد ہوا اور دنیا بھی ، کہ آخر عمر میں دودو آنے کی بھیک پرگز راد قات تھی (مجموعہ اشتہا رات مرزاص ۱۳۳۷ج۱) خسسر السدنیا و الآخر ق. کاش! کوئی عبرت حاصل کرتا۔ ایصاح الا دلہ کا جواب اب تک غیر مقلد اس کا غیر مقلد اس کا جواب بین لکھ سکے گا۔

## ر فع يدين كي ابتداء:

آگر چہاس ملک میں اسلام اوائل ساتویں صدی عیسوی میں آگیا تھا، گر پورے پنجاب میں سب سے پہلے رفع یدین الا اوائل ساتویں صدی عیسوی میں آگیارہ سوسال تک یہاں رفع یدین کوکوئی جانتا ہی نہ تھا۔ یہ پہلی مرتبہ رفع یدین کرنے والا نہ حاجی تھا نہ عالم ، ایک غریب شخص تھا جو پیٹ پالنے کے لئے کہ جیں بیچیا تھا۔ اس نے پہلے امرتسر جیں ، پھر مفافر گڑھ میں ، پھر د بلی میں رفع یدین کرکے جا بجا شور پیدا کیا ( نفوش ابوالوفاص ۳۹ ، ۳۹ )

اوراب نوراً اس کونوازا گیا ،اورسر کار برطانیہ نے ملازمت عطافر مائی۔اس کا نام محمر یوسف نفا ، پھر ہے بھی مرزائی ہو گیا۔

حضرات! ۱۰۲۸ وی زمانہ ہے جس میں انگریز حکومت مسلمانوں کو وحشیانہ مزائیں و ہے دبئی تھی۔ اس وقت میاں نذیر حسین وہلوی کے مدر سے کامدرس یفتوئی و سے رہا تھا: ''یہ لوگ یعنی حنقی المذہب مستحل الدم (واجب الفتل) ہیں، ان کا مال مال فنیمت ہے، ان کی ہویاں ہمار ہے واسطے جائز ہیں۔ آپ قابو میں لا سکتے ہوں تو شوق ہے لائے ... بجو پال میں عبداللہ نا بینا کہتا ہے کہ دنیا میں صرف اڑھائی مسلمان ہیں اور مولوی محمد بشیرصا حب حنفیہ کوشرک بجھتے ہیں (وہلی اور اس کے اطراف ص ۲۵)

جامع مسجد دبلی، جوشنی سلاطین کی بنائی ہوئی تھی اوراحناف کامر کر تھا، اس جگہ (مسجد)
میں اگریز کے سہارے فیرمقلد وعظ کرتے تھے۔ مولوی محمد اکبر وعظ کہتے ہیں، یہ بزرگ حنفیوں کا
خوب فدان آڑاتے ہیں، ول کھول کر تبرا کرتے ہیں، اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہدایہ پڑھانے
سے تو ب کی ہے۔ فرماتے تھے کہ آئ کون ہے جس نے ہدایہ شریف پڑھانے ہے تو برکے کلام
میر کی تعلیم شروع کی ہو، سب جہنم میں جا کیں گے (الینا ص ۱۲)

ایک غیرمقلدمصنف لکھتا ہے: ''اس زمانے میں احناف اور اہل حدیث کے درمیان بکٹر ت مقد مات عدالت دیوانی وفو جداری میں دائر تھے .....تقلید وعدم تقلید کی بحث الکوار نے اس قد رطول کھینچا کہ مناظرہ سے مناقشہ اور مناقشہ سے مجاولہ اور مجاولہ سے منازعت تک نوبت پہنچی۔ایک فریق دوسرے کی تفیر کرنے اگا اور انگریزی عدالت و یوانی اور فو جداری میں بکٹر ت مقد مات دائر ہوئے اور اب تک ہوتے جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو اس فتم کی مقدمہ بازی کو غالبًا جہاد فی سبیل اللہ بھے ہیں۔ بیشتر مقد ہے سب ڈویژن اور شلع سے گر رکر ہائی کورٹ الد آباد اور کلکتہ تک پہنچ اور ایک مقدمہ تو پر یوی کوسل لندن تک لڑا، جس میں اہل حدیث کا میاب رہے۔' (الحیات بعد الممات ص االا تا ۱۲۳)

غیر مقلدین کے مورخ محد شاہ جہان پوری (۱۳۱۹ه، ۱۹۰۰ء) میں لکھتے ہیں: '' کچھ محرصہ ہے ہندوستان میں ایک ایسے غیر مانوس فد ہب کے لوگ و کیھنے میں آرہے ہیں جس سے لوگ بالکل نا آشنا ہیں۔ پیچھے زمانے ہیں شاذ و نا دراس خیال کے لوگ کہیں ہوں تو ہوں سے ہوں گراس کثر ت سے ویکھنے ہیں نہیں آئے ، بلکدان کا نام بھی انجی تھوڑ ہے ہی دنوں سے سنا ہے۔ اپنے آپ کوتو وہ اہل صدیت یا محمدی یا موحد کہتے ہیں ، گر مخالف فر اپنی میں ان کا نام فیر مقلد یا وہ ابی یا لا مذہب لیا جا تا ہے۔ چونکہ نیادگ نماز میں رفع یدین کرتے ہیں ، یعنی رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سراُ تھاتے وقت ہا تھا گہ تے ہیں ، جیسا کہ تجمیر تحریم یہ یہ ہیں ۔ " وقت ہاتھ کا نوں تک اُٹھائے جاتے ہیں ، بنگلہ کے لوگ ان کو رفع یدین بھی کہتے ہیں ۔ " وقت ہاتھ کا توں تک اُٹھائے جاتے ہیں ، بنگلہ کے لوگ ان کو رفع یدین بھی کہتے ہیں ۔ " وقت ہاتھ اُٹھائے ہیں ۔ " وقت ہاتھ اُٹھائے ہیں ۔ " اُٹھائے ہاتے ہیں ، بنگلہ کے لوگ ان کو رفع یدین بھی کہتے ہیں ۔ " وقت ہاتھ اُٹھائے ہاتے ہیں ، بنگلہ کے لوگ ان کو رفع یدین بھی کہتے ہیں ۔ " اللارشادی سال

معلوم ہوا کہ ۱۸ ۱ء ہے ۱۹۰۰ء تک چالیس سال کے عرصہ بیں بھی رفع یدین شاذ و تا در ہی کہیں کیا جاتا تھا۔ اور قاعدہ ہے "السنا در کالمعدوم" کہا در چیزشش معدوم کے ہوتی ہے۔

جواب رسالة خفيق مسكه رفع اليدين:

رسالہ تحقیق مسلد رفع یدین کا جواب تقریباً پندرہ مجاہدین غیر مقلدین نے اپنی سرتو ڑکوشش اور پوری پوری جدوجہد کے بعد پانچ سال کی مدت میں تیار فرمایا جو ۴۹۱ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس سے اپنے ان پڑھ عوام کوتو یہ باور کرایا ہے کہ ہم نے ۲۵۵ -احاد یث جمع کردی ہیں۔ گر

(۱) ان میں ایک بھی حدیث الی نہیں ہے جس میں ان کا کمل عمل موجود ہو کہ تیسری رکعت کے شروع میں رفع بدین سنت مؤکدہ ہے اور دوسری وچوقتی رکعت کے شروع میں منع اور حرام ہے۔ ای طرح رکوع جاتے اور اٹھتے وفت رفع بدین سنت مؤکدہ ہے اور سجدوں کے اور آخمتے وفت رفع بدین سنت مؤکدہ ہے اور سجدوں کے اول وا خرمیں منع اور حرام ہے۔

(۲) ہمارے رسالہ میں فیما زالت والی حدیث پیش کرنے والے کودس ہزار رو پیانقد انعام کا وعدہ دیا گیا تھا، مگراس ہے بھی پندرہ مجاہدین غیرمقلدین عاجز رہے اوران شاءاللہ العزیز عاجز ہی رہیں گے۔ جناب خالد گر جا کھی نے اپنے جزء رفع یدین میں روایات کانمبر ۲۰۱۶ تک پہنچایا، مگر مندرجہ بالا تنیوں چیلنج وہ بھی قبول نہ کرسکا۔ حافظ محمد گوندلوی نے التحقیق الرائخ لکھی، حافظ عبدالمنان نور پوری مدرس جامعہ محمد یہ کوجرانوالہ کا رسالہ مسئلہ رفع بدین الرائخ لکھی، حافظ عبدالمنان نور پوری مدرس جامعہ محمد یہ کوجرانوالہ کا رسالہ مسئلہ رفع بدین ۲۰۲ صفحات پرمشمنل ہے۔ حکیم محمود کا رسالہ مشہمس المضعلی ہے، مگر کسی ایک نے بھی یہ تنین مطالبے پورے نہ کیے۔

### فرقه غيرمقلدين كاجهاد يامكروفريب:

- (۱) ان مجامدین نے پہلاجہادتو یہ کیا کہ خدا پر جھوٹ بولا کہ انتداعی لی نے قرآن پاک میں فصل لوبک و انحر میں رفع یدین کا حکم دیا ہے۔
- (۲) دوسرا جہادیہ کیا کہ نبی پاک ﷺ پر جھوٹ بولا کہ آپ ﷺ ہمیشہ ہمارے طریقے کے مطابق رفع یدین کرتے رہے۔
- (۳) تیسراجہادید کیا کہ ۳۸۳ پر ۳۹ صحابہ کرام کے نام لکھے، جن بیل ہے ۳۵ صحابہ اُ کی کوئی روایت کسی ضعیف سند ہے بھی پوری کتاب میں درج ندگی ، ان کا نام محض جھوٹ موٹ لکھ دیا۔
  - (٣) چوتھاجہادید کیا کہ صرف چودہ صحابہ کی روایات کو ۲۵۵ نمبروں میں ذکر کیا ہے۔
- (۵) پانچوال جہاد مید کیا کہ ان چودہ صحابہ میں ہے دس صحابہ کی احادیث میں سجدوں یا ہر تحکیم کی کہ ان چودہ صحابہ میں سے دس صحابہ کی مخت ثابت کی تحکیم کی مند کی صحت ثابت کی اور نددوام کی صراحت دکھائی، ندمعارض احادیث کا جواب دے کرمعارض دفع فرمایا۔
  - (۲) چھٹاجہاد: حدیث کے راویوں پرشد ید حملہ کیا۔
- ا ابو بکر بن عمیاش جس کی روایت صحیح بخاری میں اٹھارہ جگہ ہے، اس کوص ۱۳۳۰، ۲۳۲ رضعیف بناویا۔
- ۲- قادہ کے عندنہ کوس ۹ سے پرضعیف کہا۔ حالانکہ سے بخاری بین اس کے ۲۲ عنعنے میں اور لطف یہ ہے کہ خود الرسائل بین ان مجاہدین نے بین جگداس کے عنصنے کو قبول فر مالیا۔
  ۳- عاصم بن کلیب ، جس کا ذکر بخاری بین میں ۸۲۸ ج۲ پر مسلم بین سے ۱۹۷ ج۳ و ص ۱۹۷ ج۳ و سے ۲۵ میں میں ۲۵ جس کے دخود

الرسائل كى پورى جاليس سندول ميس بيراوى موجود ہے۔ تمرص ٣٣٨ اورص ٣٣٨ پر أے ضعیف بنا ڈالا۔

۳- ہماری ایک حدیث کوعنعنہ مدلس کی وجہ سے ضعیف کہا اور اپنی ساٹھ سندوں ہیں مدلس کا عنعنہ موجود ہے،اس کا کوئی ذکر ہی نہیں۔

۵- حید عن انس، ان کوس ۱۸۵ پرضعیف که، مگرخود جارجگداس کی روایت قبول کرلی۔

٢- حصين بن عبد الرحمن كوص وسام اورص ١٩٣٩ برضعيف كها ، مرص ١٨ ابرخود انهون

نے استدلال کیا ہے۔

2- عبدالله بن لهيد كوص اسيم رضعيف كها ، محرص ٢١٦ پر جوعقبه كا تول لكها ، اس كى سند ميں ابن لهريد بھى ہے اور اس كے ساتھ مشرح بن عابان بھى ضعيف راوى ہے ۔

مس مس ابواسحاتی مدیث کورد کردیا ، جبکم ساسایرخوداس عاستدادال کیا۔

9- يجي بن آدم اور قاضي عبدالرحل بن ابي ليلي جومحاح سنه والول كا بهاعي فيخ

بیں ،ان کوس ۲ سوس وص ۴۳۵ پر ضعیف کہدویا۔

۱۰ – رفده بن قضاعه اور یز بد بن ابی زیاد کوضعیف بھی کہا۔ ۱۳۳۳ وص ۳۲۲ اور ص ۱۳۸۳ پراُن کاحوالہ بھی اینے دلائلی میں پیش کردیا۔

ان پندرہ مجاہدین نے انکار صدیث اور انساف کے خون کرنے کاریکارڈ قائم کیا ہے، اس کی مثال ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملی۔ اگر الرسائل فی شخص المسائل اور جزء رفع یدین خالد گر جا تھی میں مندرجہ تمام روایات کو بالفرض سیح بھی مان لیا جائے تو بھی ان میں ایک حدیث بھی ایک نہیں ہے جس سے رفع یدین پرمواظبت و دوام ثابت ہوتا ہو۔ آخری وقت نبوی ہے گئا میں بی رفع یدین کا ثبوت ہوتو ان میں سے ایک حدیث میں بھی کھل دعوی موجود نہیں ہے۔

ان تمام روایات سے زیادہ سے زیادہ ایک آ دھ مرتبہ رفع یدین کرنے کی صراحت ملتی ہے، جیسے پہلی رات کا چا ندطلوع ہوتو کروڑ ہالوگ بھی اس کے طلوع کی خبر دیں تو چا ندایک ہی طلوع ہوا، اور ایک بار ہی طلوع ہوا، نہ کہ کئی مرتبہ۔ پس ان تمام روایات و

ا حادیث ہے ایک آ دھ مرتبدر فع یدین کا ثبوت تو صراحنا ہوگا۔ ہاں بید فع یدین ہاتی رہی یا باقی ندر ہی ،اس ہے بیا حادیث بالکل خاموش ہیں۔

البت پہلی تکبیر کی رفع یدین کا باتی رہنا اجماع اُمت سے ثابت ہے اوراس کے بعد نماز کے اندر رفع یدین کا بقازیادہ سے زیادہ استصحاب حال یا قیاس جلی سے ہوگا اوراس بات پراُمت کا اجماع ہے کہ جو قیاس حدیث سے نگرائے ،وہ مردود ہے۔ان کے اس قیاس کو کہ جب حضور بھٹے نے رفع یدین کی ہے تو کرتے ہی رہے ہوں گے، ان احادیث نے محکرایا جن سے آنخضرت بھٹے، خلفائے راشدین، جمہور صحابہ اور اُمت کی اکثریت کا مرک رفع یدین کرنا تو ارتملی کے ساتھ واضح ہے۔ پھریا در ہے کہ ہماری پیش کردہ احادیث مرک رفع یدین سے ہرگز معارض نہیں، کیونکہ وہ بقائے رفع یدین سے ساکت ہیں اور بیر ک رفع یدین برنص ناطق ۔اور ظاہر ہے کہ ساکت اور ناطق میں کوئی معارض نہیں ہوتا۔

سب ابل سنت والجماعت نماز شروع کرتے وقت رفع پدین کرتے ہیں۔ بدر فع پدین حکم رسول اللہ علی اللہ علی است کے بات ہے جس اللہ علی اس رفع پدین کی صدیمت تواتر قدر مشترک تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے ساتھ تجبیر بھی شامل ہے، اور پوری امت کا اجماعی تعامل بھی اس پر ہے، چونکہ یہاں کوئی نص یا تعامل اس سے معارض نہیں، اس میں نہ اجتہاو کی مخوائش، نہ تقلید کی ضرورت، نہ بحث کی حاجت ۔ پہلی تکبیر کے بعد کسی حکمہ عام نماز میں اس طرح رفع یدین پر مواظبت ہرگز قابت نہیں۔ حدیث کی کتابوں میں پہلی تکبیر کی رفع یدین بیا معارض قابت ہے اور اس کے بعد کی رفع یدین میں احادیث میں پہلی تکبیر کی رفع یدین میں احادیث اور تعامل امت ان سے معارض ہیں۔

الل سنت والجماعت احناف جار رکعت نماز میں ایک وفعہ صرف پہلی تکمیر کے وقت رفع یدین کرتے ہیں،جبکہ غیرمقلدین جار رکعت میں دس جگہ رفع یدین کرتے ہیں۔ غیرمقلدین کاعمل اور دعویٰ :

(۱) غیرمقلدین دوسری اور چوتھی رکعت کےشروع میں بھی رفع یدین نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ حضور ﷺ نے نہ بھی یہاں رفع یدین کی بلکہ کرنے ہے منع فر مایا۔ ہاں

تجليات صفدر جلدووم 399 غير مقلدين اور رفع يدين تیسری رکعت کے شروع میں ہمیشہ رفع یدین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آنخضرت علی نے یہاں رفع یدین کرنے کا تھم بھی دیااورساری عمریہاں رفع یدین کرتے بھی رہے۔ ہررکعت میں مجدے دو ہوتے ہیں اور ایک رکوع۔ وہ دونوں مجدول کے اول وآخر مجمی رفع یدین تبیل کرتے۔ کہتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے اس سے منع فر مایا اور خود بھی مجمی رفع بدین ہیں کی اور رکوع کے اول وآخر بمیشد رفع بدین کرتے ہیں۔ان کا کہنا ہے کہ آتخضرت ان جگہوں میں رفع یدین کا حکم بھی دیا اور ساری زندگی کرتے بھی رہے۔ غیرمقلدین کے اس کمل دعویٰ پر ایک مجمی تو لی حدیث موجودنہیں ہے، چنانچہ تحقیق رفع الیدین میں تولی حدیث پیش کرنے والے کوان ہی کی طرز پر دس ہزار روپے انعام کا وعدہ دیا تھا۔ مگران کے مجاہدین ایک بھی حدیث پیش نہیں کر سکے۔ اس کمل دعویٰ پرایک بھی تقریری حدیث پیش نہیں کر سکے۔ -۲ اس کمل دعویٰ پرایک بھی تعلی تھے صریح غیرمعارض حدیث پیش نہیں کر سکے۔ ۳, دوسری اور چوتھی رکعت کے شروع میں رفع پدین کے ممنوع ومنسوخ ہونے کی ۳۲ ایک بھی حدیث پیش نبیں کر سکے۔ سجدول ہے پہلے اور بعدر فع بدین کے ممنوع ومنسوخ ہونے کی ایک مجمی حدیث میں تہیں کر سکے۔

۲ - رفع یدین کرنے کے حکم میں ان میں سے بخت اختلاف ہے۔ اس اختلاف کو کسی
 آیت یا حدیث ہے رفع نہ کر سکے۔

رفع يدين كرني مندكرن كاحكم:

(۱) رکوع کے اول وآخر اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین کرنے کا تھم کیا ہے؟ ان کے جماعتی فآوی علمائے حدیث میں اس کومستحب لکھا ہے (ص۵۳ ج ۳۴) ص۱۵۹، ج۳)

(۲) میاں نذر حسین صاحب فرماتے ہیں: ''علائے حقانی پر پوشیدہ نہیں ہے کہ رکوع میں جاتے وفت اور رکوع سے اُٹھتے وفت رفع یدین کرنے میں لڑنا، جھکڑنا وغیرہ تعصب ے خالی نہیں ، کیونکہ مختلف او قات میں رفع یدین کرنا اور نہ کرنا دونوں ٹابت ہیں اور دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں۔'(ایسناص ۱۲ اجس)

(۳) مولاً ناعبدالببارغر نوی کے والدمولا نامجہ داؤ دغر نوی فرماتے ہیں کہ رفع پدین نہ کرنے والے پرکوئی ملامت نہیں (اگر چیم بھرنہ کرے) (ایضاً ص ۱۵۲،۱۵۱، ج۳) (۳) مولا نا ثناءاللہ امرتسری فرماتے ہیں: 'اس کا ثواب ایسا ہے جیسے ایک آ دمی پہلے ہی ہے باوضو ہو ہکین زیادہ ٹو اب حاصل کرنے کے لیے پھر دضو کر لے ،ای لئے رفع یدین کا ترک ،ترک ثواب ہے نہ ترک فعل سنت ، فانبم' (فقا وکی ثنائیں ۱۹۸۸، ۱۹۹۹، ج۱) اور فرماتے کہ رفع یدین نہ کرنے سے نماز کی صحت میں کوئی خلل نہیں آتا (فقا وکی علائے

مدیث ۱۵۴، چ۳)

توٹ: رفع یدین پروضو جتنا تواب ہمیں صدیث میں نہیں ملا۔
(۵) تحکیم محمد صادق صاحب سیالکوٹی نے پہلے تو رفع یدین کو چبرے کے غازے (مرخی پاؤڈر) سے تشبیہ دی، مجرمسواک سے ملاکر کہا کہ جیسے مسواک کرنے سے ستر گنا تواب بڑھ جاتا ہے، اتنانی رفع یدین کا تواب ہے (صلوٰ قالرسول ص ۲۰۲۸) توث نہیں مسواک کے محالان تواب کی توایک ضعیف حدیث ہے (صلوٰ قالرسول ص ۲۰۲۵) توث یہ بین کے تواب کی توایک ضعیف حدیث ہے (صلوٰ قالرسول ص ۲۰۲۵) محراس رفع یدین کے تواب کے محالانا کی کوئی ضعیف حدیث ہے (صلوٰ قالرسول م ۲۰۲۵)

(۱) علامہ دحیدالز مان صاحب نے اس رفع یدین کوجوتا کمین کرنماز پڑھنے جیسی سنت قرار دیاہے (تیسیر الباری ص ۱۵۱،ج۱)

لینی جوبیدرفع بدین کرتا ہے وہ جوتا پہن کرنماز پڑھنے والے جیسا ہے اور جورفع
یدین نہیں کرتا وہ جوتا اُتار کرنماز پڑھنے والے کی طرح ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ رفع بدین و
آمن بالجبر سے رو کئے والے کوابیائی گناہ ہوگا جیسا کہ گانے بجانے سے رو کئے والے اور
محفل میلا داور رسی فاتحہ سے رو کئے والے کو ہوتا ہے ( بہتر المهدی ص ۱۸ اج ا

ہاں جن جگہوں میں بید فع یدین نہیں کرتے وہاں دفع یدین حرام ہے یا مکروہ، نماز باطل ہوگی یا ناقص؟ بیتھمان کی کسی مسلمہ کتاب میں نہیں ملا۔ بیتھم باحوالہ ضرور لکھیں،

تا كەلمل تىم معلوم بوسكے۔

## آ تخضرت الله سجدول کے دفت بھی رفع بدین کیا کرتے تھے:

(۱) حدیث مالک بن الحوریث (نسائی ص ۵۱ جا؛ مند احد ص ۳۳۷ وص ۳۳۷ ج۳؛ابوعوانه ص ۹۵، ج۲)

(٢) حديث وألل بن جرز (ابوداؤر ص ٢٦ج ا؛ طيالي بطحاوي شريف، دار قطني بمؤطاعمه)

(۳) . حدیث انس بن ما لک (ابن ابی شیبه، ابویعلی، دارتطنی ص ۱۰۸، ج۱) سند کے راوی سب صحیح میں۔

(٣) حديث الوهررة (ابن ماجر ١٦٠ ، كمّاب العلل دارقطني

(۵) عمير بن حبيب (ابن مابيص ۲۲)

(٢) حديث جاير بن عبدالله (منداحرص ١٣١٠ ج٣)

(٤) حديث عبدالله بن الزبير" (ابوداؤ دص ٢٨٥ إ؛ منداحه ص ٢٥٥ و٢٨٩ مج١)

(٨) حديث عبدالله بن عباس (ابوداؤ د،نسائی، ابن ماجه)

(9) حدیث عبدالله بن عمرٌ ( مجمع الزوائد ص۲+۱، ج۲)

ان نوسحابہ کی احادیث بھی مجدوں کے وقت آنخضرت کے کارفع یدین کرنا فہر ہے۔ ماضی استمراری کا صیفہ بھی ہے۔ متاخر الاسلام سحابہ بھی ہیں۔ لیکن اب غیر مقلدین کی اکثریت ان احادیث پڑھل نہیں کرتی (تو پھر بھلا کیا کریں) وہ ایک حدیث ، عبداللہ بن عمر کی صرف زہری کی سند ہے بیش کرتے ہیں کہ حضور وہ کا اسحری کی جش رفع یدین نہیں کرتے ہے اور ایک نہا ہے ضعیف حدیث معفرت ابو موکی اشعری کی جش کرتے ہیں کہ حضور وہ کے خلاف نہیں ہے۔ وہاں ہے کہ بجدہ کرتے وقت اور بجدہ سے مر انتھاتے وقت رفع یدین کرتے ہے اور ایک ایساں ہے کہ دو بجدوں کے درمیان نہیں کرتے ہے۔ وونوں ہی فرق ہے۔ توجہ فرمائیں۔ عجیب بات ہے کہ غیر مقلدین ہر رکعت نماز میں ان نوا حادیث کی مخالفت کرتے ہیں اور پھر بھی ایپ آپ کو محمدی اور اہل حدیث کہتے ہیں۔ سوال بیہ ہے کہ ان احادیث کے موافق اگر کو کی مخص ہر رکعت میں چار جگہ بینی ہر سجدہ سے پہلے اور بعد میں ہمیشہ رفع بدین کرے تو اس کی نماز ہوجائے گی یا نہیں؟ ان احادیث پڑمل کرنے والے کو کتنا گناہ ہوگا اور ان احادیث پڑمل کرنے والے کو کتنا گناہ ہوگا اور ان احادیث پڑمل کرنے والے کو کتنا گناہ ہوگا ؟

آ تخضرت الله بن عبال ، على حضرت الو بريرة ، حضرت عبدالله بن عبال ، حضرت عبدالله بن عبال ، حضرت عمير بن حبيب اور حضرت جابر بن عبدالله فر ماتے بيل كدآ ب الله برتجبير كے ساتھ رفع يدين كيا كرتے ہے (ابن ماجہ ، مسنداحمہ ) اور بخارى شريف ص ١١٠ ق پر ب كہ حضور على حال حيا ركعت ميں بائيس تجبيروں ميں سے الله على رمقلدين بائيس تجبيروں ميں سے

صرف چے تجبیروں کے ساتھ رفع یدین کرتے ہیں۔ حضرت علی اورابوجیدالساعدی کی حدیث علی افا قیام من المسجلة تین کا لفظ ہے۔ فلاہر ہے کہ درسجدوں کے بعد نمازی دوسری اور چوشی رکعت کے شروع بیں رفع یدین کرنی چوشی رکعت کے شروع بیں رفع یدین کرنی عالیہ ہے۔ جبکہ غیر مقلدین ان دونوں حدیثوں کو شیح سیحتے ہیں، جبکہ حضرت علی کی حدیث وارسائل بیں دس نمبروں بی اور ابوجید کی حدیث بچیس نمبروں بی اکسی ہے۔ کویا غیر مقلدین دوسری اور چوشی رکعت کے شروع بیں رفع یدین نہ کر کے تقریباً چالیس ا حادیث کی مخالفت کرتے ہیں اور اس وقت کی رفع یدین کے منع کی آیک بھی حدیث پیش نہیں کرتے ہیں اور اس وقت کی رفع یدین کے منع کی آیک بھی حدیث پیش نہیں کرتے ہیں اور اس وقت کی رفع یدین کے منع کی آیک بھی حدیث پیش نہیں کرتے ہیں اور اہل حدیث کرتے اس کے گھری اور اہل حدیث موجو کے بیٹ موجو کے بین ماتھ ہیشہ کرتے ہیں کرتے ہیں پڑتا۔ بیوضا حت بحوالہ حدیث فر ہا کیں کہ ہر تجبیر کے ساتھ ہیشہ رفع یدین کرنے والے کی نماز ہوجائے گی پانہیں؟

## غيرمقلديت، باصول فرقه:

غیرمقلدین کا فرقہ ایک ہے اصول فرقہ ہے۔ جس طرح مرزائیوں، نیچر یوں، چکڑ الویوں، مودودیوں، اسراریوں کا کوئی نداصول تغییر ہے نداصول حدیث، نداصول فقہ، یمی حال غیرمقلدین کا ہے۔

جیب ہات تو بہ کہ امام شافی کی تقلید کوتو شرک اور حرام کہتے ہیں ، گر ابن ججر ،
ابن حزم ، نو وی کوار ہے ہے امن دون اللّه مان رکھا ہے۔ اصول خواہ اصول حدیث ہوں یا
اصول تغییر ، اصول فقہ ہوں یا اصول جرح و تعدیل ، یہ سب اہل فن کے اجتہا د پر جنی ہیں۔
اس کئے ان جس یقینا دوشم کے اصول ہیں۔ ایک شم اجماعی ہے جن پر اہل سنت والجماعت
کے اہل فن کا اتفاق ہے۔ ان کو ہم اس لیے شلیم کریں گے کہ ہم اجماع امت کو دلیل شرعی
مانے ہیں۔ غیر مقلدین چونکہ اجماع اُمت کو دلیل شرع نہیں مانے ، اس لئے غیر مقلدین
ان اصولوں سے استدلال جس مدنیوں لے سکیس گے۔ دوسری شم وہ اصول ہیں جن میں اہل
فن کا اختلاف ہے۔ ان اصولوں میں ہم حنی اصول کے پابند ہیں۔ کیونکہ اجتہا دیات میں
مذہب حنی کورائح مانے ہیں۔

چنانچ در مختار شریف میں ہے: و اما نسحین فیعلینا باتباع ما رجعوہ و ما صححوہ. اور ہم لوگوں پرتو پیروی اس قول کی لازم ہے جس کوعلاء مسر جھین اور علائے مصححین نے ترجے دی ہے(غایة الاوطار ص۳۳، ج)

ان اختلافی اصولوں اور اختلافی مسائل میں ہم شوافع ، موالک ، حنابلہ اور خود احناف کے غیر مفتیٰ ہا ورغیر معمول ہمسائل واصولوں کومر جوح مانتے ہیں۔اس لئے ان کو سلیم نہیں کرتے۔ چنانچے در مختار شریف میں ہے ۔ وان السحد کے والفقیوی ہالقول السمر جوح جھل و خوق للاجماع . اور بیر کہ قاضی کا تھم کرنا اور مفتی کا فقو کی وینا تول مرجوح پر جہالت اور اجماع کو بھاڑتا ہے ، لیمنی حرام اور باطل ہے (غایة الاوطار ص اساج ا) مرجوح پر جہالت اور اجماع کو بھاڑتا ہے ، لیمنی مانتے ، ان کو ان اصولوں کے پیش غیر مقلدین چونکہ قیاس کو ولیل شرعی نہیں مانتے ، ان کو ان اصولوں کے پیش کرنے کا بھی جی نہیں ۔

مالية وماعلييه:

اورالزام کے وفت ہم کو بھی حق ہوگا کہ تقلید سلف ہے ہٹ کر جوفر نے بھی وجود میں آئے ہیں ،مثلاً مرزائی ، نیچری ، چکڑالوی ،مودودی ،امراری ،طاہری ،ان سب کے اقول بطورالزام ان کے خلاف پیش کریں ، کیونکہ ان سب میں قدر مشترک ترک تقلید ہے۔ (۱) غیرمقلدعوام کوکہا کرتے ہیں کہ رکوع کے دفت رفع یدین کرنے کی اُ حادیث صحیح ہیں اور رکوع کے دفت رفع یدین نہ کرنے کی تمام احادیث ضعیف ہیں۔ان پڑمل کرنا جائز نہیں ہے۔

(۲) ہر تکبیر کے دفت رفع پدین کرنے کی تمام احاد بیٹ ضعیف ہیں اور بجدہ کے دفت رفع پدین نہ کرنے کی احاد بیث بیجے ہیں۔

( m ) سجدوں کے وقت رفع یدین کرنے کی تمام احادیث ضعیف ہیں۔

یہ تینوں فیصلے نہ ممیں قرآن میں ملے ہیں ، نہ حدیث میں۔اگروہ یہ تینوں فیصلے ہمیں حضور ﷺ کی حدیث سیح میں دکھا ویں تو ہم مان لیں کے کہ وہ محمدی بھی ہیں اور اہل حدیث بھی مورنہ ہم ان کو دعوائے محمد کی اور اہل حدیث میں جھوٹا سمجھیں گے۔اور اگر وہ بیہ فصلے حدیث سے نہ دکھا سکے اور قیامت تک نہ دکھا سکیں گے تو لکے دیں کہ ہم آج تک جموث یو لتے رہے۔ہم ندمحمری ہیں نہ ہی اہل حدیث۔ پھر وہ اجماع خیرالقرون وائمہ اربعہ یا فقہ حنی کے مفتی بہ قول ہے یہ فیصلے دکھا دیں تو ہم تحریر لکھ دیں ہے کہ وہ اینے فیصلے تحقیقی دلائل ( قرآن وحدیث) سے ثابت نہیں کر سکے۔البنة اجماع ائمہار بعداور فقد حنفی کے مفتی بہ قول ہے جمیں الزام دینے میں کامیاب ہو گئے ،لیکن وہ قیامت تک ایسا بھی نہیں کرسکیں گے۔ سمویا مناظرہ تو کیا وہ مجادلہ میں بھی تا کام ہیں۔ ہاں احناف اور شوافع کے درمیان جواختلافی اصول ہیں، ان ہے استدلال کا ان کو برگز حق نہ ہوگا، کیونکہ ان ہے استدلال نہ تو تحقیق جواب ہے کہ اس کے تحقیق دلائل صرف قر آن وحدیث ہیں اور نہ ہی الزام جواب، كيونكه الزامي جواب مسلمات تعمم پرجني موتا ہے اور ہماري كتب اصول فقه بيس ان كوكهيں تسليم نہيں كيا كيا ( بحيثيت فرجب ) تو ان ہے ہم پر الزام قائم نہ ہوگا، ہاں وہ استدلال كرنے والے مشرك بن جائيں كے۔اس لئے غير مقلدين نداہے قياى جواب ديں کەان كے نزدىك مەكارشىطانى ہے، نەأمىيوں كے اتوال پیش كرے شرك بنيں، نەبے سند اقوال لکھ کر بے دین بنیں ، ندخاموش رہ کر کو تکے شیطان ، پیسب ان کےمسلمات پر ہے۔ غیرمقلدین حضرات کی ہرمسجد میں ایک اشتہار اثبات رفع یدین کا گا ہوتا ہے،اس

میں یہ دوئی ہے کہ ان کارفع یدین کا یکمل کمل قرآن پاک کی دوآیات ہے ثابت ہے۔

میں یہ دوئی ہے کہ ان کارفع یدین کا یکمل کمل قرآن پاک کی دوآیات ہے کا مطلب احادیث اس ایست نے اس آیت کا مطلب احادیث صححہ اور اجماع کی روشن میں بہی بیان کیا ہے کہ اپنے رب کی نماز (عید) پڑھاور (اس کے بعد) قربانی کر یکر اشرف سلیم نے قربانی کی بجائے رفع یدین مراد نی ہے، جوروایت بیان کی اس سے ملام ہے کہ :

کی اس سے ملام ہے کہ :

(۱) آئنسرت على كونحو كامعى نيس تا تقاءاس كن عفرت جرئيل سي وجها-

(٢) جريك فرمايا كال آيت شنحو عمراد قرباني ي يس انها ليست بنحرة

(٣) اشرف سلیم نے جواس کا ترجمہ بیکیا ہے کہ قربانی ہی مراز ہیں ، بالکل غلط ہے۔

( ۴ ) ابن الی حاتم اور ابن کثیر میں بیالفاظ بھی ہیں: اذا سے بدت، لیعنی جب سجدہ کرو، پھر بھی رفع بدین کرو۔ بیالفاظ مولوی جی نے چھوڑ دیئے۔ کیونکہ ان کے نہ ہب اور عمل کے خلاف تھے۔

(۵) متدرک کاحوالہ دیا۔ گرای صفحہ پر علامہ ذہبی نے تلخیص میں لکھاتھا کہ اسرائیل صاحب عجائب ہے، اس پراعتاد نہیں کیا جاسکتا اور دوسراراوی اصبح ہے جوشیعہ اور متروک الحدیث ہے (تلخیص المستد رک ص ۵۳۸ ج۲)

(۲) : المبنى نے يہ بھی لکھا ہے کہ''اصبغ بڑا ہی جھوٹا اور متر وک تھا اور رجعت کا قائل تھا'' (ميزان ص اسلاج 1)

(2) ہیں نے اس کے بعد لکھا تھا کہ بیروایت کی گئی ہے گر اعتماد کچھلی روایات پر ہے، بینی بیقائل اعتماد ہے (ص ۲۵ج۲) مولوی صاحب بیرجملہ بھی کھا گئے۔ ہے، بینی بیقائل اعتماد ہے (ص ۲۵ج۲) مولوی صاحب بیرجملہ بھی کھا گئے۔ (۸-۹-۱) این الی حاتم وابن کثیر، فتح البیان کے حوالے دیئے۔ حالا نکہ ابن کثیر نے صاف لکھا کہ'' بیرب اقوال تخت غریب مصاف لکھا کہ'' بیرب اقوال تخت غریب بیں مسیح صرف بہی تول ہے کہ نہو ہے مراد قربانی ہے (ص ۵۵۸ج ۵۵۹ج ۲۰)

ورمنثور اور اکلیل کے حوالے دیئے ہیں۔ دونوں علامہ سیوطیٰ کی ہیں، جبکہ خود سیوطی نے اکلیل میں اس روایت کے شروع میں بھی ضعیف لکھا ہے اور اس کے بعد لکھا ہے کہ ابن کثیر نے کہا ہے کہ بیرحدیث شدید منکر ہے۔ بلکہ ابن الجوزی نے اس کوموضوعات میں نکھا ہے۔ (اکلیل ص ۲۲۹)

(۸) وغیرہم کا حوالہ بھی دیا ہے۔علامہ ذہبی میزان میں اسرائیل بن ابی حاتم کے ذکر میں لکھتے ہیں کہ ' مید مقاتل کے حوالہ سے جھوٹی احادیث بیان کیا کرتا تھا۔اور ان جھوٹی حدیثوں کی مثال میں یہی روایت ذکر کی ہے۔''

(9) اشرف سلیم صاحب نے یہ لکھا ہے: '' قربانی ہی مراد نہیں'' جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیک وقت و انسجو سے قربانی اور فع بدین مراد نیتے ہیں۔ لیکن وہ قربانی نماز کے بعد کرتے ہیں اور وفع بدین نماز کے اندر سیاتو سب غیر مقلدین جنہوں نے اس اشتہار کو مسجد کی زینت بنار کھا ہے، قربانی بھی نماز کے اندر دکوع کے وقت کیا کریں، یا پھر رفع بدین بھی نماز سے فارغ ہو کر گھر جا کر کر لیا کریں۔ ایک دلیل بیں استے دھو کے، قرآن پر جھوٹ، نماز کے اندر کی مثال ہیں استے دھو کے، قرآن پر جھوٹ، نماز سے فارغ ہو کر گھر جا کر کر لیا کریں۔ ایک دلیل بیں استے دھو کے، قرآن پر جھوٹ، جرائیل پر جھوٹ، فرشنوں پر جھوٹ، کتابوں نے قل بیں خیانت، اس کی مثال ہمیں کا فروں کی کتابوں بیں بھی نہیں مگل دوں کو ہی کی کتابوں بیں بھی نہیں ملی ۔ ایسے گند ہے اور جھوٹے اشتہار کو مجد بیں لگانا، غیر مقلدوں کو ہی زیب دیتا ہے، ور نہا ہے جھوٹے اشتہار کی گر ہے اور مندر بیں بھی نہیں دیکھے۔

دوسری آیت: قرآنی دلیل نمبرائے تحت کلھا ہے: "خدو آزیدند کسم عدد کل مستجد "اس آیت کارفع یدین کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ، نہ بی اس آیت کارفع یدین کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ، نہ بی اس آیت کار جمہ یہ ہے کہ دوسری اور چوشی رکعت کو رفع یدین کی زینت سے خالی رکھنا ، صرف تیسری رکعت کو زینت دینا ، نہ بی زینت دینا ، نہ بی آنخضرت وی اس تجدول کو زینت دینا ، نہ بی آنخضرت وی کو زینت دینا ، نہ بی آنخضرت وی کا بیشان نزول بتایا ہے ، نہ بی بھی حضرت عبداللہ بن عمر آنے اس آیت کا بیشان نزول بتایا ہے ، نہ بی بھی حضرت عبداللہ بن عمر آنے اس آیت کا بیشان نزول بتایا ہے ، نہ بی بھی حضرت عبداللہ بن عمر آنے ورفع یدین متنازعہ فید کے لئے پیش فرمایا ہے۔

غیرمقلدین غورفر مالیں کے شیعوں کی نماز غیرمقلدین سے زیادہ زینت والی ہے،

ہر رکعت مزین ، ہر سجد و مزین ، ہر سلام مزین ، آیت کا تعلق لباس سے ہے۔

الغرض! بیمی قرآن پاک پرجموث ہے، جوفرقد ابتداءی قرآن پاک پرجموث سے کرے ادران جموثوں سے اپنی مساجد کومزین کرے، اس کو بھلانچ کی تو فیق کیسے طے۔ غیرمقلدین کا بیجھی دعویٰ ہے کہ جمارے رفع یدین کے پورے عمل پر چارسو احادیث وآٹار ثابت ہیں(اشتہار، نیزصلوٰ قالرسول مِس۲۵۳)

میکن جھوٹ ہے۔ ان چارسومحابہ کی بیہ چارسوروایات کس کتاب بیں سیجے سند سے نہیں ہیں۔ یا در ہے جھوٹ منافق کی نشانی ہے۔

غيرمقلدين كاحجوث:

(۱۰) غیرمقلدین کامیجی دعوی ہے کہ 'رفع یدین کے اس کمل کمل کی صدیمہ ۵ صحابہ نے روایت کی ہے ، جن میں خلفائے راشدین اور عشر وہبی شامل ہیں۔' اس پراشرف سلیم صاحب نے ہز ورفع یدین بخاری کا حوالہ دیا ہے ، جو بالکل جموث ہے۔

توٹ نیاور ہے کہ سیح بخاری شریف ،امام بخاری ہے تقریباً نوے ہزارلوگوں نے پڑھی۔
امت میں یہ کتاب متواتر ہے ، سیکلی ہز ورفع یدین اور ہز والقراء قا دونوں نا قابل اعتاد رسالے ہیں۔ کیونکہ ان دونوں کا ایک ہی راوی (محمود بن اسحاق الخزاعی) ہے ، جس کا ثقہ مونا بطریق محد ثین ہرگز ہرگز تا بت نہیں اور نہیں کوئی غیر مقلد ثابت کرسکتا ہے۔

مونا بطریق محد ثین ہرگز ہرگز تا بت نہیں اور نہی کوئی غیر مقلد ثابت کرسکتا ہے۔

(۱۱) اس میں شک نہیں کہ خلفائے راشدین کا مقام سب سحابہ سے بلند ہے، کیکن خلفائے راشدین سے نہتو رفع بدین کے کھمل عمل پر آنخضرت کھی ہے۔ ساری عمر رفع بدین کے کھمل عمل پر آنخضرت کی ہے۔ ساری عمر رفع بدین کرنے کی حدیث ثابت ہے اور نہ ہی کی صحیح سند سے بیٹا بت ہے کہ خلفائے راشدین خود ساری عمر رفع بدین کرتے رہے۔ بیر حضور واللہ کا پر جموت ہے اور خلفائے راشدین (رضوان اللہ عین ) برجمی۔

(۱۴) حضرات عشره مبشره میں ہے باتی حضرات حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف، حضرت سعد بن الی وقاص، حضرت سعید بن زبیداد رحضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی التعنہم نے بھی ندآ مخضرت وقتی ہے۔ رفع یدین روایت کی مندخودان کا ساری م معنی یدین کرناکسی سند ہے ثابت ہے، یہ بھی حضور التی اورعشرہ بشرہ پرجھوٹ ہے۔

رقع يدين كانفرنس:

سیح بخاری ص۱۱۱، ج۱ پرہے کہ'' حضرت ابوحمیدالساعدیؒ نے حضور ﷺ کے وصال کے بعد آپ ﷺ کے معاوم بھا کی دفع یدین کا دوسال کے بعد آپ ﷺ کی حفوظ نماز کا ذکر فر مایا۔ جس میں صرف بہلی تکبیر کی دفع یدین کا ذکر ہے اور بس ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اور کسی جگہ کی رفع یدین باقی نہ رہی۔

اس سیح حدیث کے خلاف ایک ضعیف حدیث بی ہے کہ'' حضرت ابوحمید الساعدیؓ نے دل محابہ کی موجود گی بی فر مایا: بیس تم سب سے زیادہ حضور پھی کی نماز کوجانیا ہول ۔ انہوں نے بوجھا کہ کونسا مسئلہ ایسا جانتے ہوجس کا جمیں علم نہ ہو۔ تو انہوں نے رکوع کی رفع یدین کا مسئلہ بتایا تو سب نے کہا کہ آپ نے کا کہا ( بعنی بیمسئلہ آپ ہی جانتے ہوں ہوتی کواس سے تو بیمعلوم ہوتا کہ رکوع کی رفع بیں بہمیں اس کاعلم نہیں تھا ) اگر بیروایت مسیح ہوتی تو اس سے تو بیمعلوم ہوتا کہ رکوع کی رفع بیرین پر عمل کہاں بھا ہے کہ کہ تھی ، اس کی مند میں عبد الحمید بن جعفر بیرین پر عمل کہاں بھا ہے کہ اکثر بیت اس کو جانتی تک نہیں ، اس کی مند میں عبد الحمید بن جعفر ضعیف ہے۔ ( میزان )

(۱۳) جب ان دک صحابہ کے نام پوجھے جاتے ہیں تو دک کی بجائے اٹھارہ نام بتائے جاتے ہیں اوروہ یہ ہیں ، اوروہ یہ ہیں : ابوقیا دہ ، ابواسید ، محمد بن مسلمہ ، ابو ہر مرہ ، بہل بن سعد ، امام حسن بن علی ، ذید بن ثابت ، عقبہ بن عامر ، ابومسعود ، عبداللہ بن عمر ، سلمان ، ابوموی اشعری ، ابوسعید خدری ، عائشہ ، بریدہ ، عبار بن یا سر ، ام درداء اور ابومید لیکن ان کا کسی محفل میں جمع ہونا محض بے دلیل اور بے ثبوت ہے ، کسی مجمع سند سے ثابت نہیں۔

(۱۳) بلکہ ان میں بعض ایس نام ہیں جن کی وجہ ہے اس واقعہ کا بالکل جموٹا ہوتا ثابت ہور ہاہے۔ تفصیل اس کی ہید ائٹ وہم جو ہوں عطاء ہے، اس کی ہیدائش وہم جو ہیں ہو کی ہے۔ طاہر ہے کہ اس کا مراوی محمد بن عمر و بن عطاء ہے، اس کی ہیدائش وہم جی بین ہوگی ہوگی ہے۔ خاہر ہے کہ اس کی عمر کم از کم دس سال کی ہوتو اس مجلس کا حال بیان کرسکتا ہے، لیمنی کم ار کم بیجلس وی جی منعقد ہوئی ہوگی۔ جب کہ سلیمان فاری مسام ہو، ابو مسعود بدری ۱۹۸ ہے، کی منعقد ہوئی ہوگی۔ جب کہ سلیمان فاری ۱۹۳ ہے، ابو مسعود بدری ۱۹۸ ہے، ابو اسید ۱۹۰ ہے، تا ابو اسید ۱۹۰ ہے، تا ابو اسید ۱۹۰ ہے، ابو اسید ۱۹۰ ہے، ان دس صحاب میں سے بیآ ٹھ تو مجلس کے انعقاد سے کئی سال پہلے ہی ذو سے ہوئے ہوئے۔ کیا زندہ صحاب میں سے کوئی بھی رفع یدین کو بیس جانیا تھا کہ سال پہلے ہی ذو سے ہوئے ہوئے۔ کیا زندہ صحاب میں سے کوئی بھی رفع یدین کو بیس جانیا تھا کہ سال پہلے ہی ذو سے ہوئے ہے۔ کیا زندہ صحاب میں سے کوئی بھی رفع یدین کو بیس جانیا تھا کہ

مردہ کانفرنس قائم کی گئی اور پندروہیں سال پرانی قبریں اُ کھاڑی گئیں۔ حالانکہ نہ اُن ہے دوام رفع بیدین کی روابیت ٹابت، نہ ہی ان کا اپنا دائمی عمل۔

(۱۵) ان پچاس نامول میں الی بن کعب، ابودرداء، عمرو بن عاص، قاده، زیاد بن طامت، می الله بن معدد حادث، عدی بن عجد الله بن ما بر بحکم بن عمیر، دائل بن ثابت اور عبدالله بن مسعود رضوان الله علیم اجمعین کا بھی نام ورج کرتے ہیں۔ حالا نکہ ندان سے دوام رفع یدین کی روایت ثابت ہے اور ندان کاعمل سب جموث ہے۔

(۱۲) انٹرف سلیم صاحب لکھتے ہیں کہ ایک لاکھ چوہیں ہزارصحابہ کرام سب کے سب رفع یدین کرتے تھے۔ پیمض بے سند جھوٹ ہے۔

#### غیرمقلدوں کاعوام کے سامنے جھوٹ:

- (۱۷) رفع یدین پروس نیکیاں کمتی ہیں۔ بیآ تخضرت بھٹا پر تو محف جموث ہے۔
  حضرت عقبہ بن عامر کا قول طبر انی کبیر ص ۱۹۷، ج ۱۵ پر ہے، گر دہاں اشارے کا ذکر ہے

  نہ کہ دفع یدین کا ،ای طرح کنز العمال میں اور مجمع الز دائد ہیں اشارے کا ذکر ہے۔

  نہ کہ دفع یدین کا ،ای طرح کنز العمال میں اور مجمع الز دائد ہیں اشارے کا ذکر ہے۔

  (۱۸) یقول اشارے والا بھی کسی میجمع سند ہے تا بت نہیں ،اس کی سند ہیں ایک تو ابن لمحمیعہ ہے ،جس کوخودانہوں نے الرسائل میں اے بہر ضعیف قر اردیا ہے اور ص ۲۱۱ پراس سے

  استدلال کیا ہے۔
- (۱۹) دوسرا راوی مشرح بن عاهان ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ بیعقبہ سے منکر روایتیں بیان کرتا تھا۔ اس نے حجاج کے لئنگر میں شامل ہوکر خانہ کعبہ پر گولہ باری کی تھی۔ (تہذیب میں ۱۵۵ء جو ۱۰)
- (۲۱) مجھی متنازعہ رفع یدین کی حدیث کے متواتر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ، یہ بھی سراسر جھوٹ ہے۔.

#### غير مقلدول كا آخرى سهارا:

حضرت شیخ البند نے ان ہے مطالبہ کیا تھا کہ آپ دوام دفع یدین کرناکی نص مرتع سے ثابت کردیں۔ اُمت کا اس مسئلہ پر اتفاق ہے کہ آنخضرت ﷺ پر جھوٹ بولنا ، اپنا شمکانا دوز خ میں بنانا ہے۔خواہ خودجموٹ بولے ،خواہ کی کا جھوٹ حضور ﷺ کے ذمہ لگادے۔

آن کل کے غیر مقلدین بلا استناء تقریر وتریر میں آن خضرت بھی اس دفع یدین میں بہجوٹ بول رہے ہیں کہ آپ وہی اس دفع یدین میں بہجوٹ بول رہے ہیں کہ آپ وہی اس دفع بدین کے ساتھ اوا فر مائی۔ الل سنت کہتے ہیں کہ جھکنے، اُٹھنے کے وقت تکبیر کے ذکر کے ساتھ تو حتلٰی فاد ق المدنیا کالفظ سیح بخاری میں اان ا پر حضرت ابو ہریر ہ نے تئم کھا کربیان فر مایا ہے جو دوام تکبیر پر نص مرح میے کہ حضرت آخر عمر تک تجبیر کہتے رہے۔ مر رفع بدین متازعہ فید کے بارے میں بیٹابت نہیں۔

آ خر غیر مقلدین نے بیمی کے حوالہ سے ایک جموثی حدیث پیش کری دی جس یں ف ما زالت تسلک صلوقه حتیٰ لقی الله کے الفاظ ہیں۔ گراس کا پہلارادی
ابوعبداللہ الحافظ عالی شیعہ ہے (میزان ج ۳، ص ۸۰۸)۔ دوسر ارادی جعفر بن مجر بن لفر کی
توشق خابت نہیں ہے۔ تیسرا رادی عبدالرحلٰ بن قریش مجم بالوضع ہے (میزان ج ۳،
ص ۵۸۲) یعنی اتنا بڑا جموٹا انسان کہ جب بھی جموث بولیا ہے حضور پھڑھ پر جموث بولی ہے۔ چو تھاور پانچویں رادی عبداللہ بن احمدالہ جی اور الحسن بن عبداللہ حمدان کی بھی توشق خابت نہیں ہے۔ جو تھاور پانچویں رادی عبداللہ بن احمدالہ جی اور الحسن بن عبداللہ حمدان کی بھی توشق خابت نہیں ہے۔

چھٹا راوی عصمہ بن محمہ انعماری ہے، جس کو محدثین نے گذاب اور واضع احادیث قراردیا ہے (میزان جسم سم ۱۸) کہ یہ بھی جھوٹ گھڑ گھڑ کرآ تخضرت بھٹا کے ذمہ لگا تا تھا۔ یہ ہے غیر مقلدین کے مذہب کا سر مایہ، جس کی سند کا ایک راوی عالی شیعہ، تین مجبول اور دو گذاب ہیں۔ چنانچہ بنب بیروایت پیش کی تو علامہ نیموئ نے آ ٹارالسنن میں فر مایا کہ یہ حدیث ضعیف بلکہ بناوٹی ہے۔ گر غیر مقلدین کے محدث اعظم مولانا عبر الرحمٰن مبارک بوری نے یہ کر جھیار ڈال دیے کہ ہمارا استدلال اس حدیث برجی

نہیں۔ جب محدث اعظم نے ہتھیارڈ ال دیئے تو اب ہی اس جھوٹی حدیث کو پیش کرنے سے تو بہ کر لیتے۔ گریمی تو جھوٹے ند ہب کا آخری سہارا ہے۔ آخر ان کے مناظر اعظم مولا تا ثناء اللہ امرتسری نے بھرے جمع میں مناظرہ جلال پور (پیروالہ) میں بیرحدیث پیش کردی۔ وہاں ان کے (شیعہ) ٹالث نے بھی یتج ریکھودی کہ جب مولوی ثناء اللہ نے بیمی کی حدیث پیش کی مدیث پیش کی مدیث پیش کی مدیث پیش کی مدیث پیش کی محدیث کے ماتھ کے حوالہ سے محد دان اورعبدالرحمان بن قریش بن شریب کے حوالہ سے محد دانسو المحدیث کے حوالہ سے محد دانسو المحدیث المحدیث کے ساتھ محبم بنایا، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ (سیرت ثنائی ص ۲ سو)

غیر مقلدین پر اب ہر طرف سے پھٹکار برس رہی تھی کہ جس روایت کوشیعہ تک جموقی تنایم کرلیس (تو پھرا لیسے ندہب کا تو اللہ ہی حافظ ہے) تہہیں ججع عام میں حضور وہ اللہ کہ جموث تنایم کرلیس (تو پھرا لیسے ندہب کا تو اللہ ہی حافظ ہے) تہہیں ججع عام میں حضور وہ اللہ کہ جموث ہوئے اللہ میں انسانوں کی شرم جموث ہوئے ورابرابر شرم ندا کی مذاکا خوف تو دل سے نکل گیا تھا ، آ کھوں میں انسانوں کی شرم میں رکھتے۔ مگراب بھی طریقہ یہ ہے کہ ان کا مولوی اللیج پر بھی کر حضور پھڑھ کے جموث بول ہے اور چندنو جوانوں کو بیسے و کے رفعر کے لگوائے جاتے ہیں : مسلک الل حدیث زندہ باد۔

مناظرہ چک بخشو ہیں ان کے شخ الحدیث عبداللہ امجد چھتوی نے بہی حدیث پھر چش کردی۔ چودھری مجداسلم ایڈووکیٹ ٹالٹ تھے۔ ہیں نے روایت کی سند کا حال بیان کرکے آخر ہیں کہا کہ اس قسم کی دو حدیثیں اور بھی کتابوں ہیں ہیں۔ حضرت انس اور بھی حضرت وقت نے فرمایا کہ جس نے رکوع کے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت وقت نے فرمایا کہ جس نے رکوع کے وقت رفع یہ بین کی ،اس کی نماز نہیں ہوتی ،گران دونوں کی سندوں ہیں ایک ایک راوی جھوٹا ہے۔ اس لئے ہم ان احادیث کو بھی دلائل ہیں چیش نہیں کرتے ،اب میں صرف اس لئے ممان احادیث کو بھی دلائل ہیں چیش نہیں کرتے ،اب میں صرف اس لئے ممان احادیث کو بھوٹا ہوں کہ عبداللہ چھتوی صاحب وہ اصول ہمیں دکھلا دیں جس کی بناء پر بید دونوں حدیثیں جن کی سند ہیں ایک راوی جھوٹا ہے ، وہ تو جھوٹی رہیں ،گرجس کی سند میں ایک حدیثیں جن کی سند میں راوی مجبوٹا ہے ، وہ تو جھوٹی رہیں ،گرجس کی سند میں ایک عبد بنے غالی شیعہ ، دو کذاب اور تین راوی مجبول ہوں ، وہ تی ٹابت ہوجائے۔ وکیل صاحب نے غالی شیعہ ، دو کذاب اور تین راوی مجبول ہوں ، وہ تی ٹابت ہوجائے۔ وکیل صاحب نے چھتوی سے جواب یو چھاتو کہنے لگا کہ ''آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹابت کردو کہ آنخضرت کے تھتوی سے جواب یو چھاتو کہنے لگا کہ 'آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹابت کردو کہ آنخضرت کے تھتوی سے جواب یو چھاتو کہنے لگا کہ 'آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹابت کردو کہ آنخضرت کے تھتوی سے جواب یو چھاتو کہنے لگا کہ 'آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹابت کردو کہ آنخضرت کے تھتوں کے جواب یو چھاتو کہنے لگا کہ 'آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹابت کردو کہ آنکے خسرت کے تھتوں کو کہنے کہنے کیں کہتے ہیں کہ یہ ٹابت کردو کہ آنکے خصرت کے تھتوں کے خواب کو کہنے کہنے کہنے کہنے ہیں کہ یہ ٹابت کردو کہ آنکے خصرت کے تھتوں کے تو کہنے کی کہنے کیں کو کہنے کہنے کہنے کہنے کو کہنے کہنے کہنے کہنے کہنے کی کو کہنے کو کہنے کو کھلا کی کو کہنے کہنے کی کو کہنے کی کھوٹر کے کہنے کی کو کہنے کی کی کی کو کہنے کو کہنے کی کو کہنے کی کو کہنے کی کو کہنے کی کو کہنے کو کہنے کو کہنے کی کو کو کہ کے کو کو کہ کو کہنے کی کو کہنے کی کو کہنے کی کو کہنے کو کو کہ کو کو کہ کو کرنے کی کو کر

نے آخری عمر تک رفع یدین کی ہے۔ حمر میں تو بینجی ثابت نہیں کرسکنا کے حضور ﷺ نے آخری عمر میں نماز بی پڑھی ہو۔

پھر چھوی صاحب سے کہا گیا کہ آپ قر آن و صدیث کے سوا کچھ اور نہیں مانے ، لیکن آپ اس رفع یدین کوسنت کہتے ہیں، آپ مید تھم ہی قر آن کی کہی آ بت یا صدیث سے دکھا دیں۔ تو اس نے کہا ہیں اس رفع یدین کو بھی سنت نہیں کہوں گا اور میدان سے بھاگ لکا۔

غيرمقلدين كى ذلت آميز فنكست:

رساله مسكدر فع يدين من دوييني عنه ببالإليني الاحظه مو:

ایک جموئی صدیث غیر مقلدین بیمی کے حوالہ نے دفع یدین کے بارے میں پیش کرتے ہیں کہ "فسما زالت تلک صلوتہ حتی لقی الله تعالی "کمآ پہاڑی آ خر عرتک رفع یدین والی نماز پڑھتے رہے۔ اس کی سند میں آیک رادی عبدالرحمٰن بن قریش ہے۔علامہ سلیمانی فرماتے ہیں کہ وجموئی صدیثیں بنایا کرتا تھا (میزان الاعتدال میں ۵۸۲، ۲۲)

ال سند کا دوسرا راوی عصمه بن محمد الانصاری ہے۔ اس کے متعلق امام کی بن معین فرماتے ہیں: "کہذاب، بسضہ المحدیث" (میزان الاعتدال ص ۲۸ج ۳) بعنی بڑا جھوٹا ہے، جھوٹی حدیثیں گھڑا کرتا تھا) علامہ عیلی فرماتے ہیں کہ وہ باطل حدیثیں روایت کرتا تھا، الی جھوٹی حدیث کو بیان کرتا بھی بالکل حرام ہے۔ اگر کوئی غیر مقلد اس کو سمح عابت کردے تو ہم اے ایک ہزار رو پیدانعام دیں گے۔ ہے کوئی مرد میدان جو ہمت کرے۔ دیدہ باید (ص ۱۹)

ال چیلنج کا شائع ہونا تھا کہ غیر مقلدنو جوانوں نے اپنے مولو یوں کے ناک ہیں دم کردیا۔ وہ ایک ہاتھ ہیں تھیم محمد صادق سیالکوٹی کی کتاب صلوۃ الرسول اُٹھاتے ،جس کے ذریعہ بیجھوٹی حدیث ہر غیر مقلد کے گھر پہنچ چکی ہے، دوسرے ہاتھ میں رسالہ تحقیق رفع یدین لینے کہ اس کوچی ٹابت ہوگا یدین لینے کہ اس کوچی ٹابت کرنے سے ہزاررو پید ملے گا اور ہمارا ند ہب بھی سچا ٹابت ہوگا ورندسب جان لیں کے کہ جس ند جب کا صادق ہی اتنا جموٹا ہوکہ نی پاک کے ذرید جموث

لکھ کرگھر گھر پہنچا دے وہاں پھر غیر صادتوں کا کیا حال ہوگا۔ کو جرانوالہ ہیں تو اور ہی مصیبت تھی کہ مسیبت تھی ۔ نوجوان رورو کر مولویوں کو کہتے تھے کہ '' ہمارے نور نے کیا ظلمت پھیلا دی'' آخر پندرہ مجاہدین اُٹھے، جن ہیں:

(۱) مولا ناعبدالحميد صاحب، صدر مدرس جامعه محمد بيدى في رود محوجرانواله

(۲) مولانا عطاء الرحمن اشرف، جامعه ابراميميه سيالكوث

(۳) مولانا فاروق اصغرصارم صاحب (مبعوث دارالا فتا وسعودی عرب) مدرس جامعهٔ محمد میدجی فی روڈ ، گوجرا نواله

(۴) مولاناغلام الله منياء صاحب جھنگوی۔ مذرس جامعہ مجمد ہيہ جی ٹی روڈ کوجرا نوالیہ

(۵) مولانا ابوز كرياصاحب شيخو يورى

(١) مولاناصوفي محمد كبرصاحب بخطيب جامع مسجد مناصرخان رود ( يخت والا ) كوجرانواله

(۷) مولانا حافظ محمر طبیب صاحب بحثوی ، مدرس جامع محمریه چوک ایل حدیث کوجرانواله

(٨) مافظ قارى محمد اكرام صاحب، جامعه محمديه، چوك الل حديث كوجرانواله

(۹) جناب محمد خالد صاحب، نی اے ہی . ٹی ہر فراز کالونی کو جرانوالہ

(١٠) مولا نارحمت الله فقيرصاحب، جمول ملكه و، سيالكوث

(۱۱) مولانا محمداد ليس صاحب خطيب جامع مجدال حديث جصرت كيليا نواله (صلع كوجرانواله)

(Ir) جناب ادريس بن صديق، فاضل ادار العليم وتحقيق جامعه و بنجاب لا مور

(۱۳) وْاكْرُانِ ايْم بِوسف،اسم اعظم والله بخصيل بازارسيالكوث

(۱۳) رانامحمرا قبال ایمه و د کیث ، ڈسٹر کٹ کونسل سیالکوٹ

(۱۵) جناب محمّد أعظم، نائب شخّ الحديث مدرسه جامعه اسلاميه وخطيب جامع مسجد رجهانيه گوجرانواله شامل بين-

ان سب حصرات نے تقریباً پانچ سال کی طویل مدت میں چھوٹے سائز والے ۳۲ صفحات کے دسالے کا جواب بڑے سائز کے تقریباً پانچ صدصفحات میں لکھا، تمرجس حدیث جوآ رزوس كالتيجه الفعال ابآ رزوي بكوكي آرزونه

ہائے اس ندہب کی ہے۔ اور کانہ کے مناظرے میں جہال پیرنوب اللہ اللہ عدیث زندہ باد 'کے نعرول پر قائم ہے۔ لاڑ کانہ کے مناظرے میں جہال پیرنوب اللہ شاہ آ ف پیر جھنڈ اجیسے وسیع المطالعہ غیر مقلد علما وجھی موجود تھے، میں نے کہا کہ آگر آپ اس حدیث کو بھی جو گا بت کردیں تو میں باوضو جو ل ای وقت دونظل رفع یدین کے ساتھ پڑھول گا اور ساری عمر کے لیے بہی مل جاری دکھول گا۔

یے چارے پڑھے لکھے غیر مقلد تقریباً دو تھٹے اپنے مولوایں کی منتیں کرتے رئے کہ خدا کے داسطے اس حدیث کوجع ٹابت کردو۔ گروہ کیا کرسکتے تھے۔ مردہ کوزندہ کرتا تو شاید ممکن ہوتا ،گراس حدیث کوسیا کرنا محال ہے۔

افسوس ہے کہ اس کے با وجود یہ جموٹی حدیث علیم محد صادق سیالکوٹی کی کتاب صلوۃ افرسول کے ذریعے غیر مقلدوں کے گھر گھر پڑھی جا رہی ہے اور اشرف سلیم کے اشتہارا ثبات رفع یدین کے ذریعے ہر معجد ہیں گئی ہوئی ہے، کئی سال سے بہ جھوٹی حدیث غیر مقلدین کے ہر گھر ہیں پڑھی جا رہی ہے۔اب مولوی محمد عبدالرد ف نے صلوۃ الرسول غیر مقلدین کے ہر گھر ہیں پڑھی جا رہی ہے۔اب مولوی محمد عبدالرد ف نے صلوۃ الرسول کے حاشیہ پر لکھ دیا ہے کہ مجھے یہ حدیث سنن بہتی ہیں ہیں ملی۔

علیٰ کل حال پر روایت انتهائی ضعیف ہے۔ کیونکداس کی سند میں عبدالرحمٰن بن قریش ابن خزیمہ ہےاور و متہم بالوضع ہے ( حاشیہ صلوٰ ق الرسول ص۲۷۳)

غیر مقلدین کے بڑے اور چھوٹے سب کی عادت ہے کہ جو صدیت ان کے فرہب کا عادت ہے کہ جو صدیت ان کے فرہب کا فرہب کے خلاف ہواس کو ضعیف کہ کر چھوڑ دیتے ہیں، مگر بیجھوٹی صدیت ان کے فرہب کا آخری سہارا ہے، جس کو بیلوگ چھوڑ نے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ محمد خالد گر جا تھی کے والد مستری نور حسین کر جا تھی نے رسالہ قرق العینین فی اثبات رفع الیدین کے ص ۸ پرعنوان

لکھا '' رسول خدا ﷺ کا وفات تک رفع یدین کرنا'' پھریمی جھوٹی حدیث لکھ کر حدیث کی کتابوں میں سے منداحمہ بیمیق کا حوالہ دیدیں۔

### غيرمقلدين حضرات ٿيے چندسوالات:

ہمارے غیرمقلددوست کہا کرتے ہیں کہ ہماری نماز کا ہر ہرمسئلہ حدیث سیجے صریح متنق علیہ غیرمعارض ہے ثابت ہے،جس میں تیاس اوراجتہا د کا کوئی دخل نہیں \_اس لئے وہ مندرجه مسائل کی احادیث میجه صریحه تنفق علیها غیر معارضه پیش فر ما نحیل به (۱) تنجبیرتحریمه کا فرض ہونا۔ (۲) اسکیلے نمازی اور مقتدی کا ہمیشہ تکبیرتح یمه آ ہستہ کہنا۔ (۳) نماز میں ثناء کا سنت مؤ کدہ ہونا، (۴) امام کا ہمیشہ ٹناء آ ہستہ پڑھنا، جبکہ حضرت عمرؓ نے امام بن کر ثناء او کچی آ واز ہے پڑھی۔(۵) مقتدی کا ثناء ہمیشہ آ ہستہ پڑ طسنا۔نسائی میں مقتدی کا حضور کے پیھے ثناء بلند آواز ہے پڑھنا ثابت ہے، (١) اسیفے نمازی کا ثناء ہمیشہ آہتہ آواز ہے پڑھنا۔(۷) ثناء کے بعد تعوذ کی ترتیب۔(۸) تعوذ کا سنت ہونا۔(۹) امام مقتدی اور منفر د سب کا تعود آ ہستہ آ واز ہے پڑھنا۔ (۱۰) تحریمہ کے دفت ہاتھ ہمیشہ کندھوں تک اُٹھانا۔ (۱۱) قيام كا فرض ہونا صرف فرائض بيں۔ (۱۲) سنت دففل بيں قيام كاسنت ہونا۔ (۱۳) قیام میں ہمیشہ ہاتھ سینے پر ہاندھنا، (۱۴) نوافل میں ہاتھ سینہ پر باندھنا ( ہیٹھنے کی حالت میں) (۱۵) تعود تشمید کی ترتیب، (۱۷) بسم الله کا سنت مؤکدہ ہوتا، (۱۷) اسلیے نمازی کا بميشة تشميداً بهتديز هنا. (١٨) مقندي كابميشة تسميداً بهتديز هنا، (١٩) امام كابميشة تسميد بلند آ وازے پڑھنا، (۲۰) سورۃ فاتحہ کا کیے نمازی پرفرض ہونا، (۲۱) سورۃ فاتحہ کا امام پرفرض مونا، (۲۲) سورة فاتحه کامفتدی پرفرض مونا، (۲۳)، بید نمازی کاسورة فاتحه آ هسته پژهنا، (۲۲۷) بعض مقتدیوں کا فاتحدامام کی فاتحہ سے پہلے پڑھٹا، (۲۵) بعض مقتدیوں کا اہام کی مورة کے ختم کے بعد فاتحہ پڑھنا، (۲۲) امام کا گیار ورکعتوں میں فاتحہ آ ہتہ پڑھنا، (۲۷) امام كاج وركعتول ميں فاتحہ بلند ? واز ہے پڑھنا، (٢٨) فاتحہ كے بعد آمين كا سنت مؤكدہ ہونا، (۲۹) اکیے نمازی کا ہمیشہ آ ہت اواز ہے آ بین کہنا، (۳۰) مقتدی کا ہمیشہ گیارہ رکھتوں بیل آ ہت آ بین کہنا، (۳۱) جہری رکھتوں بیل جومقتدی امام کی سورۃ کے وقت ملے اس کا اپنی فاتحہ کے بعد آ بین آ ہت کہنا، (۳۲) جہری رکھتوں کو جومقتدی امام کے بعد پورا کرے ان بیل ہمیشہ آ ہت آ بین کہنا، (۳۳) جومقتدی جہری رکھت بیل امام کی فاتحہ کے آخر بیل ملے اس کا اپنی فاتحہ کے درمیان او چی آ واز ہے اور اپنی فاتحہ کے بعد آ ہت آ واز ہے آ بین کہنا۔ (۳۳) امام کا گیارہ رکھتوں بیل ہمیشہ آ ہت آ بین کہنا، (۳۵) آ بین کے بعد آ کینی نہنا، (۳۵) آ بین کے بعد آ کینی نہنا، (۳۵) آ بین کے بعد آ کیلے نمازی پر زائد قرآ ان کا نہ فرض ہونا، نہ واجب ہونا بلکہ صرف سنت ہونا۔ (۳۲) امام پر بھی سورۃ کا لازم نہ ہونا۔ (۳۲) مقتدی پر جرنماز بیل قرآ ان کی سااسورتوں بیل ہے پہلے کہیں کو سام مونا۔ (۳۸) تکبیر کب شروع کر ہونا، جونا۔ (۳۸) رکوع سے پہلے کہیں گیشہ بغیر ہمیں کے دفع یدین کرنا، شروع کر ہے اور کہاں ختم کر ہے۔ (۴۸) رکوع سے پہلے ہمیشہ بغیر ہمیں کے دفع یدین کرنا، شروع کر ہے اور کہاں ختم کر ہے۔ (۴۸) رکوع سے پہلے ہمیشہ بغیر ہمیں کے دفع یدین کرنا، (۴۵) اس تجیر کا الے کیا اور کہاں ختم کر ہے۔ (۴۸) رکوع سے پہلے ہمیشہ بغیر ہمیں کے دفع یدین کرنا، (۴۸) اس تجیر کا الے کیا اور کہاں ختم کر ہے۔ (۴۸) رکوع سے پہلے ہمیشہ بغیر ہمیں کے دفع یدین کرنا، (۴۸) اس تجیر کا اللہ کیا اس تعیر کا اللہ کیشہ بغیر ہمیں کوع کا فرض ہونا۔

نوٹ: آپ حضرات نے اگر ان سوالات کا جواب احادیث سے حصر کی جھنٹ علیہا غیر محارضہ سے دے دیا تو ہم مان لیس کے کہ آپ کی نماز حدیث سے ثابت ہے، آپ سے الل حدیث بیں۔ ہم بھی حنبلی ند ہب چھوڑ کر آپ کے ساتھ ال جا کیں گے اور سعودی حنبلی حکومت کو مشرک مان لیس گے۔ اور اگر آپ جواب ندوے سکے تو ہم یقین کرلیس کے کہ آپ بالکل جھوٹے اہل حدیث ہیں۔ جب آپ کی نمازہ بچگانہ بھی احادیث سے ثابت نہیں تو زندگی کے باتی مسائل میں آپ کو کہاں سے احادیث ملیس گی۔ فرقہ غیر مقلدین کی تی شاخ مسعودی فرقہ غیر مقلدین کی تی شاخ مسعودی فرقہ کی نماز بھی ہرگز حدیث سے ٹابت نہیں۔ وہ بھی ان سوالات کا جواب احادیث میں کے بین میں سیاس سے احادیث میں گئی تو دیں۔ لیکن میں سیاس سے احادیث میں کو دیں۔ لیکن میں سیساس سے احادیث میں گئی ہوگئی ہے۔ کیونکہ سے عابر تاہیں گئی تو دیں۔ لیکن میں سیساس سے عابر تر ہیں گے۔ کیونکہ ب

ند خرا شے گانہ تکواران سے بیازومرے آنمائے ہوئے ہیں



#### بنالله الخزالي

ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے 'جس میں آج کل مسلمان بست کو تاہی کر رہے ہیں۔ حالا نکہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کاہی حساب ہوگا۔ ہماری تبلیغی جماعت کی محنت ہے ہے کہ بے نماز ایل حسنت ہے ہوگا۔ ہماری تبلیغی جماعت کی محنت ہے ہے کہ بے نماز ایل کو نماز پر لگایا جائے 'اور الحمداللہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو نماز 'روزہ کی سے ہزاروں لاکھوں بے نماز نمازی بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو نماز 'روزہ کی پابندی کی تو نیق دیں 'آئیں۔ گراس کے ساتھ ساتھ ہمارے غیر مقلد دوست بھی پوری بیاندی کی تو نیق دیں 'آئیں۔ گراس کے ساتھ ساتھ ہمارے غیر مقلد مولوی صاحب کے ساتھ نمیں ہوتی۔ چنانچہ ایک دون دیں تبلیغی ساتھی ایک غیر مقلد مولوی صاحب کے ساتھ میرٹ پاس آئے 'کہ یہ مولوی صاحب کے ساتھ میرٹ پاس آئے 'کہ یہ مولوی صاحب کے بیں کہ دنیا بھر میں یہ لاکھوں کروڑوں حنی جو نماز پڑھتے ہیں 'ان کی نماز بالکل نمیں ہوتی۔ یہ لوگ قبر تک بے نماز جاتے ہیں۔ میں نماز پڑھتے ہیں 'ان کی نماز بالکل نمیں ہوتی۔ یہ ایک تی سائس میں یہاں تک کمہ گئے کہ نماز میں رفع یہ یہ سنت موکدہ متواترہ ہے۔ ترک سنت صالات اور گراہی ہے (مسلم) نماز میں رفع یہ بین سنت موکدہ متواترہ ہے۔ ترک سنت صالات اور گراہی ہے۔ میں نے پوچھاکیا اور ترک سنت لعت ہے۔ میں نے پوچھاکیا دور ترک سنت لعت ہے۔ میں نے پوچھاکیا دور ترک سنت لعت ہے۔ اس نے کماز کرے اس نے کماز پر است کا تارک لعنتی ہے۔ اس نے کماز کو اس نے کمانہ کا تارک لعنتی ہے۔ اس نے کمانہ کمانہ کو کہا؛

ا یک سنت کا تارک بھی لعنتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ رفع پدین کو سنت موکدہ متواترہ جس صدیث میں آپ اللالظائے نے فرمایا وہ صدیث و کھا دیں۔ بیا صحاح سند مترجم رکھی ہے۔ اس ہے ایک توبیہ د کھائیں کہ رفع یدین رکوع کی اور تیسری رکعت کے شروع کی سنت موکدہ متواترہ ہے۔ اور ایک دو سری حدیث میہ د کھائیں کہ دو رکعت نماز میں کل موکدہ سنتیں کتنی ہیں؟ اور سنت موکدہ کی جامع مانع تعریف بھی صرف قرآن و حدیث ہے بتائيس- تبليغي سائقي مترجم قرآن پاک اور صحاح سنه مترجم اٹھا اٹھا کر مولوي صاحب کو پکڑائیں کہ ان تینوں سوالوں کاجواب قرآن یا حدیث میں د کھائیں؟ مگرمولوی صاحب کہاں ہے د کھاتے۔ تبلیغی ساتھی بہت جیران نتھے کہ یاائلہ جس مخص کونہ سنت موکدہ کی تعریف آتی ہے نہ وہ نماز کی کل سنتیں بتا سکتا ہے نہ ہی اپنی اختلافی رفع یدین کا سنت موکدہ متواترہ ہوناکسی حدیث ہے د کھا سکتا ہے۔ اس جمالت پر اتنی جرات کہ ساری دنیا کو بے نماز کہتا ہے- اب وہ تبلیغی ساتھی ہی اس کے سر ہو گئے کہ جب تو اس رفع پدین کا سنت موکدہ متواترہ ہوناہی حدیث میں نہ د کھا سکا۔ تو اس کے تارک کو لعنتی کیوں کہتا ہے۔ وہ کنے لگا کہ امام بخاری نے صبح بخاری میں حدیث لکھی ہے کہ رفع پدین سنت موكدہ متواترہ ہے۔ صحیح بخارى مترجم دى گئی۔ تكروہ حدیث پاک سے سنت موكدہ متواترہ کا لفظ نہ دکھا سکا۔ اب اس نے کما کہ بخاری میں رفع بدین کی صدیث ہے کہ آپ یوچھا کہ کیا ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ میرے نبی کا ہر فعل سنت موکدہ متواترہ ہی ہوگا-یا اللہ کے نبی پاک کا فرمان ہے کہ میرا ہر فعل سنت موکدہ متواترہ ہی ہوگا۔ اگر ایساہے تو یہ مترجم قرآن پاک اور مترجم محاح ستہ ہے- ان میں سے وہ آیت یا حدیث نکال کر د کھائیں۔ اب وہ بہت پریشان ہوا کہ ہرمسکہ قرآن یا صدیث ہے ثابت نہیں ہو تا۔ ہم نے یوچھاکہ پھرا ہے مسائل آپ کمان سے لیتے ہیں۔ کئے نگاہم قیاس کرتے ہیں۔ ہم نے کما پھراس مسئلہ میں تو آپ اہل قیاس ہوئے 'اہل حدیث تو نہ رہے۔ ہم نے بوجھاواہ اہل قیاس صاحب آپ کا ہر ہر آدمی قیاس کرسکتا ہے۔ تو ذرا آپ قیاس کی تعریف اور

قیاس کے شرائط بیان فرمائیں۔ وہ کہنے لگا مجھے تو قیاس کی تعریف اور شرائط یاد نہیں۔ ہم نے کہا کہ پھر تو آپ نہ اہل حدیث ہی رہے نہ اہل قیاس- کھنے لگا ایسے موقع پر ہم ائمہ مجتدین کے قیاسات سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ ہم نے کما پھر تو آپ تقلید کرتے ہیں۔ کہنے لگا توبہ توبہ تقلید سے ہزار بار توبہ مهم تقلید نہیں کرتے۔ تقلید توبیہ ہے کہ صرف مسکلہ يوچه ليا اور دليل يعني آيت و حديث كإمطالبه نه كيا- محض اس حسن ظن پر مسئله مان ليا کہ مجتد نے دلیل سے ہی یہ مسئلہ ثابت کیا ہے ، ہم جب مسئلہ پو چھتے ہیں تو ساتھ آیت یا حدیث بھی یوچھتے ہیں اس لئے یہ تقلید نہیں- ہم نے کما کہ چلئے ہمارے سامنے کسی مجتندے یو چھیں جو بیہ بتائے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام سنت موکدہ متواترہ بی ہو تا ہے اور ساتھ بی اس کی دلیل آیت یا صدیث بھی پوچھ ویں۔ بہت نوازش ہو گی' اب پھر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی در بعد شور مجایا کہ بخاری شریف پڑھو۔ ہم نے بخاری کھول کراہے دی اور کما کہ بخاری نے چار باب بائدھے ہیں(ا) باب تنجبیر تحریمہ میں نماز شروع کرتے ہی برابر دونوں ہاتھوں کا اٹھانا (۲) تھبیراور رکوع کو جاتے دفت اور رکوع ے سر اٹھاتے وقت دونوں ہاتھ اٹھاتا (۳) ہاتھوں کو کماں تک اٹھاتا چاہئے (۴) جب دو ر کعت پڑھ کرا شجے تو دونوں ہاتھ اٹھائے۔ ہم نے کما کہ ان چاروں ابواب میں سے پہلے باب والے مسئلہ میں تو اختلاف شیں۔ اس لئے اس باب اور اس میں نہ کورہ حدیث کے یز ہے کی ضرورت نہیں۔ ہاں رکوع والاباب یڑھ کر صدیث پڑھیں اور ترجمہ کریں۔ مگر پہلے اپنا قول اور عمل لکھ لیس تاکہ اس کو حدیث سے مطابق کرکے دیکھا جاسکے- جار ر کعت نماز میں آپ مہلی اور تبیری رکعت کے شروع میں کندھوں تک دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس کو سنت موکدہ متواترہ کہتے ہیں اور دو سری اور چو تھی رکعت کے شروع میں آپ تھی بھی دونوں ہاتھ کندھوں تک نہیں اٹھاتے ' بلکہ اس سے منع کرتے میں- (۲) ہر رکعت میں رکوع جانے سے پہلے اور رکوع سے کھڑے ہو کر بیشہ کندھوں تك باته اٹھاتے بیں اور اس كو سنت موكدہ متواترہ كہتے بیں- اور سجدوں سے بہلے يا تجدوں ہے اٹھ کر رفع یدین نہیں کرتے ' بلکہ اس سے منع کرتے ہیں۔ یہ کل رفع یدین

چار رکعت میں دس جگہ ہوئی اور کل اٹھارہ جگہ منع ہوئی۔ اس پر اس نے کہا کہ ہمارا قول اور فعل تو ہمی ہے۔ تمریس اس پر دستخط نہیں کر تا۔سب سائقی جیران کہ قول و فعل کے اقرار کے بعد دستخط کرنے سے انکار کیوں؟ آخر اس ضد کی وجہ اور ضدی سے بات كرنے كاكيا فائدہ- خدا خدا كركے نين كھنٹے كى ضد كے بعد اس نے دستخط كئے- پھر ميں نے کہااس مسئلہ میں آپ مدی ہیں اور ہم سائل 'اور دلیل ہیشہ مدی کے ذمہ ہوتی ہے- اور آپ کے ہاں ولیل صرف دو چیزیں ہیں: قرآن اور حدیث- تو پہلے آپ اپنا وعویٰ قرآن پاک ہے ثابت کریں۔اگر نہ کر سکیں تو لکھ دیں کہ ہم قرآن پاک ہے اپنا وعوی ثابت نہیں کرسکے- اس لئے اب حدیث سے ثابت کریں گے کیونکہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت معاذبرائن ہے ہوچھاکہ تم فیصلہ کیے کردیے؟ عرض کیااللہ کی کتاب ہے۔ فرمایا اگر قرآن ہے نہ ملا؟ عرض کیا پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح جب تک پانی ملے تیمیم جائز نہیں۔ ای طرح جب تک قرآن ہے مسئلہ لمے سنت کی طرف جانا جائز نہیں۔ لیکن مولوی صاحب ند تواس مدیث کو مانیں 'اور جب ہم کہیں کہ آپ کوئی آیت یا حدیث و کھائیں کہ جس میں اللہ یا آپ الفلائی نے فرمایا ہو کہ پہلے مسئلہ حدیث میں علاش کرنا- حدیث سے نہ لے تو پھر قرآن میں تلاش کرنا- اس پر بھی وہ کوئی آیت یا صدیث چیش نہ کر سکے۔ اب تبلیغی سائقی بهت حیران تھے کہ یااللہ! یہ کیسااہل حدیث ہے؟ نہ ہماری پیش کردہ حدیث کو مانیا ہے اور نہ ہی خود کوئی حدیث پیش کرتا ہے- آخر کار اس نے زبانی کما کہ قرآن یاک میں سے مسئلہ شیں 'جو شیپ کرلیا گیا۔ پھر ہم نے کہا کہ حدیث کی کتابیں اس تر تیب ے لکھی گئیں: (۱) مند زید ۱۲۲ھ ' (۲) مند امام اعظم ۱۵۰ (۳) موطا امام مالک ۱۷۹ھ (٣) كتاب الاثار الي بوسف ١٨٦ه و (٥) كتاب الاثار امام محمد ١٨٩ه و (٢) موطأ أمام محمد ١٨٩ه و (2) كتاب الحجة على اهل الدينة ١٨٩ه و (٨) مند المام شافعي ٢٠٠٣ه و (٩) مصنف عبدالرزاق ۲۱۱ه٬ (۱۰) مند الحميدي ۲۱۹ه - بيه كتابين خيرالقرون ميس لكهي تمتين٬ كيونكمه څيرالقرون ۲۲۰ه تك تھا- ه

میں نے کہا خیرالقرون کی ان کتابوں میں موطا کو خاص عظمت حاصل ہے۔ امام شافعی (۲۰۴ه) فرماتے ہیں "روئے زمین پر کتاب اللہ کے بعد کوئی کتاب مالک کی کتاب ے صحیح تر نہیں (تئویر الحوالک) حافظ ابو زرعہ (۲۷۴ھ)جو فن جرح و تعدیل کے مشہور امام ہیں' فرماتے ہیں: ''اگر کوئی مخص حلف اٹھاکر ہوں کے کہ موطامیں امام مالک کی جو حدیثیں ہیں وہ صبیح نہ ہوں تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہ موكى (تزئين الممألك ص ٣٣) علامه ابن عبدالبرمالكي ٣١٣ه فرمات بين: "كتاب الله کے بعد نہ موطاکی مثل کوئی کتاب ہے اور نہ اس سے بڑھ کر (مقدمہ التقصی) حافظ زہی (۱۳۸ء) فرماتے ہیں: "بلاشبہ موطاکی دلوں میں جو وقعت ہے اور قلوب میں جو ہیبت ہے' اس کا کوئی چیز مقابلہ نسیں کر سکتی (سیراعلام النبلاء) امام مالک جب اس کی تصنیف سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اس کتاب کو مدینہ منورہ کے ستر فقهاء کے سامنے رکھا۔ تو امام مالک فرماتے ہیں: فکلھم واطئونی علیه-سبنے اس کتاب کے سلسلہ میں میری موافقت کی-للذامیں نے اس کتاب کانام ہی موطار کا دیا- یماں بیات بھی یاد رہے کہ علامہ سیوطی شافعی اا9ھ فرماتے ہیں: "امام ابو حنیفہ کے ان خصوصتی مناقب میں سے جن میں وہ متفرد ہیں 'ایک بیہ بھی ہے کہ وہ پہلے فخص ہیں جنہول نے علم شربیت کو مدون کیا اور اس کے ابواب کی ترتیب کی۔ پھرامام مالک نے موطا کی ترتیب میں ان بھی کی پیروی کی اوراس امریس ابو حنیفہ پر کسی کو سبقت حاصل نہیں ہے (تبییض الصحیفہ میں ۱۳۱۱) امام شعرانی شافعی فرماتے ہیں: ''امام اعظم کی تینوں مندوں میں ہم نے جو بھی حدیث پائی وہ صحیح ہے (میزان الکبری جام میں) موطا کے اگر چہ کئی انتخہ مشہور ہے اور اہل مشرق میں امام محمد کا-امام حاکم اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث میں لکھتے ہیں ''اور امام محمد بن حسن شیبانی ان لوگوں میں اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث میں لکھتے ہیں ''اور امام محمد بن حسن شیبانی ان لوگوں میں ہے ہیں جنہوں نے امام مالک ہے موطا کو روایت کیا ہے اور تابین کی ایک جماعت کو پایا ہے ہیں جنہوں نے امام مالک ہے موطا کو روایت کیا ہے اور تابین کی ایک جماعت کو پایا

## مناظره:

سفیان بن عیبنه کہتے ہیں کہ ابوحنیفہ اور اوزاعی مکہ میں گیہوں کی منڈی میں ا یک دو مرے سے ملے- او زاعی نے ابو حنیفہ سے کما (اے اہل کوفد!) تم کو کیا ہوا کہ نماز میں رکوع جاتے اور اس سے اٹھتے وقت اسپنے ہاتھ نہیں اٹھاتے- ابو حنیفہ بو لے اس سبب سے کہ اس بارہ میں کوئی صحیح حدیث (بغیر معارض کے) نہیں ملی- اوزاعی نے کہا صحیح صدیث کیوں نہیں ہے 'اور البت صدیث بیان کی مجھ سے زہری نے 'انہوں نے سالم سے روایت کی 'انہوں نے اپن باپ عبداللہ بن عمر دونی سے 'انہوں نے نبی کریم سائنہا ر کوع سے اٹھنے کے وقت- تو ابو حنیفہ نے ان سے کما کہ روایت بیان کی مجھ سے حماد نے ' انہوں نے روایت کی ابراہیم ہے ' انہوں نے علقمہ اور اسود ہے ' انہوں نے پھر دوہارہ ایسا کچھ (ہاتھ اٹھانا وغیرہ) نہ کرتے۔ اس پر اوزاعی کہنے لگے میں تم سے حدیث بیان کرتا ہوں: زہری ہے 'وہ سالم ہے 'اور وہ اسے والد ہے (گویا علو سند کی وجہ ہے حدیث کو ترجیح دیتا چاہتے ہیں) اور تم کتے ہو حدیث بیان کی مجھ سے حماد نے اور انہوں نے روایت کی ابراہیم ہے (گویا اس سلسلہ کو وہ برتری نصیب نہیں) تو ابو حنیفہ نے اس کا جواب دیا (ان کے خیال پر تکتہ چینی کرتے ہوئے کہ حدیث کو ترجیج نقامت رادی سے ہوتی ہے نہ کہ علو روایت سے) کہ حماد زہری سے زاکد فقیہ ہیں اور ابراہیم سالم سے زاکد فقیہ ہیں اور علقمہ حضرت ابن عمرے فقہ میں کم نہیں (زیادہ فقیہ اوبا نہیں کما) اگرچہ ابن عمر کو شرف صحبت نبوی الفاق ہے تھیب ہے۔ تواسود کو (اور پچھ) بہت فضیلت حاصل ہے اور پھر عبداللہ تو عبداللہ تی ہیں۔ اس پر اوزاعی خاموش ہو گئے (مند امام اعظم ص ۱۲۱)

اس مناظرہ بیں امام او ذائی نے محدثین کے ایک اصول کو مد نظر رکھا کہ سند عالی کو ترجیح ہوتی ہے۔ اس اصول کی بنیاد محدثین کی رائے ہے۔ گرامام ابو حنیفہ نے کتاب و سنت کے اصول کو بد نظر رکھا کیونکہ اللہ نے بھی نقہاء کی طرف رجوع کا تھم دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی نقہ کو ہی خیراور نقہاء کو خیار فرمایا۔

## امام مالك رحمه الله كالتبيره:

امام مالک نے موطا میں رفع یدین کی صدیت لکھ کراس کی اسادی حیثیت بھی واضح کردی کہ سالم اس کو مرفوع اور نافع اس کو موقوف بیان کرتے ہیں۔ گویا اس کا صدیث نبوی الفاظین ہوتائی مشکوک ہے۔ اس لئے ابن القاسم نے امام مالک سے نقل کیا ہے کہ تکبیر تحریمہ کی رفع یدین کے علاوہ رفع یدین (کی روایات) ضعیف ہیں (الدونة الکبری) اس اساوی حیثیت کے بعد ہے بعد ہے بیا کہ میں تحریمہ کے بعد کسی رفع یدین کرنے والے کو پہچانا تک نہیں (المدونہ) گویا مدینہ منورہ میں عملی تواتر ترک رفع یدین کو بی حاصل تھا۔

#### امام محمد رحمه الله:

امام محمد نے جہال موطامیں حدیث رفع پدین کی اسادی حیثیت کو واضح فرمایا کہ اس کے مرفوع موقوف ہونے میں ہی اختلاف ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی ثابت کردیا کہ خود حضرت عبدالللہ بن عمراس رفع بدین والی حدیث ہے مکمن شمیں کرتے ہتے' بلکہ وہ بغیرر فع

یدین کے نماز پڑھتے تھے۔ اگر اس حدیث سے رفع یدین کاسنت ہونا ثابت ہو تا تو حضرت عبداللہ بن عمرہ اللہ کیوں خلاف سنت نماز پڑھتے ؟ اور نہ صرف ابن عمر " بلکہ یہ سند بھی مدنی ہے ' سب اہل مدینہ کیوں خلاف سنت نماز پڑھتے تھے۔ علاوہ اذیں رسول اقد س مرفیج کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا' اور خلفائے ٹلانڈ بھی مدینہ منورہ میں فوت ہوئے' لیکن امام مالک ان میں ہے کسی سے بھی نہ تو رفع یدین کی مرفوع حدیث لاسکے نہ موقوف بال آخری خلیفہ راشد حضرت علی ہواؤ، کوفہ میں تشریف لائے تھے۔ امام محمد نے نمایت پختہ ثبوت سے ان سے ترک رفع یدین کو ثابت کیا' اور رفع یدین والوں سے مطالبہ کیا کہ جب آخضرت مائٹ میں نے تو فر فرایا تھا کہ صف میں میرے نزدیک علم وعقل مطالبہ کیا کہ جب آخضرت مائٹ میں اور کھے نے نود فرایا تھا کہ صف میں میرے نزدیک علم وعقل والے لوگ کھڑے ہوا کریں' وہ جھے نے نماز سیکھیں' اور لوگ ان سے نماز سیکھیں۔ اس کے مماج ین وائسار اور خصوصاً اہل بدر اگلی صفوں میں کھڑے ہوتے تھے۔ تو رفع یدین کرنے والے اہل بدر سے رفع یدین کی مرفوع و موقوف حدیث بیان کریں۔ جیسا کہ ہم کرنے والے اہل بدر سے رفع یدین کی مرفوع و موقوف حدیث بیان کریں۔ جیسا کہ ہم نے حضرت علی بھڑتے اور حضرت عبداللہ بن مسعود بھڑتے سے جو اہل بدر میں سے ہیں ترک رفع یدین نمایت مضوط طریقے سے ثابت کیا ہے۔

#### امام بخاری رحمه الله:

مولوی صاحب نے خیرالقرون کے فیصلوں کو مانے سے انکار کردیا اوراس ضدیر
اڑ گئے کہ بخاری اصح الکتب ہے 'اس پر فیصلہ ہوگا جب اس سے کما گیا کہ صحیح بخاری کا
اصح الکتب ہونانہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے نہ صدیث رسول الشافیا ہے ہے ۔ اس لئے
آپ کو کیا حق ہے کہ اس کو اصح الکتب کہیں۔ یہ تو امام شافعی کے مقلد امام ابن
الصلاح کا قول ہے جو خود اس کے اپنے امام کے خلاف ہے۔ کیونکہ امام شافعی نے موطا
کو اصح الکتب فرمایا۔ اور ابن صلاح کے قول کو اگر شافعیوں نے اپنے امام کے خلاف
قبول کرایا تو احناف نے اپنے اصول فقہ کے باب السنہ میں ہرگز اس کاذکر نمیں کیا۔ بلکہ
شخ ابن الھمام نے اس قول کو رو فرما دیا ہے۔ جیسا کہ تحریر الاصول اور فتح القد یہ میں
شیخ ابن الھمام نے اس قول کو رو فرما دیا ہے۔ جیسا کہ تحریر الاصول اور فتح القد یہ میں
سے موری صحب کئے لگے۔ امام بخاری نے چھ لاکھ احادیث سے صحیح بخاری کا انتخاب

فرمایا ہے۔ میں نے کما کہ امام بخاری جیساچھ لاکھ احادیث کا حافظ بھی ایام محمد کے چیلیج کو قبول نہ کرسکا۔ کیاوہ کسی بدری صحابی ہے رفع یدین کی حدیث لاسکے۔ بخاری میں دو ہی صحابہ ہے وہ رفع یدین کی حدیث لاسکے۔ بخاری میں دو ہی صحابہ ہے وہ رفع یدین کی حدیث لائے ہیں۔ ایک ابن عمر ہے سے۔ ان میں سے ایک بھی بدری صحابی نہیں۔ خود بخاری (ص کا 'جا) پر ابن عمر کے اصغرالقوم ہونے کا اقرار ہے اور بخاری (ص ۱۳ 'جا) پر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بی بھر ایک بی خود بخاری (ص ۱۳ 'جا) پر بہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر میں ملتے جائے ہوں بھا کھاتے رہتے تھے۔ پھر آکر ملتے تو یقینا پیجلی صفوں میں ملتے تھے اور مالک بن الحوریث صرف میں رات حضور میں تھے اور مالک بن الحوریث صرف میں رات حضور میں تھے۔ پھر ہم نے پوچھا کہ بخاری صرفع یدین کا کہنا جوت ہے :

(۳) .... بخاری ص ۱۱ علی ایر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بھائی۔ نے تحبیرات انقال کے ساتھ نماز پڑھائی اور آخر میں فرمایا به رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماذ کا طریقہ ہے۔ حتٰی فارق اللہ نیا۔ کیا اض طرح آپ بھی بخاری سے رفع یوین کی حدیث میں حتٰی فارق اللہ نیا۔ کالفظ و کھا سکتے ہیں 'تو دکھاؤ۔ بخاری انہیں دی گئی۔ گروہ بالکل نہ و کھا سکتے۔ ہیں نے کماان فقروں کے فرق پر غور کرو۔ حضرت موی نی سے۔ یہ قرآن پاک کی متواثر شمادت سے بھینا ثابت ہے۔ گریہ بات کہ حضرت موی آخری نی سے 'قطعا ثابت نہیں ' بلکہ بالکل جھوٹ ہے۔ اس طرح یہ بات کہ حضرت موی آخری نی سے 'قطعا ثابت نہیں ' بلکہ بالکل جھوٹ ہے۔ اس طرح یہ بات کہ آپ الفائی جو تے پین کر نماز پڑھتے تھے ' بھینا علی جھوٹ ہے۔ گریہ کماز کر ہے تھے ' بھینا جو تے کہن کر نماز پڑھتے تھے ' بھینا جھوٹ ہے۔ گریہ کہنا کہ آپ الفائی ایک بیشہ جوتے کہن کر نماز پڑھتے تھے ' بھینا جھوٹ ہے۔

# بخاری کھول لی :

اب مولوی صاحب نے بخاری شریف کھول ان ۔ گروہاں تجمیر تحریمہ کی رفع یدین کے باب میں اور اس کے باب میں اور اس کے بعد والے دو ابواب میں رفع یدید تھا، گویا چار جگہ تو رفع یدین کا اتنا ہی ذکر تھا بھتنا کھڑے ہو کر پیٹاب کرنے کا اور ایک جگہ اتنا ذکر تھا جتنا ہو ہے ہی کر نماز پڑھنے کا - اس کھڑے ہو کر پیٹاب کرنے کا اور ایک جگہ اتنا ذکر تھا جتنا ہو ہے ہو اس کا اعتبار ہے یا جو ایک جگہ ہے اس کا اعتبار ہے یا جو ایک جگہ ہے اس کا - اب تو وہ بہت پریٹان تھا۔ لیکن ضد ایک لاعلاج بیاری ہے ۔ کہنے لگا کہ جس چار کے مقابلہ میں ایک کو مانوں گا۔ کیونکہ مسلم شریف میں بھی کان یر فع یدیه ہے اس لئے رفع یدیه ہوا۔ اب آپ شفق علیہ کو مانوں گا۔ کیونکہ مسلم میں تو رفع یدیه ہے اس لئے رفع یدیه ہوا۔ اب آپ شفق علیہ کو مانے ہیں یا صرف بخاری کے دو صحابہ سے حدیث نقل کی ہے۔ ابن عمر بخاری کی دوایت میں ایک جگہ یو فع یدیه ہے اور تین جگہ رفع یدیه ہے۔ بیاں بھی رفع روایت میں ایک جگہ یو فع یدیه ہے۔ ابن عمر بخاری کے دو صحابہ سے حدیث نقل کی ہے۔ ابن عمر بخاری کی دوایت میں صرف روایت میں ایک جگہ یو فع یدیه ہے۔ ابن کی روایت میں صرف رفع یدیه ہے۔ اس کا بھی اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ پھر میں نے کہا کہ امام بخاری رفع یدیه ہے۔ اس کا بھی اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ پھر میں نے کہا کہ امام بخاری رفع یدیه ہے۔ اس کا بھی اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ پھر میں نے کہا کہ امام بخاری رفع یدیه ہے۔ اس کا بھی اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ پھر میں نے کہا کہ امام بخاری رفع یدیه ہے۔ اس کا بھی اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ پھر میں نے کہا کہ امام بخاری

نے جہاں کان یر فع یدیه روایت کیا ہے وہ امام مالک کی سند ہے۔ تو آسیے موطا امام مالک سند ہے۔ تو آسیے موطا امام مالک ہیں رفع یدیہ ہے۔ یہ هدید کی سالک ہے اور بخارا ہیں جاکر کان یر فع یدیه ہوگیا۔ جبکہ کوفہ ہیں بھی رفع یدیه ہی رہا (موطا محم) اور دو سرا فرق یہ ہوا کہ موطا مالک ہیں اذا کبر للر کوع نہیں تھا۔ بخاری ہیں اس کااضافہ ہوگیا۔ گویا ہدیئہ منورہ کی کتاب ہیں چار رکعت نماز میں پانچ وقعہ رفع یدین کاذکر تھا۔ بخارا ہیں پانچ کو نو بنالیا گیا۔ اب ہیں نے پوچھا کہ مدینہ والی کتاب کو مانو کے یا بخارا والی کو؟ کہنے لگا بخارا والی کو۔ ہیں نے کہا آپ کا عمل نہ مدینہ والی پانچ پر نہ بخارا والی کو؟ کہنے لگا بخارا والی کو۔ ہیں نے کہا آپ کا عمل نہ مدینہ والی پانچ پر نہ بخارا والی ہی۔ آپ تو دس جگہ سنت موکدہ متواترہ کہتے ہیں۔ تو آپ کے نزد یک تو گیا گیا نہ میں خوا کہ سنت موکدہ متواترہ ہو جائے تو ایک لعنت آپڑی۔ گویا این اصادے ہیں جو نماز نبوی القائی آتا نہ کو رہے 'وہ ظاف سنت اور موجب لعنت ہے۔

ہاتھ کہاں تک اٹھائے:

اب مولوی صاحب نے فرمایا کہ ماضی استمراری کے ساتھ اگر "اذا" آجائے تو دوام کا معنی دیتا ہے۔ اس لئے ثابت ہوگیا کہ آپ الظافظیّ ہیشہ رفع یدین کرتے تھے۔ یس نے کہا یہ قاعدہ کی عربی کتاب میں لکھا ہے تو حوالہ دو۔ ورنہ ہنجاب میں بیٹھ کر مرزا قادیانی کی طرح عربی کے نئے قاعدے گھڑتا کب درست ہے۔ اب وہ نہ اس کا حوالہ دکھاتا تھا اور نہ ہی ضد چھوڑتا تھا۔ کتا تھا کہ دوام رفع یدین ثابت ہوگیا۔ میں نے کہا یہ

ترجمه لکھ دو- اس نے لکھا کہ رسول الله من الله عند اینے دونوں ہاتھ کندموں تک انھاتے جب نماز شروع کرتے۔ میں نے پوچھا کیا آپ الفافاقی کانوں تک ہاتھ نمیں اٹھاتے تنے- اس نے کما مجمی کند حول تک اٹھاتے تنے اسمی کانوں تک- اب میں نے سب لوگوں کو سمجمایا کہ دیکھو اس نے پہلے ترجمہ ہمیشہ کے لفظ سے کیا تھا۔ اس وقت كانول تك ہاتھ اٹھانے والى حديث اس كوياد نه تھى جب ميں نے ياد كرائى تواب جيشه کی بجائے مجھی ترجمہ کرلیا۔ صاف معلوم ہوا کہ پہلا ترجمہ احادیث کے خلاف تھا۔ اب ماضی استمراری بھی ہے 'اذا بھی ہے 'مگر خود مولوی صاحب نے ترجمہ بھی کرلیا ہے۔ اب آ کے بھی میں ترجمہ جائے گا- رکوع کے ساتھ بھی کیونکہ وہاں کوئی نئی استمراری نہیں ہے۔ اب مولوی صاحب کی ضد ٹوٹ گئی۔ مگر مولوی صاحب کی مثال وہی تھی کہ ملا آل باشد كه حيب نه شود- كئ كله كند حول تك بائق المان كى حديث بخارى مسلم دونول میں ہونے کی وجہ سے متعنق علیہ ہے۔ اس کے خلاف اگرچہ مسلم نے دو حدیثیں کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی لکھی ہیں۔ ایک حضرت مالک بن الحویرث سے ' دو سری وا کل بن حجرے جمروہ متنق علیہ نہیں- آپ متنق علیہ حدیث پر عمل نہ کرکے یقییناً ممراہ ہیں- میں نے کما کہ رفع یدیه کالفظ متفق علیہ تھا۔ وہ آپ نے چھوڑ دیا۔ تو آپ مراہ کیوں نہ ہوئے اور کانوں تک ہاتھ اٹھانے والوں کو ممراہ کمنا بہت بری جرات ہے- امام بخاری جنء رفع يدين من روايت لائم بن: عن حميد بن هلال قال كان اصحاب النبى الله الما الما واكان ايديهم حيال اذانهم (ص٣٢) حيد بن بلال = روایت ہے کہ رسول الله مال الله مال الله مال الله مال کے محابہ جب نماز برجے توان کے ہاتھ ان کے کانوں تک ہوتے۔ اس کے بعد امام بخاری فرماتے ہیں کہ حمید نے کسی ایک صحابی کو بھی متعلیٰ نهیں کیا۔ گویا اس متغل علیہ حدیث پر کسی ایک صحابی کا بھی عمل نہ تھا۔ اور امام بخاری صیح بخاری میں سب صحابہ کرام کے عمل والی حدیث بالکل نہیں لائے- بلکہ وہ حدیث لائے ہیں جو امام بخاری کے قول کے مطابق بلا احتفاء سب محابہ کرام کے عمل کے خلاف تقى- الحمدلله احناف نے "ماانا عليه واصحابي" پر يورا عمل كيا- اور غير مقلدین نے ماانا علیہ و اصبحابی کی بوری مخالفت کی- ہاں اس مدیث کو بھی ترک نه كيا- آنخضرت الفلطا على العصرت واكل سے فرمایا تھا كه تم كانوں تك ہاتھ اٹھاؤ اور عورت ببتانوں تک ہاتھ اٹھائے۔ اس کئے ہماری عور تیس کندھوں تک ہاتھ اٹھاتی ہیں۔ اب احناف جو دونوں احادیث پر عامل ہیں' ان کو اہل قیاس کماجا تاہے اور غیرمقلدین جو سب محابہ کے خلاف چلتے ہیں 'اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں۔

برغکس نهند نام زنجی کافور

# ر کوع کی رفع پدین :

اب اس میں رکوع کی رفع پدین کا ذکر ہے۔ اس صدیث کا مدار زھری پر ہے۔ زہری کے مدنی شاگر د امام مالک ہیں۔ وہ رکوع کو جانے ہے پہلے رفع یدین کا ذکر شیس كرت (موطا) اور المدونة الكبرى من توامام مالك في صرف تحريمه كى رفع يدين كوبيان کیا ہے اور عبداللہ بن عون النحزار نے تو لا یعود روایت کرکے تحریمہ کے علاوہ سب جگہ كى رفع يدين كى نفى كردى ب (خلافيات بيهقى) زهرى كے كى شاكر وسفيان بن عيينه جیں۔ وہ اکثر روایات میں تو رکوع کے بعد جزاء مذکور ہی نہیں کرتے 'البتہ مکہ کی کتاب الحميدي ميں اور ابوعوانہ ميں جزاء فيلا پير فيع ہماند کوز ہے۔ اس کے ساتھ بيہ بھی ياد ر کھنا ضروری ہے کہ مدینہ میں بھی عملی تواتر ترک رفع پدین کو حاصل تھا (المدونة) اور مکه نمرمه میں بھی عملی تواتر ترک رفع پدین پر تھا(ابو داؤ د) اس پر مولوی صاحب نے بڑا شور مجایا که ترک رفع بدین کی کوئی حدیث ہی نہیں ' درنہ امام بخاری ضرور کوئی حدیث ذکر کرتے ۔ میں نے کہا امام بخاری کو تو ہیہ بات مسلم ہے کہ تزک رفع یدین کی احادیث بمت بين- چنانچه جزء رفع يدين بين لكھتے بين: كان الثوري وو كيع وبعض الكوفيين لا يرفعون ايديهم وقدر ووافي ذالك احاديث كثيرة (ص ۵۴ ) که توری اور و کیع اور بعض الل کوفه رفع پیرین نهیں کرتے- اور انہوں نے اس باره میں بہت سی احادیث روایت کی ہیں۔ معلوم ہوا کہ ترک کی بھی بہت احادیث ہیں۔ جب دونوں طرف احادیث ہیں تو ان میں ہے کن پر عمل کیاجائے۔ خود امام بخاری

ایے امتاد جمیدی ہے نقل کرتے ہیں: انسا یوخذ بالاخر فالاخر من فعل ص ٩٦ جا اور امام بخاری کے جزء رفع پدین میں ہے کہ امام اوزای ہے یو چھا کیا کہ نماز ك اندر كمرے ہوكر رفع يدين كرنے كاكيا تكم ہے- انہوں نے كمايد يسلا معاملہ ہے (ص ۵۱) یعنی بدر نع پدین منسوخ ہو گئی ہے۔ تواب اس ترک برعمل ہوگا۔

دلیل کس کے ذمہ ہے:

اب مولوی صاحب بخاری کی اس حدیث میں نہ تو سے د کھا سکے کہ آنخضرت میں تاہیم دس جگہ ہمیشہ کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے' نہ ہی اس کا حکم دکھاسکے کہ بیہ سنت موکعرہ متواترہ ہے- نہ ہی ہیہ و کھا سکے کہ جو بیہ رفع پدین نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی- اور نہ بی اٹھارہ جگہ کی نفی دکھا سکے۔ نہ بی اپنی مسلمہ دلیل شرعی ہے اس کا صحیح ہونا ثابت کرسکے۔ تو تھبرا کر ہم ہے منع کی حدیث کا مطالبہ شروع کردیا۔ میں نے کہا کہ ولیل مدعی ك ذمه موتى ب- فرمان رسول مرتزيد ب: البينة على المدعى - كه ثبوت مرى ے ذمہ ہے۔ آپ بھی کوئی عدیث پیش کریں کہ رسول اقدس مالی اللہ نے فرمایا ہو کہ البينة على المنكر- ماته بي من في مثال وي كدو كمورافض اذان من اشهد ان عليا ولي الله ك الفاظ زائد كتاب- بم تواس سے مطالبه كريجة بيں كه اس كا ثبوت پیش کرد- محروہ بیر مطالبہ نہیں کرسکتا کہ اس کے منع کی آیت یا صحیح صریح حدیث د کھاؤ-اگر آپ کے خیال میں یہ مطالبہ صبیح ہے تو آپ اس کے منع کی صبیح صریح **حدیث** و کھائیں۔ مروہ کماں سے و کھا؟۔ پھر میں نے اور مثال دی کہ یہ گاڑی آپ کی ہے۔ ٹریفک والے آپ ہے تو یہ کاغذات مائٹتے ہیں کہ کاغذات دکھاؤ جس میں سرکاری ثبوت موك به گاڑى عبدالحميدى ہے-اب آپ خود كاغذات نه وكھائيں ' بلكه الثابوليس والول ے مطالبہ شروع کردیں کہ تم سرکاری کاغذات و کھاؤ جن میں یہ لکھا ہو کہ نلال نمبر گاڑی عبدالحمید کی نہیں ہے۔ جس کو تھی کے بارہ میں آپ کا دعویٰ ہے کہ بیہ کو تھی میری ہے۔ اس کے بارہ میں آپ سے تو رجسری کا مطالبہ کیا جائے گا، مر آپ الثا یوں مطالبہ شروع کردیں کہ تم رجٹری دکھاؤ کہ یہ کو تھی عبدالحمید کی نمیں ہے۔ اب تو سب حاصرین سمجھ گئے کہ اس کا یہ مطالبہ بالکل ہے ہودہ ہے۔ پھر ش نے کہا اگر آپ نہ حدیث کو مائیں کہ جوت بذمہ مدعی ہے 'نہ قانون کو مائیں تو جن ۱۸ جگہوں پر آپ رفع یہ یہ یہ یہ نہیں کرتے اور منع کرتے ہیں ان کے لئے اگر آپ منع کالفظ دکھادیں تو باتی ۹ جگہ کے لئے ہم ہے منع کالفظ و کھے لیں۔ اور اگر ان ۱۸ جگہوں کے لئے آپ منسوخ کالفظ و کھادیں تو ہم ہے باتی ۹ جگہ کے لئے منسوخ کالفظ و کھے لیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی تو م کی طرح لینے کے باٹ اور دینے کے باٹ اور نہ رکھیں۔ اس طرح کھڑے ہو کر چیٹاب کرنے کی حدیث تو بخاری ہیں ہے اس کا منع یا منسوخ ہو تا بخاری ہے و کھاؤ۔ ورنہ اس کو سنت موکدہ متواترہ مائو۔ جوتے ہی کر نماز پڑھنے کا ثبوت تو بخاری ہیں ہے۔ اس کا منع یا منسوخ ہو تا بخاری ہے دکھاؤ۔ اس کے منع یا منسوخ ہونے کی حدیث بخاری ہے و کھاؤ۔ ورنہ اس کو سنت موکدہ متواترہ مائو ورنے کی حدیث بخاری ہے و کھاؤ۔ ورنہ اس کو سنت موکدہ متواترہ مائو ورخ ہونا ورانعای اشتمارات چھاپو کہ جو جوتے ہی کر نماز نہیں پڑھتااس کی نماز نہیں ہوتی۔

# سجدوں کی رفع پدین :

اس نے کما کہ سجدوں کی رفع یدین کے ہارہ میں تواس حدیث کے آخر میں ہے کہ کان لا یفعل ذالك فی السمجود - اور سے حدیث متواتر ہے - میں نے پوتھا کہ متواتر کی کیا تعریف ہے؟ اور اس حدیث کو کتے صحابہ اللہ المختری کے نے روایت کیا ہے؟ کئے نگا یک یا دو نے - میں نے کما چرکس تعریف پر سے متواتر ہے - صحاح ستہ میں تو صرف این عمر ہوات کے مالم کے طریق میں سے ہے - جبکہ نافع کے طریق میں جوت رفع یدین ہوت سے وقت ہود ، خاری نے جزء میں مان لیا ہے اور حضرت مالک بن الحویر ش مصرت واکل بن جوت وقع یدین حضرت او کل بن جر محضرت ابو ہریرہ ہوائی ، حضرت عبداللہ بن عرب ، حضرت عمیر بن حبیب جوائی ۔ سے حدول کے وقت رفع یدین کرنے کی حدیث ثابت ہے - اس پر وہ پھر پریشان ہوا - آخر پھر اس بات پر آگیا کہ سبدول کے وقت رفع یدین کرنے کی حدیث ثابت ہے - اس پر وہ پھر پریشان ہوا - آخر پھر اس بات پر آگیا کہ سبدول کے وقت رفع یدین نہ کرنے کی حدیث آگر چہ صحاح میں ایک بات پر آگیا کہ سبدول کے وقت رفع یدین نہ کرنے کی حدیث آگر چہ صحاح میں ایک بی ہے مگر ہے تو متفتی علیہ - جو اس متفق علیہ حدیث کے خلاف اس رفع یدین کو سنت ہی ہے مگر ہے تو متفتی علیہ - جو اس متفق علیہ حدیث کے خلاف اس رفع یدین کو سنت

کے وہ جائل بلکہ بے دین ہے۔ بیں نے کہا کی نے سیح کہا ہے کہ مرد ناواں در سخن باشد دلیر و کھو آپ کا بیہ فتوئی کہاں پنچا ہے۔ امام بخاری جزء رفع بدین میں لکھتے ہیں کہ الحسن ' مجاہد ' عطاء ' طاؤس ' قیس بن سعد ' حسن بن مسلم ' القاسم ' محول ' عبداللہ بن دنیار ' سالم رکوع و ہود کے وقت رفع بدین کرتے تھے۔ اور عبدالرحمٰن بن مہدی نے کہا : هذا من السنة ص ۵۱۔ کیا یہ سب لوگ جناب کے نزدیک جائل ' گمراہ اور بے وین حقہ اب تو اس کی حالت دیدنی تھی۔ بخاری بخاری کا وظیفہ پڑھنے والا کھے بھی بخاری سے جابت نہ کرسکا۔

امام بخاری نے صبح بخاری میں صرف دو صحابہ ہے ر ، یدین کی حدیث ذکر کی ہے۔ دونوں صغار صحابہ میں سے ہیں-امام نسائی نے بیہ دونوں احادیث نقل کرکے ان کے بعد ترک رفع یدین کاباب باندھاہے- اور کبار صحابہ میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود جائیں کی حدیث ترک رفع یدین پر پیش کی ہے۔ اور امام مسلم نے تین صحابہ ابن عمر<sup>ا</sup> مالک بن الحوریث اور واکل بن حجرے رفع یدین کی حدیث نقل کی ہے 'جن میں سے دس جگہ کی رفع یدین ایک میں بھی نہیں۔ نسائی نے بیہ نتینوں احادیث نقل کرنے کے **بعد** کبار صحابہ میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود جھڑنے کی حدیث نقل فرمائی ہے۔ اس طرح امام ترندی اور امام ابوداؤد نے بھی رفع یدین کی حدیث کے بعد ترک رفع یدین کی حدیث نقل کی ہے۔ جبکہ کتب محاح ستہ میں سے ایک بھی الی کتاب پیش نہیں کی جا سکتی جس میں ترک رفع پدین کی حدیث پہلے ہو اور رفع پدین کی حدیث بعد میں ہو-وہ کنے لگا کہ عبداللہ بن مسعود ہوائٹہ کی حدیث ضعیف ہے۔ میں نے کماکیا اس حدیث کو الله با رسول الله المنافظة في معيف كما ب-جب الله يا رسول الفاللة في في ماس كو صحيح فرمایا نہ ضعیف تو تنہیں نہ اس کو صحیح کہنے کا حق ہے نہ ضعیف کہنے کا- ہاں ہے بناؤ کہ ہارے امام کا عمل اس کے موافق ہے یا نہیں۔ کہنے لگاموافق ہے۔ میں نے کما ہمارے امام كااصول جائة بو- فرمات بين: اذا صبح الحديث فهو مذهبي- توبه صديث ہمارے امام کے نزدیک صحیح ہوئی۔ کہنے لگا امام بخاری نے اس کو ضعیف کہاہے۔ میں نے کما بالکل جھوٹ ہے۔ کہیں ضعیف نہیں کما۔ بلکہ یہ حدیث تو امام نے وکیع وسفیان توری ہے روایت کی ہے۔ اور ص ۵۳ پر لکھا ہے کہ دونوں اس پر عمل کرتے تھے 'اور ص ۳۳ پر لکھا ہے کہ دونوں اس پر عمل کرتے تھے 'اور عص ۳۳ پر لکھا ہے کہ وہ وہ ایل عمر تروایت کرے جیسے ہے 'وہ ایل سنت ہے 'اور جو اپنی خواہش کے موافق احادیث کو تلاش کرے وہ اہل بدعت ہے۔ اور امام بخاری نے معمرے یہ بھی نقل فرمایا ہے کہ پہلے لوگوں کے ہاں پہلے والے زیادہ عالم کتے ہیں (ما بعد والے زیادہ عالم کتے ہیں (ما بعد خیرالقرون والے ) اور بعد والے بعد والوں کو زیادہ عالم کتے ہیں (ما بعد خیرالقرون والوں کو زیادہ عالم کتے ہیں (ما بعد خیرالقرون والوں کو کا باس کے خیرالقرون کے امام کافیصلہ بعد والوں پر تو ججت نہیں۔

## علامه انورشاه رحمه الله اورمسكه رفع بدين:

اب مولوی صاحب سب کھے چھوڑ کراس بات پر آگئے کہ علامہ انور شاہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ رفع یدین سند اُ وعملاً متواتر ہے (نیل الفرقدین ص۲۲) میں نے کما کہ اس پر ذرا تفصیل سے بات کی ضرورت ہے۔

علامہ انور شاہ رحمہ اللہ اہام ایرائیم نخعی سے نقل فرماتے ہیں کہ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کر عمل ترک رفع پدین تھا۔ اہام نخعی نے مغیرہ سے کما آگر واکل بھڑتے ہے ایک دفعہ آپ القافیاتی کو رفع پدین کرتے دیکھا تو عبداللہ بن مسعود ہوائی نے بہاں دفعہ دیکھا کہ آپ القافیاتی کو رفع پدین نہیں کرتے تھے (طحادی) اور اہام نخعی نے عمروبن مرہ سے کما کہ واکل ہوائی نے آپ کو رفع پدین کرتے و کچ لیا اور ابن مسعود ہوائی اور دیگر صحابہ نے نہ دیکھا (طحاوی) اور دو سمری روایت میں ہے کہ اہام ایرائیم نخعی اور دیگر صحابہ نے نہ دیکھا (طحاوی) اور دو سمری روایت میں ہے کہ اہام ایرائیم نخعی تابعی نے عمرو بن مرہ سے فرمایا: شاید واکل ہوائی نے کی ایک دن رسول اللہ سوئی ہوئی رفع یدین کرتے و یکھا ہے۔ ان کو یہ یاد رہا اور عبداللہ بن مسعود ہوائی اور ویکر (حاضر باش) محابہ کو یاونہ رہا۔ میں نے ان میں سے کی سے رفع یدین کی حدیث نہ سی سوائی سوئی اہام ایرائیم نخعی نے صاف واضح فرمادیا کہ آنخضرت میں اہام ایرائیم نخعی نے صاف واضح فرمادیا کہ آنخضرت میں اہام ایرائیم نخعی نے صاف واضح فرمادیا کہ آنخضرت میں اہام ایرائیم نخعی نے صاف واضح فرمادیا کہ آنخضرت میں ہوئی اللہ النہ میں اہام ایرائیم نخعی نے صاف واضح فرمادیا کہ آنخضرت میں ہوئی اہم ایرائیم نخعی نے صاف واضح فرمادیا کہ آنخضرت میں ہوئی اہام ایرائیم نخعی نے صاف واضح فرمادیا کہ آنخضرت میں ہوئی ا

کا اکثری عمل ترک رفع یدین تھا۔ اس بات کو علامہ موصوف نے برقرار رکھا۔ خیرالقرون شی کی نے امام ابراہیم نخعی کی تردید نہ کی۔ دوسری بات ابراہیم نخعی کے ارشاد سے بید ثابت ہوئی کہ رفع یدین کی صدیث نہ سنداً متواتر ہے اور نہ عملاً۔ تیسری بات بہ فابت ہوئی کہ ترک رفع یدین ہی امام نخعی کے نزدیک عملاً متواتر تھی اور امام ابراہیم نخعی ترک رفع یدین کو سنداً بھی متواتر قرماتے ہیں: قلد حلاثنی من لا احصی نخعی ترک رفع یدین کو سنداً بھی متواتر قرماتے ہیں: قلد حلاثنی من لا احصی عن عبدالله بن مسعود ہوئی انه رفع یدیه بلدء الصدو ة فقط و حکاہ عن النبی مائی ہی مسعود ہوئی آئی انه راویوں نے عبداللہ بن مسعود ہوئی میں سنوری نے عبداللہ بن مسعود ہوئی میں سنوری انہ میں مسعود ہوئی سندی میں سنوری کی دوایت میں صلی اللہ عن مرف شروع نماز میں ہاتھ اٹھائے اور اس کی روایت نی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کی (مند امام اعظم ص ۱۹)

### تواتر اسنادی :

علامہ رحمہ اللہ یہ قاعدہ بیان فرماتے ہیں کہ کشرت روایت ہیشہ وجودی فعل کی ہوتی ہے۔ اور راوی اکثر عدمی کی روایت نہیں کرتے (نیل الفرقدین عصا) اور ترک کی نقل بہت کم ہوتی ہے کیونکہ وہ تروک ہیں ہے۔ اگرچہ فی نفسہ وہ کثیر ہو (ص ۱۸) کشرت ہے کسی بات کا نقل ہونا اس پر دلیل نہیں کہ یہ فعل حضرت سائی ہونا کی ذیادہ دفعہ کیا ہوگا۔ کیونکہ وجودی فعل کو اکثر نقل کرتے ہیں بخلاف عدمی کے کہ اس کو زیادہ دفعہ کیا ہوگا۔ کیونکہ وجودی فعل کو اکثر نقل کرتے ہیں بخلاف عدمی کے کہ اس کو بغیر کسی داعیہ کے بیان ہی نہیں کرتے 'حالانکہ تڑک فی نفسہ کثیر ہوتا ہے (حاشیہ فیض الباری میں ۲۲۰ میں)

### مثال اول:

آنخضرت سلی ایک آدھ دفعہ جو تا بین کرنماز ادا فرمائی اس کی روایت سند آ متواتر ہے (طحادی) حالا نکہ امت میں جوتے اتار کرنماز پڑھنا عملاً متواتر ہے۔

# مثال دوم:

شق قمرایک رات ہوا۔جس کو کتنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنهم نے روایت کیا۔ مگر

باتی عمر مبارک کے ۱۳۳ سال کسی رات شق قمر نہ ہوا۔ اس کو رادبوں نے سرے سے روایت ہی نہیں کہ کتنی جگہ رفع یدین سندا روایت ہی نہیں کیا۔ پھراس قول بیس بیہ بھی وضاحت نہیں کہ کتنی جگہ رفع یدین سندا متواتر ہے۔ علامہ موصوف فرماتے ہیں کہ ۱۴ صحابہ سے رفع یدین کی صدیث مردی ہے (نیل الفرقدین مس ۵۳) اور پھر جو مزید شخفیق فرمائی تو پانچ یا چھ صحابہ سے رفع یدین کا شہوت مانا (حاشیہ فیض الباری مس ۲۵۹ میری)

نیز علامہ انور شاہ رحمہ اللہ مطلقات کو بھی اپنے دلا کل میں شار فرماتے ہیں (نیل الفرقدین صاا- حاشیہ فیض الباری ص ۲۲۰ تر ۲۶) پھر تو ترک رفع بدین کی احادیث زیادہ ہوجاتی ہیں۔ پھر تو اتر ہوتا بھی تو ثبوت کا ہے نہ کہ دوام کا دیکھو حضرت موکی کا نبی ہونا قرآن پاک کی متواتر آیات ہے ثابت ہے۔ اس سے ثبوت نبوت ہے۔ اس کو یوں کمنا کہ قرآن پاک کی متواتر آیات ہے ثابت ہے کہ مولی آخری نبی تھے 'بقینا جھوٹ ہے۔ اس فرآن پاک کی متواتر آیات ہے ثابت ہے کہ مولی آخری نبی تھے 'بقینا جھوٹ ہے۔ اس طرح یہ کمنا کہ حضرت میں آئری جب سند آ متواتر ہے' بلکہ یہ تو کسی خبرواحد سے بھی ثابت نہیں۔

## تواتر عملی :

علامہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: "اور سب شہروں ہیں تارکین بھی تے جن کا نام نیس روایت کیا گیا۔ کیو نکہ جب تعامل اور توارث جاری ہوجائے تو سند کے بیان ہے بیاز ہوجاتا ہے۔ کیو نکہ اب سند کی اہمیت نیس رہتی۔ پھر پچھے ناظف آگر سندوں کا مطالبہ کرتے ہیں اور جب سند نہیں پاتے تو تواتر عملی کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ عادت اکثر محلّی ہیں ابن حزم کی ہے۔ گویا اس کے نزدیک دنیا ہیں کوئی واقعہ ایسا ہوا ہی نہیں جس کی سند نہ کور نہ ہو' حالا نکہ یہ بات یقینا باطل ہے۔ اور اس طرح وہ کی اجہاعیات کا انکار کردیتا ہے جو عملاً تو متواتر ہوں گرسندا احاد ہوں۔ اس طرح تخریب نیادہ ہوتی ہے تقییر کم اور یہ ضرر عظیم ہے۔ کیاتو نہیں دیکھتا کہ یہ قرآن کس طرح تلاو تا پوری ونیا ہیں متواتر ہے کیاتو نہیں دیکھتا کہ یہ قرآن کس طرح تلاو تا پوری ونیا ہیں متواتر ہے 'لیکن آگر ہم قرآن پاک کی ہر آیت کا اسنادی تواتر تلاش کرنے گئیں تو یقینا ہم عاجز آجا ہیں گے (حاشیہ فیض الباری می ۲۵۹ کی۔)

' علامہ صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک ای تواتر عملی سے ترک رفع یوین ثابت ہے-اس کے انکارے ڈرتا چاہئے- کوفہ میں توامام ایراہیم نخعی ؒ سے ترک رفع یوین پر تواتر پہلے ذکر ہوجا ہے-

#### که کرمه:

کمہ کرمہ میں دور صحابہ میں کبار صحابہ میں سے کسی سے رفع یوین ٹابت نہیں۔
البتہ صغار صحابہ ابن عباس بھائی اور ابن زبیر بھائی سے ذکر ملتا ہے۔ جمہور تارک ہے (نیل الفرقدین ص ۵) ہاں ابن جرتج سے کمہ کرمنہ میں متعہ اور رفع یدین کا رواج عام ہوگیا۔
اس رواج پر امام شافعی نے اپنے ند بہب کی بنیاد رکھی (حاشیہ فیض الباری ص ۲۵۲ مج بہبہ تشریح ص ۲۲۲ مج ۲۲ بہ

#### مدييند منوره:

مدینہ منورہ میں بھی کہار محابہ سے رفع یدین ثابت نہیں۔ صغار محابہ میں سے عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہ کااولاً رفع یدین کرنا فہ کور ہے۔ ان کے زمانہ میں مدینہ منورہ میں رفع یدین متروک تھی۔ ان کی حدیث بھی ای کی دلیل ہے (فیض الباری ص۲۵۲ نجم) رفع یدین متروک تھی۔ ان کی حدیث بھی ای کی دلیل ہے کروری کی دلیل ہے اور ان پر اعتراض ہوناماهذا (منداحہ ص۳۵ جم) آخرانهوں نے بھی ترک فرمادی۔ اور انل مدینہ کا تعال ترک پر بی رہا۔ "ای تعال پر امام مالک نے ترک رفع یدین کے اور انل مدینہ کا تعال ترک رفع یدین کے فرمان کے موافق فقہاء (کبار تابعین و تبع تابعین) میں سے کوئی رفع یدین نہ کر تا تھا۔ بعض مغار کرتے ہتے۔

### شام :

میں حال خمول رفع یدین امام اوزاعی کے زمانہ میں شام میں تھا (نیل الفرقدین ص ۱۳۸۸) الفرض اگر چہ علامہ صاحب نے رفع یدین اور ترک رفع یدین دونوں کو عملاً متوائز فرمایا 'گرنزک رفع پدین کاعملی توائز ایک تو ہر ذمانہ کے اکابر کارہا۔ پھراس کاخمول اور استغراب ذکر نہیں فرمایا · جبکہ رفع پدین کاعمل توائز صغار کابھی تھااور اس کاخمول و استغراب بھی ثابت فرمایا ·

مثال: یه خیال نه کریں که دونوں کو عملاً متواتر کیے کمه دیا۔ یه ایسانی ہے جیے سات اختلافی قراء تیں متواتر ہیں۔ متواتر توسب کو کما جائے گا گر تلاوت صرف ای قراءت پر کی جائے گی تو ہمارے علاقہ میں تلاو تا متواتر ہوگی۔ ای طرح ہمارے ملک میں چو نکسہ ترک رفع یوین ہی عمراً متواتر ہے۔ ہم ای پر عمل کریں گے۔

خاتمہ: اب مولوی صاحب نے تشکیم کر لیا کہ میرا مطالعہ اس مسئلہ میں بہت ناتص تھااور اس ملک میں ترک رفع یدین ہی عملاً متواتر ہے۔ اس پر عمل ہونا چاہئے۔





#### 1

برادران ابل سنت والجماعت! وين اسلام كوالله تعالى نے كامل فر ما دياليكن غير مقلدین کا دین انتہائی ناقص ہے،صرف چاریا نچ مسکوں کا دین ہے۔ملکہ وکثور بیے کے دور میں جب سے میفرقہ پیدا ہوا، اس وقت سے الل سنت ان سے مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ آپ اینی نماز کی کممل ترتیب اور کمل احکام صرف اورصرف قرآن و حدیث ہے ثابت کر دیں تکریدند کر سکے اور ندان شاءاللہ آئندہ کر شکیس گے۔اس طرح انہوں نے اپنے دعویٰ عمل بالحديث ميں جھوٹے ہونے پرمہر لگا دی ہے۔ان بے جاروں کورات دن يمي ڈر لگا رہتا ہے کہ میں ہمیں مکمل نماز کا ثبوت نہ دینا پڑجائے ،اس لئے جلدی جلدی دو تنین مسکلوں ہیں چھیٹر چھاڑ کرتے رہتے ہیں اوران دو تبین مسائل میں بھی بھی نہان کا تھم بیان کریں گے اور ندا پنا تھمل عمل تحریر کریں گے۔ چنانچہ ای سلسلہ میں مدرسہ عربیہ دار الحدیث رحمانیہ ملتان چونگی نمبر ۱۲ سے ایک فتوی صادر ہوا جس پر محد عمران سلفی تلمیذ الاستاذ المکرّ م محدیثیین غفاری لکھا ہے، مدرسہ اور دارالا فتاء کی مہر ہے۔ بیفتو ی۲ اگست ۱۹۹۷ء کونکھا گیا اور پورے ایک ماہ بندرہ دن کی مسافت مطے کر کے بے استمبرے 1990ء کو جامعہ خیر المداس پہنچا۔اس میں مسئلہ رفع بیدین برطبع آ ز مائی کی ہے کیکن ندموضوع کی وضاحت ، نددلیل اور دعویٰ میں مطابقت۔ رفع يدين كالمعنى:

ر فع بدین لغوی طور پر دونوں ہاتھ اٹھانے کو کہتے ہیں۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے

کین شرقی معنی کے اعتبار سے نماز بدنی اور زبانی عبادت کا مجموعہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں: أقسم السصلوۃ لذکری میری یاد کے لئے نماز قائم کرو۔اس لئے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں یا کندھوں تک اٹھانے کوشری رفع یدین کیتے ہیں جو ذکر اللہ کے ساتھوش کرعبادت بن گئے۔ جس رفع یدین کے ساتھوشر بعت مقد سر میں تکبیر یعنی ذکر اللہ اللہ استنہیں ، وہ نہ شری رفع یدین ہے اور نہ بی عبادت ہے۔

تكبيرتح يمه كى رفع يدين:

تکبیرتر یہ کے ساتھ رفع یہ ین کرنا عبادت ہاوراس پرساری امت کا اتفاق ہے۔ چنا نچے علامہ نو وی تحریر فرماتے ہیں: احسمت الأمة علی استحداب رفع البدین عدد تکبیرة الاحرام و اختلفوا فیما سواھا (شرح مسلم ص ۱۲۸، ج۱)۔ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ تجبیرتر یم ہے وقت رفع یدین کرنامتحب ہاور تکبیرتر یم یہ کے علاوہ رفع یدین کرنامتحب ہاور تکبیرتر یم یہ کے علاوہ رفع یدین کرنامت میں اختلاف ہے۔ یا درہ کہ الل سنت والجماعت خفی ای اتفاقی اور اجماعی رفع یدین پر قائم ہیں، وہ اختلافی رفع یدین سے بیجے ہیں تا کہ ان کی انفاقی اور اجماعی رفع یدین پر قائم ہیں، وہ اختلافی رفع یدین سے بیجے ہیں تا کہ ان کی مشہور تول بھی یہی ہے (نو وی ص ۱۲۸، ج۱)۔

اختلافی رفع پدین:

شوافع اور حنابلہ اور غیر مشہور روایت پی امام مالک کی بیر تریم کی اجماعی رفع یدین کے علاوہ چار رکعت پی اجماعی رفع یدین کرتے ہیں۔ چار رکعت پی چار کوع بدین کرتے ہیں۔ چار رکعت پی چار کوع ہدین کوع ہوتے ہیں تو رکوع سے پہلے اور اٹھنے کے بعد آٹھ جگہ بدھ خوات اختاا فی رفع بدن کو مستحب مانتے ہیں (نووی ص ۱۲۸، ج1)۔ ہاں غیر مقلدین کا باوا آدم ہی نرالا ہے، وہ فدا ہب اربعہ کے خلاف تجبیر تحریمہ کی اجماعی رفع یدین کے علاوہ نو (۹) جداحتلافی رفع یدین کرتے ہیں ، آٹھ وہی اور نوی سی تبسری رکعت کے شروع ہیں۔ اور بعض غیر مقلدین تکبیر یدین کرتے ہیں ، ان نو کے علاوہ تو یہ بین کرتے ہیں ، ان نو کے تحریم کی اجماعی رفع یدین کرتے ہیں ، ان نو کے تحریم کی اجماعی رفع یدین کرتے ہیں ، ان نو کے تحریم کی اجماعی رفع یدین کرتے ہیں ، ان نو کے تحریم کی اجماعی رفع یدین کرتے ہیں ، ان نو کے تحریم کی اجماعی رفع یدین کرتے ہیں ، ان نو کے

ساتھ سولہ رفع یدین آٹھ محدول کی ملاتے ہیں (فقاوی علما وحدیث) عمران سلفی نے بینیں بتایا کہ وہ نو والوں ہیں ہے یا پہیں والوں میں۔ جومفتی اپنا دعویٰ بھی پورانہ لکھ سکے تو کون فیصلہ کرے گا کہ اس کی ذکر کر دو دلیل دعویٰ کے موافق بھی ہے یانہیں؟

اختلافي رفع يدين كاحكم:

ائر انال سنت میں سے جواما م اختلافی رفع یدین کا قائل ہے، وہ اس کومتحب کہتا ہے (نووی ص ۱۹۸، جا) ۔ علامہ نووی فرماتے ہیں: واجہ معوا علی أنه لا بحب شی، من الرفع (نووی ص ۱۹۸، جا) اس پر بھی اجہا ع ہے کہ رفع یدین کی مقام پر بھی واجب نہیں ۔ مگر غیر مقلدین اس اجہاع کے خلاف اختلافی رفع یدین کوا تناضر وری قرار دیتے ہیں کہوہ کی واقع اختلافی رفع یدین کوا تناضر وری قرار دیتے ہیں کہوہ کی فرض کے تارک کے خلاف بھی اتنی اشتہار بازی اور چیلنج بازی نہیں کرتے جتنی اس اختلافی رفع یدین کو برین کے بارے ہیں کرتے ہیں۔

### غلاصهاختلاف:

انل سنت والجماعت حنی صرف ایک اجماعی رفع یدین کرتے میں اور پوری نماز شرک بھی جگدا ختلا فی رفع یدین بیس کے بھی جگدا ختلا فی رفع یدین نہیں کرتے ۔ ان کی رفع یدین ایس ہی ہے جیسے کلمہ تو حید لا اللہ کوئی لائق عبادت نہیں گرایک اللہ ۔ ای طرح بیایک اجماعی رفع یدین کا اثبات اور باتی سب جگہ کی فئی کرتے ہیں اور یہ جو دلائل بیان کرتے ہیں ان ہیں بھی نئی اور اثبات کے دونوں پہلو ہوتے ہیں ، اس لئے ان کی دلیل دعوی کے عین مطابق ہوتی ہے۔ اثبات کے دونوں پہلو ہوتے ہیں ، اس لئے ان کی دلیل دعوی کے عین مطابق ہوتی ہے۔ فیر مقلدین چا در اشارہ جگہ بیشہ کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اٹھارہ جگہ بھی مند ہیں دس جگہ بھیشہ کندھوں تک ہاتھ اٹھا تے ہیں اور اٹھارہ جگہ بھی طرح رفع یدین نہ کرے اس کے غیر مقلدین کی دلیل الی آیے یا طرح رفع یدین نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی ۔ اس لئے غیر مقلدین کی دلیل الی آیے یا جو اس حدیث ہوگی جن ہیں مندرجہ ذیل یا نجی ہا تیں صراحة ثابت ہول:

(۱) جاررکعت نماز ہیں اٹھارہ جگہ رفع یدین کامنع ہونا یا متروک ہوناصاف صاف ندکور ہو۔

(۲) وس جگه کندهول تک بانهدا شانے کی صراحت ہو۔

ال کی صراحت ہو کہ پیطریقہ آپ علیہ کی آخری نماز تک رہا۔اس بات (r) کوخوب سمجھ لیں کہ میہود کی اتنی بات سیجے ہے کہ حصرت موتی خدا کے سیجے نبی ہے تکریہ بات غلط ہے کہ حضرت موتیٰ خدا کے آخری نبی ہتھے۔اسی طرح عیسا سیوں کے بعض فرقوں کی اتنی بات توسیح ہے کہ حضرت عیسیٰ خداتعالی کے سے نبی تھے مگریہ بالکل جھوٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ خداتعالی کے آخری نبی تھے۔اس طرح بخاری وسلم کی متفق علیہ صدیث سے ثابت ہے کہ آپ علی کے کرے ہوکر پیٹاب فرمایا گراس کا یہ مطلب بیان کرنا کہ آپ علیہ ہمیشہ کھڑے ہوکر پیٹاب فرماتے ہتی کہ آپ علی نے اپنی زندگی کا آخری پیٹاب بھی کھڑے ہوکر فرمایا اور کھڑے ہوکر ہی چیٹا ب کرنا ہر مرداورعورت کے لئے ضروری ہے ورنہ بخاری ومسلم کی حدیث کی مخالفت گناہ ہے یا بخدری ومسلم ہے جی اس کامنسورخ ہونا ثابت کرو۔ یامثلاً بخاری و سلم کی حدیث میں ہے ۔ کان یے صلی می معلیہ کرآپ علی جوتے ہین کرنماز یر صفے تھے۔اس کا یوں مطاب بیاں کرنا کہ انخضرت علیہ نے زندگی مجر ہر ہر فرض ہر ہر نفل جوتے ہین کر پڑھے تی کہ زندگی کی آخری نماز بھی جوتے ہین کرادا فرمائی، جوجوتے اتار کرنماز پڑھتا ہے، بخاری وسلم کمتفق علیہ صدیث کے موافق اس کی نماز ہی علیہ والی نماز ہر گرنبیں ورنہ بخاری ومسلم کی حدیث ہے اس کامنسوخ ہونا ثابت کرو، تو ریسب جھوٹ ہے۔ بہر حال نیر مقلدین کا دعویٰ بنہیں کہ حضرت علیہ نے دی جگہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے بلکہ دعویٰ یہ ہے کہ آنخضرت علیہ آخری نمازتک دس جگہ کندھوں تک ہاتھا اٹھاتے رہے اور اٹھارہ جگہ بھی ہاتھ نہ اٹھائے ،اس کی صراحت دکھا نا ہوگی۔ ۔ جو شخص اختلافی رفع یدین ترک کرے اس کی نماز ہوجاتی ہے یانہیں؟ جو بھی تحكم بوواجب بإسنت مؤكده متواتره ، بيصراحة حديث ميں دکھانا ہوگا۔

(۵) . حدیث کاشیح یاضعیف ہونا دلیل شرع سے ثابت کرنا ہوگا اور یا در ہے کہ غیر

مقلدین کے ہاں دلیل شرعی صرف اور صرف الله تعالی کا فرمان ہے یا نبی علی کا ارشاد

ہے۔خلاصہ بیکدان کی دلیل میں پانچ باتیں دیکھی جائیں اور وہ بھی نمبروار:

ا... .... ١٨٠ جگه كامنع ياترك ، كيونكه كلمه شريف مين في يبلي ہے اثبات بعد ميں \_

۲ ... وَں جَلَد کندهوں تک تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانا اوران کا تھم، ایک سنت کے ترک ہے بھی ٹماز خلاف سنت ہوتی ہے۔

۳ . بمیشه یا آخر عمر تک کی صراحت ہو۔

۳.... اختلافی رفع یدین کے تارک کی نماز نہیں ہوتی۔

۵ ..... اس مديث كوالله تعالى بإرسول الله علي في في فرما يا مور

اب مفتی لیمین خفاری اوراس کے تلید عمران سنفی کے فتو کی کا جائزہ لیتے ہیں۔
(۹/۱) بیدا ہے دعویٰ کی یا نچوں ہا تیس قرآن پاک سے ٹابت نہیں کر سکے ،اس
لئے انہیں پہلے اعتراف کرنا جا ہے کہ قرآن پاک اس مسئلہ بیں ہمارے سر پر ہاتھ نہیں رکھتا
(بمطابق حدیث معافر ﷺ)۔

المرا) دوسرے نمبر پراحادیث ہیں۔انہوں نے کوئی حدیث نیس کامی،البت من منی نمبر کا پرایک گوشوارہ دیا ہے کہ ہمارے دعوی پر ہیں (۲۰) کتابوں ہیں ۲۲۷ حدیثیں ہیں اور ساتھ نوٹ دیا ہے کہ خدا کے لئے ان احادیث پر کمل کر کے اپنی آخرت بنا کیں، ان صحیح احادیث کی تر دید ہے آخرت پر باد ہونے کا خطرہ ہے۔ہم کہتے ہیں کہ بیر سول پاک بیات کا نام لے کران پر ۲۲۷ جموث بول دیئے گئے ہیں۔ان ہی ایک حدیث بھی نہیں جس میں ان کے دعوی کے پانچوں اجزاء ٹابت ہوں۔ جناب بیلین صاحب کوئی ٹالث بھی ان کے دعوی کی شری صفات پائی جا کیں اور نمبر وار بیا حادیث دکھاتے جا کیں۔جس حدیث میں ٹالٹ کی شری صفات پائی جا کیں اور نمبر وار بیا حادیث دکھاتے جا کیں ہے ہم ٹالٹ کے ذریعہ سورہ بیے جا کیں۔ جس حدیث میں یہ پانچوں با تیں دکھاتے جا کیں گے ہم ٹالٹ کے ذریعہ سورہ بیا نئی حدیث انعام دینے جا کیں گے۔اس طرح قبط وار ہر صدیث ہیں وہ پانچوں با تیں گئی میں ہزاد سات سو ( ۵۰ کا ۲۷ ) روپے بن جا کیں گے اور جس حدیث ہیں وہ پانچوں با تیں گئی ہزاد سات سو ( ۵۰ کا ۲۷ ) روپے بن جا کیں گے دید میں حدیث ہیں وہ پانچوں با تیں گئی سے دھوکہ دیا ہے میرا کھل دعوی ہرگز با تھیں تو دو بذرید بالٹ کی دید میں نے دھوکہ دیا ہے میرا کھل دعوی ہرگز برکھا سکیس تو دو بذرید ٹالٹ بیتے ترید یہ کے کہ یہ میں نے دھوکہ دیا ہے میرا کھل دعوی ہرگز کے کہ یہ میں نے دھوکہ دیا ہے میرا کھل دعوی ہرگز کیں باتھیں تو دو بذرید ٹالٹ بیتے ترید وی کے کہ یہ میں نے دھوکہ دیا ہے میرا کھل دعوی ہرگز

ہرگزاس حدیث میں موجود نہیں اور اس دھو کے اور جھوٹ پر آخرت کاعذاب تو اللہ تعالیٰ دیں گے، ونیا میں ہر حدیث کے بعد بذریعہ ثالث تحریری معافی ٹامہ اور فی حدیث ایک سوروپیہ ہرجانہ اواکریں مجے اور ان شاء اللہ العزیز حسر الدیبا و الآخر ہ کا نظارہ دیکھیں مجے۔

(۱۱/۱۳) مفتی کینین صاحب نے جوصہ یکی کتابوں کی کسٹ دی ہے ان میں سے ایک بھی غیر مقلد نہیں۔ وہ دلیل ہے ٹابت کریں گے کہ اس کتاب کا مؤلف نہ اجتہاد کی المیت رکھتا تھا، نہ تقلید کرتا تھا اور دکھا کیں گے کہ اس نے کتاب میں جمہمہ دین کی تقلید کے شرک ہونے کا باب باندھا ہے، اس لئے یہ غیر مقلد ہے۔ اگر وہ اپنی مسلمہ دلیل ہے ہر کتاب کے بارے میں یہ ٹابت کردیں تو ہم بذریعہ ٹالٹ سورو پیدٹی کتاب انعام دیں گے اور اس کے دھوکہ دہی سے ترین معافی ما تمیں کے جس پر ٹالٹ کے بھی دستخط ہوں گے۔

(۱۲/۳) جناب غفاری صاحب نے احادیث کی کتابوں کی اسٹ میں حدیث کی کتابوں کی اسٹ میں حدیث کی کتابیں لکھی ہیں اور پچھ چھوڑ دی ہیں، بیا بنخاب انہوں نے قرآن کی آیت ہے کیا ہے یا حدیث رسول منافظة ہے یا حدیث نفس ہے؟ آخر خیرالقرون کی حدیث کی کتابیں مند الا مام زید ۱۲۳ھ، مند امام اعظم ۱۵۰ھ، کتاب الآثار الی یوسف ۱۸۲ھ، کتاب الحجہ امام محمد ۱۸۹ھ، شرح معانی الآثار طحاوی ۱۳۱ ھ وغیرہ حدیث کی کتابوں کا انکار بھی اہل حدیث کہ لائے شروری ہے؟

(۱۳/۵) جولت لکھی ہے، ان کی ترتیب کس دلیل ہے بدلی ہے؟ ان کتابول کی اصل ترتیب ہیں۔ (۱۳/۵) مصنف اصل ترتیب ہے۔ (۱) موطانام ما لک 9 کاھ، (۲) مستدامام شافعی ۲۰۳۵ھ، (۳) مصنف ابو عبد الرزاق الاھ، (۴) مستدالحمیدی ۱۹۳۵ھ، (۵) ابوداؤد طیالی ۲۲۳۷ھ، (۲) مصنف ابو کبر بن افی شیبہ ۲۳۵ھ، (۵) مستد امام احمد ۱۳۲ھ، (۸) دارمی ۲۵۵ھ، (۹) بخاری ۲۵۲ھ، (۱) ابو داؤد ۵ کاھ، (۱۰) جزء بخاری ۲۵۲ھ، (۱۱) مسلم ۱۲۲ھ، (۱۲) ابن ماجہ ۲۵۲ھ، (۱۳) ابو داؤد ۵ کاھ، (۱۳) جزء بخاری ۱۵ کاھ، (۱۵) نسائی ۲۳ ھ، (۱۲) ابوعوانہ ۲۳ ھ، (۱۲) ابن

حبان ٢٥٨ه، (\_) دارقطني ٢٨٥ه، (\_) يهي ٢٥٨ه-

نوٹ : جزء رفع الیدین بخاری کے رادی محمود بن اسحاق کی توثیق بطریق محدثین بالکل ثابت نہیں۔ جناب نے اس تر تیب کو کیوں تبدیل کیا ،کس دلیل ہے؟

کے جہم قرآن و صدیت کے سوا کہ جہنے بیست 'کر جہم صحابہ کی موقو فات صحابہ جمت نیست 'کر جہم صحابہ کی موقو فات صحابہ کے اقوال کو ) کونہیں مانے۔اب تو غفاری صاحب بہم القدیمیں ہی مسلک اہل صدیث کو حدیث کی جبائے صحابہ وہ جھی تام لینے گئے جی اوروہ بھی اس رسالے کے حوالے ہے جس کے راوی محمود بن اسحاق کی تو ثیق یہ تیا مت تک ثابت نہیں کر سکتے (ان شاہ اللہ)۔

السحاب النبی بھڑ آگا کانما أيديهم المراوح يو فعونها اذار كعوا و اذا رفعوا رؤسهم المراوح يو فعونها اذار كعوا و اذا رفعوا رؤسهم المراوح يو فعونها اذار كعوا و اذا رفعوا رؤسهم رسول الله عليه في كانما أيديهم المراوح يو فعونها اذار كعوا و اذا رفعوا رؤسهم رسول الله عليه في كانمان كي ماتھ بيكھوں كى طرح تي ووان كوا شماتے جب الله عمروں كوا شماتے ـ اس اثر مي سعيد ہے ـ علامه عمدالرحن مباركورى فير مقلد فرماتے بي كرميا ہے اور قل مي بير كيا تھا اور وه مدل بحى ہو اور قن ہے روايت كررہا ہے اور قاده بھى مدل ہوائي ہو اين مير كيا تھا اور وه مدل بحى ہو كتى ہو كتى ہو كتى ہو الكار المن موروں كور الكار المن على موروں كور الكار المن على موروں كور الكار المن موروں كور وقت اور تجدوں كورت بحى موروں كور يون الكار المن موروں كور الكار المن مير بين دونوں رفع يدين كرتے بي كر حت اور ابن مير بين دونوں تحدوں كورميان رفع يدين كرتے تي (ص الحاء جا) يسلق وغفارى صاحب! آپ تو المام حسن امر كتى ملك كے خلاف ہر چار ركعت ميں تجدوں كى رفع يدين تہ كركے مولد سنتوں كتارك بيں۔

(۱۲/۸) کیا حضرت حسن نے تمام صحابہ ﴿ اَلَٰهِ کَا جَبِ صوفیاء کرام کے شُجروں کا انکار آپ لوگ کرتے ہیں تو قم ہا کرتے ہیں کہ حضرت حسن کی تو چو تھے خلیفہ داشد حضرت علی ﷺ کا مقامت کا برجمہ ہے کہ مضرت علی ﷺ کا مقامت کا برجمہ ہے کہ مضرت علی ﷺ کا مقامت کا برجمہ ہے کہ تمام صحابہ غیر مقلدوں والی دی جگہ ہمیشہ رفع یدین نہ تنام صحابہ غیر مقلدوں والی دی جگہ ہمیشہ رفع یدین کرتے تھے اور اٹھار و جگہ ہمی رفع یدین نہ کرتے تھے اور اٹھار و جگہ ہمی رفع یدین نہ کرتے تھے اور اٹھار و جگہ ہمی رفع یدین نہ کرتے تھے ؟

(۹/4) غیرمقلدین روزانہ صحاح ستہ ،صحاح ستہ کے گیت گایا کرتے ہیں ، آج تو صحاح ستہ کی تھلی مخالفت پر اتر ہے ہوئے ہیں اور ایک ایسے رسالہ پر ایمان ہے جس کے رادی کی توثیق بی ثابت نہیں محمود بن اسحاق نے جوامام بخاری کے ذمہ یہ بات انکائی ہے کہ ا مام حسنؓ نے کسی ایک صحابی کا بھی استثناء نہیں کیا ، یہ بات امام بخاریؓ تو کجا کوئی ادنیٰ عالم بھی مبیں کہ سکتا کیونکہ امام ابوداؤ ڈاپی سنن میں حضرت دائل بن حجر طفظتہ ہے روایت کرتے ہیں كرسول الله عليه في بحود كوفت بحى رفع يدين كياواذا رفع رأسه من السجود ايضاً رفع بديسه كهجب مجدول عسرا فهاياس وقت رقع يدين كيا- صديث كراوى محرين جحادہ کہتے ہیں کہ میں نے بیامام حسن بھری سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: بدرسول اللہ علیہ کی تمازے۔فعلہ من فعلہ و تر کہ من تر کہ جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو چھوڑ گئے وہ چھوڑ گئے (ابوداؤد )۔ یہاں امام حسن بصریؓ نے خود استثناء کیا ہے کہ تارکین بھی ہیں ، یہ ابو داؤ دصحاح ستدمیں ہے۔اس طرح امام ترندیؓ جوامام بخاریؓ کے خصوصی شاگر دہیں وہ ترندی میں رفع بدین کی حدیث لکے کراس کے بعد فرماتے ہیں: به یقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ رفع يدين (ووجمي شوافع والي) كے قائل نبي پاك علي كے عض صحابہ ﴿ فِيْ مَنْ مِينِ ﴿ غِيرِ مقلدوں والى كا تو كوئى قائل اور فاعل ہے ہی نہیں ﴾ اور پھرامام تر مذي ترك رفع يدين كى حديث كربعد لكهت إلى: وب يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب البي ﷺ و التابعين و هو قول سفيان وأهل الكوفة. بِشَارائل علم صحاب ﷺ اور تابعین ترک رفع یدین کے قائل و فاعل ہیں اور یہی نے ہب امام سفیان ٹوری اور اہل كوفه كاب \_ توجوتول لكھا ہے كہ تمام صحاب رفع يدين كرتے تھے، يہ باطل ہے \_ آ يے حضرت ا مام ابرا ہیم نخفی تا بعی (۹۰ ھ) کا فریان بھی س لیس ،وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ عاور صحابہ كاذكركرنة كالعدفرمانة بين: ما سمعته من أحد منهم، انما كانوا يرفعون أيديهم في بده الصلوة حين يكبرون (موطامحرص ٩٠) يعني من تركي صحابي سيندر فع یدین کی حدیث سی اور آجھوں ہے بہی دیکھا کہ وہ تمام صحابہ صرف بہی تکبیع کے ساتھ رفع یدین کرتے ہتھے۔اس ہےمعلوم ہوا کہ خیرالقرون میں رفع یدین روایة بھی شاذتھی اورعملاً بمجمى شاذتهي اورترك رفع يدين سندأ بهمي متواترتقي حبيها كدامام ابراجيم نخعى تابعي بهمي فرماتي ہیں: حدثنی من لا أحصى مجھاتے اوگوں نے (ترک رفع پدین کی) عدیث سنائی کہ میں ان کو کن نہیں سکتا اور ترک رفع یدین عملا بھی متواتر تھی ،ان متواتر ات کا نکار کر کے آج سلفی اور غفاری ایناایمان بر با دکررے ہیں اور دوسروں کوبھی گمراہ کر کے ضال مضل بن رہے ہیں۔اسی طرح ابوداؤدشریف میں ہے کہ حضرت میمون کی جوطیقہ ثالثہ کے کہار تابعین میں ے ہیں جنہوں نے اکثر صحابہ طرفیکی زیارت کی ،انہوں نے ایک دن حضرت عبداللہ بن زبیر رفظ الله كور فع يدين كرت و يكها توفر مايا: من في ابن زبيركوالي تمازير عد ويكها له أرأحدا یے اسلید المسمجی بھی کسی کوالی نمازیر ہے نہیں دیکھا غور فرمائیں کہ مکہ مرمہ وہ مقدس شہرہے جہاں اس زمانہ میں ہرطرف سے صحابہ ﷺ اور تابعین جج وعمرہ کے لئے آتے رہتے تھے تکر حضرت میمون کی تے ابن زبیر دی ایس کے سوانہ کسی مکہ میں رہنے والے کس سحالی اور تا بعی کور فع یدین کرتے دیکھااور نہ ہاہرے حج وعمرہ برآنے والے کسی صحابی اور تابعی کور فع یدین کرتے و یکھا۔ بیابوداؤ دبھی صحاح ستہ میں ہے مگر آج جھوٹے اہل حدیث صحاح ستہ سے ناراض ہیں۔

# حميد بن ملال:

(۱۸/۱۰) حمید بن ہلال کی روایت کہ صحابہ کرام جسب نماز پڑھتے تو ہاتھ کا نول تک اٹھاتے گویا کہ وہ شکھے ہیں، دیکھئے اس روایت میں کہیں اٹھارہ جگہ رفع یدین کی نفی اور دَل جَكَدُ كَنْدُهُوں تَكَ رَفِع بِدِين كَا اثبات ہے؟ ہر گزنہيں .. ہاں اگر سب صحابہ رفق ہميشہ كانوں تك بى ہاتھ اٹھاتے ہتے بلا استثناء تو غير مقلدين سب صحابہ رفق نے خلاف ہيں كيونكه وہ سب كندهوں تك ہى ہاتھ اٹھاتے ہيں ، اور يہ بھی معلوم ہوا كہ بخاری ومسلم نے جوشفت عليہ حديث كندهوں تك ہاتھ اٹھانے والی نقل كى ہوہ سب صحابہ كا جماع ممل كے خلاف ہے۔

ج ورفع يدين:

(۱۹/۱۱) جزء رقع یدین کے حوالہ سے ایک عبارت غفاری صاحب نے لقل کی ہے۔ مدن زعم أنه بدعة فقد طعن فی الصحابة فانه لم یثبت عن أحد منهم تسر که ۔ بیعبارت اس طرح جزء رقع یدین شرخیں ہے۔ یہاں غفاری صاحب نے یہ مثال پوری کی ہے: کہیں کی اینٹ کہیں کاروڑا، بھان تی نے کئیہ جوڑا۔ غفاری صاحب! جزء رقع یدین شرق ہجدوں کی رقع یدین کوسنت لکھا ہے جس کے آپ نہ قائل ہیں، نہ فائل اور جزء رقع یدین میں تو یہ می کامور کی مان الشوری و و کیع و بعض الکوفیین لا جزء رفع یدین میں تو یہ می کامور الله المحادیث کثیرة کہام سفیان تو رک اورامام وکئی یہ برفعون أبد بهم وقد رووا فی ذلك أحادیث کثیرة کہام سفیان تو رک اورامام وکئی اور بحض الل کوفیر فع یدین تی ہیں کرتے تھے اورانہوں نے ترک رفع یدین کے بارے میں بہت ی صدیق روزوں تھے ہیں۔ آگے جل کر لکھتے ہیں نایس اسابدہ اصح میں رفع الا بسدی ۔ ان کی سندر فع یدین کی مدیثوں ہے زیادہ سے خیاری کی میہ بات مانے ہیں کرترک رفع یدین کے بارے میں بہت ی صاحب! کیا جناب بخاری کی میہ بات مانے ہیں کرترک رفع یدین کے بارے میں بہت ی صاحب! کیا جناب بخاری کی میہ بات مانے ہیں کرترک رفع یدین کے بارے میں بہت ی صاحب! کیا جناب بخاری می میں الل مدیث رفع یدین کے بارے ہیں مسئلہ صحیح احادیث ہیں۔ خفاری صاحب! آپ تو ان احادیث کثیرہ کے مشر ہیں۔ ایک ہی مسئلہ میں بہت ی احادیث ہیں۔ خفاری صاحب! آپ تو ان احادیث کثیرہ کے مشر ہیں۔ ایک ہی مسئلہ میں بہت ی احادیث ہیں۔ خفاری صاحب! آپ تو ان احادیث کثیرہ کے دیا ہے مشکر ہیں۔ ایک ہی مسئلہ میں بہت ی احادیث ہیں۔ خفاری صاحب! آپ تو ان احادیث کثیرہ کے دیا ہے مشکر ہیں۔ ایک ہی مسئلہ میں بہت ی احادیث کو کو کی کو الموری کو کھوں کو کو کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو

برعس نبند نام زي كافور

(۲۰/۱۲) جزء رفع یدین میں تو آخری حصہ میں یہ ہی ہے کہ امام اوزائ سے پوچھا گیا کہ نماز کے اندر کھڑ ہے ہوکر ہر تکبیر کے ساتھ جور فع یدین ہے، اس بارے میں

آپ کیافرماتے ہیں' انہوں نے فرمایا: ذلك الأم الأوں ماہ ہوں انتوانی و کا کام ہے۔ لیجہ آپ کیا مراد پوری ہوگئی کردفع میر بن اور ترک دفع میر بن کی احاد بات کی مراد پوری ہوگئی کردفع میر بن اور ترک دفع میر بن کی احاد بات کی جاند کی ہیں بعثی منسوخ ہیں۔

ہوا ہے مدی کا فیصلہ اچھا مرے حق میں زیخا نے کیا خود جاک دامن ماہ کتعال کا

کیااب یہاں آمن وصدفنا پر استے بروں کی تقلید میں سمعنا وعصینائی فرما کیں گے؟

(۱۱/۱۳) پھرغفاری ہلفی صاحبان کیسے ہیں: امام ہیں عبداللہ بن مسعود طرفی اور کی حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے کیسے ہیں۔ امام ہیں پر (۔) کی علامت کسی ہاور امام کسی کی حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے کیسے ہیں۔ امام ہیں پر (۔) کی علامت کسی ہاور امام کسی امام کسی ہے گئے میں گردھنرت عبداللہ بن مسعود طرفی ہنفی صاحبان اس کوامام ہیں گا قول قرار دیے ہیں حالانکہ یہ قول ابو بکر بن اسحاق فقیہ کا ہے۔ فتو کی کسینے سے پہلے نظر چیک کروالیا کریں۔ ویسے تو اہل حدیث کا دعوی ہے کہ صحابہ طرفی کی اتوال جمت نہیں مگر کوئی صحابہ طرفی پر حدیث ہوجا تا ہے۔ مسلم کے ہاں قرآن وحدیث سے بڑھ کر جمت ہوجا تا ہے۔

(۲۲/۱۳) آپ ابو بکر بن اسحاق سے بوچھ کروہ صدیث نقل تو کریں جس میں پانچوں با تیں ہول کہ ۱۸ مگر بن اسحاق سے بوچھ کروہ صدیث نقل تو کریں جس میں پانچوں با تیں ہول کہ ۱۸ مجدر فع یدین منع ہے اور دس جگہ کندھوں تک رفع یدین ضروری ہے ورنہ نماز ندہوگی اور میدر فع یدین حضرت علیقی نے آخری نماز تک کی اور اس حدیث کو رکیل شرعی ہے تھے تا ہو گابت کرویں۔

دیا اور جناب نے بہیں پوچھا کہ جناب کسی ایک ہی خلفائے راشدین فیشکا نام بھی بے دلیل لے ویا اور جناب نے بہیں پوچھا کہ جناب کسی ایک ہی خلیفہ راشد سے صرف ایک ہی ون کی ایک ہی نماز کی چارر کھات میں اٹھارہ جگہ رفع بدین کے منع ، دس جگہ کندھوں تک رفع بدین کا ایسا ضروری ہونا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اوراس کو دلیل شرعی سے مجمع ٹابت کردیں گر

آپ استاد وشاگردتو ابو بکر بن اسحاق فقیہ کے ایسے اندھے مقلد ہیں کہ دلیل بو چھنے کی ضرورت بی نہیں سمجھتے ۔ واونام اہل حدیث اور کام مشرکوں والے۔

(۲۲/۱۶) پھر آپ نے بی پاک علیہ کوجیموڑ کر ابو بکر بن اسحاق فقیہ کو جوامام

مان لیا ہے، اس نے صحابہ علی ام بھی لیا ہے، چونکہ آپ کے امام کا بیقول آپ کی نفس پرتی کے موافق تھا، اندھادھنداس قول کو بلامطالبہ دلیل شلیم کر کے شرک تقلیدی میں غرق ہو گئے حالانکہ کسی ایک صحابی ہے بھی غیر مقلدین والی رفع یدین کا ثبوت نہیں۔ اگر ہمت ہے تو صرف اور صرف ایک ہی سحابی ہے زندگی بھر میں ایک ہی نماز کی جا ررکعات میں اٹھارہ جگہ کرفی اور دس جگہ کندھوں تک ہاتھ اٹھا تا اور اس کوالیا ضروری قرار دینا کہ جواس طرح رفع یدین نہیں ہوتی اور اس کو دیل شری ہے گئا ہوت کردیں۔

نہ تخبر اٹھے گا نہ مکوار ان سے یہ ہازو مرے آزمائے ہوئے ہیں

(۱۵/۱۷) آپ کے نقیہ نے تابعین کا نام بھی لیا ہے اور آپ نے دلیل ہو جھے بغیراس کی اندھی تقلید کر لی ہے۔ آپ ایک اور صرف ایک تابعی سے ثابت کر دیں کہ اس نے ایک ہی اندھی تقلید کر لی ہے۔ آپ ایک اور صرف ایک تابعی سے ثابت کر دیں کہ اس نے ایک ہی دن ایک ہی ہواور دس جگہ کندھوں تک رفع یدین کر کی ہواور اس کو اتنا ضروری قرار دیا ہو کہ جونہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی اور اس کو دیل شری ہے تابت کر دیں ، گر:

این خیال ست و محال ست و جنول

(۲۲/۱۸) چونکہ خلفائے راشدین وہ سیابہ کرام وہ اور تابعین عظام کے امر سی معالم کے دام سی معالم کے دو مسلمہ شرع مام سے غفاری ، سلفی صاحبان نے عوام کو بہت بڑا دھو کہ دیا ہے ، اس لئے وہ مسلمہ شرع فالت کے سامنے ان ہے ابنا کھمل دعوی ثابت کر دیں تو ہم بذر بعد ثالث شرع فی صحابی اور فی تابعی ایک ایک سور و پیانعام دیں گے اور اگر ثابت نہ کر سکے توالا صاب نے معرف فی تابعی ایک ایک ایک ایک ایک ایک صحابی ہے جوت ہو تھتے جا کیں سے ، وہ جس صحابی اور اسلام ایک ایک صحابی اور اسلام کی اور اسلام کی کے ، وہ جس صحابی اور

تابعی سے ثابت نہ کر سکے تو ٹی صحابی اور ٹی تابعی ایک ایک سور و پیہ ہر جانہ اوا کریں گے اور بذر بعیہ ثالث تحریر دیں گے کہ ہم نے محض دھو کہ کے لئے صحابہ ﷺ، تابعین ّ اور خلفائے راشدین ﷺ کانام لیا تھا۔

(۱۹/ ۲۷) منکرین حدیث اتوال پرست صفح نمبر ۳ پرشاه ولی الله کا تول تل کرتے ہیں، خداجہالت کاستیاناس کرےان بے جاروں کو بیٹی پیتہبیں کہ ند ہب حنی مفتی بہااور معمول بہاا توال کا نام ہے،اگر قرآن وحدیث ہے تحقیقی دلیل ان کے پاس نہیں تھی اور الزام ہی دینا تھا تو فقہ حنفی کے متون معتبرہ ہے صرف ایک حوالہ دکھا دیتے جس میں ان کے دعویٰ کی صراحت ہوتی ، اٹھارہ جگہ کی نفی ، دس جگہ کا اثبات ، بھیشہ کی صراحت ، جو نہ کرے اس کی نمازنہیں ہوتی ۔شاہ ولی اللہ نے دس جگہ کی رفع بدین کا ذکر تک نہیں کیا۔شاہ صاحبٌ كى رائىيے بيے: والحق عندى في مثل ذلك ان الكل سنة كروفع يدين اورترك رفع یدین دونول سنت ہیں۔ کیا آپ نے ترک رفع یدین کوسنت تشکیم کرلیا ہے؟ پھران کی رائے ہے کہ رفع یدین کرنے والا مجھے زیادہ پہند ہےنہ کرنے والے سے اور دلیل ہددی ہے کہ رفع یدین کی ا حادیث اکثر اورا ثبت ہیں ۔ محربہ کوئی دلیل نہیں ،جس نے بھی کتب حدیث کا مطالعہ کیا ہے وہ جانیا ہے کہ جوتے مہمن کرنماز پڑھنے کی احادیث اکثر اور اثبت ہیں بلکہ ا مام طحاوی شه رح معانی الآشار میں فرماتے ہیں کہ شدآ متواتر ہیں کیکن امت کاعملی تواتر جوتے اتار کرنماز پڑھنے پر ہےاور میں احب ہے۔اس کے بعد شاہ صاحبؓ نے جو تحریر فرمایا ے اور منکرین صدیت نے اس کونل میں کیاوہ رہے: غیر أنه لا يسنبغى لانسان في مثل هذه الصور أن يثير على نفسه فتنة عوام بلده و هو قوله ﷺ لو لا حدثان قومك لمقضت الكعبة كمايه مسائل بن اين علاق كوام كافتة اين سرنيس ليناجا بي جیا کہ حضور علی نے فرمایا: اگرنی نسل کا خوف نہ ہوتا تو ہی کعبہ شریف کوشہید کر دیتا (اور دوبارہ بنائے ابراہیمی برتغمیر کراتا)۔ خلاصہ کلام شاہ صاحبٌ کا یہ نکلا کہ اگر کوئی رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھے تو سنت تو ہے تمرامت محربید میں اس علاقہ میں باعث فتنہ ہے اور

فتنے سے بچاحضور علیہ کاطریقہ ہے، اور اگر بغیرا ختلافی رفع یدین کے نماز پڑھے تو نماز مجمی موافق سنت ہوگی اور امت میں کوئی فتنہ بھی شہوگا اور فتنے سے اللہ ورسول علیہ بنا مرفق سنت ہوگی اور امت میں کوئی فتنہ بھی شہوگا اور فتنے سے اللہ ورسول علیہ جس ، فو سخت ناراض ہیں۔ المفتنة أشد من الفتل ، الفتنة أكبر من الفتل الی لئے جس فر شرن فت سے موام کو بچانے کے لئے حضور پاک علیہ نے کعبرشریف کوشہید نہ کرایا ، الی طرح امت و فت ہے بچانے کے لئے حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی رفع یدین کے ساتھ نماز نہ بھی ۔ غیر مقلدین نے بچانے کے لئے حضرت شاہ ولی اللہ فرسول علیہ کے علاوہ شاہ ولی اللہ بھی ۔ فیر مقلدین نے بوقت کے علاوہ شاہ ولی اللہ بھی ۔ فیر مقلدین نے بوقت کے علاوہ شاہ ولی اللہ بھی ان فرانوں سے تاراض ہیں ۔

حضرت ملاعلی قاریٌ:

رودین کانام بھی انہ الرجال کور آن وحدیث کادعویٰ کرنے والے آج تو قر آن وحدیث کانام بھی نہیں لیتے ،اتوال الرجال کور کر کہنے والے آج ای شرک میں غرق ہیں۔ دوبارہ یا دکر لیس کے ذائیب خفت بہتوں کے خلاف تو خودامام صاحب کا کوئی شاذ قول ہوتو وہ بھی ججت نہیں ۔ جس طرح متواتر قر آن کے خلاف شاذ قر اُت جمت نہیں ،متواتر سنت کے خلاف شاذ حدیث جحت نہیں تو مفتی بہند ہمب کے خلاف کسی مقلد کا قول کب جحت ہوسکتا ہے؟ شاذ حدیث جحت نہیں تو مفتی بہند ہمب کے خلاف کسی مقلد کا قول کب جحت ہوسکتا ہے؟ شاذ حدیث جمت نہیں تو مفتی بہند ہمب کے خلاف کسی مقلد کا قول کب جحت ہوسکتا ہے؟ کوسنت نہیں فرمایا۔

# دهوكهاورفريب:

 كہتے ہيں كەمرىم كابياً مسيح خدا ہے۔بالكل يمي فريب غفاري سلفي نے كيا۔ ملاعلي قاري نے جس قول کی تر دید فر ما کی و وقول تو نقل کر دیا مگر تر دید نقل نه کی۔

· طاعلی قاری نے ای صفحہ برحصرت عبداللہ بن مسعود ﷺ می ترک رفع یدین والی صدیث کوحسن قرار دیا ہے جس کا غفاری سلفی نے بے دلیل انکار کر کے اینا نام

منکرین حدیث ش درج کرایا ہے۔

(ب) ای صفحه پر حضرت ملاعلی قاری نے حضرت امام اعظم اور امام اوزای کے مناظرہ کی روایت کومشہور قرار دیا ہے جو مکہ مکرمہ میں رفع یدین پر ہوا اور امام اوزاعی ؓ لا جواب ہوئے بلکہ جیسا کہ جز مدفع یدین کے حوالے ہے گز را کہ وہ کنے رفع یدین کے قائل ہو گئے۔ یہی وہ مناظرہ ہے جس میں امام اعظم نے بوری جرائت سے فر مایا: الاجل انب لم يصح عن رسول الله على فيه شي كم سنيت رفع يدين ك بار على رسول ياك منالق ہے کوئی روایت بھی سیجے نہیں ۔ بالکل بہی موقف حضرت امام مالک کا ہے۔ ابن القاسم قرماتي إلى: كان رفع البدين عند مالك ضعيفاً الا في تكبيرة الاحرام (المدونة السكب يري امام مالك كنز ديك تكبيرتح بمه كے علاوہ رفع يدين (كي احاديث)ضعيف ہیں۔امام مالک کا وصال 9 کا رہ میں مدینہ متورہ میں ہی ہوا اور کسی ایک عالم نے بھی اس خیرالقرون میں امام مالک کے اس قول کی تر دید نہ قر مائی۔

(ج)... ای صفحه پر حضرت ملاعلی قاری فر ماتے ہیں که بسند سیجیح ثابت ہے کہ حضرت عمر در معرت علی در الله میلی کمیر کے بعدر فع یدین بیس کرتے تھے۔

معرفت براء بن عازب فی مدیث پیش کی ہے کہ آنخضرت علیہ (,) پہلی تکبیر کے بعدر فع یدین نبیں کرتے تھے۔

. پھر سات جگہ کے علاوہ ہاتی جگہ تمازیا جج میں رفع یدین کے منع ہونے کی () حدیث نقل فر مائی ہے۔

مجرخلافیات بیمق ہے حضرت عبداللہ بن عمر فاللہ کی صدیث نقل قر مائی ہے (U) کہ آنخضرت علی کہ بہا تکبیر کے بعدر فع یدین ہیں کرتے تھے۔

(ش) بھر رفع بدین کی حدیثوں کو تنخ پرمحمول فر مایا جس پرسلفی ، خفاری بوے جزیر ایس - ایک حوالے میں سات خیانتیں ۔ خفاری صاحب! حدیث پاک میں خیانت کو من فق کی علامت قرار دیا ہے یا الل حدیث کی؟

مولا ناعبدالحي لكھنوڭ:

سال المرائل الرجال کی پرستش ہورہی ہے جب کہ بیا اقوال ندان کے ہاں تحقیقی دلیل ہے ہوئے الکل الرجال کی پرستش ہورہی ہے جب کہ بیا اقوال ندان کے ہاں تحقیقی دلیل ہے کیونکہ تحقیق دلیل ان کے ہاں صرف اور صرف قرآن وحدیث ہے اور ندہی بیالزامی دلیل ہے کے کونکہ کرائی دلیل ان کے ہاں صرف اور صرف فد بہ کامفتی بہتول ہے۔ مولا ناعبدائحی صاحب کی عادمی بارت کا ترجمہ بالکل غلط کیا ہے۔ مولا نافر ماتے ہیں:

(الف) فع يدين كرنے اور ترك رفع يدين دونوں نبى پاك عليہ سے تابت ميں مگر غفاري صاحب كب مانتے ہيں؟

(ب). مولانا فرماتے ہیں کہ ترک رفع بیرین میں حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کی حدیث سیح ہے مگر خفاری صاحب کب مانتے ہیں؟

(ج) مولانا فرماتے ہیں کہ اصحاب ابن مسعود جوجلیل القدر صحابہ اور تابعین تھے رفع یدین ہیں؟ رفع یدین ہیں؟

(د) مولانا فرماتے ہیں کہ بے شک رفع یدین سنت مؤکدہ نہیں اور رفع یدین نہ کرنے ہیں اور رفع یدین نہ کرنے والے پرکوئی ملامت نہیں گرغفاری صاحب رات دن اس کی مخالفت کرتے ہیں۔
(ر) مولانا فرماتے ہیں کہ امام طحاوی ، شیخ ابن الھمام، علامہ بینی جورفع یدین کو منسوخ کہتے ہیں اس کی وجہ صی بہ کرام ہوئی سے حسن طن ہے کیونکہ جن صحابہ ہوئی (مثلاً مضاوح کے بین کی احاد برخ والیت کی ہیں۔

وہ خودر ضع یدین کے بغیر نماز پڑھتے تھے۔اب اگر رفع یدین سنت مؤکدہ یا واجب ہوتی تو ہیہ صحابہ رہ بھات کا اور تا رک سنت کی صحابہ رہ بھات ہوں تھے؟ اور تا رک سنت کی تو روایت ہی مغبول نہیں۔اس لئے صحابہ کرام رہ بھات کے بارے میں بیمو بھن درست نہیں کہ وہ سنت کوروایت کرکے پھراس بڑمل نہ کرکے لیم نفولون ما لا تفعلون کے مصدات ہے بلکہ ان سے بہی حسن ظن رکھا جائے گا کہ ان کوجس طرح ثبوت رفع یدین کا علم تھ ،اس کے دخ کا بھی علم تھا اور ان کا عمل ای سنے کا کہ ان کوجس طرح ثبوت رفع یدین کا علم تھ ،اس کے دخ کا بھی علم تھا اور ان کا عمل ای سنے کا مؤید تھا۔ ہاں غفاری صاحب کو اگر صحابہ وہ بھی نے دسن طن نہیں تو ان کوحس طرح بان غفاری صاحب کو اگر صحابہ وہ بھی نے دسن طن نہیں تو ان کوحس طرف کی طرف آب نا جا ہے ، انڈ تفالی تو فیتی دیں۔

(س) . . . غفاری صاحب کا یون ترجمه کرنا که ای کے این الهمام اور علامینی نے اہام طحاوی کا ساتھ نیس دیا برجم نیس جھوٹ ہے جومنافق کی علامت ہے نہ کہ اہل صدید کی۔ (ش) رہی مولانا کی ہے بات کہ اصادیث رفع یدین کشر بین اور ترک رفع یدین کی اصادیث قلیل بین تو ہے ہا ت سے خلاف آئے اور اصادیث قلیل بین تو ہے ہات کے امام محمد (۱۹۹۱ھ) فرماتے ہیں: و فسی ذلك آئے ارکنیر ة (۱۹۹۸ھ کا موطامحم ۱۹۸۸ه ) اور جزء رفع یدین بیل ہے ، رووا فسی ذلك أحدادیث کثیر ة اور مولانا عبد الحق کی محمد شخص سنجلی جومولانا عبد الحق کے محمد شخص سنجلی جومولانا عبد الحق کے محمد شخص سنجلی جومولانا عبد الحق کے محمد شخص سنجلی جومولانا عبد الحق کی وقات ۱۳۰۲ھ سے اور مولانا محمد سن ساحب کی ۱۳۰۵ھ سے ، ووفر ماتے ہیں ناعملہ ان الا حادیث المرفوعة و الموقوفة فسی جانب تر ك سے ، ووفر ماتے ہیں ناعملہ ان الا حادیث المرفوعة و الموقوفة فسی جانب تر ك اللہ فسم ایس کئیر و عامتها صحبحة أو حسمة (تسبیق السطام) جان کے گر ک رفع یدین کے بارے ہیں بھی مرفوع اور موتو ف احادیث کشرت سے ہیں۔ اکثر ان میں سیج یا۔ اکثر ان میں جیل۔ اکثر ان میں جیل۔ یا کشر ان میں ہیں۔

(ص) اگر بالفرض ایسا ہوتا بھی تو بھی یہ کوئی وجہ تر نیجے نہیں۔ آپ کے علامہ البانی لکھتے ہیں: آنخضرت علاق کا مجدول کے وقت رفع یہ بین کرنا دی صحابہ کرام سے مروی ہے اور امام بخاری نے جزء رفع یہ بین میں امام عبد الرحمٰن بین مہدی سے اس کا سنت ہوتا نقل کیا ہے (صفة صلاة النبی ص ۲۷۱) مگر آپ سارے خفاری اور سلفی مل کران دی کے مقابلے کیا ہے (صفة صلاة النبی ص ۲۷۱) مگر آپ سارے خفاری اور سلفی مل کران دی کے مقابلے

میں تین صحابہ ﷺ بھی مجدول کی رفع یدین کے ترک کی احادیث پیش نہیں کر سکتے ، تو جب مجدول کے وقت رفع یدین کرنے کے راوی زیادہ اور ترک کے کم تو آپ لوگ اس سنت کے کیول تارک ہیں۔

(ض) اس بات کوالی مثال ہے بچھیں۔ زید نے سعید ہے ایک ہزار روپیہ چار ہزار گواہوں کے سامنے وہ وہ اپس کر دیا تو کوئی عقل مند بھی یہ بنیں کے گا کہ جموع ہوا ہ چار ہزار ہیں اورادائے قرض کے صرف وو،اس مند بھی یہ بیس کے گا کہ بہاں تقائل کرتا ہی غلط ہے۔ چار ہزار گواہ صرف جُوت قرض باتی ہے بلکہ ہرآ دی بہی کے گا کہ یہاں تقائل کرتا ہی غلط ہے۔ چار ہزار گواہ صرف جُوت قرض کی غلط ہے۔ چار ہزار گواہ صرف جُوت قرض کی نفی کی ہے۔ ای طرح دونوں گواہوں نے جُوت قرض کی نفی نبیس کی بلکہ بقائے قرض کی نفی کی ہے۔ ای طرح اصادیث رفع خواہ رکوع کی ہوں یا بچود کی صرف جُوت رفع کی دلیل ہیں، بقاء رفع ہے ساقط ہیں اوراحاد ہے ترک بقاء کی نفی کرتی ہیں اور عدم بقاء پر ناطق ہیں اور ساکت اور ناطق ہیں کوئی معارض نبیں ہوتا۔

## ائمه ثلاثه كامسلك:

سے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ جن کی زندگی کامشن سے ہے کے صحابہ کرام خوات کی بات بھی جمت نام ہے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ جن کی زندگی کامشن سے ہے کے صحابہ کرام خوات کی بات بھی جمت نہیں ، جن کا روز مرہ انکہ کی تقلید کوشرک کہنے ہیں گزرتا ہے ، وہ آج نہ خدا کو جانے ہیں اور نہ رسول علی کو مانے ہیں۔ انکہ کی تقلید پر اثر آئے ہیں۔ اہل مدیث مسلک جھوڈ کر کچ مشرک بن چکے ہیں جو تقلید کو پڑے ہیں اور اس کا نداق اڑاتے ہیں ، آج ان کی گردئیں و حمله نبی اعدا لا کا منظر ہیش کر رہی ہیں۔ اسے نے ، اسے نے کہ صدیث والا جبرہ ، کی جو چکا ہے کیکن غفاری صاحب! وہ دن کے جب خلیل صاحب فا ختہ اڑا یا کرتے جبرہ ، کی جب خلیل صاحب فا ختہ اڑا یا کرتے ہے ، اب جناب کے دھو کہ ہیں چل سکتے۔ جس طرح خلفاء داشدین عقاد کا ذکر آپ نے تھے ، اب جناب کے دھو کے نہیں چل سکتے۔ جس طرح خلفاء داشدین عقاد کا ذکر آپ نے

دھوکے کے لئے کیا، صحابہ وہ العین کا ذکر آپ نے دھوکے کے لئے کیا، اس طرح الم کہ کا ذکر بھی آپ نے دھوکے کے لئے کیا۔ انکہ کی متوار فقہ متون متوار ہیں ہوتی ہے۔ آپ کسی ایک امام کی فقہ کے متوار متن سے اپنا مسلک دکھا دیں کہ اٹھارہ جگہ دفع یدین منع ہوتی ہے اور دس جگہ ہیشہ کندھوں تک رفع یدین اتنی ضروری ہے کہ جونہ کر سے اس کی نماز نہیں ہوتی تو ٹالٹ شری کے وسیلہ سے فی امام آپ کو سورو پیدا نعام دیا جائے گا، اور اگر کسی فقہ کے متوار متن سے نہ دکھا سے تو فی امام آپ کو بذریعہ ٹالٹ سوسورو پیہ ہم جانہ دینا ہوگا اور دھوکہ دبی کی تحریری معافی ما گئی ہوگی۔

امام سيوطي:

سرات انتہ اربحہ کی تقلید کو شرات دن ہے کہتے ہیں کہ در موقو فات صحابہ جمت نیست، جو دن رات انتہار بعد کی تقلید کوشرک کہتے ہیں وہ اب امام سیوطی (۱۱۱ ھ) کی رائے پر ایمان لائے ہیں گر آفتہ و مندون بیعیض الکتاب و تکھرون بیعیض کے طریقتہ پر کیونکہ امام سیوطی تو النبی علیات کی مدیث کو بھی متوار فرماتے ہیں، وہ تو سل اور کرامات کے توار کے حیات النبی علیات کی مدیث کو بھی متوار فرماتے ہیں، وہ تو سل اور کرامات کے توار کے بھی فائل ہیں، وہ ابوین کر بمین کے ایمان کے قائل ہیں۔ یا اللہ جو طبوطی کے امام، امام شافعی کی تقلید کو شرک کہتے ہیں تو نے ان کو کیسا ذیبل کیا ہے کہ آج سیوطی کی تقلید کو فرض سمجھ شافعی کی تقلید کو فرض سمجھ سے ہیں۔

آنچہ شیرال را کند روباہ مزاج احتیاج ست احتیاج اب یہ بات کیسی واضح ہوگئی کہ غیر مقلدیت کمل بالحدیث کا نام نہیں بقس پرتی کا نام ہے۔ (۳۳/۲۱) امام سیوطی کا یہ دعویٰ تابعین کرام اور ائمہ جمتدین امام اعظم اور امام مالک کے خلاف ہے۔ اگر بالفرض مان بھی لیا جائے تو یہ تو اتر انہوں نے جورت رفع یدین پر لکھا ہے یا بقائے رفع یدین پر۔ دیکھو! حضرت موتل کا نبی درسول ہوتا قرآن پاک کی متواتر آیات ہے تابت ہے ہگران کوقر آن کا نام لے کرآ خری نبی کہنا قرآن پاک پرجھوٹ ہے۔ کیاا مام میدولی نے فرمایا ہے کہ متواتر صدیث سے تابت ہے کہ آنخضرت علیہ ہمیشہ انفارہ جگدر فع یدین کیس کرتے تھے، دس جگہ ہمیشہ کندھوں تک ہاتھا تھا تے تھے اور اس کو اتناضروری جھتے تھے کہ جور فع یدین نہ کرے اس کی نمازی نہیں ، اذا لیس فلیس۔

(٣٥/٢٤) امام سيوطي تو ٩١١ه ڪ بزرگ بيس، امام طحادي (٣٢١ه) فرمات

ہیں کہ جوتے ہیمن کرنماز پڑھنامتواتر حدیث ہے تابت ہے۔ اب جتنے فیر مقلدین جوتے اتارکر نماز پڑھتے ہیں، کیاوہ سنت متواترہ کے مخالف ہیں؟ ان کے خلاف کتنے رسالے آپ نے شائع کئے؟ کتنے لا لھے کے اشتہاری چیلنج و ہے؟ اور کتنے مناظر ہے گئے؟ یا در ہے جوتے اتارکر نماز پڑھنامت ہیں عملاً متواتر ہے، اس لئے ساری امت ای طرح نماز پڑھ رہی ہے۔ ای طرح ترک رفع یدین اختلافی کے ساتھ نماز عملاً متواتر ہے، سی کا انکار کر کے آپ اپنی اور متواتر سے جس کا انکار کر کے آپ اپنی اور متواتر سنتوں کو مثارہ ہیں۔

(۳۱/۲۸) غفاری صاحب! غیرمقلدین کی اختلافی رفع یدین کے ساتھ سنت متواتر ہ کالفظ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ، یہ جناب نے کہاں سے لیا؟ اگر کو کی یہ کے کرر فع یدین سنت متواتر ہنیں تو وہ کس آیت یا حدیث کا منکر ہے؟

ر ان یا کہ جب خدا کے رسول کوئی ایسی بات فرماتے جوان کی اهواء (نفسانی خواہشات) کے فرمایا ہے کہ جب خدا کے رسول کوئی ایسی بات فرماتے جوان کی اهواء (نفسانی خواہشات) کے خلاف ہوتی تو وہ ظالم خدا کے سے رسول کوشہید کرنے سے بھی گریز نہ کرتے ۔اب خفاری،

سلفی کے سامنے اللہ کے رسول یاک علیہ تونہیں کدان کوشہید کریں ، ہاں آپ علیہ ک کوئی صدیث یاک الی پیش کر کے دیکھیں جوان کی صدیث نفس کے خلاف ہو،اس کواس بے در دی سے شہید کریں گے کہ مہود بھی شر ما جائیں گے۔ چنانچہ ابھی آپ ا حادیث نبویہ متالیقہ پران کا کما نڈوز ایکشن ملاحظہ کریں گے، حالانکہان کا دعویٰ ہے کہ ہم النداور رسول سالیقہ کے علاوہ کسی کی بات کو حجت نہیں ماننے اور بیسب جاننے ہیں کہ اللہ ورسول علیہ نے کسی حدیث کو نہ بچے فر مایا ہے نہ ضعیف ، اس لئے ان لوگوں کو نہ تو کسی حدیث کو تھے کہنے كاحق ہاورنہ ضعیف كہنے كا۔ ہال ہم اہل سنت چونكد جارولائل مائے ہيں، ہم حديث كے بارے میں صاف کہیں کے کہ اس حدیث کو اللہ یا رسول علیہ نے نہ سیجے قرمایا ہے، نہ ضعیف۔اب اگراس حدیث پر جاروں ائمہنے بالا تفاق عمل کرلیا تو بدلیل اجماع و صحیح ہے اورا گرجاروں ائمہنے بالا جماع اس کوترک کردیا تو بدلیل اجماع و ہضعیف ہے اورا گراس بارے میں ائمہ مجتہدین میں اختلاف ہوتو جس حدیث کے موافق ہمارے امام اعظم کاعمل ہوگا ،اس کوہم سیح کہیں گے۔ ہاں ہم ضدنبیں کریں گے،جس حدیث کےموافق ہمارے امام كالمل ب- اكربيلوك الله يارسول الله عليه عليه عليه عليه الله ورسول علی کی بات مان لیس کے اور امام کا قول مجھوڑ دیں گے۔ ہاں جب بات استبول جس ہی دائر ہوتو ہم خیرالقرون کے امام اعظم کے مقابلہ میں مابعد خیرالقرون کے کسی امتی کی بات نہیں مانیں سے۔اب غفاری صاحب کا فرض تھا کہوہ اپنی مسلّمہ دلیل شرعی اللہ ہے یا رسول علیت سے ثابت کردیتے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہ اللہ کی ترک رفع پدین والی حدیث ضعیف ہے تو بات ختم ہو جاتی لیکن بیتو وہ کرے جوسچا الل حدیث ہو۔جھو نے اہل حدیث نام خدااور رسول منطقه کا کرتے ہیں اوراندھی تظلید خیرالقرون کے بعد کے استیول کی کرتے ہیں۔

(۳۹/۳۱) لکھاہے کہ امام ترقدی نے روایت نقل کرنے کے بعد قسال ابسن المبارك لم يثبت حديث ابن مسعود عفاري صاحب! اگر جتاب كونظر نيس آتا تو کی ہے کتاب پڑھا لیا کریں۔ امام ترفدگ نے ابن مبارک کا یہ قول حدیث ابن مسعود ظافیہ کے بعد نیس کھا بلکہ پہلے کھا۔ یہ بات چونکہ بالکل ہے دلیل تھی اس لئے ترفدی نے حدیث کوشن کہا اور یہ تھی بتایا کہ اس حدیث پر تو عبداللہ بن مبارک کی پیدائش ہے بھی پہلے صحابہ کھی فاور تا بعین کا عمل آرہا ہے۔ پھر یہ سند کوفی ہے۔ امام ترفدگ نے فر مایا کہ اہل کوفہ کا اس پڑھل ہے اور اہال کوفہ بھی ہے۔ نیس سفیان تو رک کا الگ ذکر فر مایا کیونکہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا ایا نیا فر دی اور امام ابوصنیف آنفاق کر لیس بن مبارک کا اپنا فر مان ہے کہ آگر کی مسئلے بھی امام سفیان تو رک اور امام ابوصنیف آنفاق کر لیس تو پھر جھے کہی کی خالفت کی پرواؤ بیس اور مسئلہ رفع یہ بین بھی امام آخطم آور امام سفیان تو رک کا انفاق ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مبارک و جب تک یہ حدیث بین بی فرق عدم علم کی وجہ سے غیر ثابت کہا اور جب مل گئی تو اس کو خود روایت کیا جیسا کہ نسائی بیس ہے۔ لیکن مشکر صدیث غفاری کوعبد اللہ بن مبارک نبی پاک علیا ہے کہ تا ہے کہ عبداللہ بن مبارک جو مدیث سائم کے شاگر د خاص تو آپ کو صدیث سنارے جو میں مارک جو امام ابو صنیف تھا کہ د خاص جیں متو جنا ہے امام ابو صنیف تو آپ کو صدیث سنارے ہیں امام ابو صنیف تھی کہ تا گرد خاص جیں متو جنا ہا مام ابو صنیف تھی کہ تا گرد خاص جیں متو جنا ہا مام ابو صنیف تا کہ دائل مدیث عمل اسے بیا تھیں کہ انگار د خاص جیں متو جنا ہے۔ کہتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک جو جی ادار آپ جیں کہ انگار د خاص جیں متو جنا ہا مام کے شاگر د خاص تو آپ کو صدیث سنار ہور ہیں۔ اس کو من اسے بھی کہ انگار د خاص جیں متو جنا ہا مام کے شاگر د خاص تو آپ کی مدیث سنار کے جنا گرد خاص تو آپ جن کہ انگار د خاص جیں میں اسے بھی کہ کہ انگار د خاص جیں میں اسے بھی کو د کھی میں اسے بھی کو دیک سنار کے جنا گرد خاص تو آپ کی کو در دوائی کیں اس کے شاگر د خاص تو تو کی سنار کے جنا کہ کو دیک سنار کے خاتو کو دیک سنار کے تو کو دیک سنار کیا کہ کو دیک سنار کیا کو دیک سنار کے تو کو دیک سنار کیا کہ کو دیک سنار کی کو دیک سنار کو دیک سنار کیا کو دیک سنار کی کو دیک سنار کیا کو دیک سنار کو دیک سنار کیا کی کو دیک کو دیک سنار کی کو دیک سنار کی کو دیک کو دیک سنار کو دیک کو دیک

زیں جدد نہ جدد کل محد

اور عبدالله بن مبارک کے استادامام ابوصنیفہ قرمار ہے ہیں کدر فع بدین کے بارے میں مجمع صحیح نہیں ، یہ بات آپ نے کب مانی ؟

امام الوداؤرُّ:

سر اندهی تقلید کرے گا اور شدیہ ہو چھے گا کہ صحت کی نفی کی دلیل کیا ہے؟ بلا مطالبہ ولیل اندهی تقلید کرے گا ہے۔ وہ بھی نہیں ہو چھے گا کہ صحت کی نفی کی دلیل کیا ہے؟ بلا مطالبہ ولیل اندهی تقلید کرے گا اور شدیہ سوچتا ہے کہ صحت کی نفی ہے۔ سن ہونے کی نفی تو نہیں ہوتی ۔ پھر ابو داؤد کی مید ہے۔ دلیل کیا ہے داؤد کی کا ہے داؤد کی کا ہے داؤد کی مید ہے۔ دلیل کی برت ابن الاعمر الی کے نسخہ میں تقلید کری نسخہ جولؤلؤی کا ہے

اس سے امام ابوداؤ ڈیے خود ہی نکال دی۔ بڑی ڈھٹائی ہے کہ ابوداؤ ڈجس بات کوختم کر دیں ہتم انکار صدیث کے جوش میں ای اندھی تقلید کرتے جاؤ۔

(۳۱/۳۳) مجرطاعلی قاری کی کتاب سے اس عبارت کا ترجمہ لکھا ہے جس کی ملا علی قاری نے خود تر دید فرمائی ہے۔

(۳۲/۳۳) اتوال پرست کہتا ہے کہ بیعتی (۲۵۸ ھ) کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود طبیعی ہیں کہ عبداللہ بن سعود طبیعی نے ابو بکر بن اسحاق فقیہ نے اللہ باللہ سے بیتو مان لیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود طبیعی ہر ہر رکعت میں اختلائی رفع یدین کرتا ہے، وائیں والے بھی آپ کے ہاں ان کا امام بھی ہر ہر رکعت میں اختلائی رفع یدین کرتا ہے، وائیں والے بھی ہائیں والے بھی اور دن میں کتنی کتی بار مشاہدہ ہوتا ہے، پھر بھی عبداللہ بن مسعود طبیعی ہیں ہو گئے میں نے کسی غیر مقلد کو رفع یدین بھو لتے نہیں دیکھا۔ وہ مسعود طبیعی رفع یدین بھو لے نہیں بھولے اللہ بن کھی نہیں بھولے اللہ بن کہ ابن مسعود طبیعی اور دن میں بھولے امام ابراہیم کئی (۹۰ ھ) فرماتے ہیں کہ ابن مسعود طبیعی رفع یدین بھول کئے مگر پانچویں صدی مسعود طبیعی اور کا ملم ہوا ۔ والے کو اس بھول کا علم ہوا ۔ فقاری صاحب! انکار صدیث کے لئے ایسے بہودہ بہانے والے کو اس بھول کا علم ہوا ۔ فقاری صاحب! انکار صدیث کے لئے ایسے بہودہ بہانے اور نام اہل حدیث کم از کم نام بن کی لاج رکھی ہوتی ۔

(۳۳/۳۵) ابو حاتم نے کہا ہے: هذا خطا، بیتو مشرحد می غفاری نے قل کیا گراس کی کوئی دلیل بھی ابو حاتم نے دی؟ یہ بوچھنے کی ضرورت نہیں ورندا نکار حدیث کا شوق بوراند ہوگا۔ ابو حاتم نے بیکھا ہے کہ امام سفیان ٹورٹ کو وہم ہو گیا، اس نے لا بعود کہا ہے۔ کہ امام سفیان ٹورٹ کو وہم ہو گیا، اس نے لا بعود کہا ہے۔ کہا ہے کہ امام سفیان ٹورٹ کو وہم ہو گیا، اس نے لا بعود کہا ہے۔ کیکن بیدوہ ہم ابو حاتم کا جائے ہے نہ کہ سفیان ٹورٹ کا کیونکہ سفیان ٹورٹ الل کوف ش سے ہیں اور اہل کوف میں حدیث ابن مسعود حقظ کے میکن متواتر ہے۔ تواتر کی موافقت کا نام وہم نہیں ہوتا ہے، کیکن متکر حدیث کو انکار حدیث کا بہانہ چاہئے۔

اس کواہام کے کی بات آدم اور اہام احمد نے اس صدیث کوضعیف کہا ، اس کواہام بخاریؒ نے نقش کیا ہے۔ جزءرفع یدین میں کہیں نہیں ہے کہام احمد اور یکی بن آدم نے یا

خود بخاری نے اس کوضعیف کہا ہے، وہاں تو صرف اتنی بات ہے کہ تظیمی والی روایت کواضح کہا ہے تو ترک رفع یدین والی سی محمولی ہاں بخاری وغیر و پر بیاعتر اض آتا ہے کہان کاعمل شامنح پر ہے کہ تظیمی کریں ، نہ بی پر ک درفع یدین اختلافی ترک کریں ۔ واور ے منکر حدیث! بہانہ تو کوئی نہ ملاکم انکار حدیث تیری عادت ہے۔

(۳۵/۳۷) دارقطنی کا نام لیا ہے جن کی وفات ۳۸۵ ھیں ہے۔اس نے وہی ابن مبارک کا ہے دنیل قول نقل کیا ہے جس کا مفصل جواب گزر چکا ہے اور ابن حبان ابن مبارک کا ہے دنیل قول نقل کیا ہے جس کا مفصل جواب گزر چکا ہے اور ابن حبان (۳۵۳ھ) نے بھی کوئی دلیل ضعف بیان نہیں کی ، اس لئے البانی کو اعتراف کرنا پڑا: مافالو افی تعلیله فلیس لعلة ۔ کراس صدیث کوضعیف کہنے کے جتنے بہانے بنائے محکے ایک بہانہ بھی کامیاب نہیں۔

اس صدیث پر ہر دور کے صحابہ فرائند سے آج تک متواتر عمل چلا آرہا ہے۔ احناف بمیشہ مسلمانوں میں دوتہائی سے زائدر ہے۔ایسے متواتر ات کا اٹکارکوئی مشر صدیث ای کرسکتا ہے۔اب غفاری صاحب کا دل ملامت کر رہا ہے کہ سی بھی دلیل سے اس صدیث کوضعیف ٹابت نہیں کرسکا تو ایک اور پینتر ابدلا ہے۔

(۳۲/۲۸) کرفع یدین کی حدیث بخاری میں ہے، پوراصفی نمبر ۱۱ سے پوچستا
ہواں رجال پرست نے اقوال الرجال نقل کئے ہیں گر میں غفاری صاحب سے پوچستا
ہواں کہ غمہ کس پر آ رہا ہے؟ بخاری کی رفع یدین والی حدیث کوتو خود بخاری نہیں مانیا کیونکہ اس
میں کان لا یفعل ذلك فی السجود ہاور بخاری جڑ میں لکھتا ہے کرفع یدین عندالہجو د
بھی سنت ہے۔معلوم ہوا کہ بخاری کے نزد یک شیح بخاری کی حدیث کے مطابق رفع یدین
کرنے سے نماز خلاف سنت ہوگی اور فرآ وئی علائے حدیث میں اس اج سی پرصاف بخاری کی
اس حدیث کومنسوخ لکھا ہے۔ ذرا گھر میں مائم کر لیجئے ، پھرادھر والوں کودھمکانا۔

حديث عبداللد بن مسعود رضي الد

(٣٤/٣٩)عن عبد الله قال صليت مع النبي الله ومع أبي بكر و

مع عسر رضى الله عبهما علم برفعو اأبديهم الاعدد تكبيرة الأولى فى افتتاح الصلوة قال اسحاق به نأخذ فى الصلوت كلهاد حفرت عبدالله بن معود والمنظمة فرمات عبر الله بن عليه معرت الوكر والمنظمة اور حفرت عمر المنظمة كما تحدث فرمات عبر المنظمة عبر من عليه به معرت الوكر والمنات عبر المنظمة كما تحدث برائس من بدين بيل كما تكريب كالمربيل تكبير كوفت نماذ كر شروع من محدث السحاق بن الي الرائيل كهتم بين كرائم الى كوابنات بين يورى نماز من م

ال حديث سے ثابت مواكه اختلافي رفع يدين كاترك أتخضرت عليه كا آخرى عمل ب جس يرآب المنطقة حفزت ابو بكرصديق الله مكوچور كر مي اوراى ير حضرت ابو بكرصد بق ﴿ فَاللَّهُ مَا حَرْت مِمْ فَاللَّهُ الْمُوجِمُورُ كُرْ مِنْ اللَّهِ عَلَى عَدِيث كَ سحت برمحدث اسحاق بن الي اسرائيل كا قول ہے كہ ہم سب اى كے موافق نماز يڑھتے ہيں يكر منكر حديث غفاری سیج حدیث کو مان لے بیناممکن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دار قطنی نے کہا کہ محمد بن جابراس روایت میں اکیلا ہے اور و وضعیف ہے۔ دا قطنی کی دونوں باتنیں غلط ہیں۔محمر بن جابراس کے مرفوع کرنے میں اکیلانہیں بلکہ سندمنا ظرہ میں امام اعظم بھی اس کومرفوع کرتے ہیں۔ سترطاعظكرين: أبو حسيفة حدثنا حماد عن الراهيم عن علقمة و أسود عن ابن مسعود (متدامام اعظم ص۵۰) اوراس حدیث کی سند ہے محمد بن جابر عن حماد عس ابر اهبم عس علقمة عن ابن مسعود في معلوم بواكردرار قطتي كي بريات تاوا تفیت برمنی ہے۔ مرمنکر حدیث کوتو سیح حدیث علیظہ رد کرنے کا بہانہ جا ہے۔ رہی دوسری بات کہ دارقطنی نے کہا ہے کہ محمد بن جابرضعیف ہے۔محمد بن جابرا مام صاحبٌ کا ہم استاذ ہے۔امام صاحب کا اس کی کتاب ہراعتماد کرنا اس کے ثقہ ہونے کی زبر دست دلیل ہے۔ پھرمحمد بن جاہر کے شاگر دمحدث اسحاق بن ابی اسرائیل کا اس اجماع کو ذکر کرتا کہ ہم سب نمازای صدیث کے مطابق پڑھتے ہیں ، دلیل ہے کہاس زمانہ بیں اس مدیث کی صحت یرا جماع تھاکسی ایک بھی **محدث** نے اسحاق بن ابی اسرائیل کے قول کور دنبیں کیا۔ دارقطنی نے محمد بن جابر کو نہ دیکھا، نہ وہ محمد بن جابر کا شاگر د، نہ ساتھی۔ بات صرف اتنی تھی کہ محمد بن

جابرسفیان اور شعبہ جبیہا حافظ تھ جبیہا کہ خوداس کے شاگر داسحاق بن ابی اسرائیل نے بتایا ہے(الکامل) آخرعمر میں ان کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا،اس لئے آخرعمر میں محدثین نےضعف حافظہ کی وجہ سے انہیں ضعیف کہا۔ ایسے را دی کی حدیث کا پیچکم ہوتا ہے کہ یا توبی ثابت ہو جائے کہ فلال حدیث حافظہ کمزور ہونے سے پہلے دور کی ہےتو اس حدیث کے سیج ہونے میں ذرہ بھرشک نہیں ہوگا اور پااس کا متابع مل جائے تو بھی حدیث سیحے ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوعورتوں کی گواہی کوا بی مرد کے برابر قرار دیا ، وجہ مہی بتائی ہے کہ ایک بھول جائے گی تو دوسری یا دولائے گی۔اس حدیث میں دونوں باتنیں ثابت ہیں کیونکہ محدث اسحاق بن ابی اسرائیل اس زمانہ کے شاگر دہیں جب اس کا حافظ نہایت قوی تھا بلکہ تمام معاصرین نے خاص طور پراس کی اس حدیث کوقبول کیا اور دوسری بات بھی ثابت ہے کہ امام اعظم مجھی اس کے ساتھ ہیں تو اس حدیث کا انکار بڑے ڈھیٹ منکر حدیث کے سواکوئی نہیں کرسکتا۔ امام اتحد (۲۲۱ه)، بخاری (۲۵۲ه)، ابو داؤر (۵۷۱ه)، عجلی (۲۲۱ه)، وغیره میں ہے کسی ا یک نے بھی محمد بن جابر کا زمانہ نبیس پایا اور نہ ہی اس منکر حدیث غفاری نے ان کے اصل اقوال کونقل کیا۔ پس اندھی تقلید میں مرعاۃ الفاتیح والے غیرمقلد کے کہنے ہے سب کے ہے گلے میں ڈال لئے ، حالا نکہ پٹول والاغفاری صبح قیامت تک بھی ٹابت نہیں کرسکتا کہ ہیہ صدیث آخری دور کی ہے جب ان کا عا فظ میجے نہیں رہا تھا۔ ہاں صحیح حدیث کے انکار میں وہ بہت جری اور نبی علیہ کی سنتوں کا بہت بڑار من ہے۔

ج میں سات وفعہ سے زیادہ رفع یدین سے منع فر مایا۔ ان میں ایک رفع یدین مطلق نماز اور جے میں سات وفعہ سے زیادہ رفع یدین سے منع فر مایا۔ ان میں ایک رفع یدین مطلق نماز میں ہے اور چے جج میں۔ مطلب بیہ ہوا کہ مطلق نماز میں ایک رفع تح یمہ کے ملاوہ رفع یدین منع ہے۔ گر آنخضرت عقیق کی اس حدیث کو غفاری اس لئے نہیں مانتا کہ اس کی نفس پرتی کے خلاف ہے۔ اب امتیوں کی آرائی کرتا ہے کہ اس کا راوی این انی لیا اکیا ہے اور اس کا حافظ سے خبیس (نصب الراب ص ۱۹۹۹) اس کا جواب اس صفحہ کے حاشیہ پر موجود ہے جو

غفادی کونظر میں آیا کہ میر بن ابی لیکی کا حافظہ کرور ہے و حدیثہ حسن ان شاء اللہ تعالی اور دومری سند جواس کا معنوی شاہر ہے اس میں عطاء بن سائب ہے جس کا حافظ آخر عمر میں خلط ہو کیا تھا آئیس بید حدیث حافظ آخر عمر میں خلط ہو کیا تھا آئیس بید حدیث حافظ جرنے ہے پہلے کی ہے کیونکہ اس سند میں عطاء بن سائب کا شاگر دور قاء ہے جوشعبہ کا ساتھی ہے اور شعبہ کا ساح عطاء بن سائب سے قدیم اور شیح کا شاگر دور قاء ہے جوشعبہ کا ساتھی ہے اور شعبہ کا ساح عطاء بن سائب سے قدیم اور شیح ہیں۔

والصحیح وقفه وادر علای قاری کی تقلید پرایمان لا نے والے ایکی قوم ارت بھی والے صحیح وقفه وادر علای قاری کی تقلید پرایمان لا نے والے ایکی قوم ارت بھی پرایمان لا نے والے ایکی قوم ارت بھی پر مین بیس آئی حضرت ملایلی قاری تواس کی تروید فرمار ہے ہیں، است و عسلسی تقدیر عدم صحة رفعه تکفینا صحة و فقه لا سیما و هو فی حکم المرفوع اذ لا یقال مثل هذا من قبل الرأی کیف وقد روی الطبر انی المخد حضرت ملایلی قاری نے تو یہ قاب من مرفوع حقیق ہے اور ایک سے مرفوع حکی رکین بیم عمر تو یہ معلوم ہیں مدے جھوٹے بہا تو اسے جے احادیث کا افکار کرد ہا ہے اور اس ان پڑھ کو یہ جس معلوم ہیں کہ ان کا در رہا ہے اور اس ان پڑھ کو یہ جس معلوم ہیں کہ ان کا در رہا ہے اور اس ان پڑھ کو یہ جس معلوم ہیں مطلق نماز پر قیاس، قیاس مع الفارق ہے۔ ویکھو ایک غلط قیاس سے کس جرائت سے مطلق نماز پر قیاس، قیاس مع الفارق ہے۔ ویکھو ایک غلط قیاس سے کس جرائت سے اصادیث محمول کا تکار کرد ہا ہے۔ ویکھو ایک غلط قیاس سے کس جرائت سے اصادیث محمول کا تکار کرد ہا ہے۔ ویکھو ایک غلط قیاس سے کس جرائت سے اصادیث مطلق نماز پر قیاس، قیاس مع الفارق ہے۔ ویکھو ایک غلط قیاس سے کس جرائت سے اصادیث محمول کا تکار کرد ہا ہے۔

## حديث جابر بن سمره وظرياند:

(۵۰/۳۲) حضرت جابر بن سمرہ فاقع ہے دوالگ الگ حدیثیں مروی ہیں:
ایک دفع یدین فی المصلوۃ کے بارے میں ہے،اس میں الفاظ تل راف عسی آید ایک میں المارہ کرنے کے بارے میں ہے،اس میں الفاظ تل راف عسی آید ایک میں دومری سلام کے دفت اشارہ کرنے کے بارے میں ہے اس میں تشیہ رون ایا تومون کے الفاظ ہیں۔ہم دونوں حدیثوں کو مانتے ہیں۔سلام کے دفت دائیں بائیں ہاتھ کھیلانا بھی کردہ ہے اور تماز کے اندر ہاتھ اٹھاتا بھی۔ یہ مشکر حدیث سلام والی حدیث کوتو مانتا ہے گر

امادیث میں حقیقی تصادیہ۔ یہ جوادھوکہ یہ دیتا ہے کہ رفع یدین اور ترک رفع یدین کی امادیث میں حقیقی تصادیہ۔ یہ جھتا ہے کہ آخضرت علیہ فی شاید زندگی جرش ایک بی نماز پڑھی جس کے بارے میں کوئی کہتا ہے رفع یدین کے ساتھ پڑھی اور کوئی کہتا ہے کہ ترک رفع یدین کے ساتھ پڑھی اور کوئی کہتا ہے کہ ترک رفع یدین کے ساتھ۔ یہ خلف اوقات کی مخلف امادیث ہیں جیسے بھی آپ علیہ لیے باتھ کندھوں تک اٹھائے بھی کا نوں تک ،ان میں کوئی ظراو نہیں۔ ہاں اگر کوئی یہ جموث بولے کہ آپ علیہ کہ تا ہے کہ آپ علیہ کہ تا ہے کہ آپ علیہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے والی مدیث کو تھوں کو جھوٹ دیاتی ہوئے کہ آپ علیہ کا افکار صدیث اس جھوٹ کے خلاف ہوجائے گی۔اگر اس جھوٹ کو چھوٹ دیتو تھے مدیث کو جھوٹا کہنا نہیں کرنا پڑے گا اورا کر یہ جھوٹ نہ چھوٹ نے تو نبی پاک علیہ کی تھوٹ کی کہ جھوٹ کو جھوٹا کہنا امادیث میں کوئی حقیق تعارض نہیں لیکن غیر مقلدین یہ جھوٹ ہو لئے ہیں کہ حضرت علیہ امادیث میں کوئی ہے آخر عمر تک دفع یدین کی امادیث میں کا مادیث میں مالانکہ ترک رفع یدین کی امادیث میں کی وجہ سے امادیث میں خطاف نہیں کیونکہ کرتے ہیں مالانکہ ترک رفع یدین کی امادیث رفع یدین کی امادیث میں خطاف نہیں کوئکہ کرتے ہیں مالانکہ ترک رفع یدین کی امادیث کے خلاف نہیں کوئکہ کرتے ہیں مالانکہ ترک رفع یدین کی امادیث کے خلاف نہیں کوئکہ

دونوں طرف تضیر مہملہ ہے جن کی نقیعن نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کہتم ہے آخری عمر والا جھوٹ جھوڑ وواور ترک والی احادیث مان نو، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا جھوٹ نہیں چھوڑیں گے ہاں ترک رفع یدین کی سب احادیث کو جھوٹا کہیں گے۔ تو یہ کہنا کہ حضرت علی ہے نے آخر عمر تک اختلافی رفع یدین کی سب احادیث کو جھوٹ اور ترک رفع یدین کی احادیث جن پر است میں تک اختلافی رفع یدین کی، یہ بھی جھوٹ اور ترک رفع یدین کی احادیث جن پر است میں عمل متواتر ہے ان کا انکار کرنا ہے بھی اپنا ایمان ہر باد کرنا ہے۔ اللہ تعالی ان جھوٹوں کے فتوں سے انکل سنت کو محفوظ فرما نمیں ، آمین ۔ فقط

محرامين صفرر عفا الله عنه 20/09/1997



# رفع پرین کے بارے میں شاہین کی خیاشتیں ۔

### بسم الله الرحمن الوحيم

برادران اہل النة والجماعة احضرات غیر مقلدین نے نماز میں رفع یدین کرنے کے مسئلہ میں ملک بھر میں نماز بول کو پریشان کر رکھا ہے کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی ، ہم نی علیقے والی نماز پڑھتے ہو، تقریر وتح برے گزرکر علیقے والی نماز پڑھتے ہو، تقریر وتح برے گزرکر چیلئے بازی تک نورکیا جائے اور مسلمانوں میں افتر اق اور شقاق کوہوادے کردین بیزار طبقہ کے ہاتھ مضبوط نہ کئے جا تھی۔

- (۱)۔ اس بات پرسب کا اتفاق ہے کہ نماز میں اگر ایک سنت مؤ کدہ بھی چھوڑ دی جائے تو وہ نماز خلاف سنت کہلائے گی۔
- (۲).... المارے غیر مقلد دوست جار رکعت تمازیس دی جگہ بمیشہ رفع یدین کرتے ہیں اور اس کو کم از کم سنت مؤکدہ کہتے ہیں اور ۱۸ جگہ می رفع یدین نبیس کرتے۔

رفع یدین کرنے کے دی مقامات میں جہلی اور تیسری رکعت کا شروع اور جار رکوع سے پہلے اور چارد کوع کے بعد۔ان مقامات میں سے ایک جگہ بھی رفع یدین چھوڑنے سے نماز کا تھم کم از کم خلاف سنت ہے۔رفع یدین چھوڑنے کے ۱۸ مقامات یہ ہیں: دوسری اور چوتھی رکعت کا شروع اور آٹھوں مجد دل کو جاتے اور اٹھتے وفت ، ان ۱۸ مقامات پر ہیہ حضرات بھی بھی رفع یدین نہیں کرتے۔ بیان حضرات کائمل ہے۔

(۳) ...بعض روایات بی ہرا ملاؤ اور جھکاؤ کے وقت رفع یدین کا ذکر ہے۔ان کے مطابق چار رکعت بیں کا ذکر ہے۔ان کے مطابق چار رکعت بیں ۲۸ جگہ رفع یدین سنت ہوگی تمر غیر مقلدین ان بیں سے صرف دی جگہ دفع یدین کرتے ہیں،صرف چار رکعت بیں ۱۸ مسنق کورک کرتے ہیں،صرف چار رکعت بیں مسنق کا کرتے ہیں،صرف جار رکعت بیں سنتوں کا ترک کرنے ہیں،صرف جار رکعت بیں سنتوں کا ترک کرنے سے تماز ، نبوی تماز کیے کہلائے گی۔

(۷) بعض روایات میں ہر تھبیر کے ساتھ رفع یدین کا ذکر ہے اور چار رکعت نماز میں ۲۲ تھبیریں ہیں ( میچ بخاری ن ا /ص ۱۰۸) بید حضرات بائیس تکبیروں میں سے صرف دو تھبیروں کے ساتھ رفع یدین کرتے ہیں اور بیں تھبیروں کے ساتھ رفع یدین نہ کر کے بیں سنتوں کے تارک نے ہیں۔

(۵) ... ظاہر ہے کہ دعویٰ کے موافق دلیل وہی ہوگی جس میں دعویٰ کے مثبت اور منفی سب پہلوؤں کا ذکر ہو، ہمارے ناقص مطالعہ کے مطابق آنخضرت علیہ فیلے نے پورے ۲۳ ساللہ دور نبوت میں کی ایک آدی کو بھی بی تھے نہیں دیا کہ چار رکعت نماز میں دیں جگہ ہمیشہ دفع یہ بن کرنا ۔ اس لئے جب حضرت مجھ علیہ فی مقلہ بن کا تقریر وقع یہ بن نہ کرنا ۔ اس لئے جب حضرت مجھ علیہ فی ایسا صریح کا لفت ہے ، ان کو اس تو بی گنا ہے فوری طور پر تو ہر کر کے تو بہنا مرشا کو کرنا چاہیے۔ مرش کا لفت ہے ، ان کو اس تو بی گنا ہے بھی ایسی صریح محمج حدیث ہمیں نہیں ملی جس میں میں مرش کا لفت ہے ، ان کو اس تو بی گنا ہے بھی ایسی صریح محمج حدیث ہمیں نہیں ملی جس میں آئے کہ خوص چار رکعت نماز میں دی جگر رفع یہ بین نہ کر سے یا گفترت علیہ کرنا چاہیے۔ آئے کہ کرنا چاہیہ ہی ہمیں نہیں ماری کرنا چاہیے۔ اس کی نماز نبی دالی ہر گر نہیں ، اس لئے غیر مقلدوں کو بھی الیک بات کہنے ہے تو بہ کرنی چاہیے اور اس تو بہنا ہے کو بھی شائع کرنا چاہیے۔ مقلدوں کو بھی الیک بات کہنے ہے تو بہ کرنی چاہیے اور اس تو بہنا ہے کو بھی شائع کرنا چاہیے۔ مقلدوں کو بھی الیک بات کہنے ہو گئے جو مصریح حدیث نہیں کرتے تھے۔ الغرض وا جگر بہیشہ دس جگر تو بیدین کرنے اور ۱۸ جگر بھی نہیں کرتے تھے۔ الغرض وا جگر بہیشہ دن جگر دور کہ اجمد بیشہ دن کی حراحت کی بھی ایک جھی ایک بیشہ دن جگر دن کو بیشہ دن کی جس دفع یہ بین ترک کرنے کی صراحت کی بھی ایک جھی ایک بیشہ بیشہ دن کرنے اور ۱۸ جگر بہیشہ دن کی جس دفع یہ بین ترک کرنے کی صراحت کی بھی ایک جھی ایک کو بیشہ دن کی جو احتے۔ الغرض وا

صیح حدیث میں نہیں ہے۔

(۸) . نمبر۷،۷،۵ کس ایک بھی خلیفہ راشد ہے کسی ایک بھی سیح سندتو کیا کسی ضعیف سند ہے بھی ثابت نہیں۔

(9) …نمبر ۲۰۵، ۷۰۵ شرہ مبشرہ مہاجرین اور انصار میں ہے کسی ایک محالی ہے بھی کسی ایک صحیح سندتو کیا کسی ضعیف سند ہے بھی ثابت نہیں۔

(۱۰). نبر ۲۰۵ ، کان ذکورہ صحابہ کرام کے علاوہ بھی کسی ایک صحابی ، کسی ایک تابعی ، کسی ایک تابعی ، کسی ایک تبعی تعقیم سند ایک تبعی سے بھی بلکہ انتہ اربعہ بیس سے کسی ایک بھی امام سے کسی بھی صحیح یاضعیف سند سے ثابت نبیس۔ دعویٰ کے کمل شبت اور شفی پہلوؤں پر مندرجہ بالاطریقہ سے ثبوت فیش کرنے والے کونو جوانان اہل النة والجماعة کی طرف سے تین کروڑ روپے کا انعامی چیلنج بھی مدت سے شاکع ہو چکا ہے ، کیکن سب غیر مقلدین کوسانپ سونگھ گیا ہوا ہے ، وہ ابھی تک میہ شہوت فیش کرسکے اور نہ ہی انشا واللہ العزیز قیامت تک پیش کرسکیں گے۔

نوث:

یہ بات بھی ڈیٹ نظر رہے کہ غیر مقلدین کے زدیک خدا تعالی اور رسول پاک مقلدین کے زدیک خدا تعالی اور رسول پاک مقلط کے علاوہ کسی کی بات دلیل شرکی نہیں۔اس لئے وہ جس حدیث کوشیع کہیں گے اس کا صحیح ہونا بھی خدایا رسول سے ثابت کریں گے اور جس حدیث کوشیف کہیں گے اس کا ضعیف ہونا بھی خدایا رسول سے ثابت کریں گے ۔کوئی اصول بیان کریں گے تو وہ بھی خدایا رسول سے داکھا کی خدایا وہ بھی خدایا رسول سے دکھا کیں گے۔اس کے علاوہ بھی قدایا رسول سے دکھا کیں گے۔اس کے علاوہ بھی قبول نہیں ہوگا۔

(۱۱). بعض اوقات غیر مقلد مناظر جب اپنے دعویٰ کے ثبت اور منفی پہلو پر کمل دلیل پیش کرنے ہوئی کے ثبت اور منفی پہلو پر کمل دلیل پیش کرنے کی تولی اور تقریری حدیث تو بالکل عاجز آجاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم دس جگدر فع یدین کرنے کی تولی اور تقریری حدیث دکھا کیں گے بشر طیکہ اس کے ساتھ ہیں تک کے مقط کا مطالبہ بھی نہ کیا جائے اور نہ ہی ۱۸ جگہ نہ کرنے کی صراحت کا مطالبہ کیا جائے اور نہ ہی ۱۸ جگہ نہ کرنے کی صراحت کا مطالبہ کیا جائے اور نہ ہی کا ضرورت نہیں ۔ ہم کہتے ہیں کہ پھر اہل السنة اور کہتے ہیں کہ پھر اہل السنة

والجماعة ہے جھڑا كيول كرتے ہو۔ الل النة والجماعة كہا تكبير كے وقت رفع يدين كرتے ہيں ، اس كے بعد كى جگر ہيں كرتے بيان كا كھمل مسئلہ ہے۔ اس ميں ہملى تجبير كى رفع يدين آپ ہمي كرتے ہيں ، باقى نہ كرنے كے لئے آپ نے خود مان ليا كہ حديث سانے كى ضرورت نہيں تو اہل النة كا مسئلہ تو آپ نے مان ليا اور اگر اہل النة كو مجبور كيا جاتا ہے كہ جس جگہ آپ رفع يدين نہيں كرتے اس كے منع يا منسوخ ہونے كى حديث لا و اور تمن لا كھ روپ انعام لے جاو تو اہل النة والجماعت ہمى بي مطالبہ كرتے ہيں كہم ١٨ جگہ رفع يدين كرمنع يا منسوخ ہونے كى حديث لا و اور تمن لا كھ روپ انعام لے جاو تو اہل النة والجماعت ہمى بي مطالبہ كرتے ہيں كہم ١٨ جگہ رفع يدين كرمنع يا منسوخ ہونے كے حدیث لا و اور تمن كروڑ روپ لے جاؤ۔

(۱۲) بن آنخفرت علی نے جوتے ہمن کرنماز پڑھنے کا تھم بھی دیا ہے اور اس پڑمل بھی فرمایا ہے اور اس پڑمل بھی فرمایا ہے اور بیدھ دیث متواتر بھی ہے جیسا کدالبانی صاحب نے اپنی کتاب 'صفة صلوٰ قالنبی' صفحہ کے پرتحریر کیا ہے۔ اب جولوگ جوتے اتار کرنماز پڑھتے ہیں اس کیلئے بھی کوئی تھم

اور صدیث متواتر ہے تو کہاں ہے؟ سنت متواترہ کیا ہے؟

(۱۳) ... سجدوں کے وقت رفع یدین کرنا آئن تخضرت عظیمی ہے بقول البانی دس صحابہ نے روایت کیا ہے اور امام عبدالرحلٰ بن مہدی نے اس کوسنت فرمایا ہے اور بقول البانی امام احمد ، امام مالک اورامام شافعی بھی اس کے قائل ہیں (صفة صلو قالنبی /ص ۱۳۲۱) امام الکین آئی کل غیر مقلدین اس کے خلاف عمل کر کے جار رکعت ہیں سولہ سنتوں کے تارک ہیں۔ بقول البانی بیسنت تو دس صحابہ سے مروی ہے ، اس کا منع یا منسوخ ہونا کتنے صحابہ سے مروی ہے ، اس کا منع یا منسوخ ہونا کتنے صحابہ سے مروی ہے ، اس کا منع یا منسوخ ہونا کتنے صحابہ سے مروی ہے ۔

(۱۳)... امام بخاری این استاد حمیدی نظل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ کے آخری عمل بڑکل کیا جائے گئے کے آخری عمل بڑکل کیا جائے گا۔ (بخاری ج ا/ص ۹۲)

قاوی علائے صدیث (جم/ص ۳۰) پر مجدوں کے وقت رفع یدین کے بارے میں کھیا ہے۔ اور میں کھیا ہے۔ اور میں کھیا ہے۔ اور میں کھیا ہے۔ اور میں کھیا ہے: ' بید فع یدین منسوخ نہیں بلکہ یہ نی علیہ کا آخری عمر کافعل ہے ' ۔ اور میں کھیا ہے: ' بلا شبداس کا عامل مصحبی المسنة المعینة ہے اور سختی اجرسوشہید کا ہے۔ ' بعنی سجدوں کے وقت رفع یدین کرنا سنت ہے جومردہ ہو چکی ہے، اس کا زندہ

کرنے والاسوشہید کا اجر پائے گا، گویا جارر کھت میں ۲۷ رفع یدین سنت ہے بھی رسول پاک علق کی آخری نماز ہے لیکن امام بخاری اور امام سلم نے نبی علق کی آخری نماز کا تذکرہ تک نہیں کیا اور غیر مقلدین نبی پاک علق کی آخری نماز کے تارک اور سنت کے مخالف نماز پڑھتے ہیں۔

(۱۵) ... علامدالبانی نے ہر تجمیر کے وقت رفع یدین کرنے کو بھی تہا کہ اس کی صدیم کیا ہے کہ اس کی صدیم بھی سیح ہے اور امام ابن قیم کی البدائع ج ۱۸ م ۹۸ سے نقل کیا ہے کہ امام احمد بھی اسکے قائل ہے ۔ (صفة صلو قالنبی/ص ۱۲۱) ہر تنجیر کے ساتھ رفع یدین کی حدیث سے میں اسکے قائل ہے ۔ (صفة صلو قالنبی/ص ۱۲۱) ہر تنجیر کے ساتھ رفع یدین کی حدیث ہے اس لئے بھی ثابت ہوا کہ دوسری اور چوتھی رکعت کی ابتداء بھی چونکہ تنجیر سے ہوتی ہے اس لئے اس وقت بھی رفع یدین سنت ہے لیکن غیر مقلدین نہ تو ان دونوں رکعتوں کے شروع کی اس وقت بھی رفع یدین سنت ہے لیکن غیر مقلدین نہ تو ان دونوں رکعتوں کے شروع کی کوئی سے ساتھ رفع یدین کرتے ہیں اور نہ بی اس دوجگہ رفع یدین کے منع یا منسوخ ہونے کی کوئی سیح یاضعیف حدیث دکھا سکتے ہیں۔

(۱۱-۱۱). .. حضور علی ایک گیڑے میں نماز پڑھے تھے، بیصد بیٹ متنق علیہ بھی ہے اور متواتر بھی ،امام طحادی اے متواتر فرماتے ہیں (طحادی جا /ص ۲۵۹) کشف المتقاب میں حضرت مولا تا حبیب اللہ مخار نے تقریباً ۵۳ صحابہ ہے اس کونی فض بول مطلب بیان کرے کہ مرف ایک گیڑے میں نماز پڑھنا سنت متواتر ہ ہے۔ آنخضرت علیہ نے بمیشہ ایک بی گیڑے میں نماز ادافر مائی ، زندگی بحر ایک نماز بھی ایک ہے۔ آنخضرت علیہ نے بمیشہ ایک بی گیڑے میں نماز ادافر مائی ، زندگی بحر ایک نماز بھی ایک ہے۔ آنخضرت مقابلہ نے بہن کر بھی ایک ہے زائد کیڑا بین کرمیس پڑھی ، جو مرد یا عورت ایک سے زائد کیڑا کے بہن کر بھی ایک ہو ایک منتق یا منسون نماز پڑھا اس کی نماز خلاف سنت متواتر ہ ہے ، اس کا فرض ہے کہ وہ ای کی منت متواتر ہ ہے۔ بمونے کی صحیح ہے اور آن سب غیر مقلد مرد وں عورتوں کی نماز خلاف سنت متواتر ہ ہے۔ مطلب صحیح ہے اور آن سب غیر مقلد مرد وں عورتوں کی نماز خلاف سنت متواتر ہ ہے۔ کہ اور آن کا سب غیر مقلد مرد وں عورتوں کی نماز خلاف سنت متواتر ہ ہے۔ کہ دورہ کی حالت میں بوی سے بوس و کنار اور مباشرت فرمایا کرتے تھے، بیصد بیٹ متفق علیہ بھی ہے ( بخاری ج الم ۲۵۸ مسلم ج الے می کوئی ایک بھی متواتر بھی ہے ( طحاوی ج الم ۳۵۲ میں اس کرنے یا منسوخ ہونے کی کوئی ایک بھی متواتر بھی ہے ( طحاوی ج الم ۳۵۲ میں بیس مندوخ ہونے کی کوئی ایک بھی متواتر بھی ہے ( طحاوی ج الم ۳۵ میں) اس کرنے یا منسوخ ہونے کی کوئی ایک بھی

حدیث نبیں، جخف روز و میں بیکام نہ کرے کیااس کاروز وخلاف سنت متواتر و ہوگا؟اس كوكتنا كناه موكا؟ اوراس ير بمطابق حديث كتف كوزے حد لكائي جائے كى؟ اور غير مقلدین نے اس بر کتنے لا کھ کاچینج شائع کیا ہے؟

(19) . .رسول اقدس عليه الى تواسى كواشما كرنماز يزها كرتے تھے، يه حديث متفق علیہ ہے۔ ( بخاری ج ا/ص ۲۲ مسلم ج ا/ص ۲۰۵ ) اس کے منع یا منسوخ ہونے کی کوئی متنق عليه ياغيرمتنق عليه حديث نبيل ہے۔ آج كل جوغير مقلد مردعور تيس بچي كوا ممات بغیرنماز پڑھتے ہیں ان کی نمازیں بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ ے خلاف سنت میں یانہیں؟ ان ہے منع یامنسوخ کی حدیث پیش کرنے پر کتنے لا کھ کا چیلنج

شائع کیا گیاہے؟

(۲۰). آنخضرت علي نے كمرے بوكر پيثاب فرمايا، بيصديث مغل عليہ ہے۔ ( بخاری ج ا/ص ۳۵ بسلم ج ا/ص ۱۳۳ ) اب اس کے خلاف جو غیر مقلد مردیا عورتیں بینه کر پیشا ب کرتے ہیں ان کا پیغل اس مدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے خلاف سنت ہے انہیں؟ان سے کھڑے ہو کر پیٹاب کرنے کے منع یامنسوخ ہونے کی صدیث کا آپ نے بھی مطالبہ کیااوراس پر تین لا کھ کا انعامی چیلنج شاکع کیا؟ نہیں تو کیوں؟

(۲۱). رسول اقدس علی تجمیر تریم کید کے وقت کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے ( بخاری ج ا/ص ١٠١مسلم ج ا/ص ١٢٩) آب منطقة كانون تك باتحد اثمات تعر (مسلم ج ا/ص ۱۲۹) ان دونوں حدیثوں میں حقیقی تعارض نہیں کیونکہ دونوں حدیثوں کو ماننے ہے بیمطلب ہے گا کہ بھی کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تنے اور بھی کا نوں تک انیکن اگر کوئی مخص مہلی صدیث کا بول غلط تر جمد کرے کہ آنخضرت علیہ ہمیشہ کندھوں تک ہی ہاتھ ا ٹھاتے ہتے ، زندگی بھر میں ایک دفعہ بھی کا نوں تک ہاتھ نہیں اٹھائے ،تو بیر جمہ یقیناً غلط ہے، ایک تو اس لئے کہ یہ یقینا رسول اقدس سیالی پر جھوٹ ہے، دوسرے یہ کہ دوسری حدیث ہے بیتر جمہ فکرار ہاہے۔اب اے ایک فخص سمجھائے کہتم یہ جھوٹا ترجمہ چھوڑ دو جس سے دوگناہ لازم آ رہے ہیں: ایک حضور علیہ پر جھوٹ، دومرے حضور علیہ کی دوسری حدیث کا انکار اور بید دنوں بہت بڑے گناہ ہیں لیکن وہ مخص صدیش آ کراپنا
حجمونا ترجمہ نہ چھوڑے البتہ پوری ڈ ھٹائی ہے اس حدیث کوجھوٹا کیے جوصرف اس کے
حجموٹے ترجے کے خلاف ہے اور کسی بھی صحیح حدیث کے خلاف نہیں ۔ توبیہ کتنا بڑا گناہ ہے
مگر ہمارے غیر مقلدین حضرات اس گناہ پر بہت دلیر ہیں۔ وہ پہلے ایک حدیث کا بالکل
غلط اور جھوٹا ترجمہ کرتے ہیں جو کسی امام کے قول ہے نہیں بلکہ خودر سول اقدس علیہ کی
دوسری سمجے احادیث سے نکرار ہا ہوتا ہے۔ پھران سب احادیث کو جوان کے جھوٹے ترجمہ
کے خلاف ہوں جھوٹا کہنا شروع کردیتے ہیں۔

(۲۲)....ای طرح رفع یدین کہاں کہاں کیا جائے اس بارے میں بظاہرا حادیث مختلف میں کیکن ان میں حقیقی کراؤنہیں ہے:

بقول البانی در صحابہ صدیث بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت علی تھے۔ ہمارے فیر وقت رفع یدین کرتے تھے۔ ہمارے فیر مقلدین دوستوں کا کہنا ہے کہ آنخضرت علیہ نے بھی بھی بحدوں کے وقت رفع یدین مقلدین دوستوں کا کہنا ہے کہ آنخضرت علیہ نے بھی بھی بحدوں کے وقت رفع یدین نہیں کی۔ اس ایک صدیث کا ترجمہ انہوں نے اس انداز ہے کیا کہ وہ دی احادیث ہے مگرا گیا، جب انہیں اس غلط ترجے پر آگاہ کیا تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے اس غلط ترجے ہوتو برگرا گیا، جب انہیں اس غلط ترجے پر آگاہ کیا تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے اس غلط ترجے ہوتو برگر تے جودی احادیث کے خلاف تھا، انہوں نے پوری جرائے ت سے ان دی احادیث کو بھی گیا کہ دیا اور بیشور مجادیا کہ ان دی سے انکہ اور اس ایک حدیث کو بھی کہنا، پھرا کی حدیث کا جھوٹا ترجمہ کر کے ان دی احادیث کو بھوٹا ترجمہ کر کے ان دی سے نگرا وینا اس کی کوئی دلیل ہے یا جمعن آپ کی خواہش نفس ۔ دکھلا دیں کہ بیدا کی حدیث کی جہوٹی ہیں۔ اور خدا اور رسول سے ٹابت کردیں کہ ان اور اس کی دو دری کی دی احادیث ہیں کہ دو دری کی دی احادیث ہیں کہ بیدا کی حدیث کی خواہش نفس ہے اور خدا اور رسول سے ٹابت کردیں کہ ان اور اس کی خواہش نفس ہے دخواہش نفس ہے دور دی کی دی دور دی کی دی دور دی کی دی دور دی کی دور دی کی دور دی کی دور دی کی دی دور دی کی دی دور دی کی دور دی کی دور دی کی دی دور دی کی دور دی کی دی دور دی کی دی دی دور دی کی دی دور دی دی دور دی دور دی دور دی دور دی دور دی دور دی کی دی دور دی دور دی

کی احادیث میں حقیقی نکراؤ پیدا کرتے ہیں۔اس کے برعکس الل السنة والجماعة کہتے ہیں کہ ان احادیث میں کوئی حقیقی ککراؤنہیں ہے کیونکہ نکراؤ جب ہوتا ہے کہ ایک طرف یوں ہوتا کہ آنخضرت عظی ہیشہ آخر عمر تک بجدول کے وقت رفع یدین کرتے رہے، آپ سَالِقَ نِ ایک نماز بھی بغیر رفع یدین کے نہیں پڑھی اور دوسری طرف ہوتا کہ آپ مالین نے بھی مجدول کے وقت رفع یدین نہیں کی یا آپ علیہ تجدول کے وقت رفع یدین نبیں کرتے تھے۔لیکن یہاں ایسانہیں ہے بلکہ صاف بات یہ ہے کہ دس احادیث ے صرف بیر ثابت ہوا ہے کہ آپ علاق تجدوں کے وقت رفع پدین کرتے تھے، بیہ سب ہمیشد کرتے رہے یا چھوڑ دی ان باتوں سے بیدس کی دس احادیث خاموش ہیں، بال قیاس کی ایک اونی فتم جس کوامنصحاب حال کہتے ہیں اس کی بنا پر کہا جاسکتا تھا کہ جب آب علی کا تو میشد کرتے رہے ہوں گے مید قیاس ہے یا حدیث؟ البتداس قیاس ك خلاف ايك حديث ل كن كرآب علي في في حجور دى تقى تو ابل النة في ورأاس تیاس کوچھوڑ دیا جواس صدیمیہ سیجے کے خلاف تھا۔اب اگر کو کی شخص ہمیشہ سجدوں کے وقت ر فع بدین کرے تو اس بیکٹی کیلئے اس کے پاس صدیث نہیں قیاس ہے۔وہ مخص اہل قیاس ہوگا نہ کہ اہلحدیث اور جو مخص سجدوں کے وقت رفع بیدین نہیں کرتا وہ اس قیاس کو چھوڑ کر صدیث برعمل کررہا ہے کہ آپ علی نے کہ تھی جس کودس صحابہ نے روایت فر مایا اور پھر جھوڑ دی جس کوا بیک صحافی نے روایت کیا ہے۔ نہ کوئی غلط تر جمہ کرنا پڑا نہ ا حادیث میں حکراؤ پیدا کرنے کی ضرورت چیش آئی۔ مہی معاملہ ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنے والی ا حادیث کا ہے کہ ان میں کسی ایک میں بھی ہمیشہ ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنے کی صراحت نہیں اس لئے وہ ترک والی احادیث کے مخالف نہیں ، یہی حال رکوع کے وقت رفع یدین کی احادیث کا ہے۔الغرض غیر مقلدین کے دعویٰ وعمل کے موافق ایک بھی حدیث سیح مرسے نہیں جس میں دس جگہ رفع پدین کا دوام اور ۱۸ جگہ رفع پدین کے دائمی ترک کی صراحت ہو،اس لئے ترک رفع بدین کی احادیث ان احادیث کے مخالف نہیں جو غیرمقلدین پیش کرتے ہیں بلکہان کے جموٹے ترجموں کے خلاف ہیں اگریہ ہمیشہ رفع

یرین کرنے کا حجموث جھوڑ دیں تو ان احادیث میں تعارض نظر نہیں آئے گا۔ (rr)... جام بور کے غیرمقلدین نے ایک اشتہار بنام'' اثبات رفع یدین'' شاکع کر کے علاقہ بھر کی فضا کو مکدر کیا۔ جبکہ اس اشتہار میں وہ ایک حدیث بھی چیش نہ کر سکے جس میں ان کے عقید و قمل کے شبت اور منفی پہلوؤں کی مثل نمبر ۲۰۵، ۲۰مراحت ہوتی۔ جب وہ دس جگہ دوام رفع اور ۱۸ جگہ دوام تر کب رفع پر ایک سیح تو کجاضعیف حدیث بھی نہ لا سکے اورائے قیاس بلکہ جموٹ کو کہ حضرت ہمیشہ اس طرح نماز پڑھتے رہے حدیث کے نام ے لوگوں میں پھیلائے گئے تو جھیت احناف جام ہور کی طرف سے ان کے اس جھوٹ کے خلاف ایک اشتہار" ہم رفع یدین کیوں نہیں کرتے" شائع کیا گیا۔ جس میں گیارہ احادیث سے ان کے اس جموث کا بول کھول دیا گیا کہ حضرت علیہ ا جاکہ بمیشہ رفع یدین اور ۱۸ جگہ بمیشہ ترک رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتے رہے۔اس پر اہلحدیث کوتو خوش ہونا جاہئے تھا اور اپنا مجھوٹ مجھوڑ کر احادیث کے سامنے مجھک جانا جاہئے تھا، مگر انہوں نے اپنا جھوٹ چھوڑ نے کے بجائے ان گیارہ احادیث کوجھوٹا کہنے پر کمریا ندھ لی۔ اس كام كيليٌّ ' عبد الرحمُن شاجين مدرس جامعه دارالحديث رحمانيه ملتان وخطيب جامع مسجد ابو بكرا بلحديث صاوق كالوني ملتان "كي خدمات حاصل كي تنيس موصوف نے ٣٢ صفحات میں رسالہ لکھااور تام رکھا'' ہم رفع یدین کیوں کرتے ہیں؟'' حنفی اشتہار'' ہم رفع یدین كيون نبيس كرتے كاعلمي دندان شكن جواب اس ميں موصوف نے يہلے تقريباً سوله صفحات میں اپنے دلائل لکھے جو کہنے کو ۱۲ ہیں مگر ان میں ایک حدیث میں بھی ہمارے نمبر ۲۰۵،۷۰۵ ۰،۹،۸ ایس ندکور تفصیلی دعویٰ کےمطابق نہیں۔اب انہیں یہی پڑھنا جا ہے کہ اے میرے باغ آرزو کیا ہے باغ ہائے تو کلیاں تو کو ہیں جار سو کوئی کلی کھلی نہیں موصوف نے ص ۵ پر رفع یدین کوسنت متواتر ہ قرار دیدیا ، اسمیس ہمار ہے نمبر ۵ تولی حدیث کاعنوان ص ۹ پر دیااور برداغم دغصه ظاہر فر مایا۔

### چندا ہم اصول اور صحتِ حدیث کے درجات:

(۱)... شاہین صاحب نے اگر چہ دعویٰ کیا ہے کہ ظفائے راشد مین اور عشرہ مہشرہ ہے بھی رفع ید مین کی احادیث ہیں کی احدیث سولہ کتابوں کے حوالہ ہے ہیں گی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عشر حضور علقت کے زمانہ ہیں اصغرالقوم ہے ( بخاری ج الم کا) رسول اقدی علقت تو مہا جرین وانصار کو آ کے کرنے کو کا تھم دیتے ہیں گرید ( شاہین صاحب ) ان کے بچوں کو ان سے آ گے کرکے حدیث رسول کی تحالفت سے ابتداء کرد ہے ہیں۔

(۲) اس صدید میں دس جگہ رفع یدین کا دوام تو کیا ہوتا صرف ۹ جگہ رفع یدین کا ذکر ہے۔ خود ہے، تیسری رکعت کے شروع کی رفع یدین کا ذکر نہیں اور نہ تی ۱۸ جگہ نفی کا ذکر ہے۔ خود شاہین صاحب کے نزدیک اس صدیت میں نہ کورنماز خلاف سنت ہے کیونکہ ان کے نزدیک تیسری رکعت کے شروع میں دفع یدین سنت متواترہ ہا دراس کا ترک خلاف سنت ہے۔ تیسری رکعت کے شروع میں دفع یدین سنت متواترہ ہا دراس کا ترک خلاف سنت ہے۔ (۳) ۔ ۔ ۔ اگر چہشا ہین صاحب نے بیحدیث ۱۱ کتابوں کے حوالوں سے کمعی ہے لیکن ان سب ۱۱ محد ثین میں پہلے سیدنا امام اعظم ابوعنیفہ نعمان بن ثابت ہیں جنہوں نے انس بن مالک کی زیارت کی اور تا ابعیت کے شرف سے مشرف ہوئے اور وَ اللّٰہ فِینَ اللّٰ مُعَنّم وَ رَضُوا عَنْهُ کے شرف ہوئے اور وَ اللّٰہ فِینَ اللّٰ مُعَنّم وَ رَضُوا عَنْهُ کے شرف ہوئے اور وَ اللّٰہ فِینَ اللّٰہ عُوهُ مُعَنّم ف ہوئے۔

(۱)....سفيان بن عيينه قال: اجتمع ابو حنيفة والاوزاعي في دارالحناطين بمكة فقال الاوزاعي لابي حنيفة: مابالكم لا ترفعون ايديكم في الصلوة عندالركوع و عند الرفع منه فقال ابوحنيفة لاجل انه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شي قال: كيف لا يصح وقد حداني الزهري عن سالم عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه كان يرفع يديه اذا افتتح الصلوة وعند الركوع و عند الرفع منه فقال له ابوحنيفة: فحداثنا حماد عن ابراهيم عن علقمة والاسود عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه الا عند افتتاح الصلوة ولا يعود لشي من ذلك فقال الاوزاعي: احداثك عن الزهري عن سالم عن ابيه و تقول: خان جماد عن ابراهيم فقال له ابوحنيفة: كان حماد افقه من الزهري و كان ابراهيم افقه من سالم و علقمة ليس بدون ابن عمر في الفقه وان كان الهن عمر في الفقه وان كان الهن عمر في الفقه وان كان عمر صحبة وله فضل صحبة فالاسود له فضل كثير و عبدالله هو عبدالله فسكت الاوزاعي (مندام المنام المنام المنام)

3.1

 نمازیس پھردوبارہ ایسا پھونیس کرتے تھے۔اس پراوزای کہنے گئے: یس نے زہری ،سالم،
این عمر سے (علوسند) روایت بیان کی ہاورتم نے جماد، ابرا بیم سے ، تو ایام ابوطنیفہ نے
فر مایا جماد زہری سے زیادہ فقیہ ہیں اور ابرا بیم سالم سے زیادہ فقیہ ہیں اور علقہ حضرت ابن
عمر سے فقہ بیس کم نہیں اگر چہ حضرت ابن عمر کوشرف صحبت نبوی نصیب ہے اور اسود کو بھی
بہت فضیلت عاصل ہے ، پھرعبداللہ تو عبداللہ بی ہیں اس پراوزای خاموش ہوگئے۔
بہت فضیلت عاصل ہے ، پھرعبداللہ تو عبداللہ بی ہیں اس پراوزای خاموش ہوگئے۔
(۲) ۔۔۔ اس مناظرہ بیس امام اوزائی نے جو حدیث بیان فرمائی ہے اس بیس مسئلہ رفع
یدین کا شبت اور منفی پہلوکھل نہیں آیا ، بیر حضرات چار دکھت بیس دس جگہ رفع یدین کرنے کا ذکر ہے اوراس
ہیں اور ۱۸ جگہ نہیں کرتے ، اس حدیث بیس صرف ۹ جگہ رفع یدین کرنے کا ذکر ہے اوراس
جگہ دفع یدین کرنے کی نفی ہے۔ اس لئے اس حدیث بیس غذکورہ نماز غیر مقلدین کے
جگہ دفع یدین کرنے کی نفی ہے۔ اس لئے اس حدیث بیس غذکورہ نماز غیر مقلدین کے
جگہ دفع یدین کرنے کی نفی ہے۔ اس لئے اس حدیث بیس غذکورہ نماز غیر مقلدین کے
جگہ دفع یدین کرنے کی نفی ہے۔ اس لئے اس حدیث بیس غذکورہ نماز غیر مقلدین کے
جگھم ابو حنیفہ نے جوحدیث بیش فرمائی ہے وہ بالکل کھل مسئلہ ہے کہ پہلی تکبیر کے ساتھ دفع
یدین کی جائے پھر کس جگہ ذہ کی جائے۔

(۳). امام صاحب کی چیش کرده حدیث کا ہرراوی اپنے زمانہ کا افقہ الناس ہے جبکہ بیہ خوبی امام اوزاع کی مدیث جی نہیں یائی جاتی۔

(۳) امام صاحب کی پیش کردہ صدیت کا ہردادی اپنے استاد کے ساتھ کی المالازمت ہونے کا شرف رکھتا ہے، چنانچے حضرت امام ابوضیفہ فرماتے ہیں کہ بیس نے جماد کو یہ کہتے ۔ ہوئے سنا کہ جب بیس دیکھتا ہراہیم فنی کوتو ان کی خصلت دسیرت کودیکھتے والا (بلاشبہ) کہتا کہ ان کی خصلت میں حضرت علقہ کی خصلت دسیرت ہوادر جوعلقہ کودیکھتا تو وہ کہتا کہ اس کی میرت وخصلت میں عبداللہ بن مسعود کی میرت وخصلت ہے، اور جوحضرت عبداللہ بن مسعود کی میرت وخصلت ہے، اور جوحضرت عبداللہ بن مسعود کی کودیکھتا تو وہ بہتا کہ بیمین رسول اللہ علیات کی خصلت و میرت ہے (مندا مام امام اوزائ کی پیش کردہ حدیث میں بیخو بی بھی نہیں کیونکہ نہ تو خود امام اوزائ کی پیش کردہ حدیث میں بیخو بی بھی نہیں کیونکہ نہ تو خود امام اوزائ کی پیش کردہ حدیث میں بیخو بی بھی نہیں کیونکہ نہ تو خود امام اوزائ کی بیش کردہ حدیث میں بیخو بی بھی نہیں کیونکہ نہ تو خود امام اوزائ کی بیش کردہ حدیث میں بیخو بی بھی نہیں کیونکہ نہ تو خود امام اوزائ کی بیش کردہ حدیث میں بیخو بی بھی نہیں کیونکہ نہ تو خود امام اوزائ کی بیش کردہ حدیث میں بیخو بی بھی نہیں کیونکہ نہ تو خود امام اوزائ کی بیش کردہ حدیث میں بیخو بی بھی نہیں کیونکہ نہ تو خود امام اوزائ کی بیش کی بیش کردہ حدیث میں بیخو بی بھی نہیں کی بیش کردہ حدیث میں بیخو بی بھی نہیں کی بیش کی بیش کی بیش کردہ حدیث میں بین نہی امام اوزائ کی نہیں امام اوزائ کی بیش کردہ حدیث میں بین نہیں کی بیش کی بیش کی بیش کی بیش کی بیش کی بیش کردہ حدیث میں بین نہیں کی بیش کردہ حدیث میں بین نہیں کی بیش کردہ حدیث میں بین نہیں کی بیش کردہ حدیث میں بین نہیں کی بیش کی بیش کی بیش کی بیش کی بیش کی بیش کردہ حدیث میں بین نہیں کی بیش کی بیش کی بیش کی بیش کی بیش کی بیش کی کی بیش کی کی بیش کی بیش کی کی بیش کی کی بیش کی بیش کی بیش کی بیش کی بیش کی بیش کی بی

فی المذهری کیمالک و عقیل (میزان الاعتدال ج ۱/ص ۵۸) اور ندی حضرت عبدالله بن عرفی المرح کثیر الملازمت رسول الله علی کشیر الملازمت رسول الله علی کشیرا کم است کا ببدائیسر بیان فرمایا (بخاری ج ۱/ص ۱۳۵) ستے ۔ حضور علی نے نے معلمین قرآن میں ان کا ببدائیسر بیان فرمایا (بخاری ج ۱/ص ۱۳۵) اور فرمایا: آگر بغیر مشوره کے تمہارے لئے میں ضلیفہ کا استخاب کروں تو وه صرف میں مسعود بی میں ضلیفہ کا استخاب کروں تو وه صرف ابن مسعود بی بول کے اور جس چیز کو ابن مسعود تمہارے لئے میں ضلیفہ کا استخاب کروں تو وه صرف ابن مسعود بی بول کے اور جس چیز کو ابن مسعود تمہارے لئے میں فلیفہ کا استخاب کروں تو وہ صرف تمہارے لئے اس کو پہند نہ کروں گا (الاستیعاب ج ۱/ص ۱۳۵۹) اور فرمایا: ابن مسعود کے باس رہے تھاور عمور وقت حضور علی کے اس کو پہند نہ کروں ایمنا) وہ ہروقت حضور علی کے باس رہے تھاور حضور علی کے ان کے کی وقت تجاب نہیں کرتے تھے۔ (مسلم رہم امسلم) حضرت بی ان کو کم کا انبار کہا اور اہل کوفہ کی طرف تعلیم کیلئے روانہ فرمایا (بغد، دی تا امس ۱۹۳۷) حضرت بی ان کے کا فرد کے اس کے برکونور سے بھرد نے خود فرمایا: کنت سے کا فرد کی فور سے بھردیا ہے۔ اس کے برکس حضرت عبداللہ بن بھرد نے خود فرمایا: کنت اصفر القوم (بخاری ج الی کے اللہ ان کی کہاللہ بن بھرکونم کے فور سے بھردیا ہے۔ اس کے برکس حضرت عبداللہ بن بھرد نے خود فرمایا: کنت اصفر القوم (بخاری ج الی کے ا

 ر فع بدین کرنا اور ۱۸ جگہ ہمیشہ ترک کرنا ہرگز ٹابت نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس امام بخاری ک کے استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ امام مجامد کی روایت نقل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو پہلی تکبیر کے بعد بھی رفع یدین کرتے نہیں دیکھا (مصنف ابن ابی شیبہ ج ا/ ص ۲۳۷) اورامام بخاری کے دا دا استادامام محمد یعبدالعزیز بن حکیم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نماز شروع کرتے وفت دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے۔اس کے علاوہ کی جگہ رفع یدین نبیس کرتے تھے (موطامحد اس مو اس لئے امام طحاوی (PTI a) نے فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا رفع یدین کی صدیث کو بیان کر کے پھر خود رفع یدین کوترک کر دینااس کی واضح دلیل ہے کہان کے نزد یک رفع یدین کامنسوخ ہونا ثابت ہو گیا تھا (طحادی) امام محمد حسن سلبلی (۵۰۱۱ه) فرماتے ہیں کہ صحابہ کرائم خصوصاً عبداللد بن عمرٌ تو آپ عليه كى اتباع مين نهايت شدت اختيار فرماتے تھے، آپ ملائقہ کی اور آپ کی سنت کی اتباع میں عشق اور فنائیت کے درجہ تک پہنچے ہوئے تھے۔ان کے بارے میں بیروچنا بھی مشکل ہے کہ وہ نماز جیسی اہم عبادت میں عاد تا بمیشہ سنت کے خلاف نماز پڑھتے ہوں۔اس لئے ان ہے حسن ظن اوران کے سنت ہے عشق کا تقاضا یہی ہے کہ وہ رفع یدین کومنسوخ سبجھتے تھے (تنسیق النظام/ص۵۲) حصرت سالم اورز ہری ہے بھی کسی سجھے سند سے دس جگہ ہمیشہ رفع یدین کرنے اور ۱۸ جگہ ہمیشہ رفع پدین ترک کرنے کا کوئی شوت نہیں ملتا۔

(۲) حضرت عبداللہ بن مسعود کے ہزاروں ساتھیوں میں سے کسی ایک کا بھی پہلی تجمیر کے علاوہ رفع یدین کرنا ثابت نہیں، وہ سب حضرت عبداللہ بن مسعود کی اسی حدیث کے موافق نماز پڑھتے تھے جو امام صاحب نے مناظرہ میں بیان فرمائی ۔ چنانچی امام بخار گ موافق نماز پڑھتے تھے جو امام صاحب نے مناظرہ میں بیان فرمائی ۔ چنانچی امام بخار گ (۲۵۲ھ) کے دادا اُستادامام محد (۹۸ھ) امام ابراہیم نحفی (۹۲ھ) سے، جن کے بارے میں امام نووی فرماتے ہیں کہ ان کی توثیق، جلالت شان اور فقہی کمال پرسب کا اتفاق ہے، اورامام شعبی (۵۰ھ) جنہوں نے بانچ سوصحابے کی زیارت کی نے ابراہیم نحفی کی وفات کے وقت فرمایا کہ ابراہیم نے بعدا ہے بعدا ہے سے بڑا عالم اور فقیہ کوئی نہیں چھوڑا۔ لوگوں نے

کہا:حسن بھری اور ابن سیرین بھی نہیں؟ تو امام شعبی نے کہا نہ صرف حسن بصری اور ابن سيرين بلكه الل بصره ، كوف ، حجاز اور شام مين بهي نهيس ( تنبذيب الاساء واللغات ج ا/ص ا ۱۸ ) ، روایت کرتے ہیں کہ امام ابراہیم کنٹی نے فر مایا کہ میں نے عبداللہ بن مسعود کے تمام اصحاب میں سے کسی ایک سے بھی نہ پہلی تکبیر کے بعد کسی جگہ رفع بدین کرنے کا مسئلہ سنا ، (اور نہ ہی کسی کو پہلی تنجبیر کے بعد کسی جگہ رفع بدین کرتے دیکھا)وہ صرف نماز کی ابتداء میں رفع یدین کرتے تھے (موطامحد/ص ۹۰) اور امام بخاریؓ کے استاد امام ابو بکر بن ابی شیبہ (۲۳۵ه) امام ابواسحاق (۱۲۲ه) جو بڑے تفاظ اور ائمہ دین میں سے تھے (شذرات الذہب ج الص ۱۷ ہے) جن کی توثیق اور جلالت شان پرسب کا اتفاق ہے (تہذیب الاساء واللغات ج۲/ص۱۷۲) ہے روایت نقل فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعودٌ اور حضرت علیٰ کے اصحاب میں ہے کوئی بھی پہلی تکبیر کے بعد رفع یدین بیں کرتا تھا۔ (مصنف ابن الی شیبہ ج الص۲۳۶) ظاہر ہے کہ ان کے اصحاب ہزاروں ہے متجاوز تھے، اس کے برعکس رفع یدین نبیس کرتے تھے ای طرح کسی ایک ساتھی ہے بھی نماز میں دس جگہ بمیشہ رفع یدین کرنے اور ۱۸ جگہ ہمیشہ ترک رفع یدین کا ثبوت کسی ایک بھی سیجے سندہ ہے نہیں ماتا۔ (۷).. امام صاحبؓ نے مناظرہ میں جو حدیث چیش فرماّ کی اس کی سند کوفی ہے اور تمام اہل کوفداس کی صحت اور اس برعمل کرنے پر متنق تنے۔مولانا عبدالحی رحمة الله علیه فرماتے جیں کہ تمام فقہاء کوفہ قدیماً اور حدیثاً پہلی تکبیر کے بعد ترک رفع یدین برمتفق تھے۔ نیز امام محمد بن نصر مروزی (۲۰۲ھ) سے نقل فر ماتے ہیں'' ہم کوئی شہراییانہیں جانے جنہوں نے بالا جماع رفع يدين ترك كردى ،ومكراال كوفه " (التعليق أنمجد /ص٨٩) يعني الل كوفه كاترك رفع یدین پراجماع تھا۔ دوسرے شہروں میں کوئی نہ کوئی کرنے والال ہی جاتا تھا۔اس کے برغنس حضرت عبدالله بن عمرٌ کی رفع پدین والی حدیث کی سند مدنی ہے، جیسے خو دابن عمرٌ اور ان کے کسی ساتھی کااس حدیث برعمل نہیں تھا، اسی طرح تابعین اور تبع تابعین کے دور میں بھی مدینه منورہ میں رفع یدین کا کوئی رواج نہ تھا۔ امام مالک امام اہل مدینہ (۹ کارہ) فر ماتے ہیں کہ میں پہلی تکبیر کے بعد کسی جگہ رفع بدین کو پہچا نتا تک نہیں (المدونة الكبري ج الص اے) گویا کوفہ کی طرح مدینہ منورہ میں بھی پورے خیر القرون میں عملاً ترک رفع یدین والی نمازی متواتر تھی۔ مدینہ منورہ میں رفع یدین پڑعمل جاری ندر ہنا واضح ولیل ہے کہ ان کے ہاں رفع یدین کی حدیث متروک تھی۔

(۸)... ..اس حدیث میں ہے کہ امام اوزاعی خاموش ہو گئے ، تو جب خیر القرون میں لا جواب ہو گئے ، تو جب خیر القرون میں لا جواب ہو کئے اس موٹ ہو جاتا جا ہے۔ لا جواب ہو کروفع میرین کے قائلین خاموش ہو گئے تو اب بھی ان کو خاموش ہو جاتا جا ہے۔

اس مدیث کے پیش کرنے میں شاہین صاحب کی خیانتیں

خيانت تمبرا

اس ممل حدیث کا پہلا حصد نقل کیا اوراس کا جواب اور آخری فیصل نقل نہ کیا جو زبردست خیات ہے۔ قرآن میں ہے: إِنَّ اللهُ لَا يُسِحِبُّ اَلْمُحَالِنِيْنَ بِحِبُّ اللهُ كَالِيْنِيْنَ بِحِبُّ اللهُ كَاللهُ كَا كُلُواللهُ كَاللهُ كَاللهُ كَاللهُ كَاللهُ كَاللهُ كَاللهُ كَا كُلُولُ كُلُولُ كُلُولُ ك

# خيانت نمبرا

اس صدیث میں موطانیام مالک (۹ کارہ) کا بھی حوالہ دیا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ عبداللہ بن عمر سے سالم اس کومر فوع اور تافع موقوف بیان کرتے ہیں اور رکوع میں جاتے وقت کی رفع یدین بھی فدکورنہیں بینی اس کا مرفوع ہوتا بھی مفکوک اور اس میں پورا مسئلہ بھی نہیں ، یہ بات شاہین صاحب نے نہیں بتائی۔

خيانت نمبرسا

اس ناممل حدیث پر موطا امام محد (۱۸۹ه) کا حوالہ بھی دیا، حالانکہ اس کے مطالعہ سے دوبا تیں ظاہر تھی: ایک تو یہ کہ اس حدیث کے مرفوع اور موقوف ہونے ہیں ہی اختلاف ہے، دومر کے بیر کہ خود حضرت عبداللہ بن عمراس حدیث پر ال مدیث پر النہیں کرتے تھے۔اگر شاہین صاحب بید دونوں با تیں بھی بتا دیتے تو ان کا مسئلہ ہی مث جا تالیکن انہوں نے یہ با تیں چھیا کیں حالانکہ انہوں نے یہ با تیں جھیا کیں حالانکہ انہوں نے تر آن میں پڑھا ہے کہ محتمان حق شیرہ و ہے۔

### خيانت نمبرهم

شاہین صاحب نے ابوداؤد (۵۷اھ) کا بھی حوالہ دیا جبکہ اس کے بعد دو احادیث ترک رفع یدین کی موجود تھیں جس سے صاف معلوم ہوا کہ حفرت علیہ نے کرنے کے بعد واکرنے کے بعد واکرنے کے بعد چھوڑ دی تھی کیکن آگر ہے بات شاہین صاحب بتا دیتے تو ان کورسالہ کیھنے کی ضرورت بی ندر ہتی۔

# خيانت نمبر۵

شاہین صاحب نے ترقدی (۹ کام) کا بھی حوالہ دیا وہاں بھی بعد میں رفع ید ہیں رفع ید میں رفع ید ہیں رفع ید ہیں رفع یدین کے چھوڑ نے کی صدیث موجود ہے، جب آپ علیہ نے تھوڑ دی تو شاہین صاحب کیوں ضد کرد ہے ہیں۔

### خيانت تمبرا

ای طرح نسائی (۳۰۳ھ) کا حوالہ دیا اس میں بھی اس کے بعد ترک رفع یدین کی مدیث ہے۔لیکن شاہین صاحب نے اس کوذکر نہ کر کے خیانت کی۔

# خيانت نمبر

طحادی شریف (۱۳۲۱ه) کا بھی حوالہ دیا، انہوں نے صراحت کی تھی کہ بیر حدیث منسوخ ہے گرشا بین صاحب نے ازراہ خیانت اس بات کو چھوڑ دیا حالانکہ شابین صاحب اچھی طرح جانبے بیں کہ حدیث میں خیانت کومنافق کی علامت بتایا گیا ہے نہ کہ المجدیث کی۔

# خیانت نمبر۸

حمیدی (۲۱۹هه) کا بھی حوالہ دیا جبکہ اس کے سیحے نسخوں اور پہلی طبعات میں سے حدیث نبیس بلکہ اس کے خلاف ترک ِ رفع یدین کی حدیث ہے۔ "

# خيانت نمبرو

مندانی عوانہ (۱۲ سے) کا حوالہ دیا ہے جبکہ اس میں حدیث اس کے خلاف ہے

### خيانت نمبروا

سنن کمریٰ بیمنی (۵۸م) کا بھی حوالہ دیا ہے اس کے بعد بھی اس ش ترک رفع یدین کی احادیث ہیں،لیکن کیا ایسی خیانتوں سے می کومٹایا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں اِنّہ اللّٰهَ لَا یَهْدِیْ سَکِیْدَ الْنَحَآنِدِیْنَ اللّٰهُ بِیسِ چلنے دیتافریب دغا بازوں کا۔

### خيانت نمبراا تامها

اس کے بعد صفحہ کے پر سرخی کھی ہے: ''ابن عمر کی فعد ہشہ متواتر ہے' اس میں صرف ایک دندہ دس ہا یہ رفع یہ بین کرنے کا ذکر ہے اور ۱۸ جگہ کی نفی نہیں ہے، مگر بیا یک دفعہ کا ثبوت بھی رسول اقدس علی ہے مشکوک ہے۔ شاہین صاحب کو پت ہے کہ موطا امام محمد میں بیصد بیٹ موقوف ہے مرفوع نہیں۔ امام بخاری نے بھی اس شک کا اظہار فر مایا ہے جس کوشا ہین نے نقل نہیں کیا اور امام ابوداؤ دینے پورے زور وشور ہے اس اظہار فر مایا ہے جس کوشا ہین نے نقل نہیں کیا اور امام ابوداؤ دینے پورے زور وشور ہے اس کے مرفوع لیمن صدیت نبوی ہونے کا رد کیا ہے، بیہ چار خیانتیں اس روایت میں شاہین صاحب نے کی ہیں جس کا مرفوع ہونا ہی مشکوک ہواس کو متواتر کہنا بہت بری جرائت ہے۔ یہ بیہ میں قرار امام ابن ماجہ نے تو ہے۔ یہ بیٹ میں گارو امام ابن ماجہ نے تو اس مشکوک روایت کوا پی کتاب میں لکھنا تک پسند نہیں فر مایا لیکن شاہین صاحب نے اس کو متواتر بنا ڈالا۔

جو جاہے آپ کا حسن گرشمہ ساز کرے امام ابراہیم تخفیؒ (۹۲ھ) ، امام ابواسحاق (۱۲۵ھ) امام ابوبکر بن عیاش ، امام مالک (۹۷ھ) کے بیانات سے ترک رفع یدین کاعملاً متواتر ہونا واضح ہے۔ اب پندرھویں صدی بیس شاہین صاحب اس رفع یدین کومتواتر بنانا جاہتے ہیں جس کوخیر القرون میں کوئی جانتا ہیجی ندتھا۔

خيانت نمبر۱۵

شامین صاحب نے صفحے کے پرعنوان لکھا ہے: "عبداللہ بن عمر کا رفع یدین نہ

کرتے تھے: ان ابس عسم اذا رأی رجالاً لیم یوفع یدید رماه الحصنی (مند کرتے تھے: ان ابس عسم اذا رأی رجالاً لیم یوفع یدید رماه الحصنی (مند حمیری جا اس ۲۷۷) اباصلی الفاظ اوراس کا ترجمه طاحظ فرما میں:ان عبسدالله بسن عسم کی کسان اذا ابسسر رجالاً یصلی لا یوفع یدید کاما خفض و رفع حصبه حسلی یسوفع یدید کاما خفض و رفع حصبه حسلی یسوفع یدید کاما وی کود کھتے کرنماز حسلی یسوفع یدید و رفع یدید کرنماز میں برهن یدین کرتا تواس کو ککر مارتے یہاں تک کرفع یدین کرتا۔ "

اس روایت کے مطابق ۱۷ رکعت میں ۲۸ جگدرفع یدین کرنا ضروری ہے ورنداس پر پھراؤ ہوگا، لیکن شاہین صاحب کر رکعت پر دس جگدرفع یدین کرتے ہیں اور ۲۸ جگدشیعہ کرتے ہیں۔ اس روایت کے مطابق شاہین صاحب چار رکعت میں ۱۸سنتوں کے تارک اور ۱۸ پھروں کے مطابق شاہین صاحب خار رکعت میں ۱۸سنتوں کے تارک اور ۱۸ پھروں کے متحق ہیں۔ اس لئے شاہین صاحب نے کہ است حفض و دفع کے الفاظ عربی میں جھوڑ دیئے اور اردو میں بھی ترجمہ نہ کیا کہ اس روایت کود کھے کہیں شیعہ غیر مقلدین کوسنگ اربی نہ کردیں۔

### خيانت نمبراا

صفحہ پرعنوان ہے 'صحابہ کرام اور رفع یدین' اس کے بعد تر فدی سے چند صحابہ اور تابعین کے نام بے سند ذکر کر دیئے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک صحابی اور تابعی سے بھی دس جگد رفع یدین کا دوام اور ۱۸ جگہ کا دائی ترک صراحنا ثابت نہیں۔ امام تر فدگ نے جس صدیث کے بعد بینام ذکر فرمائے ہیں اس حدیث میں ذکر کر دونما زتو شاہین کے نزویک خلاف سنت ہے کیونکہ تیسری رکعت کے شروع کی رفع یدین اس میں فہ کورنیوں اور شاہین صاحب اس کوسنت متواترہ کہتے ہیں (دیکھوصفحہ کی) تو معلوم ہوا کہ اس کی کوئی سند بھی ہوتی تو ان صحابہ وتا بعین کی نمازش ہیں کے مطابق خلاف سنت متواترہ ہے۔

# خيانت نمبر 4ا

مرتر ندی کے حوالہ ہے محض بے سند ۱۳ اصحابہ کے نام کھے ہیں، کویا آ مخضرت

المنافقة كادس جگرفیس ۹ جگرا يك و فعد رفع يدين كرنے كو ۱۳ اصحاب نے بيان كيا ہے۔ اس طرح ترخى ميں ہى آئخضرت علي ہے ايك كيڑے ميں نماز پڑھنے پر امام ترخى نے ۱۳ اى صحاب كا تام لكھا ہے۔ اب شاہین صاحب بتا كيں كہ ايك ہے زائد كيڑوں ميں كى مرديا عورت كا نماز پڑھتا خلاف سنت كہا جائے گا؟ بلك اس ہے بڑھ كريہ بات ہے كر آپ المنافقة نے ايك مرتبه جگر رفع يدين كى جس كو ۱۳ اصحاب نے روايت كيا جو شاہین صاحب كے المنافقة نے ايك مرتبه جگر رفع يدين كى جس كو ۱۳ اصحاب نے روايت كيا جو شاہین صاحب كے بزد يك خلاف سنت متواتر ہ ہے۔ اى طرح آپ نے ايك كيڑے ميں نماز اوافر مائى اس كو بھى چود ہ صحاب ہے ترخى نے نفل كي اس ميں تو ايك دفعه جگر رفع يدين كا ورايك كيڑے اس فعل كے بھی نماز برابر رہى ، گر ايك كيڑے ميں نماز كى حدیث كے بعد امام ترخى تى اس فعل كے جود فرادى ، خلاصہ ہے كہ دن جگر نو يدين كى اور دفع يدين كى حدیث كے بعد امام ترخى تى اس فعل كے فرادى ، خلاصہ ہے كہ دن جگر تو كي مون موف ۹ جگر كا ذكر آيا اس كو مجمود نو يدين كى اور دفع يدين كى جدے دو ترخى بات نہ دوئى ، صرف ۹ جگر كا ذكر آيا اس كو مجمود نو يدين كا ثبوت ترخى شريف ميں ايك حمود نو يو يون تو ايك دفع يدين كا ثبوت ترخى شريف ميں ايك حمود بي من نماز پڑھنے كے دين آمان كے قلا ہے طار ہے ہیں۔

# خیانت تمبر ۱۸

پرجن ۱۳ صحابہ کے نام پرشا بین صاحب ہے سویے سبھے بھو لے نبیس ساتے ،
ناصر البانی صاحب ان میں سے دس صحابہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے سجدوں
کے دفت کی رفع یدین بھی روایت کی ہے۔ گویادس صحابہ نے چارد کعت نماز میں ۲۲ جگہ رفع
یدین روایت کی اور چار نے ۹ جگہ اور آپ ۱۰ جگہ کرتے ہیں ۱۸ جگہ نبیس کرتے۔ آپ کے
موافق تو ایک صحابی کی روایت نہیں رہی تو یہ جموٹا ناز کس بات پر۔

# خيانت نمبروا

صفی ۸ پرشا ہیں صاحب لکھتے ہیں: امام بہتی نے سنن کبری بہتی شریف ج ۲/ص ۷۷ پرامام بخاری کا قول نقل کیا ہے کہ کا صحابہ رکوئ کے دفت رفع یدین کرتے تھے۔امام جہیں آپ کے بزدیک دو وجہ سے مشرک ہیں: ایک اس لئے کہ انہوں نے ''حیات البی اللہ علیہ '' پر ستفل رسالہ تحریفر مایا ہے جو آپ کے نزدیک شرک ہے، دوسرے اس لئے کہ وہ امام شافئی کی تقلید تخصی کرتے ہے۔ آپ تو کہا کرتے ہیں کہ ہم خدا اور رسول کے سواکسی کی بات بھی جمت بن بات جمت نہیں مانے۔ اب بیعی جو آپ کے نزدیک ڈیل مشرک ہے کی بات بھی جمت بن گئی، پھر بیعی نے اس کو ابوعبد اللہ الحافظ سے روایت کیا ہے جس کو بعض محد ثین شیعہ، بعض عالی شیعہ اور بعض رافضی ضبیث تک کہتے ہیں۔ پھر محمد بن احمد بن موی ابناری کی توثیق بھی نہ تقریب میں نہ تذکر ہیں اور محمود بن اسحاق بن محمود ابناری کی توثیق بھی کہتے ہیں۔ پھر محمود بن اسحاق بن محمود ابناری کی توثیق میں محمد نے نہیں کی اور بہی خوص' کرنے والقر اُق بخاری'' اور' ہز ورفع یدین بخاری'' کا مدیثوں سے سات کی اس کی توثیق فاہت نہ کریں ان رسالوں یا اس کی حدیثوں سے استدال نہیں کر سکتے۔

### خيانت نمبر٢٠

ان کامحابہ کا نام بھی بغیرسند کے ہے تو کیا فاکدہ؟ پھران میں ہے بھی ۹ جگہ دفع یہ بن کا ایک آ دھ دفعہ ہے سند ذکر ہے۔ نہ ا جگہ کا دائی اثبات نہ ۱۸ جگہ کی دائی نئی ۔ شاہین ماحب نے رسالہ لکھتے وفت نہ اپنا دعویٰ یا در کھا نہ اپنا عمل ، ان کی نہ کورہ نماز سجے بھی ثابت ہوجاتی تو شاہین صاحب کے نزد یک خلاف سنت ہے۔ اگر ہمت ہے تو ان میں سے صرف ایک صحافی ہے والی میں ایک محافی ہے۔ اگر ہمت ہے تو ان میں سے صرف ایک صحافی ہے۔ اگر ہمت ہے تو ان میں سے صرف ایک صحافی ہے۔ اگر ہمت ہے تو ان میں سے صرف ایک صحافی ہے۔ اگر ہمت ہے تو ان میں ہے۔ است کر دیں۔

### خيانت نمبرا٢

صفیہ پرعنوان ککھاہے ' خلفائے راشدین اور رفع یدین ' اور ککھا ہے کہ' ابو بکر صدیق ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں بھی روایات ہیں کہ وہ رفع یدین صدیق ،حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں بھی روایات ہیں کہ وہ رفع یدین کرتے ہے۔' ( بیبیق ج۲/ص ۲۵) روایات جمع کا لفظ ہے جبکہ حضرت عثمان ہے ایک روایت بھی نہیں تھی میں ہے اور نہ تر نہی میں بلکہ تر نہی میں بے سند ماموں میں عثمان کا نام نہیں ۔افسوس شاہین صاحب کو بہ آیت یا دنیس رہی اِنَّ اللهُ لَا يُعجِبُ

حُلَّ خَوَّانِ كَفُود \_"الله كُوخُوشْ بِينَ مَا كُولَى دَعَا بازِ نَاشَكُراً..." خيا نت تمبر٢٢

ترندی ج الص ۳۵ بلکہ پوری ترندی شریف میں ابو بکر صدیق سے کی بھی کوئی روایت نہیں ہے لیکن شاہین صاحب نے صفحہ اور جلد تک لکھ ماری ہے ، چہد دلا ور است دزوے کہ چراغ دارد۔

### خيانت نمبر٢٣

ابوبكرمديق في روايت جوبيتي ميں ہاس پر ابن تر كمانى (٢٠٩هـ) نے خت جرح كردى ہے كہ مغار نے سلم متكلم فيہ خت جرح كردى ہے كہ مغار نے سلمى متكلم فيہ ہا اور عادم كا تو حافظہ بالكل گيا كر را تھا۔ اس كا جواب سات سوسال ہے قرض ہے، شاہین صاحب كوية رض چكانا جا ہے تھا۔

# خيانت نمبر٢٢

پھراس روایت میں صرف ۹ جگد رفع یدین کا ایک دفعہ کرنے کا اثبات ہے۔ نہ
دس جگہ دوام کا اثبات ہے نہ ۱۸ جگہ کی وائمی نفی ، تو شاہین صاحب کے نز دیک تو صدیق
اکبر "کنماز خلاف سنت ہے، نہ شاہین ایسی نماز پڑھتا ہے۔

# خیانت نمبر۲۵

حضرت عمر ہے بھی چار رکعت میں دس جگہ ہمیشہ رفع بدین کرنے اور ۱۸ جگہ ہمیشہ چھوڑنے کی صحیح تو کیاضعیف روایت بھی نہیں ہے۔

# خيانت نمبر٢٩

حفرت علی کا نام بھی لکھا ہے جبکہ حضرت علی کا بیٹل کہ آپ دی جگہ ہمیشہ رفع یدین کرتے تنصے اور ۱۸ جگہ ہمیشہ ترک کرتے تنصے ، ہرگز ہرگز نہ کس صحیح سندے ذکور ، نہ کسی

ضعیف سندسے۔

### خبانت تمبر ۲۷ تا ۳۲

صغدہ پر"عشرہ مبشرہ" کی سرخی قائم کی ہے۔امام حاکم فرماتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کا اس سنت پر اتفاق ہے۔اب خلفائے راشدین کے بعدعشر ومبشر و میں ہے ہیہ حضرات بيج : ظلحه، زبير، سعد، سعيد ،عبدالرحمن بن عوف، ابوعبيده بن الجراح \_ حاكم شيعه (۵۰۷ه ) ہے پہلے تذکرہ الحفاظ میں ۹۲۱ محدثین کا ذکر ہے جن میں صحاح سنہ والے ،ان کے اساتذہ اوران کے تلانہ ہمی شامل ہیں ، مرکسی نے بیدوی نہیں کیا۔ شاہین اگریا نجویں صدی کے شیعہ کی تقلید تخص سے اس کا قائل ہو گیا ہے تو اس کا فرض ہے کہ ان جے محابہ سے دس جکہ دوام رفع یدین اور ۱۸ جگہ دوام ترک کی صرف ایک ایک حدیث چیش کروے ، ہم سیج کی شرط بھی چھوڑتے ہیں ضعیف سند ہی لے آئے ، چلوہم پورے چھ بیں سے صرف ایک کے بارے میں صرف ایک سندھیج نہ ہوتو حسن وہ بھی نہ ہوتو ضعیف پیش کر دے اگر نہ کر سکے اورانشاءالتدالعزيز قيامت تک پيشنبيس كريج گا توساده عوام كوفريب دينے ہے بازآئے

خبانت تمبرهه

صغحه برعنوان باندها بي 'ائمه محدثين اور رفع يدين' اورلكها بي: تمام محدثين نے اپنی صدیث کی کتابوں میں مستقل باب قائم کر کے اس مسئلہ رفع یدین کو ثابت کیا ہے، یہ بھی محص جھوٹ ہے۔ کسی ایک محدث نے بھی • ا جگہ دوام رفع پدین اور ۱۸ جگہ دوام ترک ر فع یدین کا باب نہیں باندھااور کتنے ہی محدثین نے ترک رفع کے باب باندھ کر دوام کی فعی کردی ہے۔لیکن جھوٹ کا مزہ شاہین کولگ گیا ہے جو چھوٹ نہیں سکتا۔

خانت بمبرس:

صفحه برلکھا ہے" رفع یدین کی تولی روایات" بدروایات تو جمع کا صیغہ ہے، مطالبه نمبر۵ کےمطابق ایک بھی تولی روایت به قیامت تک پیش نہیں کرسکے گاؤ کے گے۔انَ بَعُضُهُمُ لِبَعُض ظَهِيُرًا۔

### گاليال

سامین صاحب کے دل کو پورا پورا احساس ہے کہ خلفائے راشدین، عمر ہمشرہ اور محد ثین پرجھوٹ بول کربھی میں اپنے دعویٰ ۱۰ جگہ دوام رفع یدین اور ۱۸ جگہ دوام ترک رفع یدین اور ۱۸ جگہ دوام ترک رفع یدین المحدیث بین جواب میں کر کا جھوٹ بھی بولے ، خیانتین بھی کیں جواب کو بیٹ کی علامت بین منافق کی علامت بھی تو ہے:
منافق کی علامات ہیں۔ پھر یاد آیا کہ حدیث میں منافق کی آیک تیسری علامت بھی تو ہے:
اذا خاصہ فعجو وہ بحث میں گالیاں بگاہے۔ شاہین صاحب نے اس کی کوبھی پورا کردیا،
فرماتے ہیں: احتاف اپنی لاعلی اور کورچشی کی وجہ سے بیدواویلا مچاتے اور جھوٹا پروپیگنڈہ فرماتے ہیں کہ دفع یدین کرنے کی کوئی تو کی حدیث بیش حالا نکہ اس سے بڑھ کرکوئی جھوٹ ہو تی نہیں سکتا (ص ۹) شاہین صاحب! خصہ تھوک دیجئے۔ آپ گوندی دائی مجد کے مناظرے سے اس لئے تو بھائے تھے کہ آپ کے پاس قولی حدیث نہیں، آپ ایک کروڈ کا مناظرے سے اس لئے تھی آپ ایک کروڈ کا انعام حاصل نہ کر سکے۔ شاہین صاحب! آگر آپ کے پاس وہ تین احادیث ہوتیں جن کا مولوی کخر الدین نے مطالبہ کیا تھا تو اپنے اشتہار ''باس کڑھی میں پھر ابال'' میں حدیثیں انعام حاصل نہ کر سکے۔ شاہین صاحب! قولی احدیث وہ ہیں بھر ابال' میں حدیثیں کھیے، گالیاں دے کرگز ارہ نہ کرتے۔ شاہین صاحب! قولی احدیث وہ ہیں جوہم نے آپ کھیے، گالیاں دے کرگز ارہ نہ کرتے۔ شاہین صاحب! قولی احدیث وہ ہیں جوہم نے آپ کھیے، گالیاں دے کرگز ارہ نہ کرتے۔ شاہین صاحب! قولی احدیث وہ ہیں جوہم نے آپ کھیے، گالیاں لئے ہیں۔ اور نہ ہیں اور تربیا چار ماہ ہو چکے نہ تی آپ نے ان کا کوئی جواب دیا ہواور نہ ہیں۔ آپ ان پر ایمان لا ہے ہیں۔

### خیانت نمبر۳۵

صفہ ہ پر حضرت مالک بن الحویث کی حدیث میں مالک بن الحویث کے بارے میں جو دفعہ یدین کی۔ شاہین صاحب نے بارے میں جو دفعہ یدین کی۔ شاہین صاحب نے ترجمہ کیار فع یدین کرتے ،اگر کوئی بال قائما کامعنی بھی یہی کرے کہ آنخضرت علیقہ کھڑ ہے ہوکر پیشا ب کرتے ہوگر اس کوسنت اور بیٹھ کر پیشا ب کرنے کو خلاف سنت کے اور چینٹی بازی شروع کر دے کہ جومر دیا عورت بیٹھ کر پیشا ب کرے وہ بخاری ہسلم کی متفق علیہ حدیث بازی شروع کر دے کہ جومر دیا عورت بیٹھ کر پیشا ب کرے وہ بخاری ہسلم کی متفق علیہ حدیث ہوتی کے خلاف ہے، آخر کوئی وجہ فرق حدیث سے بیان کی ہوتی کہ رفع ید بیاور بال قائما

من وه كيا فرق ب، آب عليه كايك فعل كوسنت مؤكده كها جاتا ب- دوسر فعل بر زوريس ديا جاتا: اَفَتُوا مِنُونَ بِهَ عَضِ الْكِتَابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْض.

# خيانت نمبراس

شابین صاحب! اس مدیث کے مرسل اور مند ہونے میں بی اختلاف ہے، مدث کا عطف اگر را کی پر ہوتو را کی کا فاعل ابوقلا بہہ اور اس نے حضور علی کے کا زمانہ ہیں پایا تو صدیث مرسل ہوئی اور اگر آپ عطف صدث کی صنی پر ڈالیس تو مسند ہوگی گر دولوں احتمالوں میں سے اس احتمال کو آپ نے اپنی رائے سے لیانہ کہ حضور علی ہے نے فرمایا تھا کہ مدث کا عطف صلی پر ڈالنا را کی پرند ڈالنا۔ اذا جاء لیانہ کہ حضور علی ہے این کا مدث کا عطف صلی پر ڈالنا را کی پرند ڈالنا۔ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال کو آپ نے یادئی ہیں رکھا۔

### خيانت تمبر ٢٢

شاہین صاحب مالک بن الحویرث کا شاگردیهاں ابوقلابہ ہے جو ناصوب کی مطرف مائل تقا (تقریب) بعنی الل بیت نبوی علی کے کالف تقا۔ آپ رفع یدین کیلئے کمی شیعہ کی چوکھٹ پر مجد وکرتے ہیں کمی ناصبی کے پاؤں چائے ہیں:

آگہ شیرال را کند روباہ مزاج
احتیاج است احتیاج است احتیاج

# خيانت نمبر٣٨

ابوقلابہ کے دوشاگرہ بین: ابوب بختیانی اور خالدالحذاء ابوب تفتہ اور شہت ہے اس کی حدیث بیں رفع یدین کانام ونشان تک نہیں (بخاری جا/ص۱۱۱) خالد کا حافظ آخر عمر بین کانام ونشان تک نہیں (بخاری جا/ص۱۱۱) خالد کا حافظ آخر عمر بین ابن عمر بین خراب ہو گیا تھا، اس کے تین شاگر دہیں: ابن علیہ ہید میں خالدالطحان ۔ بیٹم کے سامنے تواس نے رفع یدین کانام تک نہیں لیا۔ (بخاری جا/ص۱۱۱) ابن علیہ کو بتایا کہ رفع یدین ابوقلابہ کانعل تھا (ابن الی شیبہ) اور خالدالطحان کو بتایا کہ ربیہ الک بن الحویرث کانعل تھا (بخاری جا/ص۱۰)

شد پریشاں خواب من الا کثرت تعبیرها ابوب جیے ثقد کے خلاف ایسے خراب حافظے والے کی روایت کیے تجے قرار دی جاسکتی ہے۔ خیانت نم بر۳۹

حضرت ما لک بن الحویرٹ کے دوسرے شاگر دنھر بن عاصم ہیں وہ آپ سے سجدوں کے وقت رفع یدین بیان کرتے ہیں (نسائی) ابوقلا بہ صرف ایک دفعہ ہ جگہ رفع یدین بیان کرتے ہیں (نسائی) ابوقلا بہ صرف ایک دفعہ ہ جگہ رفع یدین بیان کرتے ہیں جبکہ آپ کے نزدیک دس جگہ سنت ہوا ہ جگہ والی ہیں سنت متواتر ہ کا ترک ہے، گویا ابوقلا بہ یا مالک بن الحویرٹ یا نبی علیا ہے کی نماز آپ کے نزدیک خلاف سنت ہوئی اور نھر بن عاصم کی خلاف سنت ہے اور ۱۸ جگہ نفی کی بھی صراحت نہیں تو دلیل ناقص ہوئی اور نھر بن عاصم کی روایت ہیں 20 جگہ رفع یدین اس میں بھی نہیں۔ گویا اس حدیث کی رفع یدین اس میں بھی نہیں۔ گویا اس حدیث کے مطابق آپ چار رکعت نماز میں سولہ سنتوں کے تارک ہیں۔ نہ ابوقلا بہ والی دوایت آپ کے موافق نہ نھر بن عاصم والی ، پھرا نکو پیش کر کے دھوکا کیوں دیتے ہو۔

# خيانت نمبروهم

حضرت ما لک بن حویث کی نصر بن عاصم والی روایت پس ہے کہ آنخضرت علیہ کا نوں تک ہاتھوا تھا تا حدیث ابن علیہ کا نوں تک ہاتھوا تھا تے تھے جبکہ آپ کے نزدیک کندھوں تک ہاتھوا تھا نا حدیث ابن عمر کے مطابق حدیث ملیبیں۔ اگر آپ بہیں کہ دونوں نعل بعض اوقات تھا اب کہان یہ و فع یدید حذو منکبید کا ترجمہ آپ بہیں کہ دونوں نعل بعض اوقات تھا اب کہان یہ و فع یدید حذو منکبید کا ترجمہ آپ بہیں کہ دونوں نعل بعض اوقات تھا جہ کہ کہ تھا کہ اس کے کہ آپ علیہ بہیشہ کندھوں تک ہاتھوا تھاتے تھے بلکہ یہ کریں گے کہ بھی کوئی ان احادیث میں کوئی کہ بھی کندھوں تک ہاتھ اٹھا تے تھے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس طرح اگر رفع یدین کرنے اور نہ کرنے والی احادیث کو الگ الگ موقعوں پر مان کر کہا جائے کہ بھی کی بھی چھوڑ دی تو ان میں بھی اختلاف نہیں رہے گا، آپ موقعوں پر مان کر کہا جائے کہ بھی کی بھی چھوڑ دی تو ان میں بھی اختلاف نہیں رہے گا، آپ موقعوں پر مان کر کہا جائے کہ بھی کی بھی چھوڑ دی تو ان میں بھی اختلاف نہیں رہے گا، آپ موقعوں پر مان کر کہا جائے کہ بھی کو بھی کہ کہ بھی پھوڑ دی تو ان میں بھی اختلاف نہیں رہے گا، آپ موقعوں پر مان کر کہا جائے کہ بھی کی بھی تھی کہ کہ بھی جھوڑ دی تو ان میں بھی اختلاف نہیں رہے گا، آپ موقعوں پر مان کر کہا جائے کہ بھی کہ بھی تھی کہ کہ بھی جھوڑ دی تو ان میں بھی اختلاف نہیں رہے گا، آپ موقعوں پر مان کر کہا جائے دیث میں بلا وجہ تھی گا کہ کہ بھی کہ بھی اختلاف نہیں رہے ہیں۔

# خيانت نمبراتهم

حدیث ابن عمر میں ہاتھ کندھوں تک اٹھانے کا ذکر ہے، حدیث مالک بن الحویث مالک بن الحویث میں ہاتھ کندھوں تک اٹھانے کا ذکر ہے، حدیث مالک بن الحویث میں ہاتھ کا نول تک اٹھانے ، حدیث ابن عمر میں مجدوں کے وقت رفع بدین کی نعی ہے مان ہے، حدیث مالک بن الحویث میں اثبات ۔ دونوں متعارض حدیثوں کو آپ کیسے مان رہے ہیں۔

خيانت نمبراس

صفیہ اپر سے بخاری ج الم ۱۹۵،۸۸، ۹۵ کے حوالہ سے جوعبارت کھی ہے اس میں بخاری کے تیزوں صفحات پر یہ تھا کہ حضرت مالک بن الحویرث آنخضرت علیہ کی خدمت بابر کمت میں صرف میں رات رہے ، آپ نے اس کونقل نہیں کیا تا کہ پت نہ ہیں جائے کہ ایک کہ ایک کہ میں نہیں کیا تا کہ پت نہ ہیں جائے کہ ایک کہ ایک مسافر صحافی تھے جو آنخضرت علیہ کی خدمت میں بمیشہ نہیں رہے۔

# خيانت نمبرسه

آپ نے ص•اربہ بخاری کے ج الص ۹۵،۸۷ کے حوالہ ہے لکھاہے: صسلسو ا کما د ایشمونی اصلی جبکہ ان دوٹو ل صفحات پر بیرجملہ موجود ہی نہیں۔

# خيانت نمبرهه

آپ نے صفحہ ۱۰ پر بخاری ج اصفحہ ۸۸ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ رسول اقد س متالیق نے حضرت مالک بن الحویرث کو تھم دیا کہ اپنی قوم کو جا کرنماز سکھاؤ۔ اس تھم کی جو تیل انہوں نے فر مائی اور جونماز سکھائی وہ تیجے بخاری ج الص ۱۱۳ پر ہے اس میں رفع یدین کا نام و نشان تک نہیں آپ نے یہ بات کیوں چھپائی۔

# خيانت نمبره

یہ جملہ کہ الی نماز پڑھوجیے جھے نماز پڑھتے دیکھا، یہ ابوقلابہ کے شاگر دایوب کی روایت میں ہے جس کی روایت بخاری ج الصحالا پر ہے اس میں رفع یدین کا نشان تک نہیں۔اس جملے کو وہاں ایوب کی روایت سے اٹھا کرخالد جیے خراب حافظ والے کی روایت سے ملانا جس میں ادھوری رفع بدین کا ذکر ہے حافظے کی خرابی کے علاوہ بستھ ہے فسونی الگیلیم عَنْ مَّوَ اصِنعِه برہمی عمل ہے۔ الْکیلیمَ عَنْ مَّوَ اصِنعِه برہمی عمل ہے۔

### خيانت نمبراه

آپ نے حدیث ابوقلا بدوالی کھی ہے جس میں 9 جگرا کیک دفعہ رفع یدین کرنے کا ذکر ہے ، اس میں بیصراحت کہیں نہیں کہ مالک بن الحویرث نے فر مایا ہو کہ میں نے آخضرت علیت کو رفع یدین کرتے د بیلا۔ بیصراحت نفر بن عاصم کی روایت میں ہے آخضرت علیت کو رفع یدین کرتے د بیلا۔ بیصراحت نفر بن عاصم کی روایت میں ہے جس میں 10 جگہ رفع یدین کا اثبات مگر باتی تمین جگہ کی نفی نہیں۔ آپ نے ابوقلا بہ والی دوایا۔ روایت کے ساتھ د کیکھنے کا جملہ کہاں سے ملالیا۔

### خيانت نمبر ٧٢

آپ نے حضرت مالک بن الحویرث کی حدیث کے ضمن میں عنوان دیا'' رفع ید بن منسوخ نہیں'' تو اس حدیث میں آو سجدوں کی ۱۱ جگہ رفع ید بن بھی ہے وہ کب منسوخ ہوئی آپ کے فراوی علمائے حدیث میں اس کو بھی منسوخ نہیں مانا۔ پھر تو آپ ہر چار رکعت میں اس کو بھی منسوخ نہیں مانا۔ پھر تو آپ ہر چار رکعت میں اس کو بھی منسوخ نہیں مانا۔ پھر تو آپ ہر چار رکعت میں اس کو بھی منسوخ نہیں مانا۔ پھر تو آپ ہر چار رکعت میں اس کو بھی منسوخ نہیں مانا۔ پھر تو آپ ہر چار رکعت میں اس کو بھی منسوخ نہیں مانا۔ پھر تو آپ ہر جار کا درکھ جیں۔

### خيانت نمبر ۴۸

آپ نے صفحہ الریکھا ہے کہ اگریہ منسوخ ہوتی تو صحابہ کی اتنی بڑی جماعت مسلسل اور متواتر نہ نقل کرتی نہ ہی اس پڑھل کرتی۔ مولانا کسی ایک صحابی ہے بھی آپ کی مسلسل اور متواتر نہ نقل کرتی نہ ہی اس پڑھل کرتی۔ مولانا کسی ایک صحیح بلکہ طرح ۱۰ جگہ دوام رفع یدین اور ۱۸ جگہ دوام ترک رفع یدین متواتر تو کیا کسی ایک صحیح بلکہ ضعیف سند ہے جی ٹابت نہیں۔

# خيانت نمبروم

· منحداا پر 'تاریخی شہادت 'کاعنوان لکھ کر بغیر کی شوت کے لکھا ہے کہ مالک بن

الحوریث 9 ھے کے وسط میں اسلام لائے۔ اگر بیٹی ہے تو انہوں نے 9 ھ تک سجدوں کے وقت رفع یدین بھی روایت کی ہے، اس کوفرآوی علائے حدیث میں سیجے اور غیر منسوخ ما تا ہے جبکہ اس کے مطابق آپ ہر جار رکعت میں ۱۱ جبکہ اس کے مطابق آپ ہر جار رکعت میں ۱۱ جبکہ اس کے مطابق آپ ہر جار رکعت میں ۱۷ جبکہ است ہیں۔

### خيانت نمبر ۱،۵۰ ه

صغی استرات برموا تا عبدائی کی عبارش نقل کی بین ان بین زبردست خیات کی ہے، پہلے پوری عبارت پڑھیں : و لا یہ حفی علی الماهر ان طرق حدیث ابن مسعود تبلغ درجة الحسن و القدر المتحقق فی هذا الباب هو ثبوت الرفع و ترکه کیلیهما عن رسول الله صلی الله علیه وسلم الا ان رواة الرفع من الصحابة جم غفیر و رواة الترک جماعة قلیلة مع عدم ، سحة الطرق عنهم الا عن ابن مسعود و اصحابه الا عن ابن مسعود و اصحابه باسانید محتجة بها فاذن نختار ان الرفع لیس بسنة مؤکدة یلام تارکها الا ان ثبوته عن النبی صلی الله علیه وسلم اکثر و ارجح و اما دعوای نسخه کما صدر عن البیسی صلی الله علیه وسلم اکثر و ارجح و اما دعوای نسخه کما صدر عن البیسی صلی الله علیه وسلم اکثر و ارجح و اما دعوای نسخه الهما صدر عن البیسی من اصحابنا فلیست بمبرهن علیها بما یشفی العلیل و یروی الغلیل (العلی الکیر العرام)

:27

کی مساحمہ حدیث پریہ بات مختی ہیں رہ سکتی کے دھزت عبداللہ بن مسعود کی (ترک رفع یدین والی) حدیث کی سندیں ورجہ حسن تک پنجی ہیں اوراس باب بیل تحقیق بات یہ ہے کہ آنخضرت علی ہے ہے رفع یدین کرنا بھی ثابت ہے اوراس کا چھوڈ تا بھی ثابت ہے گر رفع یدین کے راوی صحابہ کی بڑی جماعت ہے اور ترک رفع یدین تھوڈ کی جماعت نے اور ترک رفع یدین تھوڈ کی جماعت نے روایت کیا ہے جن کی سندیں میں میں سوائے ابن مسعود کی ترک رفع یدین کی حدیث کے راور (جس طرح رسول پاک علی ہے رفع یدین کا حدیث کے (کداس کی سندیج ہے) اور (جس طرح رسول پاک علی ہے رفع یدین کا

چوڑ ٹا ابن مسعود گی میچ حدیث ہے ٹابت ہے اسی طرح خود عبداللہ بن مسعود اوران کے اس اصحاب کا ترک رفع یدین بھی میچ سندوں ہے ٹابت ہے۔ تو ہم یہ بات اختیار کرتے ہیں کہ رفع یدین ہرگز سنت موکد وہیں ہے کہ نہ کرنے والے کو برا بھلا کہا جائے اگر چاس کا شہوت اکثر اور ارزج ہے۔ ہاں امام طحاوی (۱۳۲۱ھ) نے جو دعویٰ کیا ہے کہ رفع یدین منسوخ ہے اوراس کی بنیاد صحابہ کرام ہے حسن ظن پر رکھی ہے کہ جن صحابہ (مثلاً حضرت عبد اللہ بن عمراللہ بن عمراللہ بن عمراللہ بن کے دفع یدین کی حدیث روایت کی ہے انہوں نے بی خو در فع یدین کو حدیث روایت کی ہے انہوں نے بی خو در فع یدین کو ترک کردیا۔ یہ رفع یدین کے منسوخ ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اگر وہ اس کوسنت سے میر کردیا۔ یہ رفع یدین کے ماتھ کہان کے لائن ٹیس بلکہ اس سے منت کے شیدائی صحابہ بھی مفکوک ہو جا کیں گی اوراگر یہ سنت کے شیدائی صحابہ بھی مفکوک ہو جا کیں گی اوراگر یہ سنت نہیں بلکہ منسوخ بھی جو جائے گی تو ان کی روایا ہے بھی مفکوک ہو جا کیں گی اوراگر یہ سنت نہیں بلکہ منسوخ بھی ہے ہی بات صحابہ ہے حسن ظن کے موافق ہے ) نے رفع یدین کو سنت نہیں بلکہ منسوخ بھیتے تھے یہی بات صحابہ ہے حسن ظن کے موافق ہے ) نے رفع یدین کو ترک کی ہے یہ دلیل نئے ہے اور ابن البہا م اور علامہ پینی اور ہمارے دو مرے اصحاب بھی دلیل نہیں بر منع یدین کو اس بنیاد پر رفع یدین کو اس بنیاد پر رفع یدین کو مصاب بھی دلیل نہیں ہے۔ جس سے بیار کوصوت ہوا ور بیا ہے کی بیاس بھے۔

اب و کھے! مولانا عبدائمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح رفع یدین کرنا بھی ثابت کرنے کی حدیثیں ثابت ہیں ای طرح آنخضرت علیہ ہے۔ رفع یدین نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ میاں نذیر حسین وہلوی بانی فرقہ غیر مقلدین (۱۳۲۰ھ) کلھتے ہیں ' علائے حقائی پر پوشیدہ نہیں ہے کہ رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرنے میں لڑنا جھڑنا تعصب اور جہالت سے خالی نہیں ہے کیونکہ مختلف اوقات میں رفع یدین کرنا اور نہ کرنا دونوں طرف دلائل موجود ہیں (فاوی المحدیث جس/۱۲۱) جب دونوں امر ثابت ہیں اور دونوں طرف دلائل موجود ہیں (فاوی المحدیث جس/۱۲۱) جب دونوں امر ثابت ہیں اور دونوں طرف دلائل موجود ہیں (فاوی المحدیث جس/۱۲۱) جب دونوں امر ثابت ہیں اور دونوں طرف دلائل موجود ہیں (فاوی المحدیث جس/۱۲۱) جب دونوں امر ثابت ہیں اور دونوں طرف دلائل موجود ہیں (فاوی المحدیث کرنا یا طاویت کی تمام احادیث

### خيانت نمبر٥٢

مولاناعبدائی صاحب نے لکھا ہے کہ آنخضرت عظیم کی ترک رفع یدین کی صاحب نے مولانا کا نام حدیث جوعبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے حسن ہے لیکن شاہین صاحب نے مولانا کا نام لے کرجھوٹ بولا ہے کہ کسی کی مسترضح نہیں۔ (ص۱۲)

### خیانت نمبر۵۳

مولا ناعبدالی رحمة الله علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عبدالله بن مسعود اوران کے تمام ساتھی رفع یدین ہیں کرتے تھے، شاہین نے بیال نہیں کیا۔

# خیانت نمبر۵۳

مولانا نے لکھاتھا کے دفع یدین سنت مؤکدہ ہیں ہے اور نہ کرنے والے کو ہر گز برا بھلانہ کہنا چاہئے ، گرشا ہین چونکہ بیبیں مانتا اس لئے اس نے درمیان سے یہ بات چھوڑ دی

### خيانت نمبر۵۵

ر با مولا تا عبدائی " کا یفر بان که رفع یدین کے داوی زیاده بی اورترک رفع یدین کے کم بین مولا تا عبدائی " کا یفر بان که رفع در است میں مولا تا کے معاصر مولا تا محرص منبعلی (۱۳۰۵ه ) نے تئسین النظام بین السیر کودور فر با دیا ہے ، دوفر باتے بین: لیسس فی جانب السوفع الاعدة احادیث فعلیة \_ (ص ۵۳) " رفع یدین کی روایات چندایک بین ده بحی صرف فعلی "اور فر باتے بین: اعلم! ان الاحادیث الموفوعة والموقوفة فی جانب توک الوفع ایضا کثیرة عامتها صحیحة او حسنة (ص ۵۱) جان لے بر شک ترک رفع یدین کی احادیث عامتها صحیحة او حسنة (ص ۵۱) جان لے بر شک ترک رفع یدین کی آولی اور فعلی مرفوع اور موقوفة بی بکرترک رفع یدین کی آولی اور فعلی احادیث عدم رفع احادیث عدم رفع المیدین عامتها فعلیة و ما قبل الاحید قولی اور دناها لوغم انف من یختلق ان المیدین عامتها فعلیة و ما قبل الاحید قولی اور دناها لوغم انف من یختلق ان الاحادیث قد

تسطافرت و تمالأت على الرفع صحاحاً و حساناً و صفاناً ومع ذالك كله قد تسركنا كثيراً من الاخبار مخافة التطويل (ص ٥٥) اگرثا بين صاحب وال جواب كامل بين بين من الاخبار مخافة التطويل (ص ٥٥) اگرثا بين صاحب وال جواب كامل بين بين بين و بهالت كي باوجود المانا كون ساكمال بهاور علم بين و ان كوجواب الجواب كلمنا جا بين تقار

### خیانت نمبر۵۱

شامین صاحب علم اصول ہے بالکل تا آشنا میں، علامنتی (۱۰مه) فرماتے ہیں. والتسوجیح لا یقع بفضل عدد الرواة (المتار) بینی راویوں کا زیادہ ہوتاتر جے کی کوئی وجنیں ہے:

(۱) ۔ دیکھئے! بقول ناصرالبانی سجدوں کے دفت رفع یدین کے ثبوت کے دس راوی ہیں اور ترک کے ایک آ دھ پھر بھی شاہین صاحب نے ترک کواختیار کیا ہے۔

(۲). رسول الله علی کے جوتا کی کرنماز پڑھنے کی احادیث کے راوی تقریباً ۵۳ میں ( کشف النقاب) اور جوتا اتار کر پڑھنے کے راوی دو تین سے زائد نہیں گرشا ہین صاحب جوتا اتار کرنماز پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔

(۳) ایک کپڑے میں نماز اداکرنے کی احادیث متواتر ہیں ادرایک سے زائد کپڑوں کی نہ ہونے کے برابر، مگر شاہین صاحب اور ان کی مسجد کے سب نمازی ایک سے زائد کپڑوں میں نماز پڑھتے ہیں۔

(۷) . روزه کی حالت میں بوس و کنار کی احادیث متواتر ہیں اور روزہ میں بوسدنہ لینے کی کوئی صریح حدیث نہیں ہے۔

(۵)..... نمازیں بچی کواٹھا کرنماز پڑھنے کی صریح احادیث ہیں اور صراحناً نفی کی کوئی روایت نہیں ہے گرشا ہین صاحب اور اس کی مسجد کے نمازی بغیر بچوں کواٹھائے ہی نماز پڑھتے ہیں۔

اکثر ابیا ہوتا ہے کہ جو عام عادت ہواس کی روایت کی ضرورت نبیس ہوتی وہ تو

سب کائل ہے اورکوئی انو کھا کام ہوتو اس کولوگ بیان کرتے ہیں۔ مثلاً شاہین صاحب کی محید میں لوگ جوتے اتار کرنماز پڑھتے ہیں اس کولوگ عام طور پر بیان نہیں کرتے کیونکہ کوئی نئی بات نہیں کہ بیان کی ضرورت ہو ہاں وہ جوتوں سمیت ایک ہفتہ نماز پڑھادی تو پورے علاقے میں شور مجے جائے گا۔ بجے ، بوڑھ ما ایخ ، بیگا نے سب روایت کریں گے۔ اس ہے کوئی آ دمی ہے تھے لئے جائے گا۔ بجے ، بوڑھ ما دب کا اکثری ہے تو اس کو عقل کے ناخن اس ہے کوئی آ دمی ہے تھے لئے کہ بیٹل شاہین صاحب کا اکثری ہے تو اس کو عقل کے ناخن لینے چاہئیں۔ شاہین صاحب نماز میں بچول کوئیس اٹھاتے وہ صرف دو چارون نمازیں اس طرح پڑھادی ہوا ہوتو ویکھواس کی طرح پڑھادی ہے کہ ناز میں جوتا پہنا ہو، صرف آیک کیڑ ااور بچے کو اٹھایا ہوا ہوتو ویکھواس کی روایت کئر ت روایت کئر ت

### خیانت نمبر ۵۷

مولا ناعبدائی صاحب نے رفع یدین کے جوت کے ساتھ ترک رفع یدین کو بھی مانا ہالبتہ وہ اس کا نام خخ نہیں رکھتے۔ شاہین صاحب تو سرے سے ترک بی نہیں مانے۔ امام طحاوی ، ابن البہام ، علامہ عینی اور دیگرا حناف نے صرف ترک کی روایات کو دلیل شخ نہیں بنایا کہ ایک نے رفع یدین کی صدیث روایت کی دوسرے صحافی کا عمل ترک رفع پر ہمیں بنایا کہ ایک نے رفع واقعی دلیل نہیں بن سکتا کہ ہوسکتا ہے کہ اس کوروایت نہ پیچی ہو۔ اگر چہ ہے ۔ بیترک رفع واقعی دلیل نہیں بن سکتا کہ ہوسکتا ہے کہ اس کوروایت نہ پیچی ہو۔ اگر چہ سنیں حاضر باش صحابہ سے نبیل کوروایت نہ پیچی ہو۔ اگر چہ سنیں حاضر باش صحابہ سے نبیل کہ ہو اور انہ پانچ مرتبہ فرض ہے ، احتاف کہتے ہیں کہ یہ روزانہ کی دفعہ پیش آنے والا عمل ہے۔ مہاجرین وانصار اور حاضر باش صحابہ جو اگلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہوئی واج تھی جبکہ اکا برصحابہ میں میں کھڑے ہوتے ہوئی واج تھی جبکہ اکا برصحابہ میں صرف ہیں رات رہا۔ امام سلم نے ایک دوسرا مسافر اور تلاش کرلیا سیجیین ہیں اس سے زیادہ سرف ہیں رات رہا۔ امام سلم نے ایک دوسرا مسافر اور تلاش کرلیا سیجیین ہیں اس سے زیادہ سے جو سرف ہیں رات رہا۔ امام سلم نے ایک دوسرا مسافر اور تلاش کرلیا سیجیین ہیں اس سے زیادہ سے جو سرف ہیں رات رہا۔ امام مسلم نے ایک دوسرا مسافر اور تلاش کرلیا سیجیین ہوتو حضرت علی سے سنن میں اکا بر ہیں سے صرف ہیں دوایت التی ہودہ واقع حضرت علی سے میان میں ایک برخوبیں ہے ، سنن میں اکا بر ہیں سے صرف ہیں کی دوایت بلتی ہودہ واقع حضرت علی سے کہونی ہوتو حضرت علی سین میں اکا بر ہیں سے صرف ہیں کی دوایت بلتی ہودہ واقع حضرت علی سیکھ کے دوسرا مسافر اور تلاش کر لیا ہو جو دو واقع حضرت علی سیکھ کی دوایت بلتی ہودہ واگر حکی ہوتو حضرت علی سیکھ کی دوایت بلتی ہودہ واگر حکی ہوتو حضرت علی سیکھ کی دوسرا مسافر اور تلاش کر لیا ہو جو دوسرا میں دوایت بلتی ہودہ واگر حکی ہوتو حضرت علی سیکھ کی دوایت بلتی ہودہ واگر حکی ہوتو حضرت علی سیکھ کی دو اس کی کو دو اس کی کی دو ایک بلیکھ کی دو اس کی کی دوایت بلتی ہوتو حضرت علی سیکھ کی دو اس کی کی دو ایک بلیکھ کی دو اس کی کی دو ایک کی کو دو اس کی کی کو دو اس کی کی دو ایک کو دو اس کی کی دو ایک کی کو دو اس کی کی دو ایک کی کو دو اس کی کی دو ایک کی کو دو اس کی کو دو اس کی کی دو ایک کی کو دو اس کی کو دو اس کی کو دو اس کی کی دو ایک کی کو دو اس کی کو دو اس کی کو

اوران کے ہزاروں ساتھیوں کا بمیشہ بغیرر فع یدین کے نماز پڑھنا دکیل سنخ ہے۔ امام طحاوی کا فر مانا یہ ہے کہ اولوالا طام اکا برسحابہ بٹس ہے جس نے رفع یدین کی روایت کی ہےاس کا اپنا عمل ترک رفع یدین کی روایت کی ہےاس کا اپنا عمل ترک رفع یدین ہے۔ مولا ناعبد الحکی رحمة اللہ علیہ نے جوفر مایا کہ صرف ترک کو دلیل سنخ منبیس بنایا جاسکتا، میہ بات میہ کہ رفع یدین سے مراوی تو یا تی ہے کہ رفع یدین کے راوی خود عاد تا تارک رفع یدین کے جی اور بید کیل سنخ ہے، چٹانچ مولا ناعبد الحق صاحب کے راوی خود عاد تا تارک رفع یدین کے جی اور بید کیل سنخ ہے، چٹانچ مولا ناعبد الحق صاحب کے اس شبہ کومولا ناسبھل نے سنفی 2 ہرای طرح دور فر مایا ہے جیسا کہ او پرعرض ہوا۔

### خیانت تمبر ۵۸

م الرعنون ديا هيئه شاه ولي الله اور رفع يدين " پبلا اور عام وهو كه تو شايين صاحب کا یہ ہے کہ یتفصیل نہیں بتاتے ،شاہ صاحب نے یہاں ۹ جگد رفع یدین کا ذکر کیا ہےنہ کہ دس جکداور ۹ جگہ رفع بدین کرے دس جگہ نہ کرے تو شاجین صاحب کے نزو کیک وہ نمازخلاف سنت متواترہ ہے۔ پھرشاہ صاحبؓ نے بیمی فرمایا ہے کہ حعزت علیہ نے بغیر رفع يدين كي بين كي بمازيرهي ب جس كوشاجين صاحب نبيس مائة ـ اس ليح فعله موة و تىرىك موة كى عبارت نبيل كهى \_ پھرشاه صاحب نے صراحنا لكھا ہے كەترك رفع يدين والی نماز بھی سنت ہے، صحابہ و تابعین کی ایک جماعت اسی طرح نماز پڑھتی تھی کیکن شاہین صاحب نے بیہ بات بھی نہیں لکھی کیونکہ ان کے خلاف متنی۔اس کے بعد شاہین صاحب نے صرف اتنی بات لکھی کہ'' جوآ دی رفع پدین کرتا ہے وہ مجھے نہ کرنے والے ہے زیادہ محبوب اور پیارا ہے کہ رفع یدین کی ا حادیث اکثر اور زیادہ ثابت ہیں۔''اکثریت کی بات تو تغصیلی جواب گزر چکا البنته اس کے بعد جوشاہ ولی اللہ نے فرمایا ہے اس کوشا بین صاحب نے بالکل چھوڑ دیا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں: اگر چہ مجھے رفع یدین زیادہ پیاری ہے مگر رفع یدین کر کے اپنے شہر میں اور عوام میں فتنہ ہر گز کھڑ انہیں کرنا جا ہے ۔ جیسارسول پاک علیہ جا ہے نے کہ خانہ کعبہ کو گرا کر بناء ابراہیم پر بنا دیا جائے کیکن امت کو فتنے ہے بچانے کیلئے آپ نے اپنی جا ہت چھوڑ دی۔اگر شاہین صاحب شاہ صاحب کی نصیحت برعمل کرتے تو مجھی ہیہ

فتن کھڑانہ کرتے۔ پھر شاہ صاحب کی ہے با تھی بھی اس دور کی ہیں جب وہ تقلید میں ڈھیلے ہونے گئے تھے۔ فرماتے ہیں: میری طبیعت تقلید کو پسند نہیں کرتی تھی لیکن آنخضرت علیقے کی زیارت ہے مشرف ہواتو آپ علیقے نے تاکید فرمائی کہ تقلید ہے باہر نہ لگانا۔ فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا چارا تمہہ کس کی تقلید کروں؟ فرمایا ہے شک وشبہ نہ بہ خنی نہایت پاکیزہ اور سخرا طریقہ ہے اور سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے (فیوض الحرمین) چنانچہ اس کے بعد شاہ صاحب نے الانصاف میں صراحنا فرمایا کہ اس ملک میں صرف امام ابوصنی نے کی تقلید ہی واجب ہے اور امام صاحب کی تقلید ہے نگانا جرام ہے، یہاں جس نے امام الحظم کی تقلید چھوڑ دی اس نے شریعت کی رس کے لیے ہے نگال پھینی اور وہ بالگل ہے کا ررہ گیا۔

می تقلید چھوڑ دی اس نے شریعت کی رس کے لیے ہے نگال پھینی اور وہ بالگل ہے کا ررہ گیا۔
می تو میں صاحب! آپ کواگر تفصیل کا علم نہیں تھا تو اس جہالت پر کتاب کھنے کی کیا ضرورت تھی اور اس جہالت پر ضرور صال مضل بنیا تھا اور اگر آپ کو یہ تفصیل معلوم تھی تو حق ضرورت تھی اور اس جہالت پر ضرور صال مضل بنیا تھا اور اگر آپ کو یہ تفصیل معلوم تھی تو حق فیری کر کے اپنی می عاقبت بر باد کی اور دو سرول کو بھی غلط در اہ پر نگایا۔

### خيانت نمبر٥٩

صفی الرکھاہے'' رفع یدین نماز کی زینت ہے'' پھر توشیعوں کی نماز آپ ہے زیادہ
زینت والی ہے، یہاں تو شاہین صاحب نے دواور دو چاررو ٹیوں والی مثال پوری ہی کردی۔
شاہین صاحب اپنے دعویٰ کے مطابق دکھا کیں کہ دس جگر رفع یدین زینت ہے اور ۱۸ جگہ جو
شیعہ کرتے ہیں، بد زیب ہے۔ حضرت ابن عمر سے ہرگزیہ تصریح نہیں طے گی ، ویسے زینت فاری زیبائش کو کہتے ہیں نہ کہ اندرونی زیبائش کو بھیرتج یمہ چونکہ شرط نماز ہے اس لئے اس کے اس کے ساتھ دفع یدین زیبنت ہے گی ، اندرونی معاملات کا زینت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

# خيانت تمبر٢٠

صنی ۱۳ پر این سیرین کا تول لکھا ہے کہ رفع یدین نماز کی تکمیل کا باعث ہے اور اس پر جزء بخاری کا حوالہ دیا ہے جس کے راوی کی تویش ہیں ٹابت نہیں اور اس میں میہ صراحت بھی نہیں کہ دس جگہ کی رفع یدین تکمیل کا باعث ہے اور ۱۸ جگہ نقصان کا باعث ۔

اشعت فرماتے ہیں کہ امام حسن اور امام ابن سیرین دو مجدوں کے در میان رفع یدین کرتے تھے ( ابن افی شیبری ا /ص اسم ا تھے ( ابن افی شیبری ا /ص اسم ا) ظاہر ہے کہ ان کے نزد یک بھی رفع بدین تکمیل کا باعث ہوگی ، تو شاہین صاحب کی نماز تو پھر بھی ناتص کی ناقص ہی رہی ، ایسی قسمت کی ہار ہے کوئی بات بنتی نہیں ، ڈو ہے کو شکے کا سہار ا۔ بے چارہ بے فائدہ ہاتھ پاؤں مارد ہا ہے۔

خيانت نمبرالا

صفی ۱۳ پر کھتے ہیں: رفع یدین کرنے پر نکیاں ملتی ہیں، حضرت عقبہ بن عامر صحابی رسول علیہ فرماتے ہیں کہ جوآ دمی ایک دفحہ نماز میں رفع یدین کرتا ہے تو اس کو دل نکیوں کا اواب ملتا ہے گویا دور کعت پر پچاس اور چار رکعت پر سونکیوں کا اضافہ جوتا ہے۔
(ص۱۱) اگریہ بات ملح ہے تو شیعہ کو چار رکعت میں ۲۸۰ نکیوں کا تو اب ملتا ہے اور فیر مقلدین ہر چار رکعت میں ۱۸۰ نکیوں سے محروم رہتے ہیں۔ شاہیوں صاحب نے جورطب و یا اس ملاء لے لیا، دعویٰ موافق ہو یا نہ ہواس سے مرض نہیں، حضرت عقبہ بن عامر کا قول رفع یدین کا فرا رفع میدین کے بارے میں ہے تا نہیں۔ طبر انی نے اس کو سند کے ساتھ نقل کیا ہے وہاں رفع یدین کا فظائیس دکھا یدین کا ذکر نہیں، قیامت تک کسی میچ تو کھا کسی ضعیف سند ہے بھی رفع یدین کا فظائیس دکھا کیا ۔ بار وائد شن بھی اشارہ کے باب میں ہے، طبر انی اور مجمع الزوا کہ شن ہے اور اس کی سند میں ابن لہیدہ ہو اور اس کی سند میں ابن لہیدہ کے اور اس کی سند میں ابن لہیدہ کا دور اس کی سند میں ابن لہیدہ کا دور اس کی سند میں ابن لہیدہ کے اور اس کی سند میں ابن لہیدہ کا دور اس کی سند میں ابن لہیدہ کے اور اس کی سند میں ابن لہیدہ کو رفع یدین پراگا کر آب خور فحد فرق ذائے کیا ہم عن مواجئ میں اس اس میں اس کی سند میں ابن لہیدہ کی اور فع یدین پراگا کر آب خور فدون الم کی لئی نہیں دکھا سکا۔

میں میں میں ابن لہید کی دفع یدین کا اثبات اور ۱۸ الم کی نفی نہیں دکھا سکا۔

قیامت تک یہاں دس جگہ کی رفع یدین کا اثبات اور ۱۸ جگری نفی نہیں دکھا سکا۔

قیامت تک یہاں دس جگر کی رفع یدین کا اثبات اور ۱۸ جگری نفی نہیں دکھا سکا۔

خيانت نمبرا٢

حضرت ابو بكر اور رفع يدين كى حديث نقل كى ب جوند سيح ب ندوس جكد رفع يدين كا اثبات دائى اور نه بى ۱۸ جگه دوام ترك ب بلكه شابين صاحب كے نزويك اس حدیث میں فدکورصد یقی نمازخلاف سنت ہے کہ تیسری رکعت کی رفع یدین کاؤ کرنہیں ۔ لکھتا ہے: امام سکی فرماتے ہیں کہ اس کے راوی سب ثقتہ پختہ اور شیخ ہیں (بیمیق ج ۲/ص ۲۳) شاہین صاحب! امام بیمیق ۸۵۸ ھیں فوت ہوئے تھے، امام سکی ۸۵۸ ھیں فوت ہوئے تو امام بیمیق کی کتاب جو سکی فوت ہوئے تو امام بیمیق کی کتاب جو سکی کا قول کیے آگیا اور این جمرکی وفات اگر چدا ۸۵۸ ھیں ہے گراس نے بھی تلخیص الحمیر ام ۸۲ پر بھی کا قول نقل نہیں کیا موالوں میں اس قدرلا پر وابی تو بھی نہ دیکھی نہ تیں۔

خيانت تبر١٣

صفی ۱۳ پر'' حضرت عمر اور رفع یدین'' کاعنوان با نده کرجوه دیث نقل کی ہے اس پرسنن دار قطنی کاحوالہ دیا ہے جوسنن دار قطنی میں بالکل ہے ہی ہیں۔

خيانت تمبر١٢

"جز والبخاری" جیسی غیرمعتر کتاب کا حوالہ دیا ہے، اس میں بھی نہ کی صحیح سند سے نہ حسن سند سے نہ بی کسی ضعیف سند سے ذرکور ہے، بھن بے سند ہے۔

# خيانت نمبر٢٥

اب شامین صاحب کہدرہے ہیں کہ بیغرائب مالک ہیں ہے جیسا کہ نصب الرایہ جا الک ہیں ہے جیسا کہ نصب الرایہ جا اللہ کے حوالہ ہے درج ہے کہ امام مالک ہے ۴۰ نفتہ راویوں نے بیروایت ابن عمر سے میان کی ہے۔ تو اصل بات بیطی کہ میہاں ابن عمر کانام غلط لیا گیا ہے، ابن عمر کی بجائے ہیں راویوں کے خلاف آیک راوی خلف بن ایوب کی بیہ جول ہے اور اس خلف بن ایوب کے بارے جس بارے میں ابن حیان نے کہا ہے کہ وہ غالی مرجمہ تھا اس کی حدیث سے بچنا بہتر ہے کیونکہ بارے میں ابن حیان نے کہا ہے کہ وہ غالی مرجمہ تھا اس کی حدیث سے بچنا بہتر ہے کیونکہ بارے میں ابن حیان الرے ہیں مضیف تھا بھتی اس کی وہ ابن الناعتدال جا احمام احمد خابت نہیں مانے (میزان الاعتدال جا احمام ۲۵۹) جماعت کے اور دیث کومئر اور امام احمد خابت نہیں مانے (میزان الاعتدال جا احمام ۲۵۹) جماعت کے اور دیث کومئر اور امام احمد خابت نہیں مانے (میزان الاعتدال جا احمام ۲۵۹) جماعت کے اور دیث کومئر اور امام احمد خابت نہیں مانے (میزان الاعتدال جا احمام ۲۵۹) جماعت کے اور دیث کومئر اور امام احمد خابت نہیں مانے (میزان الاعتدال جا احمام ۲۵۹) جماعت کے اور دیث کومئر اور امام احمد خابت نہیں مانے (میزان الاعتدال جا احمام ۲۵۹) جماعت کے دیث میں کومند کومئر اور امام احمد خابت نہیں مانے (میزان الاعتدال جا احمام ۲۵۹) جماعت کے دیت کومئر اور امام احمد خابت نہیں مانے (میزان الاعتدال جا احمام ۲۵۹) جماعت کے دیث سے دیث سے دیت المیام کی دیت سے دیت سے

خلاف تو ٹقند کی روایت بھی شاذ ہوتی ہے چہ جائیکہ ضعیف کی روایت ہو، اس کے منکر ہونے میں کیا شک ہوسکتا ہے۔

#### خيانت نمبر٢٢

اس کے بعد بھی اس روایت میں 9 جگہ رفع پدین کا ایک دفعہ کرنا فہ کور ہے، نہ
دسویں رفع پدین کا اثبات ہے نہ ۱۸ جگہ کی دائی نفی، کو یا شاہین صاحب کے نزد کی اس
ضعیف ومنکر روایت میں مندرجہ نماز بھی خلاف سنت ہے، شاہین کاعمل اس کے مطابق
نہیں ہے۔

### خيانت نمبر ۲۷

صفی ۱۹ پر د عفرت علی اور رفع یدین کاعنوان کلمها ہا اور طحاوی ، جزء بخاری اور ابودا وَ د کے حوالہ ہے حضرت علی کی حدیث کلمی ہے ، پھر س ۲۵ پر تر ندی ، سنن دا قطنی ، نصب الرابی ، الحلیق المحبد اور الدرابی کا حوالہ دیا ہے ۔ گویا ہے آٹھ کتابوں بیں ہے ، بیں کہتا ہوں کہ ان کے علاوہ یہ صدیث ابن ماجہ س ۱۲ ، ابن خزیمہ ج المص ۲۹۵ ، پیم تی ج ۲/ص ۲۵ مرمند ان کے علاوہ یہ صدیث ابن ماجہ سالا ، ابن خزیمہ ج البودا وَ د ، تر فدی ، ابن ماجہ ، ابن خزیمہ ، احم، احم، احم، اور قطنی ، پیم تی ، طحاوی ، نصب الرابی ، الدرابی ، الحلیق المحبد ان گیارہ کتابوں بیں الفاظ یہ بین ، وار قطنی ، پیم تی ، طحاوی ، نصب الرابی ، الدرابی ، الحقاق جب دو مجدول ہے کوڑے ہوتے یعنی دوسری اور چوتی رکعت کے شروع بیں تو رفع یدین کرتے ، چونکہ شاہین صاحب ان دو جگہوں بیں رفع یدین بیں رفع یدین بیں مرف ایک جگر کعتین کر دیے ۔ ان گیارہ کتابوں کے خلاف غیر معتبر رسالہ جزء وفع یدین بیں مرف ایک جگر کعتین دیے ۔ ان گیارہ کتابوں کے خلاف غیر معتبر رسالہ جزء وفع یدین بیں مرف ایک جگر کعتین دیے ۔ دوسری جگراس میں بھی بحد تین ہے ۔ دیکھوا یہ می قدر بددیا نتی ہے ۔ دوسری جگراس میں بحد تین ہے ۔ دیکھوا یہ می قدر بددیا نتی ہے ۔ دوسری جگراس میں بحد تین ہیں ہے ۔ دیکھوا یہ می قدر بددیا نتی ہے ۔ دوسری جگراس میں بحد تین ہے ۔ دیکھوا یہ می قدر بددیا نتی ہے ۔ دوسری جگراس میں بحد تین ہیں ہے دوسری جگراس میں بحد تین ہیں ہے دوسری جگراس میں بحد تین ہے ۔ دیکھوا یہ میں قدر بددیا نتی ہے ۔ دوسری جگراس میں بحد تین ہیں ہے دوسری جگراس میں بحد تین ہیں ہے دوسری جگراس میں بحد تین ہے ۔ دیکھوا یہ می قدر بددیا نتی ہے ۔

# خيانت تمبر ١٨

پھرشا ہین صاحب اس کو ہڑے زور ہے تھے کہدر ہے ہیں ،اس کا پھر اس میں بارہ جگہ رفع بدین کا اثبات ایک دفعہ ہے نہ کہ دائی اور باقی ۲۱ جگہ کی نفی بھی نہیں۔اس حدیث یں مذکورہ نمازشا ہین صاحب کی نماز کے موافق نہیں ہے پھرنمبر بردھانے سے کیا فائدہ۔ خیانت تمبر ۲۹

شاہین صاحب نہ ہی خدایار سول سے اسکا سیح ہونا ٹابت کر سکا ہے نہ ہی امتح ل والی سیح حدیث کی تعریف آئی ہے ، اس میں رفع یدین کا ذکر کرنے میں عبدالرحمٰن بن ابی الزناد منفرد ہے۔ یہ بات طحاوی میں کسمی ہے جسکا حوالہ شاہین صاحب نے دیا ہے اور اس کا حافظ آخری عمر میں جب بغداد آیا خراب ہو گیا تھا اور اس سے دفع یدین کی روایت کرنے والے راوی بھی بغداد کی ہیں اس دور کی اس کی روایت سیمی نہیں۔

خیانت تمبره ک

طحاوی نے یہ بھی لکھا تھا کہ حضرت علیٰ سے روایت کے مطابق رفع یدین نہیں کرتے سے جورفع یدین نہیں کرتے سے جورفع یدین ابی شیبہ میں کرتے سے جورفع یدین ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت علیٰ کے ساتھیوں میں ہے کوئی بھی پہلی تکبیر کے بعد رفع یدین نہیں کرتا تھا۔ (ج المص ۲۳۷) شامین صاحب نے یہ بھی بیان نہیں کیا۔

خيانت نمبراك

صفی ۱۳ اپر د معزت الس اور رفع یدین کاعنوان با ندها ہے اور ابن ماجہ ۱۳ اور بہتی ج ۱۳ اور ابن ماجہ ۱۳ اور بہتی ج ۱۳ میں تو صرف بغیر کی سند کے محض معزت الس کا مام ہے ، حدیث کے وکی الفاظ بیں اور اذا رفع د آسید صن الو کوع کے الفاظ ابن ماجہ میں ہیں ۔ دار قطنی ج ۱/ص ۲۹ پر و اذا سجد کے الفاظ بھی بیں اور ساتھ یہ کمی میں این المی این المی میں اور مصنف صراحت ہے کہ دید بی طفی کی صدیم نہیں ہے ، یہ معزت الس کا اپنا نعل ہے اور مصنف ابن المی رفع یدین کرتے ابن المی شعبہ ج ۱/۱ میں ہے کہ معزت الس دونوں کے در میان بھی رفع یدین کرتے سے ۔ الفرض مید صدیم مرفوع ہے ہی نہیں ، ندان الفاظ ہے کی کتاب بیں ہے ، پھر معزت الس کا کا بات شد ۱۸ الس کا کا کراؤ آخراس فریب دی ہے کیا فاکدہ؟

# خيانت نمبراء

صفی ۱۳ این ماجر ۱۳ این عباس اور رفع یدین اور سفن این ماجر ۱۳ اور منا ۱۳ اور منا ۱۳ اور منا ۱۳ این ماجر ۱۳ این ماجر ۱۳ این ماجر ۱۳ اور اقد سی ۱۳ این ماجر ۱۳ اور اقد سی ۱۳ این ماجر ۱۳ این ماجر ۱۳ این ۱۳ این

احمد، ابوداؤ داور طبرانی میں ہے کہ میمون کی نے حضرت عبداللہ بن عباس ہے کہا۔
میں نے عبداللہ بن زبیر کے علان میں ہے کہ میمون کی نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے علان میں کورفع یدین کرکے نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دورصحابہ و تابعین میں رفع یدین والی نماز کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خود ابن عباس مجھی رفع یدین نہ کرتے تھے کیونکہ میمون کی نے ابن زبیر سکے معلوم ہوا کہ خود ابن عباس مجھی رفع یدین نہ کرتے تھے کیونکہ میمون کی نے ابن زبیر سکے علاوہ سب کی نفی کردی ہے ، کاش! شاہین صاحب اس حقیقت کو بھی بیان کردی ہے ، کاش! شاہین صاحب اس حقیقت کو بھی بیان کردی ہے ۔

# خيانت نمبر١٧٧

حفرت عبداللہ بن عبال نے اپنے تولی نوی میں نماز میں بہلی تکبیر کے بعداور جے میں چو جگہ کے علاوہ رفع یدین سے صراحنا منع فر مایا۔ یہ نتو کی نصب الرایہ ج الم ۱۳۹۱ پر ہے جوشا بین مساحب کے پیش نظر ہے ،اس کا فرض تھا کہ اس تولی نتو کی ہے مقابلہ میں کوئی فتو کی چیش کرتا ، مرکبال ہے۔

# خيانت نمبر۷۵:

'' حضرت ابو ہرمیرۃ اوررفع یدین' کاعنوان لکھا ہے اور ابوداؤ دج الص۱۱۲، بیکی ج۲/ص۷۶ ، تلخیص الحبیر اورنصب الرابیا کا حوالہ دیا ہے (ص۱۵) بیکی میں تو بیرصدیث بالکل موجود ہی نہیں جھن بے سند تام ندکور ہے وہ بھی جز وجیسی نامعتبر کتاب کے حوالہ ہے نہ کوئی سیح سندنہ حسن ندضعیف۔

### خيانت نمبر٧٧

حضرت ابو ہریرہ کی بیصدیت سے بخاری ج الم ۱۰ ایر ہے وہاں رفع یدین کا ذکر بالکل نہیں محض بجبیرات کا ذکر ہے۔ رفع یدین کا ذکر ابوداؤ دیس کی بن ابوب نے کیا ہے جس کے بارے میں تقریب میں ہے: صدوق دہسما احطا باوجود خطا کارہونے کے شات کی مخالفت کررہا ہے ، تو حدیث شاذہ و کی اور شدوذ صحت کے منافی ہے۔

# خيانت نمبر ۷۷

# خیانت نمبر ۷۸

سیحیح ابوداو دشریف شاہین صاحب کے سامنے ہے، وہاں حضرت ابو ہر ہے ہُ کہ دوسری حدیث کو ترک رفع یدین کے باب میں ابوداو دینے درج فر مایا ہے اور موطا امام محمد میں نہا ہے۔ مربی حدیث کو ترک رفع یدین کے باب میں ابوداو دینے درج فر مایا ہے اور موطا امام محمد میں نہا ہے۔ کہ حضرت ابو ہر ہرہ مہلی تجمیر کے ساتھ رفع یدین کرتے ہے، اس میں کہتے ہے، اس مارح حق بوشی کیوں کی ؟

# خیانت نمبر9 ۷

ابوداؤ دے جوصہ کفتل کی اوا دفع کی کست جود فعل مثل ذلک اور جب مجدہ کیلئے اٹھتے تو اس طرح (رفع یدین) کرتے ،اس سے مجدہ کے وقت رفع یدین کرتے ،اس سے مجدہ کے وقت رفع یدین کرتا ٹابت ہور ہا ہے جوشا ہیں صاحب ہیں کرتے تو آپ نے مجدہ کا ترجمہ رکوع سے کردیا اور کھیدیا ''اور جب رکوع سے مراغماتے تو بھی اس طرح رفع یدین کرتے''۔

# خيانت نمبره ۸

مریث اور بن عازب اور رفع یدین "صفی ۵ الکما ہے اور بیکی ج ۱ اس کے عن اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام الله عن البراء بن عازب قال: رأیت النبی صلی الله عبدالرحمن بن ابی لیلی عن البراء بن عازب قال: رأیت النبی صلی الله علیه و سلم اذا افتتح الصلوة رفع یدیه و اذا اراد ان یر کع و اذا رفع راسه من الرکوع قال سفیان فیلما قدمت الکوفة سمعتهٔ یقول یرفع یدیه اذا افتتح الصلواة ثم لا یعود فظننت انهم لقنوهٔ ( بیمی ح ۱ الم کوع عند الرکوع) یدکر الرفع عند الرکوع)

#### 2.7

ابراہیم بن بٹار کا بیان ہے کہ مفیان نے بیان کیا ہے کہ مکہ میں بزید بن افی زیاد فی عبد الرحمٰن بن ابی لیا سے حضرت براء بن عاز ب کی صدیمت یوں بیان کی کہ میں نے ا

و کھا: رسول اقدس عظی نے جب نمازشروع کی ہاتھ اٹھائے اور جب رکوع کا ارادہ کیا اور جب رکوع کا ارادہ کیا اور جب رکوع کا ارادہ کیا اور جب رکوع سے سراٹھایا۔ سفیان نے کہا: جب میں کوفد آیا پھر میں نے بیسنا کہ بزید یوں صدیث بیان کرتا تھا کہ آپ علیہ فیمازشروع کرتے وقت ہاتھ اٹھائے مقاور پھرکسی جگہ ہاتھ نہ اٹھائے نمازشروع کرتے وقت ہاتھ اٹھائے متھے اور پھرکسی جگہ ہاتھ نہ نہ ہوں ہے انہوں نے اس کوسکھا دیا ہے (بیمی بی کے میرا خیال ہے انہوں نے اس کوسکھا دیا ہے (بیمی بی حجم سے دوایت کا حصہ نقل کیاند آخر ہے۔

# خيانت نمبرا۸

بیمی کے حاشیہ میں ای صفحہ پر ابن ترکمانی (۴۹ کھ) نے شخ ابن وقیق العید (۴۹ کھ) نے شخ ابن وقیق العید (۴۶ کھ) ہے نقل کیا تھا کہ اس حدیث میں رکوع کی رفع یدین کا ذکر بقول تھم (شیعه) مجمی ابراہیم بن بشار کے سواکسی اور نے نہیں کیا۔ شاہین صاحب قیامت تک اس کا کوئی منابع ہیں نہیں کرسکتے۔

# خیانت نمبر۸۲

پھرائی سفے پر ابن تر کمانی ( ۲۷۹ ہے ہے ) نے جواب دیا تھا کہ ہے ابراہیم بن بشار جس نے سب کے خلاف بہاں رکوع کی رفع یدین کا ذکر کیا ہے، امام نسائی فرماتے ہیں کہ وہ تو کی نہیں ، امام احمد نے بھی اس کی بہت فدمت کی ہے، ابن معین نے کہا: وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ، جب سفیان روایت بیان کرتا تو وہ بالکل نہیں لکھتا تھا، بیس نے اس کے ہاتھ بیس نہیں رکھتا ، جب سفیان روایت بیان کرتا تو وہ بالکل نہیں لکھتا تھا، بیس نے اس کے ہاتھ بیس نہیں کھتا تھا، جس نے اس کے ہاتھ بیس نے کہی ہوتیں و یکھا اور سفیان کا نام لے کر لوگوں کو ایس با تیس لکھوا دیتا تھا جو سفیان نے بھی نہیں ہوتیں ( الجو ہر التی ج ۲ اص کے کہا

یہ ہےروایت جس کوشا ہیں صاحب بڑے فخرے پیش کردہ ہیں اور ترجمہ مجی غلط کیا ہے، دفع یسدید کامعن ہے:'' رفع یدین کیا''لینی ایک مرتبدنہ کر رفع یدین کرتے۔

### خیانت نمبر۸۳

پھراس جھوٹی روایت میں بھی صرف ۹ جگدا یک دفعہ رفع یدین کرنے کا ذکر ہے۔ نہ دس جگہ کا ذکر نہ دوام کا ، نہ ۱۸ جگہ دوام ترک کی تضریح اور الیمی نماز تو خود شاجین صاحب کے نز دیک خلاف سنت متواتر ہ ہے۔

### خيانت نمبر۸۴

شاہین صاحب اس کے راوی یہ بین ابی زیاد کے بارے میں خود لکھتے ہیں کہ "فصیف کوئی راوی ہے اور ہے بھی شیعہ (پھر سوال کرتے ہیں) کسی سی راوی کی کوئی صدیث سی راوی ہے ہیں شیعہ (پھر سوال کرتے ہیں) کسی سی راوی کی کیا وجہ صدیث سی نہیں ہے؟ اب شیعوں کی روایات پڑ ال شروع کر دیا ہے؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کہیں اس لئے تو نہیں کہ فقہ جعفر بیا ور حنیہ کا خمیر کوفہ ہے اٹھا ہے؟ اس لئے امام ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے اور اس کا حافظ بھی خراب ہے، امام ابن المبارک فرماتے ہیں اسے میں کی حدیث دو، امام کی بن معین فرماتے ہیں کہ اس کی حدیث دلیل و جست نہیں بن سی محد شین کے اقوال ہم نے مختفر نقل کئے ہیں دیگر کئی ماہر و مستند محد شین نے بھی اس پر صریح جرح کی کے اقوال ہم نے مختفر نقل کئے ہیں دیگر کئی ماہر و مستند محد شین نے بھی اس پر صریح جرح کی ہے۔ " (رسالہ شاہین/ ص ۲۰ ایس) ساحب! جب بیر راوی شیعہ بھی ہے ضعیف بھی تو ہے گئی گاری میں اس لئے تو نہیں کہ غیر مقلد بت شیعیت ہی کی شاخ ہے، اس نے کب شیعیت ہے کو لکھی کہیں اس لئے تو نہیں کہ غیر مقلد بت شیعیت ہی کی شاخ ہے، اس نے کب شیعیت ہی کی مدیث کے ایس اس نے کب شیعیت ہے تو ہی کھی ؟ ایک ہی راوی پر ایک جگہ شدید جرح کر کا اور جب ضرورت پڑے اس کی حدیث لے لینا، کیا بہی شان غیر مقلد بت ہے؟

# خيانت نمبر۸۵

اس حدیث برائی میں دوسئے ہیں ،ایک بیکہ ہاتھ کہاں تک اٹھائے جا کیں ، دوسرا بیکہ ہاتھ کتنی باراٹھائے جا کیں ،محدث کی عادت ہوتی ہے کہ جب ایک مسئلہ بتانا ہوتو اتن حدیث بیان کرتے ہیں اور جب دونوں بتانے ہوں تو کس ،بیدشرعا گناہ ہے نہ عرفا۔ بزید بن ابی زیاد کوئی ہیں ان کی اس حدیث کے دونوں مسئلے (کہ پہلی تجبیر کے وقت ہاتھ کا نوں تک اٹھائے جا کیں اور اس کے بعد نماز ہیں کسی جگہ ہاتھ ندا ٹھائے جا کیں ) اہال کوفہ ہیں

عملاً بھی متواتر تھے اور سندا بھی۔ یزید بن ائی زیاد کے شاگر داسی حدیث میں (۱) سفیان بن عیدینہ (۲) سفیان توری، (۳) شریک، (۴) ہیدہ م ، (۵) اساعیل بن ذکریا (۲) شعبہ، (۷) اسرائیل، (۸) جمز والزیات، (۹) عبداللہ بن ادریس، (۱۰) علی بن عاصم، شعبہ، (۷) اسرائیل، (۸) جمز والزیات، (۱۳) الجراح، (۱۳) صالح بن عمر اور (۵۱) (۱۱) خالد بن عبدالله، (۱۲) اسباط بن احمد، (۱۳) الجراح، (۱۳) صالح بن عمر اور (۵۱) زہیر ہیں، ان ۱۵ نے پہلامسئلہ بیان کیا اور ان میں سے پہلے دی نے دونوں مسئلے بیان کے ان پندرہ شاگر دوں میں سے ۱۳ نے کوئی بات نہیں کی وہ پہلے اتنی حدیث بیان کرتے تھے بعد میں اتنی حدیث بیان کرتے تھے بعد میں اتنی حدیث بیان کرتے تھے بعد میں اتنی حدیث بیان کرتے تھے کی روایت کو چھیا کر بہود اور دوافش کے کتمان حق کو بھی مات کر ایا۔

# خيانت نمبر٨٦

سفیان بن عیدنہ نے اپنی آخری عمر میں کہا کہ وہ پہلے''لا بعود' نہیں کہنا تھا جب کہ میں تھا اور جب کوفہ گیا تو کہنے لگا ،لیکن علی بن عاصم نے اس کے برعکس کہا ہے کہ بزید بن افی زیاد پہلے ''لا یعو د'' کہنا تھا ، بعد میں کہنے لگا: مجھے یا دنیں ( دار قطنی ) شامین نے پہلی بات بیان کی دوسری بیان نہیں گی۔

# خیانت نمبر۸۷

سفیان بن عیبنداگر چه بهت ثقدراوی تنے کین آخری عمر میں ان کواختلاط ہو گیا تھا، چنانچہ امام یکی بن سعید القطان فر ماتے ہیں: بے شک سفیان بن عیبند کو ۱۹۷ھ میں اختلاط ہو گیا تھا (میزان الاعتدال ج الص ایما) ذہبی نے اس کا انکار کرنے کی کوشش کی ہے گروہ نفی کی شہادت ہے جو مقبول نہیں ہوتی۔

اس اختلاط کی واضح دلیل میہ ہے کہ یزید بن افی زیاد کا مکہ بیس رہنا ثابت ہی خہیں،خود کہتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کے دفت ۱۱،۵ اسال کا تھا اور وہیں کوفہ بیس ان کی وفات ۱۷سا اھ بیس ہوگئی (تہذیب العہذیب جا الص ۱۳۳۰) اور سفیان بن عیدینہ یزید بن انی زیاد کی وفات کے ۲۲ سال بعد کوفہ سے مکہ آئے اور پھر دفات (۱۹۸ھ) تک مکہ میں ہیں ہے۔ (لینی دوبارہ کوفہ گئے ہی نہیں اور جاتے بھی تو یزید بن الی زیاد کوفوت ہوئے مرتبیں گزر چکی تھیں) (تہذیب ج ۱۳/۱۳ ) شاہین صاحب نے جوروایت نقل کی اس میں یہ کمہ اور کوفہ کا ذکر تھا ، اس کور سالہ میں نقل نہیں کیا۔ جب نہ یزید بن الی زیاد مکہ میں رہے نہ سوان کی روایت تن کیونکہ وہ تو مکہ میں یزید کی وفات کے ۲۷ سال بعد آئے تو معلوم ہوا کہ رکوع والی رفع یدین کا ذکر جس صدیث میں ہے وہ ۱۵ اسندوں کے فلاف بھی ہے اور بالکل جھوٹی ہے کیونکہ مکہ میں ان دونوں کا اکٹھا آباد ہونا ہی تھا کت کے فلاف ہے ملی اور اسادی تو اتر کے شلاف جھوٹی حدیث پرشاہیں کا اعتماد ہے اور شاہین ب خلاف ہے ملی اور اسادی تو اتر کے شلاف جھوٹی حدیث پرشاہیں کا اعتماد ہے اور شاہین ب چارہ کر جھی کیا سکتا ہے ، اس بیتیم اور الا وارث نہ جب کی بنیاد ہی شاؤ اور مشکر روایات پر ہے۔

#### خیانت نمبر۸۸

ایک راوی نے دونول مسئلے روایت کردیتے ایک نے ایک روایت ،اس پی کوئی اختلاف نہیں ،لیکن شاہین صاحب کی چیش کردہ جھوٹی روایت یقیناً ان متواتر سندوں کے خلاف ہے جن میں پہلی تکبیر کے بعد رفع یدین کی نئی ہے اور متواتر تعامل کے بھی خلاف ہے۔متواتر احال کے بھی خلاف ہے۔متواتر احال کے بھی خلاف ہے۔متواتر احتیاں ہے۔متواتر احتیاں ہے۔

### خيانت تمبر٨٩

صفیدها پرحضرت وائل بن جمر کی روایت کاذکر ہے جس میں صرف ۹ مجد صرف ایک دفعد رفع یدین کرنے کاذکر ہے، ندوس دفعہ کا دوام ندی ۱۸ مجگہ کا دائی ترک لیکن شاہین صاحب نے ترجمہ بجائے '' رفع یدین کیا'' کے '' رفع یدین کرتے'' کردیا ہے جوغلط ہے۔

# خيانت نمبره ۹

سنحہ ۱۸ پرشاہین صاحب نے عبداللہ بن مسعود کی حدیث کو نہ ماننے کی وجہ ریہ بیان کی ہے کہ 'اس حدیث کی سند کا دارومدار راوی عاصم بن کلیب پر ہے جس کے بارے میں امام علی بن المدین میں ۲۳۳۲ دوفر ماتے ہیں کہ ریہ جس حدیث کواکیا بیان کرے تو وہ دلیل اور جمت نہیں بن سکتی، اس لئے بیر صدیث ضعف ہے اور رفع یدین کے ترک کے لئے اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اسکین شاہین صاحب کی اس چیش کردہ صدیث کا دارو مداریجی اس داوی عاصم بن کلیب پر ہے اور وہ یہاں منفرد ہے، اس کا کوئی متابع نہیں ہے۔ قرآن پاک نے یہود ہے بہود کی بیرود ہے بہود کی بیرود ہے بہود کی بیرود ہے بہود کی بیرون ہے اور وہ یہاں کی ہے: کھند منسا کہ انسان کے باس کوئی انسان کے باس کوئی انسان کے باس کوئی دائی ہے کہ کوئو بہتوں کو جمالا یا اور بہتوں کوئی کر ڈالتے تھے۔ یہی دال ان غیر مقلدین کا ہے جو صدیم رسول اللہ علیہ ان کے جی کوائی من کے اس کو حصل سے جی اس کوئی کہ اس کو حصل سے جی اس کوئی کردیتے ہیں۔ حصل ان غیر مقلدین کا ہے جو صدیم سول اللہ علیہ تیں اور غیر معقول جرحوں ہے اس کوئی کردیتے ہیں۔

خيانت نمبراه

ابوداؤ دشریف ہے دہ روایت تو نقل کردی جس میں ایک دفعہ المجد رفع یدین کا فرک ہے۔ ابوداؤ دشریف ہے دہ روایت تو نقل کردی جس میں ایک دوسری آمد کے فرک ہوں ہے۔ فرک ہوں ہے گراس کے مصل حضرت وائل بن جُرِّ کی دوسری آمد کی حدیث تھی کہ دوسری آمد کے وقت سب صحابہ کونماز کے شروع میں رفع یدین کرتے دیکھا ،اس میں کسی ایک صحابی کو بھی مستثلیٰ نہیں فر مایا ، اس کوشا بین صاحب نے نقل نہیں کیا۔ کاش شابین صاحب اس آیت کر یہ کو یا دکر لیتے قالا تشبیع فوا المھونی اِن تعلید لو ان سوتم پیروی نہ کروول کی خواہش کی انصاف کرنے میں۔ کیا شابین صاحب کو خدا اور رسول علیج نے اس نا انصافی کا تھم دیا تھا؟ ہرگز نہیں ۔ صرف اس کے دل کی خواہش نے اس بے انصافی پر اس کو آمادہ کیا۔

# خيانت نمبر٩٢

امام ابراہیم نختی (۹۵ ھ) نے حضرت وائل بن جھڑکی ایک وفعہ ہ جگہ رفع یدین کرنے کی حدیث من کر بورے یقین سے فرمایا کہ بیس نے پہلی تکبیر کے بعد نہ کسی کو رفع یدین کرنے کی حدیث من کر بورے یقین سے فرمایا کہ بیس نے پہلی تکبیر کے بعد نہ کسی کو رفع یدین کرتے سنانہ دیکھا (موطامحہ) کیا شاہین صاحب کا فرض نہ تھا کہ اس تا بعی کا فیصلہ بھی اور اس حدیث کے متعلق بیان کر دیتے کہ بیر حدیث عہد صحابہ وتا بعین بیس متر وک العمل تھی اور صحابہ وتا بعین کا عملی تو اتر ای پر تھا کہ پہلی تکبیر کے وقت رفع بدین کرتے تھے بھراس کے صحابہ وتا بعین کا عملی تو اتر ای پر تھا کہ پہلی تکبیر کے وقت رفع بدین کرتے تھے بھراس کے

بعدنہیں کرتے تھے۔

#### خيانت تمبر ٩٣

بیدا کید مسلمہ حقیقت ہے کہ اہل کوفہ کا شروع سے پورے خیر القرون میں ترک رفع بدین پر اجماع رہا جیس کہ العلیق انجمد سے طاہر ہے اور یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت وائل بن ججڑ بھی آخری عمر میں کوفہ میں آبادر ہے۔ نہ بی شاہین صاحب ثابت کر سکتے ہیں کہ حضرت وائل بن ججڑ نے اس حدیث کی بنا پر اہل کوفہ کو بھی مناظر سے کا چیلنج دیا ہو، ان کی نماز وں کوخلاف سنت کہا بو، بلکہ وہ قیامت تک نہ بھی کسی سجع یاحسن تو کہا کسی ضعیف ان کی نماز وں کوخلاف سنت کہا بو، بلکہ وہ قیامت تک نہ بھی کسی سجع یاحسن تو کہا کسی ضعیف سند سے بھی بیٹ ابن بر سکتے کہ حضرت وائل بن ججڑا پی آخری زندگی کے قیام کوفہ میں مناظر سے بھی بیٹ ابن کہ نماز میں کرتے تھے اور ۱۸ جگہ ہیشہ ترک کرتے تھے۔ کیا شاہین کا فرض نہیں تھا کہ اس کی پوری پارٹی بہی طرکز بیس تھا کہ اس کی بوری پارٹی بھی طرکز بیس جس کوشا ہین بلکہ اس کی پوری پارٹی بھی طرکز بیس حکاسکتی ، وید ہ باید۔

### ٔ خیانت نمبر۹۳

شاہین صاحب نے جیب کرتب دکھایا ہے، ابوداؤ دشریف کے جس صفیہ سے
حضرت واکل کی ہے حدیث نقل کی ہے اس سے او پر بھی حضرت واکل کی ہی حدیث تھی جس
میں مجدول کے دفت رضع بدین کرنے کا بھی جُوت تھا۔ نہ تو اس حدیث کو مانا اور جونقل کی
اس کے بعد صرف پہلی تکبیر کی رفع بدین کی حدیث ہے اس کو بھی نہیں بنا۔ اگر شاہین
صاحب کہیں کہ 'اس میں رکوع وغیرہ کی رفع بدین کی نفی نہیں ہے' تو شاہین صاحب کی
پیش کردہ حدیث میں بھی مجدول کی رفع بدین کی نفی نہیں ہے، اگر شاہین صاحب او پر والی
حدیث بھی مانے ہیں تو شیعہ بنتے ہیں اور سب سے نیچ والی مانے ہیں تو سنی بنتے ہیں اگر نہ او پر اور
اوپر والی مانیں نہ نیچ والی ،صرف در میان والی مانیں تو مکر حدیث بنتے ہیں کو نکہ او پر اور
نیچ والی کا تو صاف انکار کر دیا اور بہ در میان والی مانیں تو مکر حدیث بنتے ہیں کیونکہ او پر اور
یہ یہ بی نہیں ہے، وہ صدیث ہیں اس کے نز دیک خلاف سنت ہے۔

نہ فدا ہی ملا نہ وصالِ منم نہ اوھر کے رہے نہ اُدھر کے رہے

# خيانت تمبر٩٥

صفی ۱۱ پر ابوجمید الساعدی کی حدیث نقل کی ہے کہ لیکن یہال شاہین صاحب سیح بخاری شریف ہے منحرف ہو گئے کیونکہ میہ صدیث سیح بناری ج الص۱۱۱ پر ہے اس میں صرف ایک رفع یدین کاذکر ہے بہلی تکبیر کے وقت کا ،اس کا نام تک نہیں لیا۔

### خيانت نمبر٩٦

اس میں جس راوی نے رفع یدین کی زیادتی کی ہے اس کا نام عبدالحمید بن جعفر ہے جو متکلم فید ہے (طحاوی) اس میں محمد بن عمرو بن عطاء کے ساع ابو حمید سے امام ابوحاتم شہیں مائے اور وہ اس حدیث کو مرسل قرار دیتے ہیں (کتاب العلل ابن افی حاتم ص۱۹۳) محمد بن عمرو بن عطاء اس کوعباس بن سہل سے روایت کرتے ہیں، امام ابوداؤ دعبداللہ بن المبارک سے روایت کرتے ہیں، امام ابوداؤ دعبداللہ بن المبارک سے روایت کرتے ہیں الحبو فا فلیح سمعت عباس بن سھل المساعدی المبارک سے روایت کرتے ہیں اور کا کوئی جواب شاہین صاحب نے بیں دیا ہے میں میں میں میں کا کوئی جواب شاہین صاحب نے بیں دیا۔

# خيانت نمبر ٩٧

امام احمد ، ترفدی ، این حبان ، این ماجداور نسائی نے لفظ و فسع یدیده روایت کیا ہے نہ کہ یہ بدیدہ روایت کیا ہے نہ کہ یہ بدیدہ بیل فظ شاذ ہے صرف ایک و فعد و فع یدین کا ذکر ملانہ کہ یمیشہ دفع پدین کرنے کا۔ پدین کرنے کا۔

# خيانت نمبر ٩٨

احمد، ترفدی اور نسائی نے دو مجدول کے بعد رفع یدین روایت کی ہے، امام ابوداؤ دیے فرمایا ہے کہ عبدالحمید کی روایت کی طرح تیسری رکعت کی رفع یدین اور توزک کا

ذکرددسرےداوی نے ہیں کیا گرشانین صاحب اس کوسنت سمجھے بیٹھے ہیں۔ خیانت نمبر 99

شاہین صاحب نے کہا کہ دس صحابہ نے تھدیق کی حضور علیہ ایس نماز پڑھا کرتے تھے، یہ جملہ نہ (۱) عمیاس کی روایت بیل نہ تھ بن عروبین عروبین عطا ہے (۲) محمد بن عمرو بن عطا ہے (۲) محمد بن عمرو بن عطا ہے (۲) محمد بن عمرو بن عطا ہے نہ روایت بن مالک نے روایت بن طحلہ نے نہ (۳) عبدالکریم بن الحارث نے اور نہ بی (۳) عبدالحریہ ہے روایت کیا ہے۔ اس کے ذکر کیا ہے نہ بی عبدالحمد ہے روایت کیا ہے۔ اس کے ذکر کرنے بیس فرد ہے اس کی تفصیل طحاوی بیس ہے اور پھر یہ بھی افتال ف ہے کرانی کے دائموں نے کان یصلی کہا تھا جیسا کہ ابوداؤ دوغیرہ بیس ہے یا صرف صلی کہہ کرانیک بی دفعہ کی بن مفرد ہے اس کے تریش ہے یا صرف صلی کہہ کرانیک بی دفعہ کی بن مفرد ہے اس کی تفصیل کے دوغیرہ بیس ہے یا صرف صلی کہہ کرانیک بی دفعہ کی بن دفعہ کی بناز کا بیان کیا جیسا کہ تریش بیف بیس ہے۔

# خيانت نمبر١٠٠

شاہین صاحب اپنا مسلک کہ چار رکعت نماز میں دی جگہ دوام رفع یدین اور ۱۸ جگہ ہیشہ رفع یدین چھوڑنے کو بالکل ٹابت نہیں کر سکے نہ قیامت تک کرسکیں گے انشاء اللہ العزیز اور اس ناکا می کا غصر آخر میں بے چار ہے حنفیوں پر جھاڑ رہے ہیں کہ اس صدیث میں تو تو ترک کا جموت ہے۔ اس کے بارے میں خش کہتے ہیں ہی آپ علی ہو ھا ہے میں کرتے تھے ، مولا نا ! غصر تھوک و بیجے: اس حدیث میں تو ترک کا جموت سے نہیں ہے۔ ابوداؤ د میں نی اسلام میتورک ہے اور ابوداؤ د نے بھی کہا ہے کہ ابوداؤ د میں نی اسلام میتورک ہے اور ابوداؤ د نے بھی کہا ہے کہ عبد الحمیدی ملرح دوسرے راوی نے تو ترک و کرنہیں کیا تو تو ترک کا فراری شاذ ہے۔

# خيانت نمبرا • ا

اپنے رسالہ کے آخری صفحہ پرایک جھوٹی حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے۔ نمازشروع کرتے وقت ،رکوع کو جاتے اور رکوع ہے سراٹھاتے وقت ہمیشہ وفات تک رفع یدین کرتے تھے (ص۳۲) اس سے صاف معلوم ہوا کہ تیسری رکعت کے شروع کی رفع یدین کا دوام اور ۱۸ جگه ترک رفع یدین کا دوام تو شاہین صاحب کسی جھوٹی حدیث ہے بھی نہیں دکھا سکے،اس لئے پہلے تیسری رکعت کے شروع کی رفع یدین کرنے اور ۱۸ جگه ترک رفع یدین سے تو بہنا مہشائع کریں پھراس حدیث کوشیح ثابت کریں۔

### خيانت نمبر١٠١

اس جموقی روایت کا پہلا راوی امام بیعی ہے جس نے حیات النبی علا گھیے پر مستقل رسالہ تحریف رایا ہے جو کہ آپ کے نزدیک شرک ہے اور وہ امام شافعی کی تفلید شخص کرتے ہیں (دیکھو! طبقات الثافعیہ ) اور یہ بھی آپ کے نزدیک شرک ہے۔ آپ ان کے بارے ش کسی ایک متند کتاب شی یہ جملہ دکھا دیں: گان لا یہ جتھد و لا یقلد کہ نہ وہ اجتماد کی اہلیت رکھتے تھے نہ تقلید کرتے و کان غیب مقلد اور وہ غیر مقلد تھے۔ ویے تو شاہین صاحب نے نیپ میں المحدیث ہونے کا انکار کردیا ہے کین سلم ہوکر ڈیل مشرک کی روایت چی کرنا کہاں کا اسلام ہے؟

# خيانت نمبر١٠١٣

اس جھوٹی روایت کا دومراراوی بعض محدثین کےنز دیک شیعہ بعض کے نز دیک غالی شیعہ اور بعض کے نز دیک رافضی خبیث ہے (میزان ،لسان) اس کے تیسرے راوی جعفر بن محربن لصر کی بھی توثیق ثابت کریں۔

### خيانت نمبر١٠١

اس جمونی روایت کا چوتھا راوی عبدالرحمٰن متہم بوضع الحدیث ہے (جس پر صدیثیں گھڑنے کی تہمت لگی ہوئی ہے) جس کا نام عبدالرحمٰن بن قریش بن فزیمہ ہے میزان) ایسے راوی کی حدیث متروک اوروائی کہلاتی ہے۔اس کا پانچواں راوی عبداللہ بن احمدالد بھی ہے اس کی توثیق بھی شاہین صاحب کے ذمہ ہے کہ ثابت کریں اور چھٹاراوی الحسن بن عبداللہ بن حمدان الرتی ہے،اس کی توثیق بھی ثابت کرنا ضروری ہے۔

# خيانت تمبره ١٠٥

اس جھوٹی حدیث کا چھٹاراوی عصمہ بن محمدانصاری ہے جو بہت بڑا جھوٹا تھااور حجوثی حدیث براجھوٹا تھااور حجوثی حدیث براپنا رسالہ ختم محمد بن محمل حدیث پراپنا رسالہ ختم کرکے اپنا ٹھکانا یقیینا جہنم میں ریز روکروالیا ہے۔

#### خيانت نمبر۲۰۱

جب نی پاک علی کے دمہ جموئی حدیث نگانے سے شاہین صاحب کوشرم نہیں آئی تو مولا تا عبد انحی رحمۃ اللہ علیہ پرجموث ہولئے کیاشرم آئی ،ان کے ذمہ یہ جموث نگا دیا کہ '' بیر وایت ایک خفی تحقق پایہ کا عالم سلیم کر رہا ہے۔'' مولا تا! جموث نہ ہولا کریں مولا تا عبد انحی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے صفحہ پر پوری صراحت سے سلیم فر مایا ہے کہ حضور علی اللہ مولا تا عبد انحی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے صفحہ پر پوری صراحت سے سلیم فر مایا ہے کہ حضور علی اللہ سے ترک شاہت ہوگیا تو جمیتی کیے رجی مولا تا! اگر کوئی سے ترک رفع یدین ثابت ہوگیا تو جمیتی کیے رجی مولا تا! اگر کوئی اصول دنیا میں ایس ایسا ہے کہ جس صدیث کی سند میں دو کذاب ہیں ،ایک رافضی خبیث اور تین نامعلوم ہوں وہ حدیث ہوتی ہے؟ ان مند رجہ ذیل دو حدیثوں کو آپ کیوں نہیں مانت ہون کی سند وں میں صرف ایک کذاب ہے۔

عن انس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

من رفع يديه فى المركوع فلا صلوة له (نصب الراييج الم ٢٠٠٣) حفرت السّ كم تما رئيس كم من رفع يدين كى الل كى تما رئيس كم ين ين كى الل كى تما رئيس موكى بيا در به ما تم شيعه اورا بن الجوزى منشد دكاكوكى قول بغير دليل ما تأنيس جائك كاعسن ابى هويوة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال: من رفع يديه فى المصلوة فلا صلوة له (نصب الراييج الم ٢٠٥٥) حفرت ابو بريرة سه روايت فى المد من وقع يديه ان دونوں روايتوں علي ايك ايك راوى كذاب به ان كوروكر كاس حديث كوكس آپ ان دونوں روايتوں على ايك ايك راوى كذاب به ان كوروكر كاس حديث كوكس آپ من مان يا بس كى نما زئيس موتى بيان دونوں روايتوں على ايك ايك رافعى فييث اور متحدد جمول بين بيا

معزز قار کین! گزشته معروضات سے بیات دوزروش کی طرح قابت ہوگئی کہ
کیا شاہین اور کیا پوری دنیائے غیر مقلدیت نہ ہی وس جگہ رفع بدین کا دائی تھم اور نہ ہی ام مگہ کا دائی
جگہ کی دائی منع دکھا سکے ہیں اور نہ ہی ۱۰ جگہ کا دائی فعل بلا معارض اور نہ ہی ۱۸ جگہ کا دائی
ترک دکھا سکے ہیں او نہ ہی رفع یدین دس جگہ نہ کرنے کی نماز کا باطل ہونا ثابت کر سکے ہیں،
جس طرح بیتیوں با تیس رسول پاک علی سے ثابت نہیں کر سکے کسی خلیف دراشد کسی عشرہ مسلم مرح بیتیوں با تیس رسول پاک علی است بیس کر سکے ہیں کہ مبشرہ کی عشرہ ایک مباجریا انصار کی ایک صحافی تابعی یا تبع تابعی ہے ہی ثابت نہیں کر سکے۔
مبشرہ کی ایک مباجریا انصار کی ایک صحافی تابعی یا تبع تابعی ہے ہی ثابت نہیں کر سکے۔
اب اس کمزوری پر پروہ ڈالنے کیلئے ان کے پاس تین جھکنڈ نے ہوئے ہیں:

يبلا ، تعكند ا:

مسئلہ کو بگاڑ نا کہ مسئلہ کمل زیر بحث نہیں ہوگا بلکداس کا تہائی اور چوتھائی حصہ زیر بحث لایا جائے گا ، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اہل السنة کے دلائل جو کمل دعویٰ کے موافق ہوتے ہیں ان کو نا کارہ ثابت کیا جاسکے تا کہ لوگ جمیس کہ جس طرح غیر مقلد نا کام رہے ہیں اہل السنة بھی نا کام دہے ہیں۔

# مثال:

الل السنة والجماعة نماز میں پہلی تکبیر کے ساتھ درفع یدین کرتے ہیں ،اس کے بعد کسی جگہ نہیں کرتے ہیں اور ۱۸ جگہ نہیں کرتے ہیں اور ۱۸ جگہ نہیں کرتے ہیں اور ۱۸ جگہ نہیں کرتے ۔آپ دیکھ چکے ہیں کہ ان کے مکمل دعویٰ پرایک سیح یا حسن تو کجا کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں فی ۔ وہ جھوٹی حدیث بھی نہیں فی ۔ وہ جھوٹی حدیث بھی ان کا کھمل دعویٰ بیان نہیں کرتی ۔اب بیعوام کواس دھو کے میں ڈالیس کے کہ صرف رکوع کے وقت رفع یدین پر بحث کر لوجو ان کے دعویٰ کا ایک چوتھائی ہے۔ بیا ہے دعویٰ کے ایک ایک جوتھائی ہے۔ بیا ہے دعویٰ سے فرار اور فکست کی بدترین مثال ہے، ادھر پھر جب اہل السنة ایک کھمل دعویٰ پر کھمل دلیل بیان کریں کے توشور بچائیں گے کہ اس میں خاص رکوع کا لفظ نہیں آیا، اس لئے دلیل اگر چہمل دعویٰ کے موافق ہے گر چوتھائی دعویٰ اس میں صراحت نہیں آیا، اس لئے دلیل اگر چہمل دعویٰ کے موافق ہے گر چوتھائی دعویٰ اس میں صراحت سے نہیں آیا، اس لئے دلیل اگر چہمل دعویٰ کے موافق ہے گر چوتھائی دعویٰ اس میں صراحت دراصل

کفاری تھی جس کوآج ہراال باطل نے اپنار کھاہے۔

# دوسرا ہتھکنڈ ا

کفار جب عاجز آجاتے تو فر مائٹی معجزات کامطالبہ شروع کردیتے اور جب ان
کافر مائٹی معجز ہندہ کھایا جاتا تو بیشور نہیں کپاتے ہے کہ ہمارا فر مائٹی معجز ہنیں دکھایا گیا بلکہ یہ
جموٹا شور کپاتے ہے کہ سرے سے کوئی معجز ہ دکھایا ہی نہیں گیا۔ بیلوگ بھی بچھے غلط سلط
شرطیں لگا کر ایک عبارت بناتے ہیں اور کہتے ہیں: آج تک جو بچھ قر آن حدیث میں آیا
ہے وہ ہماری ان شرائط کے مطابق نہیں ہے، اس لئے اس کو ہم نہیں ہائے کیونکہ ہماراایمان خدا، رسول پرنہیں، اپنی ان شرائط پر ہے۔ بیہ ہماری عبارت پر اللہ ورسول کے دستخط کروا دو
اور تین لاکھ رو بیانعام لے لو، اگر اللہ یا رسول سے دستخط نہ کروا سکے تو بھر بینہیں کہتے کہ
ہماری فر مائٹی عبارت اللہ رسول سے نہیں کھوا سکے بلکہ بیہ جھوٹا شور مچاتے ہیں کہ وہ اپ
ہماری فر مائٹی عبارت اللہ رسول سے نہیں کھوا سکے بلکہ بیہ جھوٹا شور مچاتے ہیں کہ وہ اپ

# تيسرا بتحكندا

تیسراہ تھکنڈ اکف رکا میہ وتا تھا کہ الزامات پراتر آئے ہے تا کہ اہل جق نہ اپنی بات سمجھا سکیں اور نہ ہم ہے کسی دلیل کا مطالبہ کرسکیں بلکہ ہمارے الزامات کی جواب وہی ہیں ہم مشغول رہیں۔ بالکل یہی تین ہتھکنڈ نے غیر مقلدین کے ہوتے ہیں ،ان سے خبر دار رہانہایت ضروری ہے جیسے آپ کی کو کہیں کہ ہرنماز ہیں رکوع و بحدہ ضروری ہے کوئی الجھے کہتم نماز جنازہ ہیں کیوں نہیں کرتے تو جس طرح نماز جنازہ دوسری نمازوں سے مختلف کے اس طرح عیدین اور نماز وزبھی دوسری نمازوں سے مختلف ہیں۔ ان تین نمازوں کو عام نمازوں پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

جب تک برائے دعویٰ کے بارے میں فیصلہ کھ نددیں کہ ہم ا جگہ دوام رفع یدین اور ۱۸ جگہ دوام ترک رفع یدین پر کوئی قولی فعلی ، یا تقریری حدیث پیش نہیں کر سکے تو جواب دعویٰ پر بحث نہیں ہوگی کیونکہ اس فیصلہ کے بغیر جواب دعویٰ کی نوعیت ہی صاف نہیں ہوگی۔

(1) . یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے دوام رقع یدین دس جگہ اور دوام ترک ۱۸ جگہ ٹابت کردی<u>ا</u>اس لئے اہل السنة کی چیش کردہ احادیث ان احادیث کے خلاف ہیں جوہم نے چیش کیں،اس لئے یہ ہرحدیث پر کہیں کے بیحدیث فلان حدیث کے خلاف ہے۔ (۲)....ابل السنة والجماعة كہتے ہيں كەتم اپنے تكمل دعويٰ كاثبوت پیش نہیں كرسكے، نہ دس جكه دوام رفع بدين نه ١٨ جكه دوام ترك رفع بدين ،اس كئة تمهارا دعوي بديل ربايتم نے جوا حادیث نامکمل وٹوی پر پیش کیس ان ہے ایک مرتبہ یا چندمر تبدر فع یدین کا ثبوت ہوا،اس کے بعداس رفع مدین رعمل باقی رہایا ترک ہوگیا،اس بات ہے بالکل خاموش ہیں۔ہم بھی کہتے ہیں کہ قیاس کی مھٹیاترین متم جوامصحاب حال ہے اس سے بدبات نکلے گی کہ اگر حضور علی نے رفع یدین کی تو کرتے رہے ہوں گے ، تو دوام رفع یدین پر ہمارا یہ قیاس اور آپ کا جھوٹ کہ دوام رفع یدین کرتے رہے اس کے سوا پچھنیں۔اس لئے ہماری چیش کردہ احادیث کسی آ ہت یا صدیث کے خلاف نہیں بلکداس قیاس یا آپ کے جھوٹ کے خلاف ہوں گی ، اس لئے ہم ہر حدیث پرید واضح کریں گے کہ جاری حدیث ہمارے ممل عمل کو ثابت کرتی ہے، جبکہ تم اینے ممل عمل پرایک بھی حدیث پیش نہیں كر سكے۔ ہماري پيرهديث كى آيت ما حديث كے بالكل خلاف نہيں ، آپ كے جموث كے ظاف ہے، آب ال جموث ہیں، ہم الل الندر





#### بنايله الزخزالزجن

آپ كا رسماله "نورالعيسين فى مسئله رفع اليدين عندالركوع وبعدها فى الصلوة" پرها- برے شوق ئے خريدا اور برى عقيدت ہے مطالعہ كيا؟ مرمندرجہ ذيل بعض باتيں واضح نہ ہو سكيں :

(۱) --- المل سنت والجماعت بالترتيب جار دلائل شرعيه مانة بين منبرا: كتاب الله من منبرا: كتاب الله منت منبرا: مست رسول الله سالية الجماع منبرا: قياس-

جبکہ اہل حدیث حضرات صرف دو دلا کل مانتے ہیں 'نمبرا؛ قرآن' نمبرا؛ حدیث۔ لیکن آپ نے ان دونوں دلا کل کے خلاف تحریر فرمایا کہ ''اصل جمت قرآن' حدیث اور اجماع ہے۔'' (ص ۱۳۰۸) گویانہ آپ اہل سنت رہے اور نہ ہی اہل حدیث۔

> نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ اوھر کے رہے نہ اوھر کے رہے آدھاتینز' آدھا بیروالی مثال بالکل آپ پر پوری آگئی۔

(۲) ---- بیہ تو پہلے ہی ہمیں یقین تھا کہ آپ لوگوں کا دین کامل نہیں ہے ' نہ ہی آپ موگوں کا دین کامل نہیں ہے ' نہ ہی آپ موگوں کی نماز مکمل ہے۔ آپ مکمل نماز کی ترتیب آج تک قرآن و حدیث سے ثابت

نہیں کرسکے اور نہ ہی آپ لوگوں کی نماز جنازہ قرآن و صدیث سے ثابت ہے۔

یہ مسئلہ رفع یدین جس پر ملکہ وکٹوریہ کے دور سے لے کر آج تک دن رات ایک سوسال تک محنت فرمائی اس میں بھی آپ کو اپنی علمی بے مائیگی کا پورا اپورا احساس ہے۔ اس لئے یہ مسئلہ بھی آپ نے پورا نہیں لکھا' جبکہ مدعی کا فرض ہے کہ پہلے وہ اینے دعویٰ کو کھمل طور پر پیش کرے۔

(۳) ---- آپ کے رسالہ کے مطالعہ ہے ہیہ چلا کہ احادیث رفع یدین اور ترک رفع یدین دونوں فتم کی احادیث موجود ہیں۔ بیہ جو کہا جاتا ہے کہ اہل سنت والجماعت حدیث کے مقابلہ میں امام کے قول کو مانتے ہیں ' بیہ بات یقینا غلط ہے۔

(۳) ---- آپ کے رسالہ کا خلاصہ یہ ہے: "رفع یدین کرنے کی دس حدیثیں صحیح ہیں اور ترک رفع یدین کی تمام حدیثیں اور آثار ضعیف اور بالکل باطل ہیں۔" لیکن آپ نے اپنے دونوں دعووں کو کسی دلیل شرع ثابت نہیں کیا۔ کیا آپ کے نزدیک دلیل شرع ثین چیزیں ہیں: قرآن مدیث اور اجماع؟ لیکن نہ تو آپ نے قرآن سے ثابت کیا کہ "رفع یدین کی حدیثیں ضعیف ہیں اور نہ ہی آپ نر برفع یدین کی حدیثیں ضعیف ہیں اور نہ ہی آپ نے یہ بات نی پاک مائی جی اور ترک رفع یدین کی حدیثیں ضعیف ہیں اور نہ ہی آس پر اجماع کے یہ بات نی پاک مائی جی اور ترک رفع یدین کی حدیثیں ضعیف ہیں اور نہ ہی اس پر اجماع کے یہ بات نی پاک مائی جی اور نہ ہی اس پر اجماع

امت ہوا۔ بلکہ آپ نے ص ۵۸ پر لکھا ہے: "حدیث کی تقیع اور تضعیف کاوارودار محدثین کے الهام پر ہوتا ہے۔" جبکہ باجماع امت الهام ولا کل شرعیہ بیں ہے نہیں ہے اور جن کے الهام پر ہوتا ہے۔ نظر کئے بیں ان کا ملم ہونا بھی کسی ولیل شری ہے ثابت نہیں ہے۔ مرزا قادیانی نے بھی میں تکھا ہے کہ "میں اپنا الهام ہے جس حدیث ثابت نہیں ہے۔ مرزا قادیانی نے بھی میں تکھا ہے کہ "میں اپنا الهام ہوا کہ آپ کسی کو چاہوں رد کروں اور جس کو چاہوں قبول کروں۔" اس سے معلوم ہوا کہ آپ کسی دلیل شری سے رفع یدین کا صاویت کی صحت اور ترک رفع یدین کا ضعف ثابت کرنے دلیل شری سے رفع یدین کی احادیث کی صحت اور ترک رفع یدین کا ضعف ثابت کرنے ہے بالکل عابر ہیں۔

(۵) ---- آپ نے اپ وعوی پر الهای صحت کے بل ہوتے پر دس روایات نقل کی ہیں ،
جن میں سے نو احادیث میں رفع بدیدہ قضیہ شخصیہ ہے اور ایک میں بر فع بدیدہ قضیہ معملہ ہے جس میں جزئیہ بھینی مرادہ اور تکرار مشکوک المراد جو کسی دو سری دلیل کامختاج ہے۔ خلاصہ سے نکلاک '' رسول اگرم میں آجھ نے ذندگی بھرایک مرتبہ رفع بدین کیا جس کو دس راویوں نے بیان کیا' اس کے بعد رفع یدین کرتے رہے یا چھو ڈ دیا۔ اس سے حدیث بالکل خاموش ہے۔ البتہ قیاس کی گھٹیا ترین قشم استصحاب حال کے مطابق کما جاسکتا ہے کہ شاید آپ کرتے رہے ہوں گے۔

لیکن یہ قیاس ان تمام احادیث اور آثار کے خلاف ہے جن کے ضعف پر المام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور المام بقینا جمت شرعیہ نہیں ہے۔

(۲) ---- آپ کے رسالہ ہے یہ بات بھی واضح ہوگئ کہ آپ نقلیات میں صرف المام کے پابند ہیں 'گر عقل کا جو ہر لطیف شاید خدا کی طرف آپ کو عنایت ہی نہیں ہوا' کیونکہ آپ نے اپنے وعویٰ پر نامکمل قضیہ شہنصیہ چیش کیا ہے یا قضیہ مہملہ 'جس کا حدیث ترک رفع یدین ہے کوئی تعارض نہیں۔ جیسا کہ آپ می المجود کا تو کندھوں تک مدیث ترک رفع یدین ہو کوئی تعارض نہیں۔ جیسا کہ آپ می المجود کی تعارض نہیں مانا۔ تعارض تو جب ہو تا جب ہو تا جب آپ اپنے وغویٰ ہیں قضیہ کلیہ پیش کرتے 'کیونکہ موجبہ کلیہ کی نقیض سالمہ جزئیہ ہوتی ہے۔

(ے) ---- آپ کے رسالہ کے مطالعہ ہے یہ بات روز روش کی طرح واضح ہوگئی کہ رفع یہ بین کی احادیث کی احادیث کا ضعف یقینا کسی دلیل شرع پر بین کی احادیث کا ضعف یقینا کسی دلیل شرع پر بین کی احادیث کا ضعف یقینا کسی دلیل شرع پر بین نہیں ہے۔ حدیث پاک سے بعۃ چانا ہے کہ اگر مسئلہ کتاب وسنت ہے نہ ملے تو جہتمد اعظم کو اجتماد کا حق ہے اور غیر جہتمد اس کے میں نے مجتمد اعظم امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کی طرف رجوع کرکے رفع یہ بین نزک کردیا ہے 'کیونکہ آپ کسی دلیل شرع سے نہ دوام ثابت کرسکے اور نہ ہی اس کا حکم حدیث پاک سے دکھا سکے اور نہ ہی اس کا حکم حدیث پاک سے دکھا سکے اور نہ ہی رفع یہ بین کے بغیر نماز کا باطل ہونا قرآن 'حدیث اور اجماع سے ثابت کرسکے۔

آ تر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے رسالہ سے بیہ بات درجہ یقین کو پہنچ گدھا گئی کہ رفع یہ بین کے مسئلہ میں آپ دلائل شرعیہ سے ایسے عادی ہیں جیے گدھا سینگوں ہے۔ دعا فرمائیں آپ کے رسالہ کے مطالعہ کی برکت سے جو میں نے رفع یہ بین حیور ڈریا ہے اللہ تعالی اس پر استقامت نصیب فرمائیں 'آمین ثم آمین۔ فقط

آپ کاخیراندلیش ابو زبیرمحمد عبدالله سلفی ۱۳/۲۷/۳۱ه

نوث : خط کاجواب جلدی ارسال فرمائیں۔ جوابی لفافیہ ارسال خدمت ہے۔





### بسم الله الرحمان الرحيم محمدة و نصلي على رسوله الكريم . اما بعد:

برادران الل السنة! خداوند قد وس كاسب سے بڑا احسان بیہ کہ اپنے بندول کی رہنمائی کیلئے دین کوکا ل فر مادیا اور مشہور و معروف حدیث پاک بیس ہے: آخری ایام بیس سیدنا چرئیل علیہ السلام حضور علیائی فی خدمت اقدس بیس حاضر ہوئے اور رسول اقدس علی علیہ السلام حضور علیائیات (عقائد) اسلامیات (ادکام و اعمال) اور احسانیات (تصوف) کے بارے بیس سوالات فر مائے۔ آخضرت علیہ نے جوابات ارشاد فر مائے اور آخر بیس فر مایا! کہ سیدنا جرئیل علیہ السلام کے سوالات کا مقصد بیتھا کہ سامعین کوکامل دین بچھ آجائے۔ چنا نچہ اس حدیث پاک بیس تین اہم شعبوں کا ذکر آیا عقائد، اعمال اور احسان ۔ المحمد للہ! ہمیں خداوند تعالی نے کمل دین پر چلنے کی تو فیق عطافر مائی، ہمارے عقائد المال است و الجماعة کہلاتے ہیں ۔ اعمال کی تفصیل بھی کتابوں بیس موجود ہے، ہم عقائد بیس اٹل السنة والجماعة کہلاتے ہیں ۔ اعمال کی میس کتاب وسنت کی روثنی بیس تفصیل ہمارے پاس فقہ فی گئیل بیس ہے اس لئے ہم خنی کہلاتے ہیں اور احسان واخلاص و تصوف کی تفاصیل سلاسل اربعہ بیس ہے اس لئے ہم کہلاتے ہیں۔ اور احسان واخلاص و تصوف کی تفاصیل سلاسل اربعہ بیس ہے اس لئے ہم قادری کہلاتے ہیں۔ گویا جب ہم نے اپناتی رف نی نقاصیل سلاسل اربعہ بیس ہے اس لئے ہم منی تاری کہلاتے ہیں۔ گویا جب ہم نے اپناتی رف نی نقاصیل سلاسل اربعہ بیس ہے اس لئے ہم موجود ہیں اور یہی دین اسلام کا تعمیلی اور تفصیلی غاکہ ہے۔ المحد تشہ ہماری کتب عقائد بھی

جاری مکمل رہنمائی کرتی ہیں، ہاری فقہ بھی اعمال میں ہماری رہنمائی کرتی ہے اور ہمارا تصوف بھی حصولِ اخلاص اور حصول نسبت مع اللہ کیلئے ہماری کممل رہنمائی کرتا ہے۔

#### فرقے:

اس کے برتکس آپ فرقوں کی تاریخ پرنظر ڈالیس تو یہ حقیقت دو پہر کے سوری کے دیا دہ روش نظر آ کے گی کہ ان کے پاس نہ کمل عقائد ، نہ کھل احکام اور نہ ہی کمل تصوف ہے ، آپ ایک فرقے کی تاریخ پڑھ جائیں ، بے چاروں کی ساری پونٹی چندا ختلائی مسائل ہو گئے اور بس ۔ اور ان فرقوں کی بقائجی ان چند سائل کی مر ، ن منت ہوتی ہے۔ جب تک ان مسائل ہیں اختلاف واختثار کا جمنڈ الہرا تار ہے وہ ہا اس نے کی حیات ہے۔ وہ اگر چہ ہمندر کی جھاگ کی طرح کنا اچھے ، لیکن آ خرکار وہ جھاگ بیڑھ جائے گی۔ جب تک ان کے مسائل کو غیر ملکی سرمائے کی ہوا ملتی رہی یا کسی نا الل حکومت کا سہارا حاصل رہا ، ان ان کے مسائل کو غیر ملکی سرمائے کی ہوا ملتی رہی یا کسی نا الل حکومت کا سہارا حاصل رہا ، ان بین دم خم باتی رہا اور ذرا وہ سہارا ختم ہوا تو ان کے فرقے قصہ پارینہ بن گئے۔ کسی پر انی الماری بیس کسی کتاب بیں ان کا ذکر مل جائے تو مل جائے ور نہ عالم وجود سے وہ حرف غلط کی طرح مٹ جاتے ہیں۔ روافض کی بنیا دمسئلہ امامت ، خوارج کی بنیا دمسئلہ تحکیم ، نوا صب کی طرح مٹ جاتے ہیں۔ روافض کی بنیا دمسئلہ امامت ، خوارج کی بنیا دمسئلہ تحکیم ، نوا صب کی تعیار بخش اہل بیت ، معزل لہ کی بنیا دختی ہرہ پر ہے۔ مکمل دینی تفصیلی نہ ہمب اور کا مل قصوف کا نام ونشان ان کے یاس نہیں۔

اس میں شک نہیں کہ پاک وہند میں اسلام پہلی صدی کے آخر میں ہی آگیا تھا
اور تقریباً ایک ہزار سال یہاں اسلامی حنفی حکومت قائم رہی۔ اس دور میں بھی اگر چہ فرتوں
کے لاوے الجلتے مگر اسلامی حکومت میں جلدی ہی شخندے ہوجاتے ، مگر جب انگریز اس
ملک پر قابض ہوا ، اس نے حکومت حنفی مسلمانوں سے چھینی تھی۔ اب اس نے پختہ منصوبہ بنایا
کہ جن کی دنیا ہم نے چھینی ہے ان کا دین بھی باتی نہ رہے ، اس لئے اس نے اس نے نئے نئے
فرقے پیدا کئے اور اپنے خاص مقاصد کیلئے ان شعلوں کو ہوا دینا ضروری خیال کیا۔ اسلامی
حکومت میں یہ شعلے اگر المجھتے تو شھنڈے ہو کر بچھ جاتے ہے ، مگر انگریز حکومت نے شعلوں کو

الاؤ بنانا ضروری سمجما۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ پاک و ہند کی زائد از ہزار سال کی تاریخ میں ہیں ہیں استے فرقے نہ ہے جتنے اگر بز حکومت کے صد سالہ دور میں معرض وجود میں آئے اور اس متم کے فرقوں کو اسلامی حکومتوں میں بھی ہوا نہ کی ، جیسی اگر بزنے نفاق وانتشار پیدا کرنے کیلئے ان کو ہوا دی بلکہ پرانے خوابیدہ فتنوں کو بھی جگایا۔ اعتزال کے فتنہ کو نیچریت کرنے کیلئے ان کو ہوا دی بلکہ پرانے خوابیدہ فتنوں کو بھی جگایا۔ اعتزال کے فتنہ کو نیچریت کے نام سے زندہ کر کے اس کی مکمل سر پرتی کی ، کہیں ظلی اور بروزی تنم کی نبوتیں گھڑی گئیں ، کہیں انکار سنت اور انکار فقہ کے فتنوں کی آبیاری کی گئی۔

# ترك تقليد:

ان بی نوزائیدہ فرتوں میں ایک فرقہ ندہب سے باغی ہو گیا ، ان لوگوں نے مساجد کومیدان جنگ بنادیا،اس ہے قبل مسلمان مسجد سے باہرلڑتے اور مسجد میں آ کرایک ، ہو جاتے تنے بلیکن انگریز حکومت کو کب گوار ہ تھا کہمسلمان انفاق اور انتحاد کی فضا میں اپنی پیشانی خدا کی بارگاہ میں رکھیں۔اب مسجد میں نماز کی مفیں ،نماز کی مفیں ندر ہیں بلکہ با ضابطہ جنگ کی صفیں بن تنئیں، بے نمازیوں کونماز پر لگانے کی محنت ختم ہوگئی ،نمازی نماز پڑھنے والوں کو ہی پنخنیاں دینے لگے، جوتے اس بات پر چلتے تھے کدامام صاحب نے سات آیات فاتحد کی تلاوت فرما کمیں ہمیں آیات اس کے بعد تلاوت فرما کمیں، وہمیں آیات جو قرآت تھیں وہ سب کی طرف سے ادا ہو کئیں گرتم نے فاتحہ کو کب سے قرآت قرار دے دیا، بیامام کی پڑھی ہوئی کافی نہیں تھی تم خود و ہرائے۔اگر چیامام فاتحہ کے بعد والی سورۃ پڑھ رہا ہوتا ہتم اس کی مخالفت کی برواہ کئے بغیر فاتحہ خوانی میں مصروف کیوں نہ ہوئے ،مجھی اس بر جوتے جیتے کدامام نے جب ولا الضالین کہاتم نے اگر چہ آمین تو کہدلی مگروہ تم نے صرف الله تعالیٰ کو ہی کیوں سنائی ، آخر ہم جوار دگر د کھڑے ہوئے تھے ہمیں کیوں نہیں سنائی ، مجھی اس پرلزائی کرتے کہ نماز باجماعت میں جب تک دائیں بائیں والے دونوں نماز ہوں کے كندهے، گھٹےاور شخے چھلے نہ جا كيں اللہ تعالیٰ نماز ہی قبول نہيں فر ماتے اور قيامت تو اس ونت نُونتی جب ان کو تمجمایا جاتا که بیاجتها دی مسائل ہیں۔ان میں اس مجتهد کا فیصلہ قبول کر لوجس كا ند جب يبال عملاً متواتر ہاور نے اختلاف پيدا كر كے كافرول كوا ہے دين پر بنے كاموقع ندوه ، جن كافرول نے جارى دنيا چين لى ہے ، ان كوخوش كرنے كيلئے تم اپنے دين عين سے اختلافات كى آگ كيول بحثر كاتے ہو۔ مگروه بيہ كہتے ہے كہ بم ان اجتمادى مسائل عين امام اعظم كے وفيلے كيول شائم كريں ، آؤ! ان احكام كافيصلہ كافر دكام كى عدالتوں سے كرواليس امام اعظم كے خلاف غيظ وغضب كے شعلوں كو اتنا بلند كرتے اور كافر كى عدالت عير الت عين اجتمادى مسائل كے فيصلوں كامقد مدلے جاتے ۔ اگر چدورد ول ركھنے والے مسلمان و كھتے كہ ہائے امام صاحب كى خالفت عين ايمانى غيرت اور اسلامي جميت كو بھي جلا كر بھتے كہ ہائے امام صاحب كى خالفت عين ايمانى غيرت اور اسلامي جميت كو بھي جلا كر بھتے كہ ہائے امام صاحب كى خالفت عين ايمانى غيرت اور اسلامي جميت كو بھي جلا كر بھتے كہ ہائے امام صاحب كى خالفت عين ايمانى غيرت اور اسلامي حميت كو بھي جلا كر بھتے كہ ہائے امام صاحب كى خالفت عين ايمانى غيرت اور اسلامي حميت كو بھي جلا كر بھتے كہ ہائے امام صاحب كى خالفت عين ايمانى غيرت اور اسلامي حميت كو بھي جلا كو تا تا عدہ ' دفتو حات المجلد ہے اس كافروں كے فيصلوں كو اتنا كافروں كے فيصلوں كو اتنا كافروں كے فيصلوں كو يا تاعدہ ' فتو حات المجلد ہے ' كے نام سے كتا بي شكل عين شائع كيا۔

ناطقہ سر مجریبال ہے کہ اے کیا کہتے

كياغيرت اسلامي سرپيث كرندره كئى -

لطیفہ مولانا مناظر احسن گیاائی نے اپنے رسالہ تدوین حدیث بیل غیر مقلد بت کا مزاح سمجھانے کیلئے ایک لطیفہ ذکر فرمایا کہ ایک غیر مقلد مولوی صاحب جن کا مام ابراہیم صاحب تھا، حضرت مولانا فضل الرحمٰن صاحب سمج مراد آبادی کی خدمت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت نے پوچھا: مولوی صاحب آپ عامل بالحدیث بیں؟ بولے: بی ہاں الحمد لللہ، حضرت نے پوچھا کہ آنخضرت علیف سوتے وقت کون کون میں وعا کیں پڑھا کرتے تھے؟ مولوی صاحب نے کہااس وقت یا ذہیں، پوچھا کہ گھر سے نکلتے وقت کون کون میں پڑھا کہ گھر سے نکلتے وقت کون کون مادے کون کون ساحب نے کہااس وقت یا ذہیں، پوچھا کہ گھر سے مختلف اوقات و مقامات پر جو مختلف دعا کیں پڑھا کرتے تھے وہ پوچھتے رہے اور مولوی صاحب بی جواب و یہ دیتے رہے اور مولوی صاحب بی جواب و یہ دیتے رہے کہ مجھے یا ذہیں تب حضرت نے فرمایا: کیوں مولانا! آپ صاحب بی جواب و یہ دیتے رہے کہ مجھے یا ذہیں تب حضرت نے فرمایا: کیوں مولانا! آپ نے رسول اللہ علیہ کی صرف اختلافی حدیثوں کو یا دکیا ہے لیکن جن حدیثوں کے متعلق نے رسول اللہ علیہ کی صرف اختلافی حدیثوں کو یا دکیا ہے لیکن جن حدیثوں کے متعلق

کسی کا کوئی اختلاف نہیں ان کو یاد کرنے کی ضرورت کوئمل بالحدیث کیلئے آپ نے ضروری خیال نہ کیا، کیا اس کا نام عمل بالحدیث ہے؟ مولوی صاحب جھینپ گئے اور یہ بھی پتہ چلا کہ مولوی صاحب فی کور بعد بھی غیر مقلدیت سے تائب ہو کر حنفی مسلک پر آگئے تھے۔ اس واقعہ بھی واقعی ان معزات کے مزاج کی حقیقی تصویر ہے، اس فرقہ کا کام ہے، ہی اسلامی اتحاد کو یارہ پارہ کرنا اور اختلاف اور انتشار کو ہوا دینا، فرقہ مجبور ہوتا ہے کہ اپنے دو تین اختلافی مسائل کو ہوا دے کراور چیننج ہازیاں کر کے اپنے فرقے کی زندگی کا ثبوت مہیا کرے ورندا گر و تین مسائل ختم ہوجا کیں تو فرقے کا وجود ہی بھولا بسرا ہوجائے گا۔

# يك كتاب:

ایک صاحب جو کی کانی کے پروفیسر سے ،ایک ۲ کے میں گئی ہیں۔ جس سے
الا کے کہ دیکھواس رسالہ ہیں ذکر ہے کہ کاختی تھلیہ چھوڑ کرا ہا کھدیٹ ہوگئے ہیں۔ جس سے
طابت ہوگیا کہ اہمحدیث جافرقہ ہے ، ہیں نے کہا کہ آپ نے اہل قرآن نامی فرقہ کی
حابی نہیں پڑھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پنگڑ وں اہمحدیث قبہ کر کے ہمار نے فرقہ اہل قرآن
میں شامل ہو گئے ہیں جبحہ ایک بھی اہل قرآن ہر آن کوچھوڈ کرا ہمحدیث نہیں ہواتو کیاوہ تم
سے زیادہ ہے نہ ہوئے اور قادیا نوں کی کتابیں پڑھیں تو وہ بھی کہی لکھتے ہیں کہ پینکڑ وں
اہمحدیث نہیں بنا۔ تو کیا تمہاری دلیل کے مطابق تو وہ تم ہوئے والوں کے والا کو المجاب ہو ہوئے ہو
اہمحدیث نہیں بنا۔ تو کیا تمہاری دلیل کے مطابق تو وہ تم سے بھی ہڑے ہوئے والوں کے والا کن تو
ہوئی ایک معاحب فرماتے ہیں کہ میں نے صدیث کی کتاب مشکو ق شریف کا اردوتر جمہ
پڑھیں ،ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے صدیث کی کتاب مشکو ق شریف کا اردوتر جمہ
پڑھیں ،ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے صدیث کی کتاب مشکو ق شریف کا اردوتر جمہ
پڑھیں ،ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں اسے صدیث کی کتاب مشکو ق شریف کا اردوتر جمہ
پڑھیا شروع کیا ، ابھی چوتھائی مشکو ق بھی مطالعہ نہ کی تھی کہ میں تھلیہ ہے دستم روار ہوگیا۔ ہیں
چوتھائی پڑھ کر بی غیر مقلد ہو جائے ، آخر سوچنے کی بات ہے۔ ہزاروں مقلد ہی رہا آخر مشکو ق تو پوری مشکو ق تیں ۔ ہیں۔ ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں اور پڑھا ہو جائے ، آخر سوچنے کی بات ہے۔ ہزاروں مقلد میں مشکو ق

شریف بیل کون می حدیث ہے کہ غیر مجتبد اجتبادی مسائل بیں مجتبد کی تقلید نہ کرے ، ذرا ہمیں بھی دکھاؤ۔ اب وہ خاموش ، میں نے کہا کہ صاحب مشکلو قانے تو پہلے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة لکھی ہے۔ اس کے بعد کتاب العظم میں نقد اور فقہاء کے فضائل بیان کئے ہیں تاکہ ہرمشکلو قابر صنے والا جان لے کہ کتاب وسنت کا وہی مفہوم قابل اعتماد ہے جوفقہاء کرام بیان فرمائیں ، اسی اعتماد کا تام تقلید ہے اور فقہاء سے بغاوت ہی غیر مقلدیت ہے۔

اس نے کہا کہ دیکھو! ایک صاحب نے بیان کیا کہ میں ایک مولوی صاحب سے قرآن یاک کا ترجمہ پڑھنے لگا ،انجمی میں نے ایک یاؤ قرآن کا ترجمہ بھی نہیں پڑھا تھا کہ میں المحدیث ہو گیا۔ میں نے کہا کہ قرآن یاک کے پہلے یاؤ میں کوئی آیت ہے جس میں اس اختلافی رفع یدین کا ذکر ہے اور کون کی آیت ہے جس میں غیر مجتہد پر اجتہا دی مسائل میں مجتمد کی تقلید کوحرام یاشرک کہا گیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ وہ قر آن یاک پر جھوٹ ہو لئے کیلئے المحدیث بنا اورتم اس کی تعریف کر رہے ہو، یہ قدر ہے تہارے ہاں قر آن کی۔اس نے کہا یہ دیکھوایک صاحب نے المحدیث ہونے کی وجہ یہ سے کہ ایک مولوی صاحب نے گالیاں دیں، حالا تکہ گالیاں دیتا تو مسلمان کوزیب بی نہیں دیتا،اس لئے ہم اہلحدیث ہو گئے۔ میں نے کہا کہ جب اس نے خود لکھا کہ گالیاں وینامسلمان کوزیب نہیں دیتیں تو اس نے صرف حفیت کو کیوں چھوڑا،اسلام کو کیوں نہ چھوڑااور بیجی قابل غور ہے کہ اگر کسی نے گالی دی تواس کی بید اتی برائی ہےند کہ اس کے ند بہب کی اور اس نے کسی عام آ دمی کو گالی دی جبکہ نام نہا وا المحدیث ائمہ وین کو گالیاں دیتے ہیں۔ کیا واقعی اگر کوئی اہلحدیث گالی وے تو آب فورا قادیانی ہو جائیں گے۔ کہنے لگا بدایک صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے بخاری شریف میں حدیث پڑھی کہاو تجی آ واز ہے آ مین کہنا سنت ہے،اس لئے میں اہلحدیث ہو سمیا میں نے کہا یہ بھی بالکل جموث ہے، بخاری میں کوئی حدیث نبوی نبیس کہ او نجی آ واز ہے آ مین کہناسنت ہے،اس معلوم ہوا کے کوئی قرآن پر جھوٹ بول رہاہے کوئی بخاری براو، آپ ان جھوٹوں کی داد دے رہے ہیں۔ ہاں آپ بھی مانتے ہیں کدائمان کے بعد سب ہے بڑا فرض نماز ہے، کہنے لگا: بالکل، میں نے کہا: غیرمقلدوں کواس بات کی رات دن فکر

گی ہوئی ہے کہ حنفیوں کی نماز حدیث کے مطابق نہیں، لیکن پوری و نیا میں ایک بھی نام نہاو المحدیث بین جس کوا پی نماز کی فکر ہو۔ آ ب ایک اور صرف ایک نام نہاوالمحدیث کا نام اس کتاب ہے دکھا ویں کہ جھے اپی ممل نماز کی فکر ہوئی اور فلاں مولوی صاحب نے جھے نماز کے ممل احکام، شرا لکا، ادکان، واجبات، سنیں، ستجات، مکر وہات، مفدات اور ترجیب احکام صرف قر آن اور حدیث کر جمہ ہے دکھا ویے اس لئے میں المحدیث ہوگیا۔ کہنے لگا ایسا تو ایک بھی نہیں، میں نے کہا کہ تو بی ایسا بن جا اور جھے قر آن وحدیث کر جمہ میں لگا ایسا تو ایک بھی نہیں، میں نے کہا کہ تو بی ایسا بن جا اور جھے قر آن وحدیث کر جمہ میں کو بہلے یہ سوال ہوگا کہ اپنی نماز کی کیا فکر کھی یا یہ ہوگا کہ حنفوں کی نماز کو فلط کہا تھا یا نہیں؟ کہنے لگا موال تو پہلے اپنی بی نماز کی کیا فکر کھی یا یہ ہوگا کہ حنفوں کی نماز کو فلط کہا تھا یا نہیں؟ بھی نام نہا دا المحدیث کوا پی نماز کی ڈر وہ بر ابر بھی فکر نہیں۔ آخر تم جو رات دن عوام کے سامنے یہ جھوٹ ہو گئے ہو کہ ہماری نماز کی فمل ترکیب و ترجیب اور کمل احکام صرف قرآن پاک ہے ترجمہ دے ثابت ہیں، اس جھوٹ کا قیامت کو کیا جواب دو گے۔ کے ترجمہ ایسا کی کہنے لگا کہ میں کل دومرے علیا ہے ہو چھر جواب دوں گا۔

الرسائل:

ا کے دن جب وہ صاحب آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جس کا نام

د'الرسائل فی تحقیق المسائل' تھا اور کہنے لگا کہ کسی حنفی عالم نے ۲۳ صفحات کا ایک رسالہ لکھا

تھا جس میں اس نے یہ جیلنے و یا تھا کہ جور فع یہ بین کا جوت و سے اسے ایک ہزار رو پیدا نعام
ویا جائے گا۔ ایک صاحب نے عدالت میں مقدمہ وائر کر ویا ، مجاہدین نے رفع یہ بین کے جوت میں اس مقدمہ وائر کر دیا ، مجاہدین نے دفع یہ بین کے جوت میں اس مقدمہ دائر کر دیں اور عدالت نے فیصلہ ان
مجاہدین کے جن میں و سے دیا۔ ان مجاہدین کے نام یہ جین :

- (۱) مولاناعبدالحميدصاحب صدرمدرس جامعة محمرية جي في رود كوجرانواله
  - (٢). مولا ناعطا الرحمن اشرف صاحب مدرس جامعدا برا ميميه سيالكوث

- (۳). مولانا فاروق اصغرصارم (مبعوث دارالا فرآه سعودی عرب) مدرس جامعه محمد میه جی ٹی روڈ گوجرانواله
- (٣) مولاناغلام الله ضياء صاحب جھنگوی مدرس جامعه مجريه جي في روۋ کوجرانواله
- (۵) . مولانا ابوذرزكر ياصاحب شيخو بورى مدرس الجلمعة الحمد ميدلا بهوررود شيخو بوره
- (٢) · مولانا صوفی محمد اکبر صاحب خطیب جامع مسجد ناصر خال ناصر رود محلّه بختے والا گوجرانواله
  - (4) . . حافظ محمر طيب بحثوى مدرس جامعه محمريه چوك المحديث كوجرانواله
  - (٨) . حافظ قارى محمدا كرم صاحب جامعه محمد بيه چوك المحديث كوجرا نواليه
    - (9)....مولا نارحمت الله فقيرصاحب بمول گكه رسيالكوث
  - (١٠) . . مولا نامحمرا دريس صاحب خطيب جامع مسجدا بلحديث كيليا نواله شلع كوجرا نواله
  - (١١) . جناب ادريس بن صديق فاضل ادار ةعليم وتحقيق جامعه پنجاب لا مور كوجرانواليه
    - (۱۲). .. ڈاکٹرانیج ایم پوسف اعظم والے تحصیل بازار سیالکوٹ
      - (۱۳) رانامحمه و قبال ایمه و و کیٹ ڈسٹر کٹ کونسل سیالکوٹ

ان حفرات کی کئی سال کی محنت اور کوشش اور جہاد کا نتیجہ یہ کتاب ہے اور مسئلہ
رفع یدین پروہ لا ثانی تحقیق ہے کہ ائمہ صحاح ستہ ہیں ہے کوئی ان کی گر دکو بھی نہیں پہنچا۔ اس
نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس تحقیق کواس صدی کے تمام علماء المجدیث نے سرا با
ملکہ ہفت روزہ الاسلام لا ہور، ہفت روزہ المجدیث لا ہور اور ہفت روزہ الاعتصام لا ہور
نے اس کی تائید ہیں جاندار تبمرے لکھے اور جناب حشمت اللہ سیکرٹری نشروا شاعت
جماعت المجدیث کراچی نے بھی اس جہاد کو سرا ہا اور اس نے بتایا کہ بیاس کتاب کا تیسرا
ایڈیشن ہے جوڈ بل ترمیم واصلاح کے بعدے ۱۹۸ء ہیں شائع ہوا۔ حق بیہ کہ ان مجاہدین
نے تحقیق کاحق اوا کردیا۔

# معنی رفع پدین:

میں نے کہا: کرآ ب نے اس بوری کتاب کا توجہ سے مطالعہ کیا ہے؟ کہنے لگا: ایک د فعد ہیں تنین جار دفعہ۔ میں نے کہا: رفع یدین کے کہتے ہیں؟ کہنے لگا: دونوں ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اٹھاتا۔ میں نے کہا، اگر سرے اوپر تک اٹھالیں ،تو کہنے لگا کہ وہ بھی رفع یدین ، میں نے کہانماز کے بارے میں خداوندقد دس کاارشاد ہے۔اَقِسے السطسلومة لِلْهِ تُحْدِی نمازکومیری یادکیلئے قائم کرو۔ای لئے نمازکو بدنی اورز بانی عبادت کامرکب کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا جب تم تکبیرتح یمہ۔ کے ساتھ رفع یدین کرتے ہوتو رفع پدین ذکر کے ساتھ جمع ہوكرعبادت بن جاتى ہے۔ كہنے لكا بالكل درست ہے۔ ميں نے كها: ور كى تيسرى ركعت میں دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں ، بیار قع یدین بھی عین عبادت ہوئی ،ای طرح عیدین کی زائد تکبیرات کے ساتھ بھی رفع یدین کرتے ہیں تو بیدرفع بدین بھی تکبیر کے ساتھ مل کرعبادت بن گئی۔اب اس اختلافی رفع یدین برغور کریں! رکوع سے پہلے جوآ پ رفع یدین کرتے ہیں اس کے ساتھ کوئی تکمبیرنہیں، بغیر تکمبیر کے ہاتھ اٹھانا عادت تو کہلا سکتا ہے عمادت نہیں کہلا سکتا۔ رکوع میں جھکتے ہوئے آ پے تکبیر کہتے ہیں دورکوع کی بمبیر ہےنہ کہ رفع یدین کی ،ای طرح رکوع ہے کھڑے ہو کر جب آپ ر فع بدین کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی کوئی تئبیر نہیں واس لئے بید فع بدین بھی عادت تو ہو عتی ہے مگر عبادت نبیس ہو عتی۔ ای طرح دورکعت سے اٹھتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوجاتے ہیں، پھر بغیر تکبیر کے رفع یدین کرتے ہیں وہ بھی عبادت نہ بی۔ معلوم ہوا کہ جس رفع یدین کیلئے ان مجاہدین نے جہاد کیا وہ سرے سے عبادت ہی نہیں بلکہ ان مجامدین نے اس واضح فرق کو جھیایا اور بالکل ظاہر ہیں کیا، اگر ظاہر کیا ہے تو ذرا دکھا دو، کہنے لگا: بڑے افسوس کی بات ہے کہاس اہم فرق کو انہوں نے با<sup>د</sup>کل نظرا نداز کر دیا۔

معارض ياغيرمعارض:

میں نے کہاایک اوراس سے بھی اہم فرق کوان بزرگوں نے یا اکل نظرانداز کیا۔

کہنے لگا: وہ کیا؟ میں نے کہا: تجمیر تحریمہ کی رفع یدین کے چھوڑ نے کی کوئی ضعیف نے طاول صدیدہ بھی دنیا کی کئی کتاب میں ہے؟ کہنے لگا: نہیں۔ میں نے کہا: اہل السنة کے چارول متوا تر نداہب میں کی کا فد ہہ تحریمہ کی رفع یدین کے چھوڑ نے کا ہے؟ کہنے لگا: نہیں۔ میں متوا تر نداہب میں کسی کا فد ہہ تحریمہ کی رفع یدین کے معارض ند کوئی صدیث ہے ندکس متوا تر فد ہب کا تعالی ، تو ید نعی رفع یدین کے معارض ند کوئی صدیث ہوئی۔ میں نے کہا: اس طرح و ترکی تجمیر کے ساتھ رفع یدین اختلاف اور معارض سے پاک ہوئی۔ میں نے کہا: اس طرح و ترکی تجمیر کے ساتھ رفع یدین کے منع یا ترک کی کوئی صدیث دنیا کی کسی کتاب میں ہے ؟ کہنے لگا الکل نہیں۔ میں نے کہا کہ بیر رفع یدین بھی اختلاف سے پاک ہوئی۔ میں نے کہا: معلوم ہوا کہا حناف وہ رفع یدین کی جائی ہوں کہا معلوم ہوا کہا حناف وہ رفع یدین کرتے ہیں جواختلاف وہ رفع یدین کرتے ہیں اور بعض جگہ چاروں متوا تر فدا ہب جسے رکوع میں اس کے خلاف ہیں اور بعض جگہ چاروں متوا تر فدا ہب جسے رکوع میں اس کے خلاف ہیں اور بعض جگہ چاروں متوا تر فدا ہب جسے دور کعت سے کھڑ ہے ہو کر رفع یدین کرنا۔

تواتر عملي:

کہنے لگا کہ اختلائی رفع یدین کے خلاف احادیث تو بیں مگر وہ سب کی سب ضعیف بیں جیسا کہ ان کہا ہدین نے اپنے کمانڈ وا یکشن بیں ان احادیث کے پر نچے اڑا ویے بیں۔ بیں بنے کہاضعیف کی بحث تو دہاں ہوتی ہے جہاں کسی قتم کے تواتر کی تائید حاصل نہ ہواور جہاں شفی اور مالکی رفع یدین نبیس کرتے۔اس ترک رفع یدین کو مملی تواتر کی تائید حاصل ہے۔ دیکھو! تمہارے پر وفیسر عبداللہ بہاولپوری نے بھی واضح الفاظ بیں اسکا اعتراف کیا ہے: '' بیں کہتا ہوں جب کوئی حدیث حد تواتر کو پہنچ جائے تو پھر چھانٹ چھائی کی ضرورت نبیس ہوتی۔روئیت ہلال کے معاملہ کودیکھیں ،ایک دودیکھیں تو شہ دت کی ج تی بر تال کے صافر ورت نبیس ہوتی ۔روئیت ہلال کے معاملہ کودیکھیں ،ایک دودیکھیں تو شہ دت کی ج تی بر تال

کی ضرورت نہیں ہوتی۔'' (رسائل بہاولپور طبع اول صفحہ۲۳۳) پر وفیسر صاحب فر ماتے ہیں: " صدیث کے الفاظ بعد میں ہیں اور رسول اللہ علیہ کاعمل پہلے ہے۔ صحابہ تصنور علیہ کے کود کھے کرنماز پڑھتے تھے، حدیث کے الفاظ ہے استدلال کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کے سلسد میں صدیث ہے استدلال کرنے کا طریقہ بہت بعد میں شروع ہوا ہے اور اس وقت ہے اختلافات بیدا ہوئے ہیں ،اگرلوگ حضور علیہ کے مل کودیکھتے جوتعامل امت کی صورت میں چلا آ رہا تھا تو یہ فتنہ مھی کھڑا نہ ہوتا۔' ( رسائل بہاولپوری صفحہ ۲۹۵ ) دیکھو! پروفیسرصاحب نے کتنا واضح اعتراف کرلیا کیملی تواتر کے خلاف احادیث ہے استدلال كرنا امت ميں اختلاف اور فتنه ڈالنا ہے۔ مزيد فرماتے ہيں:''صحابةٌ رسول الله عند عليہ كو د کھے کرنماز پڑھتے تھے،احادیث ہے استدلال کر کے نمازنہیں پڑھتے تھے،احادیث ہے استدلال کا سلسلہ تو حضور علیہ کی زندگی کے بعد شروع ہوا''(ص ۷۰۷) بلکہ صفحہ ا ٤٤ برتفری کی ہے کہ 'صحابہ کرام کے دور سے لے کرآج تک لوگ تعال سے بی تماز سیکھتے آئے ہیں' اور پھراورکھل کرفر ماتے ہیں:''اال حق کے مستمرعمل کے خلاف استدلال کا راستہ گمراہی کا راستہ ہےاور خطروں ہے پُر ہے ،اس لئے مومن کواس ہے بچنا جاہے ۔'' (ص۷۸۳) جناب پروفیسر کو میجی داضح کر دینا جا ہے تھا کہ ائمہ ار بعداوران کے مقلدین ہمیشہ عملی تواتر کا بورا لحاظ رکھتے آئے ہیں عملی تواتر کے خلاف گمراہی اور فتنہ کا راستہ غیر مقلدین نے ہی اختیار کیا ہے۔

سنتى:

میں نے کہا: ان مجاہرین کوہیں تک گنتی بھی نہیں آئی تھی۔ آپ و راشار کریں کہ چار رکعت نماز میں آپ کتنی جگہ رفع پرین ہیں کرتے اور کتنی جگہ کرتے ہیں۔ کہنے لگا کہ ہم دو مجدوں سے اُٹھ کر یعنی دوسری اور چوتھی رکعت کے شروع میں رفع پرین نہیں کرتے ،البت دور کعتوں سے اُٹھ کر رفع پرین کرتے ،البت دور کعتوں سے اٹھ کر رفع پرین کرتے ہیں۔ میں نے کہاان مجاہدین نے حضرت علی کی حدیث نہر ۲۲۹ تاری کر اور کا ہیں۔ میں ہے کہاان مجاہدین نے حضرت علی کی حدیث نہر میں صاف تصریح ہے کہ

آنخضرت عليقة ووتجدول سامه كررفع يدين كرت تقد جبكدان مجابدين سميت تمام غير مقلدین نہ تو دو محبدوں ہے کھڑ ہے ہو کرر فع یدین کرتے ہیں نہ بی دو محبدوں ہے کھڑ ہے ہو کر رفع بدین کے ممنوع یا متروک یا منسوخ ہونے کی کوئی حدیث دکھاتے ہیں۔ آب ان ۲۳۹ نمبرول میں سے ایک ادرصرف ایک حدیث دکھادیں جس میں دو مجدول سے کھڑے ہو کررقع یدین کوشع کیا ہو یانہ کرنے کی تصریح ہو، کہنے لگا: یہ ونہیں سکتا کہان مجاہدین نے ایسی حدیث نہ لکھی ہوجس میں دو بجدوں سے کھڑ ہے ہو کر رفع پیرین منع ہو۔ میں دوبارہ آج ساری کتاب کا مطالعہ کروں گا اور کل تلاش کر کے دکھاؤں گا۔ میں نے کہا: ذرااس کا جواب بھی تلاش کر کے لاتا کدان مجامدین کے سامنے موطاا مام محربھی تھا،مصنف ابن ابی شیبہ بھی اور طحاوی بھی جن سے میہ ثابت ہے کے چھرت علی اور ان کے اصحاب کاعملی تو ائر تحریمہ کے بعد ترک رفع یدین پر تھا۔ تو کیا حضرت علی اوران کے ہزار ہااصحاب میں سنت کی محبت اتنی بھی نہیں تھی جنتنی ان مجاہدین اور چودھویں صدی کے غیرمقلدین میں ہے، ہرمسجد میں فتنہ کھڑا کرتے ہیں، لاکھوں رویے کے انع می چیلنج دیتے ہیں۔ کیا یہ اس عملی تواتر کے خلاف حضرت علیؓ یاان کے کسی ساتھی ہے بھی ا یک خبر واحد پیش کر سکتے ہیں کہ وہ غیر مقلدوں والی رفع پدین کرتا ہو۔ کہنے لگا ضرور دکھاؤں گا - الكله دن آيا توب چاره بزار بيثان تها كه يجابدين تو آب كے مطالبات كے سامنے جاروں شانے جے ترے بڑے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ جار رکعت نماز میں ۱۸ جگہ بھی رفع یدین نہیں کرتے اور دس جگہ ہمیشہ کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں ،آپ کسی مہلی جماعت کے بیچے کو بٹھالیں اوران ۲۳۹ نمبروں میں ہےصرف ایک نمبرابیا نکال دیں جس میں ۱۸ جگہ نفی کی صراحت اور دیں جگہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کی صراحت اور ہمیشہ اٹھانے کی صراحت ہو۔ دوسرے دن کینے لگا: آج رات ہم ہیں آ دمی ساری رات نہیں سوئے ، گفتی کرتے رہے مگر ہارے ممل مل پرایک حدیث بھی نہیں لی۔

سنت کی تعریف:

میں نے پوچھا کہ ان مجاہدین نے بیاتنی بڑی کتاب رفع یدین کوفرض ثابت

كرنے كيليے لكھى ہے يا سنت مؤكدہ ثابت كرنے كيلئے يامستحب ثابت كرنے كيلئے۔اس اختلافی رفع پدین کا تھم ان کے نز دیک فجر کی مؤ کدہ سنتوں جیسا ہے، جن کی ا حادیث قولیہ میں زبردست تاکید ہے یا عصرے پہلے غیرمؤ کدہ سنتوں جیسا ہے جن کے بارے میں احادیث تولیہ میں صرف ترغیب ہے۔ کہنے نگااس رفع پدین کے بارے میں احادیث تولیہ میں نہ کوئی تا کید ہے اور نہ ہی ترغیب ہے ،البتہ ہم اس کوسنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا یے تھم سنت مؤکدہ کا خدااوررسول کی نص ہے ٹابت ہے یا کسی امتی کی رائے ہے؟ کہنے لگا: قر آن وحدیث کی کسی نص میں تو بیتھم ند کورنیس ، بیرائے امام شافعی رحمة الله علیہ ہے ثابت ہے۔ میں نے کہاا مام شافعیٰ کی رائے میں شافعیوں والی اختلافی رفع یدین درجہ استحباب میں ہے، (نو دی شرح سیج مسلم ج ا/ص ۱۲۸) تمہاری دس جگہ کی رفع پدین نہ گنتی میں کسی ایام ہے ملتی ہے نہ تھم میں کیونکہ رفع پدین پراتنا زور دینا اور تشد دکرنا جتنائم کر رہے ہونہ کسی حدیث سے ثابت ہے نہ ہی ائمہ اربع میں سے کی مجتبد کی رائے ہے۔ بیتشد دروافض سے لیا گیا ہے، نانص سے نداجتها د ہے ، جس نے کہا جب بدلوگ اس کوسنت مؤ کدہ کہتے ہیں تو ان مجاہدین برلازم تھا کہ پہلے رفع یدین کرنے اور ترک کرنے کی ممل گنتی لکھتے ، پھرسنت مؤكده كى جامع مانع تعريف لكھتے اوروہ بھى صرف قرآن يا حديث كرتر جمہ ہے ۔كى امتى کی کتاب سے چوری نہ کرتے۔آب اس کتاب میں سنت مؤکدہ کی جامع مانع تعریف سنت مؤكده كے منكر اور تارك كا تكم دكھا سكتے ہیں؟ وہ بہت شرمسار ہوكر كہنے لگا: يہ تو سار ك كتاب بين كهيل مذكورنهيس من من كها: قيامت كي نشاني ( كيلم الحد جائے كا) نهيس! جن کونہ سنت مؤکدہ کی جامع مانع تعریف آتی ہے نہاس کے منکراور تارک کا حکم معلوم ہے، و بچارے رفع پرین پر جہاد کرنے اٹھتے ہیں۔

پېلا چينځ

جس رسالہ کا جواب لکھنے کیلئے یہ مجاہدین کھڑے ہوئے تھے،اس کے سفحہ ۲۰ پر سمان جی اعزوان تھا،اس کے تحت یہ لکھا تھا،''غیر مقلدین کی سب سے بڑی خامی ہے ک وہ دلائل تو کیا بیان کریں ہے ، اپنا اصل مسلک بھی لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے ، ان کا اصل مسلک جس پر آج کل بھل پرا ہیں: بیہ ہے کہ پہلی اور تیسری رکعت کے شروع میں دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھانے سنت مو کدہ ہیں، حضور علیقہ ہمیشہ بیر فع بدین کرتے تھے اور دوسری اور چوتھی رکھت کے شروع میں رفع بدین خلاف سنت ہے۔ حضور علیقہ نے بھی رکھت کے شروع میں جاتے اور دکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع بدین سنت موکدہ ہے، حضور علیقہ بیشہ بیرفع بدین کرتے تھے اور بحدول میں جانے اور بحدول میں جانے اور بحدول سے سر اٹھاتے وقت رفع بدین نہیں کی۔ موافع ہے جضور علیقہ نے بھی بیرفع بدین نہیں کی۔ موافع تے وقت رفع بدین نہیں کی۔ موافع ہے دوست رفع بدین خلاف سنت ہے۔ حضور علیقہ نے بھی بیرفع بدین نہیں کی۔ موافع ہے دوست رفع بدین نہیں کی۔ موافع ہے موافع ہے موافع بدین نہیں کے دوست رفع بدین نہیں کی۔ موافع ہے مو

دوسرا چيلنج:

اس رسالہ میں دوسرا چیلنے یہ تھا''اگر کوئی غیر مقلد ہمت وجرا ت کر کے ایک اور صرف ایک قولی حدیث پیش کرد ہے۔ جس میں ان کا مدعا ہی بطور نص موجود ہو لیعنی پہلی اور تغیری رکعت کے شروع میں ہمیشہ کندھوں تک رفع یدین کرنے کا تھم ہو اور دوسری اور چوتی رکعت کے شروع میں اس رفع یدین ہے منع کیا ہو۔ ای طرح رکوع کے شروع اور آفر میں رفع یدین سے منع فر مایا ہوتو ہم آخر میں رفع یدین سے منع فر مایا ہوتو ہم مسلغ دس ہزار رو پیدانعام ویں کے اور رفع یدین کرنا شروع کردیں گے۔ ہے کوئی مرد میدان جو صرف ایک ہی قولی حدیث بسند سے مصریح ہیش کر کے انعام حاصل کرے۔''

نہ تخفر المجھے گا نہ تکوار ان سے بازو مرے آزمائے ہوئے ہیں کیاسال بعد جب بیریام بن میدان میں از ہے وہ مطالبہ پورا کر سکے؟

اگر بوراکیا ہے تو اس کتاب میں وہ تولی صدیث دکھاورو۔اب تک لا نہ بہوں پرموت کی سی خاموثی طاری ہے اور حنفی بہی شعر پڑھ کرول کو سلی دے لیتے ہیں:
کیا شوخیاں دکھائے گا اے نشتر جنوں
مدت سے ایک زخم جگر ہی چھلا نہیں

# تيسرا چيلنج:

اس رسالہ میں پیلکھا تھا:''ایک جھوٹی حدیث غیرمقلدین پیجمی بیہ قل کے حوالہ ے رفع یدین کے بارے میں بیش کرتے ہیں کہ آپ علی آخر تر تک رفع یدین (9 جگہ والی اختلافی ) کے ساتھ نماز پڑھتے رہے۔ 'اس کے بعداس کی سند پر جرح کرنے کے بعد لکھا تھا'' اگر کوئی غیرمقلداس حدیث کونتج ٹابت کر دے تو ہم اے ایک ہزار رویبیانعام دیں گے۔ ہے کوئی مردمیدان جوہمت کرے ، دیدہ باید (ص۱۹) سالہا سال کےمطالعہ کے بعد جب میرمجاہدین میدان میں اتر ہے تو پوری کتاب میں اس حدیث کا ذکر تک نہیں کیا چہ جائیکہاں کوچیج ثابت کرتے۔اس ہے زیادہ واضح اعتراف فٹکست کیا ہوسکٹا ہے، بلکہ بیہ الفاظ تک لکھنے کی ہمت نہ کر سکے، بلکدان کے اخبار کے ایڈیٹروں نے الفاظ تبدیل کر کے ا بني کھلی شکست پر برده ڈالنے کی نا کام کوشش کی ۔'' چنانچے صفحہ ۵۰۸ پرلکھا کہ صاحب رسالہ نے کہا تھا کہ رفع یدین ایک غیراسلامی فعل ہے جواس فنویٰ کے برعکس ٹابت کرے گا ہے مبلغ ایک ہزارروپہ پیلورانعام دیا جائے گا۔'' حالانکہ رسالہ میں ان الفاظ کا نشان تک نہیں۔ سمی نے لکھا کہ رسالہ میں تھا کہ جومیرے ذکر کردہ ۳۸ دلائل کو غلط ٹابت کرے گا اس کو ا بیب ہزارروپیدانعام دیا جائے گا (ص-۹۰۵) حالانکہانعام کا وعدہ حدیث فماز الت کوسیج ٹا بت کرنے پر تھا۔ نہ بی ان مجاہرین نے عدالت میں وہ حدیث بیش کر کے اس کو سیح ٹابت کیااور نہ ہی اس'' کتاب الرسائل'' میں اس کو پیش کر کے اسے سیح ٹابت کیا،ان کے قلم و زبان يرمبر سكوت لك كن اورحق كوز بروست فتح نصيب بوئي، فلله المحمد.

#### فيصله كيا موا؟

کتاب کے آخر میں بیشور مجایا گیا کہ فیصلہ ہو گمیا ، مگروہ فیصلہ کیا تھا ، اس کو کتاب میں درج نہیں کیا گیا بلکہ اخبار اہلحدیث کے ایڈیٹر نے لکھا کہ' بہتر تو پیتھا کہ مصنف فیصلہ کی کا بی کتاب کے اول میں شامل کر ویتا لیکن مصنف نے جو فیصلہ پچیاس ہزار کا مکان پیج کر کروایا نداس نے خوداس کی مکمل کالی کتاب کے ساتھ شامل کی ندہی دوسروں کے اصرار پراب تک شامل کی ،آخروه فیصله پرده اخفاء میں رکھا گیا۔آپ کتنا ہی اصرار کریں وہ فیصلہ نہیں بتا ئیں سے' کیکن آپ زیادہ پریشان نہ ہوں جناب محتر م قاضی مسعود الرحمن ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج سیالکوٹ نے فیصلہ میں تحریر فرمایا'' زیر بحث مسئلہ رفع یدین تھا ،اہل السنۃ و الجماعة کے جارہی مکا تب فکر ہیں جن میں ہے دوشافعی اور عنبلی رفع یدین کرتے ہیں جبکہ دو حنفی اور مالکی رفع یدین نہیں کرتے۔''اس میں فاضل جج نے اال السنة کے جار ہی مکا تب فکر بیان فر مائے۔غیرمقلدین کواہل السنۃ میں شارنہیں کیا ، پھربھی خوش ہیں کہ فیصلہ ہی رے حق میں ہے،تو اہل السنۃ سے خارج ہونے پر مبارک قبول فر مائے۔ دوسرے فاصل جج نے جب حنفیوں کواہل السنة قرار دیا تو ظاہر ہے کہان کی نماز جس میں نہ اختلا فی رفع یدین نہ آمین بالجمر وغیرہ ، بینما زعین سنت کے موافق ہوئی۔اس لئے حنفی طریقہ نماز کوخلاف سنت کہنے والے عدالت کے فیصلے سے منحرف ہوں گے۔ کو یا عدالت کی نظر میں ان مجاہدین نے مسنون نماز کے خلاف جہاد کیا۔'' پھر فاضل جج فر ماتے ہیں:'' میں اپنے آپ میں الیی قوت نہیں یا تا کہان مسائل کا فیصلہ کرسکول کیونکہ مجھ میں قوت اجتہادی نہیں ہے۔' ' گویا فاضل عدالت نے بتادیا کہ اجتہادی مسائل میںعوام تو کیا فاضل جج صاحبان بھی کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے۔ان مسائل میں عوام کیلئے مجتمدین ہی کی رہنمائی اور تقلید کی ضرورت ہے۔ اب فرمائے! یہ فیصلہ مقلدین کے حق میں ہوایا غیر مقلدین کے حق میں۔ آہ جولوگ ایک ار دوعبارت کونیچ سجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے وہ ائمہ مجتهدین کی فقہ کو کیا خاک سمجھیں گے اور اس ہے بڑھ کرا گروہ بید عویٰ کریں کہ قرآن وسنت ہے استنباط کر سکتے ہیں تو کون عقل مند اس پر کان دھرے گا۔ الغرض الرسائل کو پڑھ کر تو اصل رسالے تحقیق مسئلہ رفع یدین کی عظمت اور دل میں بڑھ گئی کہ ماشاءالقد جووار ہے جگرے پار ہے۔

### خلفائے راشدین :۔

ان مج بدین نے صفحہ ۳۷۸،۳۷۷ پر ۳۲۸ صحابہ کرائم کی فہرست بھی دی ہے،اس پر بحث سے پہلے یہ بات یا در گھنا ضروری ہے کہ ان مجابدین نے بیعنوانات قائم کئے ہیں انرک سنت کے درد ناک عذاب، (ص ۱۵۹) تارک سنت کے درد ناک عذاب، (ص ۱۵۹) تارک سنت کے درد ناک عذاب، (ص ۱۵۹) تارک سنت کو درد ناک عذاب ، (ص ۱۵۹) تارک سنت کھنے والا تارک سنت کھنا ہے معلوم دوز نی ہے، (ص ۱۸۱) اس ہے معلوم دوز نی ہے، (ص ۱۸۱) اس ہے معلوم ہوا کہ ایک سنت کا تارک بھی گمراہ ہے، دوز نی ہے، بعنتی ہے۔اب غیر مقلدین چار رکعت ہیں دس جگہر فع یدین نہ کرنے کوسنت کہتے ہیں اور ۱۸ جگہر فع یدین نہ کرنے کوسنت کہتے ہیں اور ۱۸ جگہر فع یدین نہ کرنے کوسنت کہتے ہیں اور ۱۸ جگہر فع یدین کرنے کوسنت کہتے ہیں اور ۱۸ جگہر فع یدین کرنے کوسنت کہتے ہیں اور ۱۸ جگہر فع یدین کرنے کوسنت کا تارک ہیں اب اگر کوئی دس کی بجائے تو جگہ یا پانچ جگہر فع یدین کرنے تو بھی وہ سنت کا تارک ہوز ٹی اور ۱۸ جگہ جہاں نہ کرنا سنت ہے وہاں کی ایک جگہ بھی رفع یدین کر لے تو بھی گمراہ، دوز ٹی اور ۱۵ جگہ جہاں نہ کرنا سنت ہے وہاں کی ایک جگہ بھی رفع یدین کر لے تو بھی گمراہ، دوز ٹی اور ۱۹ جگہ جہاں نہ کرنا سنت ہے وہاں کی ایک جگہ بھی رفع یدین کر لے تو بھی گمراہ، دوز ٹی اور ۱۹ جگہ جہاں نہ کرنا سنت ہے وہاں کی ایک جگہ بھی رفع یدین کر لے تو بھی گمراہ، دوز ٹی اور ۱۹ جگہ جہاں نہ کرنا سنت ہے وہاں کی ایک جگہ بھی رفع یدین کر لے تو بھی گمراہ، دوز ٹی اور بھنتی ہے۔

# حضرت ابو بكرصديق":

حفرت ابوبکرصدیق ہے۔ بارے میں رفع یدین کرنے کی جوحد برخ صفحہ ۸۹،۸۸ پر بیان کی ہے وہیں بیہتی کے حاشیہ الجو ہرائتی ج ۴/صابے پراس کا جواب درج تھا کہ ۸۹،۸۸ پر بیان کی ہے وہیں بیہتی کے حاشیہ الجو ہرائتی ج ۴/صاب کی روایات قائل قبول کہ صفحار کا سلمی ہے۔ جانج اس کی روایات قائل قبول شہیں، اس کے جواب سے مجابدین میدان چھوڑ گئے۔ پھراگر بیحد بیٹ صحیح بھی ہوتی تو اس میں دس جگہ کی رفع یدین پوری کریں اور ۱۸ جگہ کی نئی کسا کمیں۔ اس صدیث کے مطابق نماز پڑھنے والما تو تارک سنت، مراہ بعنتی اور ووزخی ہے۔ کیا پہلے آپ یہ کہتے ہے کہ حنفی نماز خلاف سنت دکھارہ ہو۔ پھرائی بیہتی میں خلاف سنت دکھارہ ہو۔ پھرائی بیہتی میں دوسری روایت موجود ہے کہ حضرت ابو بحرصدیق " تحریمہ کے بعد رفع یدین نہیں کرتے

تھے(الرسائل صفحہ ۳۲۵)۔ جب صدیق الے تچھوڑ دی تھی تو تم مچھوڑنے میں شرم کیوں محسوں کرتے ہو۔

حفرت عرف:

حضرت عمر کی حدیث نمبر ۹۰ یا تھی گئی ہے مگر نمبر ۲۱۵ سے ظاہر ہے کہ بیرحدیث ابن عمر ہے ہے اوراس میں بھی نہ آپ دس جگہ کرنے کی گنتی و کھا سکتے ہیں نہ ۱۸ جگہ نہ کرنے كى،اس لئے يدنماز بھى آپ كے ہال خلاف سنت ہاور دليل نمبر ١٩،١٩،١٨ سے ثابت ہے کہ حضرت عمر مہلی تکبیر کے بعد رفع پرین نہیں کرتے تنے۔ان مجاہدین نے لکھااس سند ش حمانی راوی مجهول ہے۔ (میزان الاعتدال ج الص۲۸۳) مجاہدین کا جموث ہے، میزان الاعتدال ج ا/م ۲۸۳ پزیه بات بالکل نہیں اور دلیل نمبر ا کی سند میں تو حمانی ہے یں نہیں۔اس طرح معزرے عثال کا نام لکھا ہے اور ان کی کوئی موقوف یا مرفوع حدیث میہ عامدین پیش نبیل کر سکے۔ حضرت علیٰ کی ضعیف حدیث کو دس نبر دیتے ہیں مگر دلیل ۲۲٬۲۲٬۲۲٬۲۲۰ سے ٹابت ہے کہ حضرت علی اوران کے اصحاب کاعمل ترک رفع یدین پر تفااور بدمجابدين ان احاديث يركوني بعي جرح مغسرجس كاسبب متفق عليه مواور جارح تاصح ہونہیں کر سکے۔الغرض خلفائے راشدین سے ہرگز جرگز غیرمقلدین والی رفع یدین کسی ضعیف سندے بھی ٹابت نہیں جبکہ ترک رفع پدین اسانید سیحہ میں موجود ہے۔اس کے بعد باتی جیوعشرہ مبشرہ کے نام پہلے ایڈیشن میں تھے لیکن اب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کا نام نكال ديا ہے، شايد انہوں نے ال مجاہدين كو بيغام بيج ديا ہوكديس نے رفع يدين جمور دى ہے اور باقی جن پانچ کے نام اب ای ورج ہیں ان میں سے سی انک سے بھی بدمجاہدین نہ کسی سجے سند ہے نہ کس ضعیف سند ہے اپنا طریقہ رفع پدین پیش نہیں کر سکے اور نہ ہی تاروزِ قیامت چیش کر سکتے ہیں غیرمقلدین کی رفع یدین کاعشرہ مبشرہ کے ساتھ دور کا جمی تعلق نہیں، ندروایت کے اعتبار سے اور ندی عمل کے اعتبار سے۔اللہ تعالی ان کو ایسے دموکوں ہے تو ہے کی تو فق عطا فر مائمیں۔

#### باصولیان:

(۲) ۔ ۔۔ان مجاہدین نے اپنے دلائل میں حدیث وائل میں ۳۹ جگہ عاصم بن کلیب کی حدیث کو پیش کیا ہے مگر صفحہ ۳۲۹ اور صفحہ ۳۳۱ پر جہاں اس نے ترک رفع بدین کی حدیث روایت کی ہے وہاں اس کوضعیف قرار دے دیا ہے۔

(٣) .....حدیث ما لک بن الحویرث کے ضمن عن ٢٣ جگه قنادة کی عن والی حدیث چیش کی هیم صفحه عن کی مدیث چیش کی هیم صفحه کا می کا مدیث ان کے خلاف تھی اسے رد کر دیا ہے۔

(۷)....منی ۱۹۰۱ کا ۱۹۰ پر حمین کی صدیث کوایئے دلائل میں پیش کیا ہے مرصفی ۱۳۲۱ اور صغیر ۱۹۳۰ پراس کی صدیث کور دکر دیا ہے۔

(۵). . متحه ۳۷۸ میں رفع یدین کی احادیث کوروایت کرنے والوں میں حضرت براءین

عازب اوی دیا ہے، اس کی سند السنن الکبری میں ہے جس میں راوی یز بدین الی زیاد ہے کر بھی راوی حضرت برا یکی ترک رفع بدین والی حدیث میں جب آ گیا تو اس پر پوری چری مائی کی ہے۔ (مس ۲۳۷،۴۳۵)

(۱) . . صفح ۱۵ سا پر رفع یدین کی روایت کرنے والے صحابہ کرام کی جو فہرست دی ہے اس میں صفح ۱۳ پر حضرت عمیر لیٹن کا نام بھی دیا ہے حالا نکہ ان کی حدیث غیر مقلدین کے تخت فلاف ہے۔ کیونکہ اس حدیث میں ہے کہ رسول التھ اللہ تھا ہے۔ کیونکہ اس حدیث میں ہے کہ رسول التھ اللہ تھا ہے۔ کہ ساتھ رفع یدین کرتے تے اس میں گان ہو فع یدید ماضی استمراری بھی ہے۔ جس کے بارے میں بیری باہدین کہتے ہیں کہ ماضی استمراری ہے دوام اور استمرار تابت ہوتا ہے اور اس وہ سنت تابت کرتے ہیں۔ غیر مقلدین کو ہر چار رکعت میں ۱۸ جگہ رفع یدین کرتا چا ہے مگر وہ دس جگہ کرتے ہیں اور ۱۸ الحدیث کی جوڑ دیتے ہیں۔ گویا ہر چار رکعت میں ۱۸ سنتیں چھوڑ کر ۱۸ مگرا ہیاں اور ۱۸ العنتیں میں دور ۱۸ سنتیں چھوڑ کر ۱۸ مگرا ہیاں اور ۱۸ العنتیں کماتے ہیں۔ چونکہ یہ حدیث ان کے ذریب کے فلاف تھی۔ اس لئے صفحہ ۱۸ پر پورے کما نٹر والے میں ہے کہ جب یہ حدیث کمانڈ والے میں ہے کہ جب یہ حدیث استمرلال کے قابل ہی ہے کہ جب یہ حدیث استمرلال کے قابل ہی ہے کہ جب یہ حدیث استمرلال کے قابل ہی ہے تھی تو نمبر شاری میں اس کو کیوں درج کیا گیا اور اگر قابل استمرلال نشمی تو اس بے دردی سے شہید کیوں کیا گیا۔ اس سے نام نہا دالجمدیث کی امانت و دیا خت کا حال واضح ہو جاتا ہے۔

(2). ان مجاہدین نے صفحہ ۱۳۷۸ پر مردم شاری بیل نمبر ۲۰ پر رفع یدین کے راویوں بیل محضرت عقبہ بن عامر مظامی ویا ہے ، کیکن ان کی رفع یدین کے بارے بیل حدیث بید کتاب بیل نہیں لائے ۔ ان ہے رفع یدین کے بارے بیل مرفوع حدیث ہے نہ موقو ف ، طبر انی بیل ہے کہ نماز بیل انگل کے اشارے پرایک نیکی ملتی ہے۔ اوالا تو اس بیل رفع یدین کا ذکر بی نہیں ، ٹانیا یہ موقو ف قول ہے ، ٹالٹا اس کی سند بیل ابن لہیعہ اور شرح بن باعان ہیں ۔ ابن لہیعہ کوان مجاہدین نے صفحہ ۲۲ پر شعیف اور نا قابل استدلال قرارویا ہے اور مشرح بن باعان وہ ظالم ہے جس نے تجاہ کے لئکر میں شامل ہو کر حضرت عبداللہ بن اور مشرح بن باعان وہ ظالم ہے جس نے تجاہ کے پردوں کو آگ لگادی۔ یہ راوی ان

مجاہدین کامعتمد ہے ،اس نے خدا کے حرم پر حملہ کیا تھا اور بدمجاہدین سیحے احاد یث رسول مر حيا كرك ان كوشهيد كرتے ہيں (نشسابھت قبلوبھم) پھرا گر ہرر فع يدين يردس نيكياں ملتی ہیں تو شیعہ تو ہر جارر کعت میں • ۱۸ نیکیاں غیرمقلدے زیادہ کما لیتے ہیں۔ ( A ). نمبرشاری میں صنحه ۸ سخه ۳۷۸ پرنمبر۱۴ پر حضرت ابومسعود انصاری نمبر ۱۶ پر حضرت محمد بن مسلمة بنمبر ۱۸ بر حضرت زید بن ثابت بنمبر ۲۱ بر حضرت ابوجمید ساعدی بنمبر ۲۴ بر حضرت ابوقيادة ،نمبر ٢٢ يرحصرت ابواسية اورنمبر ٢٩ يرحصرت حسن بن على ،نمبر ١٣ يرحضرت حسين ، نمبر میں پر حضرت سہل بن سعد کے اسائے گرامی لکھے ہیں۔امام طحاوی نے فرمایا تھا کہ جب تم عبدالحميد بن جعفر كوضعيف كہتے ہوتو اس كى صديث ہے استدلال كيوں كرتے ہواور پر جمر بن عمرو بن عطاء نے بیرحدیث ابومید سے نبیس کی تو تم اس سے دلیل کیوں لیتے ہو۔اس اعتراض ہے ایک تو یوں جان چمزائی کہ دوسری سند میں عبدالحمید نبیں۔ تو عرض ہے کہ اس میں قلیح بن سلیمان تو ہے جو ضعیف ہے اور اس میں دو سجدوں یا دور کعتوں ہے اٹھ کر رفع یدین کا ذکر بھی تونہیں۔اس کے ساتھ عبدالحمید کو ثقة ثابت کرنے کیلئے علامہ زیلعی سے ایک عبارت تقل كى ب: ان عبىدالمحميد بن جعفر ممن تكلم فيه ولكن وثقه اكثر العلماء واحتج بدمسلم في صحيحه وليس تضعف من ضعفه مما يوجب رد حمديشه (ولكن الثقة قمد يتغلط و الظاهر انه غلط في هذا الحديث) (ص۵۵ میرواله زیلعی ج الص ۳۴۴)لیکن به بریکث پیس موجوعبارت محامدین حذف کر کے کہیں تقدیمی تلطی کرجا تا ہے اور ظاہر ہے کہ اس (عبدالحمید) نے اس حدیث میں تلطی کی ہے۔ کرم قارئین!اس تنم کی خیانت اس فرقے کا اوڑ صنا بچھوٹا ہے،لیکن ان کا طریقتہ واردات برا عجیب ہوتا ہے کہ خیانتیں بھی کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ بیقوالی بھی ساتے جا کیں گے:

> ما الل صدیقیم ، دغا را نه شناسیم خدانعالی ان کے شرہے تی مسلمانوں کو محفوظ فرمائیں۔

## حضرت عبداللدين عمرا:

حضرت عبدالله بن عمر مدینه منوره آبادر ہے، اسلئے ان کی حدیث مدنی سند ہے مروى بـامام ما لك عالى سند سے مسالك عن نسافع عن ابن عمر اس كوموتوف روایت کرتے ہیں اور ہاتھ اٹھانے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تبییر تحریمہ کے وفت كندهول تك باتحداثهات تصاور ركوع ساشمة ونتاس سيبعي كم اور ركوع جانے سے سلے رفع یدین کا ذکری نبیس کرتے (موطا) اور نازل سندے بھی مالک عن زهری عن سالم عن ابن عمو ال كوم فوع روايت كرت بي مرمخ فف الفاظ ب،امام ما لك سے تقریباً بتیں شاگرداس حدیث کوردایت کرتے ہیں۔جن میں ہے ۱۸ شاگردرکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کا ذکر کرتے ہیں ،ان بی سے کا شا کر در فسیع مديه بيان كرتي بي اورايك عبدالله بن سلم يوقع بديه بيان كرتا باورااشا كردركوع ہے مہلی رفع یدین بیان نہیں کرتے صرف رکوع سے اٹھنے کی رفع یدین بیان کرتے ہیں اور دوشاگر د صاحب مدویة الکبری اور عبدالله بن عون الخراز صرف تکبیرتح یمه کے وقت رفع یدین روایت کر نے ہیں اورتح بمہ کے بعد کی رفع یدین کی آغی کرتے ہیں ، مدونة کبریٰ میں كان يرفع بديه حذومنكبيه اذا افتتح الصلوة ش بزاء مقدم اورشرط وخر بجو حصر کا فائدہ دیتی ہے اور عبداللہ بن عون کی حدیث میں ٹم لا یعود کی صراحت ہے کہ آ پ علی کا برتم میدی رفع یدین کے بعد سی جگه رفع یدین بیس کرتے تھے۔ کو یا امام مالک کی اسی روایت میں تکبیرتح بمدے دفت رفع یدین کرنا تو بلا معارضہ ثابت ہے لیکن رکوع کی رفع یرین کے بارے میں احادیث متعارض ہیں۔ ہاں امام مالک نے بیر بات بھی واضح فرمادی ک بھیرتج بمہ کے وقت تو رفع بدین کرناعملاً متواتر ہے گرتج بمہ کے بعدرکو ع سجدہ وغیرہ میں رفع بدین ندکرناعملا متواتر ہے۔امام مالک تحبیرتح بمدے بعد رفع بدین کرنے کو بہجانے تک نبیں ،اس ہے معلوم ہوا کہ امام مالک کے اِسا تذہ آپ کے سارے ساتھی اور آپ کے تمام شاگر دبھی اگر چەرفع بدین کی حدیث تو روایت کرتے تھے گرخو درفع پدین نہیں کرتے

تضور درام ما لک مالید کلیداستهال در مات که ی کونیس بیجانا جوتر ید کے بعد رفت یدین کرتا ہو۔ سیدعلام محد انورشاہ قدس مر فرمات ہیں کدروایت ہید فعل کی زیادہ ہوتی دیسے نہ کہ ترک کی۔ یہاں بھی بہی ہوا کدروایت کے درجہ یل فعل کی روایت زہری کے بعد درجہ شہرت کو بی گر ملی تو اثر ترک رفع یدین کوئی رہا۔ ای طرح شاہ و ٹی اللہ جمی اگر چہ کشرت فعل رفع یدین کی روایت مائے ہیں گر مملی تو اثر کے فلاف ہونے کی وجہ سے رفع یدین کوفت بھی فرماتے ہیں۔ امام زہری کے دوسر سے شاگر داس صدیت میں امام سفیان بن میدین کوفت بھی فرماتے ہیں۔ امام زہری کے دوسر سے شاگر داس صدیت میں امام سفیان بن عید میں کوفت کرتے ہیں گر سب کے عید کی میں ان سے بھی تقریباً ۱۳ شاگر دئی اس صدیت کوروایت کرتے ہیں گر سب کے میں اذا رفع راسه من الو کوع کی شرط تو روایت کرتے ہیں گر رب یہ بدید میں ادار فع راسه من الو کوع کی شرط تو روایت کرتے ہیں گر رب یہ بدید اولا یہ و فع بدید کی جزاء بیان نہیں کرتے بلکہ مند جمیدی اور شیح ابو تو اند ہی جزاء بیان نہیں کرتے بلکہ مند جمیدی اور شیح ابو تو اند کی میں کرتے بلکہ مند جمیدی اور شیح ابو تو اند کی ہون کی سے ابوداؤ دش سمالہ کلیہ ہے۔ صلی میں صلواۃ لم اداحدا یصلیها کہ ہیں نے پر فع یدین والی نماز پر صند کی تو کو کھائی نہیں۔

# سجدول ميں رفع بدين:

ان مجاہدین نے امام مالک سے ااسندیں ، یونس ہے اسندیں ، زبیدی سے جار سندیں لینی تقریباً ۲۲ سندوں میں زہری ہے یوں روایت کیا کہ آپ علیہ سجدوں میں رفع یدین نبیں کرتے تھے اور کوئی بھی بیر فع یدین نبیں کرتا۔

# سجدول کے درمیان رفع بدین: ا

ای کتاب میں سفیان بن عیدینہ کی تقریباً ۱۲ اسندول میں ہے کہ آپ علیہ وہ سجدوں کے درمیان رفع یدین بیں کرتے تھے اور ابوموی کی حدیث میں بھی بھی افغاظ بیں اور پوری امت دو سجدول کے درمیان رفع یدین نہیں کرتی۔ دیجھو! سجدول میلی اور سجدول کے درمیان رفع یدین نہیں کرتی۔ دیجھو! سجدول میلی اور سجدول کے درمیان رفع یدین نہ کرنے کی حدیث سند کے اعتبار سے متواتر تو کیا خبر داحد سفت علیہ بھی نہیں گر امت کا عملی تو اتر اس رفع یدین کے ترک پر ہے۔ ای طرح سجدول

ے پہلے اور مجدول سے اٹھ کر رفع یدین نہ کرنے کی حدیث خبر واحد متفق علیہ بھی نہیں گرعملی تو اتر امت میں اس رفع یدین کے ترک پر ہی ہے۔ عبد الرحمٰن بن افی لیعلیٰ:

#### وجوداورترک:

صحابہ کرا مرضوان اللہ اللہ المعین روزاند آنخضرت علیہ کے ساتھ کارکعت فرائض اوافر ماتے ۔ ان پانچ نمازوں میں پانچ کئیر تحریر کریے آتیں، جن کے ساتھ آپ علیہ کورفع یدین کرتے صحابہ کرائے و کھتے ۔ اس رفع یدین کوبعض محدثین کے اقوال کے موافق پچاس صحابہ کرام نے روایت کیا، جبکہ ہر نماز کی دوسری رکعت کے شروع میں بقول غیر مقلدین بھی صحابہ کرائے نے آپ کو بھی رفع یدین کرتے ندو یکھا۔ اس ترک کو بقول غیر مقلدین ایک صحابی نے بھی روایت نہیں کیا۔ اس طرح نماز ظہر ،عصر ،مغرب، عشاء کی مقلدین ایک صحابی نے بھی روایت نہیں کیا۔ اس طرح نماز ظہر ،عصر ،مغرب، عشاء کی مقلدین ایک مقتل علیہ مدین میں ان کا ثبوت نہیں اور چوتھی رکعت کے شروع یدین کرتے د کھیے مگرا کیک مقتل علیہ حدیث میں ان کا ثبوت نہیں اور چوتھی رکعت کے شروع کی کرتے د کھیے مگرا کیک بھی مقتل علیہ حدیث میں ان کا ثبوت نہیں اور چوتھی رکعت کے شروع

میں ظہر عصر ،عشاء میں صحابہ د کھتے کہ آپ رفع یدین ہیں کرتے۔اس کو بقول غیر مقلدین ا کیک بھی صحابی نے روایت نہیں کیا۔ای طرح کا فرائض میں سارکوع ہوتے ہیں اور صحابہ كرام روزانه ٣٣ مرتبه بدر فع يدين و يكية تهاور بقول ١٣ مجامدين اس كو٣٣ صحابه كرام ن روایت کیا حالانکه غیرمقلدین والی رفع یدین ایک بھی متنق علیه حدیث میں نہیں مگر کا رکعتوں میں ۳۳ تجدے ہوتے ہیں اور صحابہ بقول غیر مقلدین روزانہ صرف فراکف کے سجدوں میں ۱۸ وفعہ دیکھتے کہ آپ علی رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ مگر کسی ایک سحالی نے بھی صراحنا اس کی روایت نہیں کی حالا تکہ غیر مقلدین کے اصول کے مطابق اگر پہلی رکعت کی تحریمہ کی رفع یدین • ۵ صحابہ نے روایت کی تو دوسری اور چوتھی رکعت کی ابتداء میں رفع يدين نه كرنا بهى پچاس صحابه كرام گوردايت كرنا جا ہے تھا اور تيسرى ركعت كى ابتدائى رفع بدین بھی پچاس صحا بہکوروایت کرنا جا ہے تھی اس طرح کے افرائض کے رکوع کی ۳۴ جگہ کی رفع یدین کواگر بھول غیرمقلدین ۴۴ صحابہ نے روایت کیا ہے جبکہ ایک بھی متنق علیہ صدیث سے ثابت نہیں اور مجدول کے ۱۸ جگدے ترک کو ۸۸ سحابہ روایت کرتے اور سجدوں کی ترک کا اسنادی تواتر رکوع کے اسنادی تواتر ہے ڈبل ہونا جا ہے تھا جے غیر مقلدین قیامت تک پیش نہیں کر سکتے۔جس طرح دوسری اور چوتھی رکعت کےشروع میں رفع بدین ندکرنے کا سندی تواتر غیرمقلدین قیامت تک پیش نہیں کر سکتے۔معلوم ہوا کہ ترک میں مدار کارمملی تواتر پر ہی ہوتا ہے اورعملی تواتر کی مخالفت کرنا امت میں فتندڈ النا ہے أورفتنه كوالله تعالى في الشد من القتل بلكه اكبير من القتل فرمايا ب- غير مقلدين كو جاہتے کیملی تو اترکی مخالفت کر کے امت رسول میں فتنہ ندڈ الیں اور یا در تھیں کے عملیات میں تواتر عملی کو دیکھا جاتا ہے نہ کہ کثرت روایت کو۔ دیکھوحضرت امام ابراہیم نخعی تابعین میں ہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت واکل نے ایک دفعہ حضور اقدی منافعہ کورٹ یدین كرتے ديكھا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعودٌ نے بچاس مرتبدر قع يدين نه كرتے ديكھا ہے۔(طحادی) کیاجن مہم صحابہ کے نام آپ نے لکھے ہیں کسی تابعی کاایسا بیان دکھا کتے ہو کہ اگر فلاں صحافی نے ایک وفعہ نہ کرتے دیکھا ہے تو فلاں سحانی نے بچاس مرتبہ کرتے

# دیکھاہے۔ خیرالقرون کے سی ایک امام ہے بھی قیامت تک آپ ہیں دکھا سکتے۔

#### خلاصہ

(۱) ... جورفع بدین تکبیرے فالی اور معارض ہے اس پر حضور علیہ کی مواظبت ہر گز ہر گز ثابتہ ہیں۔ کیونکہ معارضت آئی اور مواظبت ختم ہوگئی اور ثبوت سنیت کیلیے مواظبت مع الترک احیانا ضروری ہے۔

(۲) آپ علاق کے خلفائے راشدین ہیں کسی ایک ہے بھی غیر مقلدین والی رفع یدین ثابت ہی نہیں چہ جائیکہ مواظبت ثابت ہو۔

(۳) بقیہ عشرہ مبشرہ میں ہے بھی کسی ایک ہے بھی غیرمقلدین والی، رفع یدین ہرگز ٹابت نہیں ہموا ظبت کا کیاذ کر۔

( ۳ ) مہاجرین اور انصار میں ہے کسی ایک صحافی ہے بھی غیر مقلدین والی رفع یدین ثابت نہیں چیکٹی کا نو ذکر ہی کیا۔

(۵) ان کے علاوہ ان کے بعد میں ایمان لانے والے صحابہ کرامؓ میں ہے کسی ایک سے بھی غیرمقلدین والی رفع یدین کا مبوت نہیں۔

(۲) حضرت سالم بن عبدالله بن عرقبوطقه ثالثه کے تابعی ہیں اور مدینه منورہ کے فقہاء سبعہ ہیں ہے ہیں انہوں نے اپنے والدگرا می کورفع یدین کرتے و کیے کر ہو چھا کہ مساھلہ اور کیا ہے؟) معلوم ہوا کہ اس دور ہیں رفع یدین ایک غیر معروف فعل تھا۔ (منداحمہ)

(۷) طبقہ رابعہ کے تابعی میمون کی فرماتے ہیں کہ ہیں نے بھی رفع یدین والی نماز دیکھی بی نہیں۔ (ابوداؤ و مسنداحمہ) اور اس طبقہ رابعہ کے قاضی محارب بن و ٹار بھی ابن عمر کی رفع یدین و کی کر جبران ہیں اور ابو چھتے ہیں مساھلہ ا؟ میدکیا ہے؟ معلوم ہوا کہ عہد صحاب و تابعین میں مکہ کر حمد ، مدید منورہ اور کوفہ ہیں رفع یدین و الی نماز بالکل او پری نماز معلوم ہوتی تھی ۔

میں مکہ کر حمد ، مدید منورہ اور کوفہ ہیں رفع یدین و الی نماز بالکل او پری نماز معلوم ہوتی تھی ۔

میں مکہ کر حمد ، مدید منورہ اور کوفہ ہیں رفع یدین و الی نماز بالکل او پری نماز معلوم ہوتی تھی ۔

(۸) طبقہ خاصہ کے تھم بن عتب ہمی طاؤی کی رفع یدین و کی کر اس کے ایک ساتھی ہے یہ چور ہے ہیں (منداحمہ) اور اس طبقہ کے امام ابر اہیم نحفی تو فرماتے ہیں کہ تحرید کے ہیں کہ تحرید کے این مابر اہیم نحفی تو فرماتے ہیں کہ تحرید کے این مابر اہیم نحفی تو فرماتے ہیں کہ تحرید کے کی کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کرا ہی کو تعرید کی کر اس کے ایک ساتھی

بعدر فع يدين كي حديث ندميمي من نه ديممي \_ (موطامحر)

- (9) امام اعظم ابوحنیفدُ امام اوزاعی ہے فر مارہے ہیں کہ رفع بدین کے باب میں ایک حدیث بھی (بغیرمعارضہ کے ) تعجی نہیں (مسندا مام عظم)
- (۱۰) طبقه سابعه کے جلیل القدر تبع تا بعی امام ابو بکر عیاش فر ماتے ہیں : کسی ایک بھی فقیہ کو بھی تجمعی بھی تحریم کے بعدر فع یدین کرتے نہیں دیکھا۔ (طحاوی)
- (۱۱) ای ساتویں طبقے کے جلیل القدر مدنی تنع تا بعی بھی فرماتے ہیں کہتر یمد کے علاوہ رفع یدین ضعیف ہے اور میں کسی بھی رفع بدین کرنے والے کوئبیں بہچانتا (المدویة الکبری)
- ای طبقہ کے مکہ کے جلیل القدر تبع تابعی وہیب بن خالد تحریمہ کے بعد والی رفع یدین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کوبھی کرتے نہیں دیکھا۔ (ابوداؤ د، نسائی ) (۱۳) ای طبقه کے امام محمد بن الحسن شیبانی فر ماتے ہیں:'' حضرت علی مرتضای اور حضرت عبدالله بن مسعود عنها يت يفين عيابت بكريكبيرتج يمدك بعدنماز من رفع يدين تہیں کرتے تنے اور یہ بات ظاہر ہے کہ علی ابن ابی طالب ؓ اورعبداللہ بن مسعودؓ رسول یا ک علی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر سے بہت زیادہ علم رکھتے ہتے۔اس کے کہ جمیں یہ حدیث پینی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب نماز (باجماعت) کو قائم کیا جائے توعقل اور کمال عقل رکھنے والے صحابہ میرے قریب رہا کریں اور پھران کے بعداس وصف میں دوسرے درجے والے ، پھران کے بعد تیسرے درجہ والے رہا کریں۔اس لئے ہم نہیں ستجھتے کہ جب رسول اللہ علیہ ممازیرٌ ھا کیں تو اہل بدر کے علاوہ کوئی صحابی اکلی صف میں رہ تحیس کے۔ہم یہ بیجھتے ہیں کہ مجد نبوی میں پہلی اور دوسری صف میں الل بدر اور ان جیسے ار باب فضیلت ہی رہیں گے اور حضرت عبداللہ بن عمر انو جوانوں کی صف ہیں ان کے پیچھے رہیں گے۔اس کئے ہمارالیقین ہے کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعودٌ اور ان جیسے انال بدررسول الله عليه كانماز كاسب سے زيادہ علم ركھنے والے تھے۔ كيونكه بيرحضرات رسول الله عنفية كزياد وقريب تصاور خوب جانة تصكري ياك عنفية نمازيس كون

سائل کرتے ہیں اور کون سائل ترک کرتے ہیں، اس کو زیادہ یہی لوگ جانے تھے۔
( کتاب الحجة ج الص ۲۳) امام محمد کا یہ جیلئے آج تک رفع یہ بین کرنے والوں کے سر پر قرض ہے۔ اس قرض کونہ صحاح سنہ والے اتار سکے نہ ہی علامہ نو وی اور نہ ہی علامہ ابن جمر بلکہ یہ چیلئے امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کی حیات میں کیا گیا گر اس مطالبے کو پورا نہ کر سکے۔ ہم نے یہ اقوالی صرف خیر القرون کے ائمہ کے پیش کے ہیں۔ آپ اس کے مقابلہ میں خیر القرون کے ائمہ کے پیش کے ہیں۔ آپ اس کے مقابلہ میں خیر القرون کے مسلمہ ائمہ کے اقوال پیش کریں کیکن بینائن بلکہ محال ہے۔ امام بخاری نے بھی ہز ورفع یہ بین میں لکھا ہے کہ الل النة کی بیجان یہ ہے کہ وہ پہلے ائمہ کی افتداء کرتے ہیں اور اہل بدعت کی بیجان ہے کہ پہلوں کو چھوڑ کر پیچھاوں کے پیچھے گلتے ہیں۔ اس لئے خیر القرون کے ساتھین کے مقابلہ میں خیر القرون کے بعد والوں کے اقوال پیش نہ کریں۔ فقط القرون کے ساتھین کے مقابلہ میں خیر القرون کے بعد والوں کے اقوال پیش نہ کریں۔ فقط



# کھلاخط بنام مولاناعبر العزیر نورستانی (نمازے متعلق چندسوالات)

#### لِسِّمِ اللَّابِ الرَّكَانِ الرَّجَامِ

مرمی مولانا عبد العزیز النورستانی! السلام علیکم آپ کاایک رساله "صلوا": ایک دوست سے ملا۔ اس سلسلہ میں چند سوالات کا

جواب مطلوب ہے:

ا..... آپ نے بے نماز کو بلا جمجک کافر قرار دیا ہے (ص۳)۔ تو بے نماز کے نکاح 'ذبیحہ 'اس کی نماز جنازہ 'میراث 'مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کرنے 'نکاح میں گواہ بننے کے بارہ میں کفرکے کمل احکام اس پر بلا جمجک نافذ ہوں گے یا نہیں؟

ا .... آب نے فرمایا ہے کہ نمازی محافظت میہ ہے کہ ہر نمازے فرا نُض اور سنن سب پوری طرح اوا کرے (ص ۲)۔ آپ کو چاہئے تھا کہ نمازے ہر ذکر اور ہر نعل کا تھم بیان فرماد ہے کہ فلان فرض ہے فلان سنت ' تاکہ نماز پر محافظت ہو سکتی۔ امید ہے کہ اب آپ ہر فعل اور ہر ذکر کا فرض یا سنت ہو تا صرح آیات واحادیث ہے تحریر فرمائیں گے۔

سا.... آپ نے تخریر فرمایا ہے کہ ''ایک معمولی سمجھ کاانسان بھی اس حقیقت کوجان سکتاہے کہ نماز کی ترکیب و طریقہ جب اللہ ہی نے سکھایا ہے تو اس میں کسی فتم کا ختلاف نہیں ہو سکتا ہی نکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ اگریہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف ہے ہو ہاتو اس میں بکٹرت اختلاف مصنف ابن میں بکٹرت اختلاف اور تفاوت پاتے (ص۸)۔ مولانا! حدیث کی مشہور کتاب مصنف ابن

ائی شیبه کوئی دیکی کیس تو آپ کوئی می آلیج اور صحابہ کی نماز کے بارہ میں بکخرت اختلافی احادیث نظر آئیس گی سے نظر آئیس کی نماز اور بیا ختیان اور استان کی میں اور نظر آئیس کی نماز کے مجھے اختلافات تو آپ نے بھی ص ک میں اس ساونجیرہ پر صلاح نظر استان کی نماز بھی خدا کی طرف سے نہیں؟

الم .... مولانا! جن اختلافی مسائل میں آپ نے ایک پہلو کی احادیث اپنے رسالہ میں نوٹ فرمائی ہیں دو سرے پہلو کی احادیث بھی کتب حدیث میں موجود تھیں یا نہیں؟ یہ ردو قبول آنجناب نے اپنی رائے ہے کیایا خدا اور رسول میں تاہی نے فرمایا تھا کہ یہ حدیثیں لیں اور وہ چھو ڈ دینا۔ اگر اپنی رائے ہے کیا اور یقیناً اپنی رائے ہے کیا تو آپ اس رائے میں معصوم من المختطاع ہیں؟ نیز آپ الل حدیث تونہ رہے اہل الرائے بین گے اور اپنی رائے کو نہی کی مماز قرار دے کر اند رون خانہ دعوی نبوت بھی کردیا " کیو نکہ جو آپ کے رسالہ کونہ مائے وہ مسری احادیث پر عمل کرے اس کو آپ نبی میں تائی ہے کہ کہ مسل کرے اس کو آپ نبی میں تائی ہی کا مشکر کہتے ہیں "کتنا بردا جھوٹ ہے کہ اختاب اپنی رائے ہے ور سائن ہو رڈ اہل حدیث کا

۵.... مولانا! آپ کے نزدیک دلیل شرعی صرف اور صرف قرآن و حدیث ہے۔ پھرجب آپ ہے ہیں یا آپ یہ کہتے ہیں کہ فلال حدیث سمج ہے اور فلال ضعیف تو یہ دلیل شرعی ہے کہتے ہیں یا رائے ہے؟ پھراس رائے کو قرآن و حدیث کے نام سے پیش کرتے ہو۔ جو تہماری اس رائے کے خلاف دو سزی حدیث کو صحیح یا ضعیف کمہ دے اس کو خد اور سول میں تاہم کا منکر رائے ہو۔ آپ خد ااور رسول کی سے بین ؟

۱۰۰۰۰ آپ نے ص ۲۲ پر حدیث نقل فرمائی ہے: حضرت هلب فرماتے ہیں: رایت النبی التلاقیق ینصر ف عن یصیده و عن یسار ه ویضع یده علی صدر هداس پر آپ نے حوالد ابن فزیمه مسلم ۲۳۳ ، جاکا دیا ہے 'جب که دہاں یہ حدیث ہے، تنہیں۔ مولانا! آپ کوعلمی دیا ت کا احساس چھو کر بھی نہیں گیا۔

ے.... دوسراحوالہ آپ نے سند احمد ص ۲۲۲ ج۵ کا دیا ہے۔ وہاں بھی یدہ کالفظ شیں ' هذه کالفظ ہے۔ آپ نے یدہ کالفظ محض جھوٹ لکھ دیا۔

٨.... مولانا! معزت هلب كى يه حديث ترغرى اوراين ماجدين بحى يهدوبال نديده ب

نہ صدار ہ' یہ الفاظ احمد کے حوالے سے بھی نہ مجمع الزوا کد میں' نہ کنزالعہال اور جمع الجوامع میں' نہ کنزالعہال اور جمع الجوامع میں' جس سے بیر شبہ قوی ہو تاہے کہ بیرصدر ہ' ھذہ سے تقییف ہے۔ 9.... اس سند کے سب راوی بھری اور کوئی ہیں 'جن میں سے کوئی بھی سینے پر ہاتھ باند ھنے کا قائل شیں۔ قائل وفاعل شیں۔

ا ..... اگر بفرض محال مان بھی لیس تواس میں توسلام کے بعد ایک ہاتھ سینے پر رکھنے کاذکر ہے نہ دونوں ہاتھ سینے پر رکھنے کاذکر ہے نہ دونوں ہاتھوں کاذکر 'نہ نماز کے اندر کاذکر۔ آپ نے ترجمہ میں ''نماز میں ''کااضافہ اپنی طرف ہے کرلیا ہے۔

اا.... اگر بغرض محال اس میں دونوں ہاتھوں کاذکر بھی ہوتا 'نماذے اندر کا بھی 'سینے کا بھی تو ناشس ثبوت ہوتا 'ند سنت ہوتا ثابت ہوتا ند فرض ہونا جو آپ کا مقصد ہے۔ دیکھئے صحاح ستہ کی تمام کتابوں میں ہیہ حدیث ہے کہ آنخضرت میں تاہی ہے کہ فرے ہوکر بیشاب فرمایا۔ اس کے ثبوت میں کوئی شک نہیں 'لیکن آپ کے مردوعورت نداس کو فرض کہتے ہیں ندوائی سنت کی طرح عامل ہیں۔ اور یہ حدیث صحاح ستہ کی کسی کتاب میں نہیں۔ سندکی صحت بھی سنت کی طرح عامل ہیں۔ اور یہ حدیث صحاح ستہ کی کسی کتاب میں نہیں۔ سندکی صحت بھی معکوک 'متن بھی مفکوک 'کھر نماز کے اندر سینے پر ہاتھ باند صنافرض یا دائی سنت کہے بن محکوک 'متن بھی مفکوک 'کھر نماز کے اندر سینے پر ہاتھ باند صنافرض یا دائی سنت کہے بن محکوک 'متن بھی مفکوک 'کھر نماز کے اندر سینے پر ہاتھ باند صنافرض یا دائی سنت کہے بن محکوک مدیث سنت کیے بن

نه خدا بی کا نه وصال صنم

۱۲ .... ص ۱۷ بر آپ نے حدیث لا صالٰوۃ الا بفاتحۃ الکتاب تکھی ہے اور حوالہ بخاری ص ۱۰ ارج ا'مسلم ص ۱۲۹/ج ا' اور نسائی ص ۹۴/ج اکا دیا ہے 'گران الفاظ میں سے حدیث ان تینوں میں سے کسی کتاب میں موجود نہیں۔ حدیث کے الفاظ بدلنے اور کانٹ جمانٹ کرنے کاحق آپ کوکس نے دیا ہے؟

سا .... ص ۱۸ ار آپ نے صدیث لکھی ہے: قال آمین رفع بھاصوته-اور ترجمہ کیا ہے: بلند آوازے آمن کماکرتے تھے۔ یہ ترجمہ کتناغلط ہے۔

۱۰۰۰ می ۱۸ پر ابن ماجہ کے حوالہ سے حسد یمود کی صدیث لکمی ہے۔ اس میں سلام کابھی لفظ تھاجو آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ خیانت حدیث پاک کے موافق منافق کا شیوہ ہے یا اہل حدیث کا؟ ۵ا..... ای صدیث کے ترجمہ میں "اونچی آواز" کے الفاظ اپنی طرف ہے لکھ دیئے ہیں۔ میہ عربی کے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟

۱۶.... مجد والف ثانی سمزج احمد سمر بندی کاحواله ص۱۹ پر دیا ہے۔ یہ کون بزرگ ہیں'
متند حواله دیں۔ کیونکه مجد والف ثانی کانام سراج احمد نہیں ہے اور سراج احمد ہندی
ہیں نه سمر بندی ہیں نه مجد والف ثانی' یہ تو صرف جناب کی جمالت کا کرشمہ ہے۔ اس
جمالت پر لوگ آپ کو شیر سرحد اور امام وقت کہتے ہیں۔ بچ ہے: اته بحذ واالناس
روسیا جہالاً۔

ے ا.... ابوطالب کی 'صاحب قوت القلوب کو آپ نے ص ۲۵ پر خفی لکھا ہے۔ اس کامتند حوالہ ور کارے کہ وہ حنفی ہتھے۔

۱۸.... مس ۲۲ پر آپ نے حاکم (شیعه) کے حوالہ سے لکھاہے کہ رفع یوین (متازعہ فیہ) فلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ فی دوایت کی ہے۔ آپ عشرہ مبشرہ کی دوایت برند صحیح بیش فرمادیں کہ آنخضرت ما التہ ہمیشہ بہلی اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع یوین کرتے سے اور دوسری اور چو تھی رکعت کے شروع میں بھی رفع یوین نہیں کی اور رکوع جاتے اور سرا ٹھاتے وقت بھیشہ رفع یوین کرتے سے اور سجدوں میں جاتے اسجدوں سے سمر جاتے اور سمرا ٹھاتے وقت بھی رفع یوین کرتے سے اور سجدوں میں جاتے اسجدوں سے سمر اٹھاتے وقت بھی رفع یوین نہیں کی۔فقط

محد آصف شاه بخاری ۲۸ محرم الحرام ۱۳۱۳ه

توث :

یہ اٹھارہ سوالات قبط اول ہیں۔ ان کاجواب صحیح صریح غیرمعارض احادیث ہے ویں۔ واپسی کے لئے ڈاک ککٹ بھی بھیج رہابوں۔ جلدا زجلد جواب دے کر شکریہ کاموقع دیں۔





بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم الناس المسلم الله الرحمن الرحيم الرحيم المرسلمان جانا ہے کہ فرائض اور سنت مو کدہ کی رکعتیں مقرر ہوتی ہیں۔ ان میں کسی کواپی مرضی ہے کی بیٹی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ، البتہ نوافل کا حساب ایسا ہے کہ جتنا گرد وَالو کے اُتاہی بیٹھا ہوگا۔ جتنے پڑھ لوا تناہی تو ابس جائے گا ، نماز و ترکے بارہ میں احادیث میں کی اختلا فات ہیں جن میں بعض احکام فلی والے ہیں ، مثلاً جتنی چا ہے رکعتیں پڑھ لینا ، سواری پر بیٹھ کروتر پڑھ لینا وغیرہ ، بعض احکام وجوب کے ہیں کہ تین ہی رکعت پڑھا ، سواری پر بیٹھ کروتر کا جائز نہ ہونا ، وتروں کی قضا کا ضروری ہونا۔ اب شریعت پڑھا ، وتروں کی قضا کا ضروری ہونا۔ اب شریعت برد ھالیا جائے اور نہ ہی ضراحات کی فال کی نیت ہے اوا کرلیا جائے اور نہ ہی صراحت نہ کی تو ہے کہ جب یہ بین ہیں ہوئی تو ہے کہ جب یہ ہیں ۔ جب یہ مراحت نہ کی تو ہیں صدیث معاذ شریباں اجتہا و کی مخبائش فکل آئی۔ مجب ہیں ۔ جب یہ مراحت نہ کی تو ہے کہ اس بارہ ہی احتا کہ دیا جائے اور تہ ہیں شامل ، اس لئے تبجد اور وتر کو ملا کر بیان احتا کہ دیا جاتا کہ حضرت وقتی نے گیارہ یا تیم وتک وتر (س تہجد) پڑھے۔

وترواجب بن:

(١) ال ك بعد آنخضرت الله في فرمايا: إنَّ اللَّهَ أَمَدُّكُمْ بِصَلُوةٍ هِيَ

خیر لکم من حمر النعم و هی الو تو فیجعلها لکم فیما بین صلوة العشاء الی صلوحة الفجو (متدرک ما کمن اجس ۴ ما کا و دیم نے شرط شخین پرسی کہا ہے ،

"الله تعالیٰ نے تم کو ایک زائد نماز عطاء کی ہے جو کہ تمہارے لئے سرخ او توں سے بہتر کما ہے ۔ اور دو نماز و تر ہے ۔ پس اس نے تمہارے لئے اسے عشاء اور فجر کی نماز کے درمیان رکھا ہے ، یہ حدیث (۱) حضرت خارجہ بن حذافہ (حاکم)، (۲) حضرت ابوسعید خدری (طبرانی)، (۳) حضرت عمرو بن العاص (۳) حضرت عبدالله بن عامر (طبرانی)، (۵) حضرت عمرو بن شعیب عن ابید (دار قطنی )، (۲) حضرت عقبہ بن عامر (طبرانی)، (۵) حضرت عبدالله بن الی او فی (اخلاقیات بیجی )، (۸) حضرت عبدالله بن الی او فی (اخلاقیات بیجی )، (۸) حضرت ایست و الله بن عرفی (دار قطنی فی خوائب مالک) ہے موی سے سال کے قاضی ابوز یدفرماتے ہیں: و هدو حدید شمیم موت ہوتا ہے ، کونکہ ذیادتی اُس کول میں مشہور در عمد القاری شرح کی بخاری ص ۱۳ من بھی ہوتی ہے ، مثلاً کہا جائے کہ اس سکول میں ایک اُستاد بر حادیا گیا تو دہ اُستاد بر حادیا گیا تو دہ اُستاد بر حادیا گیا تو دہ اُستاد بی عارک ہوت فرائض کی طرح فرائض میں ایک نماز کا بر حانا اس کے اُس کو واجب کہا گیا۔

کوفرض ہونے کی دلیل ہے ، کیکن اس کا شوت فرائض کی طرح متو اتر نہیں ۔ اس لئے اس کو واجب کہا گیا۔

(۲) خود آنخضرت النجائي کافر مان بھی یہی ہے: السو تو حق و اجب علی کل مسلم (رواہ ابن حبان وسححۂ (فتح الباری ص•۴،۴۲) وتر لازم اور واجب ہے ہرمسلمان پر۔

(۳) حضرت بریدهٔ روایت کرتے میں کہ میں نے رسول اللہ وہ کھا ہے کہ آپ اللہ فرمائے تھے وقر حق (اور ثابت و لازم) ہے جو وقر نہ پڑھے وہ ہمارانہیں۔ وقر حق (لازم) ہے، جو وقر نہ پڑھے وہ ہمارانہیں، وقر حق (لازم) ہے، جو وقر نہ پڑھے وہ ہمارا نہیں۔(اس کو جا کم اور ذہبی نے سیح کہا ہے، س ۲۰۳۱، ج۱)

(۳) حضرت عبدالله بن مستودٌ قرمات بين كرآ تخضرت والله فرمايا:السولسو واجب على كل مسلم رواه البزار يعن وتر برمسلمان پرواجب بوجانے كے بعد نوافل والے تمام احكام ختم بو كے رنداس كى ركعتوں كى تعدادا بى مرضى پردى، ندى اس كا

بینه کریژ هناخواه سواری پر بی بوجا تزریا\_

#### وترتين ركعات ہيں:

اب رہا بیسوال کہ گتنی رکھتیں واجب ہو کمیں۔ تو ظاہر ہے کہ بیزیادتی پانچ نمازوں پر ہوئی اور پانچ نمازوں میں سے چارنمازیں جفت ہیں، یعنی دویا چار رکعت ہیں اورصرف ایک ہی نماز طاق (ورز) ہے، وہ مغرب کی نماز ہے۔

(٢) حضرت عبدالله بن عبال فرمات بين ورمغرب كى نماز كي طرح بين (مؤطالام ممر)

(2) حفرت عبدالله بن مسعود في فرمايا كدرسول الله الله الله عن فرمايا كدرات كور تمن بي ، جيسے دن كور ، بعنى نماز مغرب، اس كودا وقطنى في حسن سند كے ساتھ روايت كيا ہے۔

(۸) حضرت عائش ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وترکی تین رکعت ہیں، جیسے نماز مغرب کی تین رکعت ہیں۔ (طبرانی فی الکہیر)

(۹) حضرت ابوخالدہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے ابوالعالیہ ہے وہر کے بارے ہیں وریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت محمد ﷺ کے صحاب نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ وہر کی نماز مغرب کی نماز کی طرح پڑھی جاتی ہے، ماسوالی کے کہ ہم اس کی تیسری رکعت ہیں بھی قر اُت کرتے ہیں۔ پس بیدات کا وہر ہے اور مغرب کی نماز دن کا وہر ہے۔ (طحادی جا ہیں ۱۳۳۳)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جب وتر واجب ہوئے تو اس کی تین ہی رکعت مقرر ہوگئیں، جیسے نمام مغرب کی تین ہی رکعت مقرر ہوگئیں، جیسے نمام مغرب کی تین ہی رکعتیں ہیں اور وہ دوالتحیات اور ایک سلام سے پڑھی جاتی ہیں۔ اس پرصحابہ خود عمل کرتے رہے اور بہی طریقہ اپنے شاگر دول کو بتاتے رہے اور اس میں براتر دد وا نکار خیرالقرون میں عمل جاری رہا۔ اس سے ثابت ہوگیا کہ جن

احادیث میں وترکی تعداد مختلف آئی ہے وہ اُس دور کی بیں جب وتر نفل تھے۔

آنخضرت الله بن عباس رکعت وتر میں تین سورتیں پڑھا کرتے تھے، یہ حضرت عاکش حضرت عبدالله بن کعب محضرت عبدالله بن کعب محضرت عبدالله بن ابن کا بن کعب محضرت عبدالله بن مسعود محضرت عبدالله بن مسعود محضرت نعمان بن بشیر محضرت عبدالله بن مسعود محضرت نعمان بن بشیر محضرت ابو ہر مرید محضرت معاوید بن خدت کی مصرت عبدالله بن عمر محضرت عمران بن حصین محضرت معاوید بن خدت کی مصرت عبدالله بن عمر محضرت کیا ہے۔

تين ركعت وتربراجماع صحابة

ادھرعبد فارو تی ہے جیس تر اور تین وتر پرصحابہ " کا اجماع ہوگیا۔ یہی اجماع حضرت عثمان "اور حضرت علی کے زمانداور بعد جس بھی قائم رہا۔ لہٰذا تین رکعت کے علاوہ جنتی رکعات کا ذکرا ھادیث جیس آتا ہے وہ اجماعاً متر وک اُعمل ہیں۔

### وتريز صني كاشرى طريقه:

ابتدائے اسلام میں نماز میں سلام کلام کی بھی مخبائش تھی اور وتر نقل ہے۔اس کے بعض اوقات آئے ضرت ﷺ تمن وترول میں دور کعت کے بعد سلام پھیرد ہے اورا یک وتر علیحدہ پڑھ لیتے۔ دیکھنے والے اس کو دو طرح روایت کردیے ، بعض صرف آخری رکعت کا خیال کر کے اسے ایک رکعت ہی ردایت کردیے اور بعض یوں بیان کردیے کہ تمن وتر دو سلاموں سے ادا فرمائے ،لیکن جسے باتی نماز وں میں سلام کلام جائز نہیں رہا ، ایسے ہی وتر کے درمیان بھی سلام کلام جائز نہیں رہا ، ایسے ہی وتر کے درمیان بھی سلام کلام جائز نہیں رہا ، ایسے ہی وتر کے درمیان بھی سلام کلام جائز نہیں رہا ۔

(۱) عن عائشة أن رسول الله النبي كان لا يسلم في ركعتى الوتو (مؤطا امام محد، ص ۱۵۱، ج۱؛ نسائي ص ۲۳۸، ج۱) حضرت عائشة روايت فرماتي بي كه آنخضرت وي مهلي دوركعتول بيس ملام نبيس مجيرت تقي

(۲) اورای طریقے پڑمل آخرتک جاری رہا۔ چنانچے حضرت صدیق اکبڑ کے دن سے جب فارغ ہوئے تو حضرت عمر نے فن سے جب فارغ ہوئے تو حضرت عمر نے فرمایا ہیں نے ابھی وترنبیس پڑھے، پس وہ وترکی نماز

(٣) یہ بات پہلے بھی ذکر ہو پھی ہے کہ دور فارو تی ، دور عثاقی ، دور مرتضوی ہیں جیسے بسی رکعت تر اوت کر اجماع ہوا، اسی طرح تین وتر پر بھی اجماع ہوا۔ حضرت ابی بن کعب اما التر اوت کے ان یو تیو بشلاث لا یسلم الا لھی الثالثة مثل المغوب (عبدالرزاق بام التر اوت کے ان یو تیو بشلاث لا یسلم الا لی الثالثة مثل المغوب (عبدالرزاق بسم سے میں کہا کہ سیام کھیرتے ہے، بلکہ مغرب کی نماز کی طرح صرف تیسری رکعت پر ہی سلام پھیرتے ہے۔ یعنی اجماع اسی بات برہوا کہ وتر تین رکعت ، دوالتھات اور ایک سلام سے مثل مغرب کے ہیں۔

(۷) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعودٌ اور حضرت علیٰ کے (۲) حضرت علیٰ کے (براروں) اصحاب (تین وتر پڑھتے تھے) اور دور کعتوں کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے۔
(۵) حضرت ابوالزنا دفر ماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے ساتوں نقبہا واس پر متفق تھے کہ اور دور کھیں ہے کہ اور دور کھیں ہے کہ اور دور کھیں ہے کہ اور دور کے ساتوں نقبہا واس پر متفق تھے کہ اور دیا ہے کہ اور دور کے ساتوں نقبہا واس پر متفق تھے کہ اور دور کھیں ہے کہ اور دور کھیں ہوں کہ دور ہے کہ اور دور کھیں ہے کہ اور دور کھیں ہوں کے ساتوں نقبہا واس پر متفق ہے کہ دور دور کھیں کہ دور دور کھیں کہ دور دور کھیں کہ دور دور کھیں کھیں کے دور دور کھیں کہ دور دور کھیں کہ دور دور کھیں کے دور دور کھیں کے دور دور کھیں کہ دور دور کھیں کے دور دور کھیں کہ دور دور کھیں کے دور دور دور کھیں کے دور دور کھیں کے دور دور کھیں کے دور دور کے دور دور کے دور دور کھیں کے دور دور کھیں کے دور دور کے دور دور کھیں کے دور دور کھیں کے دور دور کے دور دور کھیں کے دور دور دور کے دور دور دور کے دور دور کے دور دور دور کے دور کے دور کے دور دور کے د

وتر تین رکعتیں ہیں اور سلام صرف تیسری رکعت کے بعد ہے اور اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فیصلہ فر مایا ( طحاوی ، ج اہص۲۰۳، ص۲۰۴)

(۲) حضرت امام حسن بعری فرماتے ہیں: اجمع المسلمون ان الوتو ثلاث لا يسلم الافي آخوهن (ابن الى شيبرج ۲۹ م ۲۹۳) سب مسلمانوں كا اجماع ہے كروتر كى تين ركعتيں ہيں، جن كے صرف آخر من سلام پھيرا جاتا ہے۔

ان تمام روایات سے بیٹابت ہوا کہ سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ ان بی احادیت پڑمل جاری رہا ہو رکعت کے بعد سلام پھیرنے پڑمل تو کیا جاری رہتا ہو ف مدیث بی روایت کی توشا گردئن کر کہنے لگا کہ ''انسی لاخساف ان یقول السناس هی المبتسراء" میں ڈرتا ہوں کہ لوگ اس طریقے کوؤم کی نماز کہیں (طحاوی ج اجس ۱۹۲۱) ظاہر ہے کہ اس وقت نوگ یا صحابہ نتے یا تا بعین ۔ ان کا اس طریقے کوؤم کی نماز کہنا اس حدیث

کے متر وک اُنعمل ہونے کی دلیل ہے، جبیما کوئی شخص کھڑے ہوکر پیٹاب کرنے کا ذکر کرتا تو لوگ اعتر اض کرتے۔افسوس کہ غیر مقلدین نے احناف کی صدیب ان احادیث پڑھمل چھوڑ رکھا ہے جن پر بلائکیر ممل جاری رہااور شاذروایات کواپنا نا اپنامشن بٹالیا ہے۔

#### درمياني قعده:

احناف کی ضدیل یا تو غیر مقلدین دورکعت کے بعد سلام پھیرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ اس بھل یا تی نہیں رہا، یا احناف کی ضدیل دورکعت پر بر سے سے قعدہ بی نہیں کرتے ، یہ بھی ترک واجب ہے۔ ابوداؤ دشریف میں صدیث ہے کہ ایک نمازیس آنک خضرت ہی تارکوئی تعدہ بحول مجلول مجلول مجلول کے تو آپ میں تارکوئی ہے تعدہ نہ کرے تو سجدہ مجلول مجلول ہے تو آپ میں اور نہ اعادہ نماز واجب ہے۔

(۱) أم المؤمنين معفرت عائشه صديقة قرماتي بين كه كان يقول في كل و كعتين التحية ( ) و أم المؤمنين معنون التحية ( صحيح مسلم جا م 190) آنخضرت الشائل فرمايا كرتے تھے كه بردوركعت برالتحيات ہے۔

(۲) حضرت فضل بن عبال فرمات بي كما تخضرت الله المعلوة مننى مدن المسلوة مننى مدن المسلوة مننى مدنى تشهد في كل و كعنين (ترقدى جام ٥٠) ينى نماز دودوركعت باوردو ركعت بادردو

فائده: لفظ كل خاص طوريريهان قابل توجه-

(۳) حضرت ابوہری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کوظہریا عصری نماز پڑھائی اور دورکعتوں پر کھڑ ہے ہو گئے ،لوگوں نے سبحان اللہ کہا گر آپ نے پر داہ نہ کی ،پس جب آپ نماز بوری کر چکے تو دو سجد ہے ہو کے کئے اور پھر سلام پھیرا (رواہ المیز ار، جمع الز دائدج اجس ۲۰۱۳) اور کہااس کے سب راوی ثقہ ہیں۔

(۳) حضرت عبدالله بن عمر دوایت فرمات بین که آنخضرت الله نفر مایا: صلوه السلیل مثنی مثنی مثنی رات کی نماز دودور کعت ہے۔ جب حضرت عبدالله بن عمر سے پوچھا میں کہ دودور کعت ہے۔ جب حضرت عبدالله بن عمر سے پوچھا میں کہ دودور کعت کا کیا مطلب ہے تو فرمایا: ان قسلم فی کل دیکھتین ( سیح مسلم، ج ا،

ص ٢٥٤) كهتم بردوركعت برسلام بجيرو چنانچة تبجدكى نماز ميس بردوركعت برسلام بجيرا جاتا تھا۔ ہال وتركى دوركعت بعد آخر ميس بيسلام باقى ندر ہاتو التحيات بڑھ كر بغير سلام بجير ئيسرى ركعت ميں كھڑ ہے ہوتے تھے،اس لئے وہ تمام حديثيں بھى جن ميں سلام كى نفى ہے قعدہ كى دليل ہيں۔

(۵) وہ تمام احادیث جن میں نماز وتر کونمازِ مغرب جیسا قرار دیا ہے، وہ بھی درمیانی قعدہ کے لئے دلیل ہیں، کیونکہ مغرب کے تین فرضوں کی دور کعتوں کے بعدا گرالتحیات نہ پڑھے، یعنی قعدہ نہ کرے تو بالا تفاق سجدہ مہووا جب ہے۔

(۲) حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ ایک رات میں نے اپنی والدہ کو (جو اس حضرت اللہ کی کرمتھیں) جناب رسول اللہ کی کے گھر خاص اس مقعد کے لئے بھیجا، تاکہ وہ دیکھیں کہ آنخضرت کی خرمتھیں) جناب رسول اللہ کی کا دو افر ماتے ہیں۔ وہ فر ماتی ہیں کہ آنخضرت کی نے جب وہ اوا فر مائے تو پہلی رکعت میں سے اسم ربک الاعلٰی پڑھی۔ دوسری رکعت میں قبل یا بھا المخلفرون پڑھی۔ اس کے بعد قعدہ اولی کیا، اس کے بعد گھر ہے ہوئے اور ان دو رکعتوں کو سلام کے ساتھ تیسری رکعت سے جدانہیں فر مایا۔ اس کے بعد تیسری رکعت میں (فاتحہ کے بعد )قل ہو اللہ احد پڑھی، یہاں تک کہ جب اس سے فارغ ہوئے تو اللہ اکر کہا۔ اس کے بعد تنوت پڑھی اور پھر رکوع فر مایا (رواہ ابن عبدالبر فی الاستیعاب) مواللہ اکر کہا۔ اس کے بعد تو وہ وہ تو ہی کہ دورو وہ رکعت کے بعد تو (التیات پڑھ کر) سلام کا ارادہ کر بو تو کھڑ ابہو کر رکعت ہے۔ پھر جب دور کعت کے بعد تو (التیات پڑھ کر) سلام کا ارادہ کر بو تو کھڑ ابہو کر ایک رکعت ملا لے، وہ وہ تر ہو جا کیں گے۔ حضرت قاسم بن محمد فرمائے ہیں میں نے تین وہ تیں رکعت وہ تو ایک سلام اور دوالتیات سے ثابت ہو گئے۔

غیرمقلدین کے دلائل کے جوابات:

ان سب مشہور روایات کے خلاف غیر مقلدین جس روایت سے استدلال کرتے

ين وه بيرے:

امام حاکم پہنے دوسندوں ہے سعید بن ابی عروبی تنادہ عن زرارہ بن ابی اوفی عن سعد بن ہشام عن عائشہ ہے یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ آنخسرت وہا وہ کی پہلی دو رکعتوں کے بعد سلام نہیں پھیر نے بھے اور لکھا ہے کہ یہ حدیث بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ہے (۱) متدرک حاکم ، جا،ص ۲۰۹ ) ، سعید کی بیر حدیث متدرک حاکم کے علاوہ (۲) نیائی ، جا،ص ۲۲۸ ، (۳) موطا امام محمد جا،ص ۱۵۱ ، (۳) طحاوی جا،ص ۱۹۳ ، (۵) محلی ابن جن م ج۲ ،ص ۲۸ ، (۲) ابن ابی شیبہ ج۲ ،ص ۲۹۸ ، (۷) وار قطنی ص ۲۵ ، جا، (۸) طبر انی صغیر۔

(۱) اس کی سند کے پہلے دو راو ایوں کے حالات نہ تقریب میں ملے ہیں نہ تذکر ق الحافظ اور نہ میزان الاعتدال اور تہذیب التھذیب میں۔

(۲) تیسرے راوی شیبان بن فروخ کے بارہ میں تقریب التھذیب ص ۱۳۸ پر لکھا

ہے: صدوق بھے ورُمِی بالقدر الین سیاہ کروہم کاشکار تھا اور تقدیر کے اٹکار کی بھی تہمت اس برتھی۔

- (۳) چوتھا راوی ابان ہے، ابان کی دلد ہت سند میں ذکور نہیں۔ تقریب التھذیب میں دس ابان تا می راوی ہیں جن میں ہے آٹھ ضعیف ہیں اور دو لُقتہ ہیں۔ علامہ نیموگُ فرماتے ہیں کہ ابان بن بزید گوٹقہ ہے لیکن اس کی ہیروایت تُقنہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے غیر محفوظ ہے (آٹار السنن، ج) ام م
- (٣) فَآوَيُّ عَلَائَ حديث مِن هِ: "آبان كى بجائے سعيد بن عروب اور چنددوسرے رواۃ نے قادہ سے جوروایت كى ہجائے "لا يسلم" ہے (لينی رواۃ نے قادہ سے جوروایت كى ہجائ میں "لایقعد" كى بجائے "لا يسلم" ہے (لينی سلام بینی كی تصریح کے مطابق بقعد والے الفاظ كو خطاء اور غلطى تصور كرنا جا ہے (فادى علائے حدیث ج ٣ م م ١٩٩)
- (۵) اس روایت کامدار قماره پر ہے اور قماره جب من سے روایت کرے تو غیر مقلدین کا اتفاق ہے کہاس کی روایت جمت نہیں۔
- (2) امام حسن کے جب بیر کہا گیا کہ حضرت ان عمر دورکعتوں کے بعد سلام پھیرتے سطے اور امام حسن نے وہ دوسری پر سلام سطے اور امام حسن نے فرمایا کہ ان کے والد حضرت عمر بڑے فقیہ تھے۔ وہ دوسری پر سلام پھیرے بغیر سے بغیر سے انتھے تھے۔ (مستدرک ج اجس میں) حضرت عمر سے مسلم مسلم سند سے لایقعد کالفظ ثابت نہیں۔
- (۸) دوسری بات الل مدینہ کے وترکی بابت ہے۔ان کے بارہ میں بھی گزر چکا ہے کہ بالا تفاق لایسلم والاطر ایند تھا،کس ایک روایت میں بھی لا بقعد نہیں آتا۔

الغرض لا یقعد والی روایت ندسندا صحیح ہے ندمتنا اور اکثر احادیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے نہایت منکر روایت ہے۔

الميجيد

غیرمقلدین جو تین وتر پڑھتے ہیں، دونوں طریقے غلط ہیں۔ ایک متروک بالا جماع ہے اور اجماع سے نگلنے والا بنص حدیث دوزخی ہے، دوسرامنکر اورمشہور روایت کے مقابلہ میں منکرات پڑمل کرنے والایقینا حمراہ ہے۔

ایک رکعت وتر کا مسئله:

تین رکعت وترکی بحث بیس بیہ بات گزر چکی ہے کہ جس دور بیس نماز بیس سلام کلام جائز نقاء اُس ونت وترول میں بھی سلام ہوتا نقاء دو رکعت الگ اور ایک وتر الگ یڑھتے تھے۔اس طرح بعض راوی اس کوتین رکعت روایت کرتے ،بعض ایک رکعت ،ورنہ فَفع کے بغیر صرف ایک رکعت پڑھنا آنخضرت ﷺ سے ہرگز ثابت نہیں۔ چنانچہ امام رافعی اور ابن صلاح سے حافظ ابن حجر کھتے ہیں: '' ورزکی روایات کی کثرت کے باوجود ہمیں معلوم نہیں کہ کسی روایت میں بیآتا ہو کہ آنخضرت اللے نے بھی صرف ایک رکعت ور یڑھی ہو ( تلخیص حبیر ، ج۲ ہص ۱۵) کیکن غیرمقلدین احناف کی مبید میں اس پر زور و ہے رہے ہیں۔ اس بارے میں وہ چند استدلال پیش کرتے ہیں، جن میں سرفہرست حضرت ابوابوب انساری کی صدیث ہے کہ حضرت ﷺ نے فرمایا: جو جا ہے یا کی ور بڑھ لے، جو جا ہے تین پڑھ لے، جو جا ہے ایک پڑھ لے ، مگراس میں دوبا تیں چھیا جاتے ہیں۔ ميرصديث درامل سحالي كاقول ہے۔ چنانجہ حافظ ابن تجر لکھتے ہيں:"امام ابوحاتم، زیلعی ، دارقطنی ، درعلل ہیہ چی اور بہت سے حضرات نے اس کوموقو فاصیح کہا ہے اور یہی درست ہے (تلخیص جیر ،ج۲ ہے۔ ۱۳ موقوف صحابی کے قول کو کہتے ہیں اور غیر مقلدین کامسلمہ قاعدہ ہے کہ ' درموتو فات محابہ جحت نیست' محانی کا قول جحت اور دلیل نہیں بن سکتا۔ اس روایت کے آخر میں نسائی ج ام ۲۳۹ پر پیمی ہے جو جا ہے ایک وتر پڑھ

لے اور جوجا ہے اشارہ کرنے، یہ جملہ غیر مقلدین ہرگز بیان ٹیمیں کرتے، کیونکہ اس ہے توا کیک ورز سے بھی جھٹی ہلتی ہے اور کسی آسانی ہے کہ ورز وں کے سارے اختلا فات کا خاتمہ ہے۔

(۳) حفرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر ہے مرفوعاً بیان کیا ہے۔ المو تو در محعة من آخو الملیل (مسلم جا، س ۲۵۷) حافظ ابن جمر گرماتے ہیں کہ بیصدیث ایک رکعت کے الگ پڑھے ہیں صریح نہیں، کیونکہ اختمال ہے کہ آپ کی مراد یہ ہو کہ گرشتہ وور کعتوں کے ساتھ ایک ملاکر تین ورز پڑھے (ننج الباری ج ۲، س ۳۸۹) یا جسے میں نے کہا کہ دو رکعت ساتھ ایک ملاکر تین ورز پڑھے (ننج الباری ج ۲، س ۳۸۹ ) یا جسے میں نے کہا کہ دو رکعت کے بعد خود مصرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر نے بیصدیث روایت فرمائی کہ ورز کی نماز مغرب کے فرض ایک رکعت کوئی بھی نہیں بڑھتا۔ اور آخر میں تو حضرت عبداللہ بن عباس ایک رکعت ورز کے اسے نی لف ہو گئے تھے کہ ایک رکعت ورز کی طرح ہو گئے تھے کہ ایک رکعت ورز کے اسے نی لف ہو گئے تھے کہ ایک رکعت ورز کی خورت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت جو پہلے دور کی ہے وہ تو پیش کرتے ہیں، لیکن آخری دور کی عبداللہ بن عباس کی ایک روایت جو پہلے دور کی ہے وہ تو پیش کرتے ہیں، لیکن آخری دور کی عبداللہ بن عباس کی ایان سے شیعہ نے لیا (الکانی) یا اب غیر مقلدین کا اور ھنائن گی ہے۔

زلیا (الکانی) یا اب غیر مقلدین کا اور ھنائن گی ہے۔

(٣) عن ابسى سعيد الحدري أن رسول الله منظم نهى عن البتيراء ان يصلى الله منظم نهى عن البتيراء ان يصلى الوجل واحدة يوتوبها (رواه ابن عبدالبر في التمهيد بحواله اعلاء اسنن جهرا الرجل عن التمهيد بحواله اعلاء اسنن جهرا منع جهرت الوسعيد خدري سے روايت ہے كه آنخضرت على الله المستراء سيمنع فرمايا ہے، يعنى اس ہے كه آدى ايك ركعت وتر يز ہے۔

(۵) عن محمد بن كعب المقرظى ان النبى ماكنية نهنى عن المبتيواء (زيلعى ج ابس٣٠٣ وهوم سل معتضد) محد بن كعب بهى فره ت بين كدآ تخضرت المنتقف نے بين كدآ تخضرت المنتقف نے بين اسے منع فرمایا ہے۔

(۲) دورضی بدو تا بعین میں ان ہی احادیث کے موافق عمل جاری تھا۔ ایک وتر کا کوئی رواج نہ تھا۔ اگر شاذ و نا درکوئی ایک رکعت پڑھتا تو اس پرا نکار ہو تا اورلوگ تعجب ہے اس کو دیکھتے۔وہ ان کے انکار کے جواب میں کوئی حدیث پیش نہ کرسکتا۔ ہمارا غیر مقلدین سے یہی مطالبہ ہے کہ ہم ایسے واقعات ا حادیثِ صححہ سے پیش کریں گے کہ ایک وتر پڑھنے والے پرشدید انکار ہوا، اور غیر مقلدین یہ ثابت کریں گے کہ جن پرا نکار ہوا اُنہوں نے فلاں صحیح حدیث سے ان کے سامنے ایک وتر پڑھنا ثابت کیا۔

- (2) حضرت عبدالله بن مسعودٌ نے فر مایا:اهدو ئی مسا بیکوں الموتو ثلاث ر محعات (مؤطا امام محمرص ۱۵۰) کم از کم ورزگی رکعتیس تین ہیں۔ بیدا یک رکعت ورز کا صرتح انگار ہے۔اب غیرمقلد ثابت کریں کہ کسی نے ان کے سامنے حدیث سے ایک ورز کا ثبوت ہیں کیا ہو۔
- (۸) پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے صراحنا کھل کرفر مایا مسا اجنزان و محسعة واحسنة قسط (مؤطاامام محمض ۱۵۰) که (وترکی) ایک رکعت مجھی کافی نہیں ہوسکتی۔اس وقت کوفیہ میں سیننگڑ وں صحابہ اور ہزاروں تا بعین موجود تھے، کسی نے ایک حدیث بھی ان کے ردھیں چیش نہگی۔
- (۹) حفرت سعد فی ایک و تر پڑھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود فی فی ایا ایک رکعت ہرگز جا ترخیس ۔ و عباب ذالک علی مسعلی اور حضرت سعد کے اس فعل کو معیوب قرار دیا (طحاوی ج ابھی ۲۰۱۳) مگر حضرت سعد فی کی حدیث ان کے مقابلہ میں پیش نہ کر سکے۔
  (۱۰) حضرت عبداللہ بن سلمہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد فی فی ایک و تر پڑھا، میں ایک و تر پڑھا، میں ان کے پیچھے پلاا و ران کا باز و پکڑلیا اور پوچھانیا اہا استحاق ما ھلذہ الو تحقہ ہیں رکعت کیا ہے؟ (طحاوی ج ابھی ۲۰۱۳) اس سے معلوم ہوا کہ شاذ قر اُتوں کی طرح ایک و تر کو لوگ ایک و تر کو گئی حدیث لوگ اچنجے کی طرح و کیھتے تھے۔ حضرت سعد عبداللہ بن سلمہ کے سامنے بھی کوئی حدیث فیش نہ فرما سکے۔
- (۱۱) غیرمقلدین کہتے ہیں کہ حضرت امیر معادیہ نے ایک درتر پڑھا اور حضرت ابن عباس کا قول دلیل شری ہے۔جمہور عباس کا قول دلیل شری ہے۔جمہور کے خلاف کسی کا قول یافعل دلیل شری ہے۔ جمہور کے خلاف کسی کا قول یافعل دلیل شری نہیں۔اگر چہابن عباس کی طرح ہم اجتہا دی اختلاف

کی تاویل کریں گے۔ بہر حال اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے ایک رکعت ور پڑھا، یہاں عہد میں ایک اجنبی فعل تھا، ابن افی ملیکہ نے آ کر ابن عباس گو بتایا، آپ رضی اللہ نے فر مایا: اندہ فقیکہ ۔ لینی ایک وتر کے باتی رہنے پر ان کے پاس کوئی صریح حدیث نہیں ہے۔ البت ان کی فقہی رائے ہاور فقیدا پی رائے میں خطاء پر بھی ہوتو اسے ایک اجر ماتا ہے۔ اس لئے اصاب بھی فر مایا (بخاری) ۔ اور واقعی کوئی غیر مقلد سے ٹابت نہیں کرسکتا کہ حضرت معاویہ ا نے کوئی صریح حدیث پیش کر کے ٹابت کیا ہو کہ سیمیر کی فقبی رائے نہیں بلکہ صریح حدیث پر میں عامل ہوں۔ اس سے تو معلوم ہوا کہ پورے مکہ کر مدیش کوئی ایک ویر کو جات تک نہ تھا۔ جب امیر معاویہ آ سے تو دیکھا اور خیران ہوئے۔

حضرت ابن انی ملیکه کوتو ابن عباس نے مندرجه بالا جواب دیا۔ پھر جب عکر مدنے بھی آ کر بتایا کہ حضرت معاویہ نے ایک وتر پڑھا ہے ( تو شاید اس خیال ہے کہ اس خطائے اجتهادی کارواج نه ہوجائے ) آپ نے شخت الفاظ بھی ارشاد فرمائے (طحاوی جا ہس ۱۹۹) (۱۳) غیرمقلدین کہا کرتے ہیں کہ حضرت عثان نے ایک وتریز ھااورا یک رکعت ہیں سارا قر آن ختم کیا ( دار قطنی ،طحادی ) ہم کہتے ہیں آ پ کے ند ہب میں تو حضرت عثمان کا فعل دلیل شری نہیں بلکه ایک رکعت میں بورا قرآن ختم کرتا آپ کے نز دیک خلاف صدیث اور بدعت ہے، پھر آپ کواس ہے کیا فائدہ اور ہم کہتے ہیں کہاس کی سند بیں فلیج بن سلیمان رادی ضعیف ہے، پھراس روایت میں بہمی تو ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن التیمیٰ جوصحابی ہیں، انهول نے جب حضرت عثمان کوایک رکعت پڑھتے ویکھاتو پفر مایا: او کھ الشب خ. لیعنی کوئی شخص وہم یا بھول کرایک رکعت پڑھ لے تو پیمکن تھا بگر بغیر وہم اور بھول کے ایک رکعت کا پڑھنااس دور میں کسی کے وہم میں بھی نہیں آ سکتا تھااور حضرت عثمانٌ بھی کوئی ایک حدیث پیش ندفر ما سکے کہ میدوہم نہیں ہے، بلکہ میں فلاں حدیث پڑنمل کررہا ہوں تتہہیں خود حدیث کاعلم نیں اور احناف یہ کہتے ہیں کہ خود دورعثانی میں بیس تراوت کے ساتھ سب تین وتریز ہتے تھے، جس پر کسی نے اٹکارٹبیس کیا۔ان سب روایات ہے بھی یمی ثابت ہوا کہ ایک رکعت وتر برعبد صحابہ میں امر مشکر کی طرح انکار ہوتا تھا۔ بیاتعامل دلیل ہے کہ حدیث

بتيراء ہرگز بےاصل نہيں۔

(۱۴) تمام صحاح ستد میں بیقر مان رسول کی موجود ہے: صلاو۔ الليل مدنى مدنى دات کی نماز دودورکعت ہوتی ہے، اس حدیث سے بھی صاف معلوم ہوا کہ نماز کا کم از کم انساب دورکعت ہے، اس سے کم نماز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرائض وٹوافل میں ،سفر یا حصر میں ،حتی کہ خوف کی نماز میں بھی کوئی نماز الین نہیں ملتی جہال شریعت نے ایک رکعت کو جائز رکھا ہو۔ ظاہر ہے کہ وتر کی نماز بھی اس ضابط کے تحت آئے گی اور محض ایک وتر نماز نہیں کہلائے گی۔

(۱) ایک دکعت ور جائز نبیس رہے الی روایات بتر اء مضع فرمانے سے پہلے کی ہیں۔

(۲) تین رکعت میں دور کعت پرسلام پھیرنا پیطر بیقہ بھی درست نہیں ،اس پڑمل جاری نہیں رہا۔

(۳) تین رکعت کے درمیان قعدہ نہ کرنا ، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ کسی تی صدیث سے اس کا ثبوت نہیں۔

(۴) و ترکامیح طریقه جس کاعمل جاری رہایہ بی ہے کہ تین وتر دوالتحیات اورا یک سلام سے پڑھے جائیں۔

# نماز جنازه کاشری طریقه اورسورهٔ فاتحه کی شرعی حبیب

تحمده و نصلي على رسوله الكريم امابعد:

القد تعالیٰ کالا کھ لا کھ تکرہے جس نے ہمیں اسلام کی لاز وال دولت سے نواز ااور درود وسلام اس ذات مقدس پرجس کی شریعت کا ملہ دونوں جہاں کی کا میا بی کی ضامن ہے اور کروڑ وں رحمتیں نازل ہوں ائمہ جمہتدین پرجنہوں نے کتاب وسنت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔

تاظرین کرام! برصغیر پاک و بندین دولت اسلام لانے والے بزرگ اہل سند والجماعت حنی بی تھے اور بارہ سوسال تک اس علاقہ بیں اتفاق واتحاد کا موسم بہار رہا، نہ نماز پرلا ائی تھی، نہ وضو پر، نہ جمعہ بیس، نہ عید بیس لیکن برطانوی سامرائ کے منحوں قدم جو نہی بہال پہنچ، اختلافات کی آئد هیاں اور نفاق کے طوفان ساتھ لائے امت مسلمہ کی وصدت کو پارہ پارہ کر دیا گیا، مسلمان کو مسلمان کو مسلمان سے بھڑا دیا گیا امت مسلمہ بی لڑائی جھڑا ایپا کرنے بیل سب سے بڑا کر دار فرقہ فیر مقلدین نے اوا کیا کیونکہ اس فرقہ کا خمیر بی بدگرانیا کرنے مسلمانوں کا اکٹھا ہونا ایک نظر نہیں بھاتا۔ جہال مسلمان استھے ہوئے یہ نفاق اور فساد کی مسلمانوں کا اکٹھا ہونا ایک نظر نہیں بھاتا۔ جہال مسلمان استھے ہوئے یہ نفاق اور فساد کی حمید ان بین کر رونما ہوئے ، اخوت ومودت کی حیات آفرین فضا کو ایسا مکدر کر دیا کہ جو مسلمان جسد واحد کی طرح کی جان دوقالب کا مصداق تھے، ان بیس عداوت نفریت اور مسلمان جسد واحد کی طرح کی جان دوقالب کا مصداق تھے، ان بیس عداوت نفریت اور مسلمان جسد واحد کی طرح کی جان دوقالب کا مصداق تھے، ان بیس عداوت نفریت اور مسلمان جسد واحد کی طرح کی جان دوقالب کا مصداق تھے، ان بیس عداوت نفریت اور میں مداوت نفریت اور میں عداوت نفریت اور میں دوقالب کا مصداق تھے، ان بیس عداوت نفریت دونا کو مصداق تھے، ان بیس عداوت نفریت کو میں دوقالب کا مصداق تھے، ان بیس عداوت نفریت کو میں دونا کو کو میں دونا کو میں دونا کو میں دونا کو کھوں کو میں دونا کو میں دونا کو میں دونا کو میں دونا کو کو میں دونا کو میں دونا کو میں دونا کو کھوں کو میں دونا کو میں دونا کو میں دونا کو میں دونا کو کھوں کو میں دونا کو میں دونا کو میں دونا کو کھوں کو میں دونا کو کھوں کو میں کو کھوں کو کھوں کو دونا کو کھوں کو

بخض وعناد کے نے ہوئے کہ جس کا تم وہا ہی گائی گوچ بلکہ دنگاف اواور لڑائی جھڑ اکی صورت میں فاہر ہوا۔ آپ مجد میں جماعت کے لئے اسم ہوں وہاں پھوٹ ڈال دیں گے۔ آپ جمحہ ادا کرنے کے لئے جمع ہوں وہ چند سیکٹ وں میں لڑا دیں گے۔ آپ عیدادا کرنے اسم ہوں وہ فتنہ کھڑ اکریں گے کہ الا مان الحقیظ۔ نج کاعظیم اجتماع ان کی فتنہ پر دازیوں سے فقد رے حفوظ تھا لیکن گزشتہ سال وہاں بھی الیا فتنہ گھڑ اکیا کہ تاریخ عالم میں اتنا عظیم فتہ نظر مبیس آتا۔ حرم شریف کو تا پاک کیا اور ۱۹ اون فدا کے بندے فدا کے گھر کے طواف سے محرم کر دیے گئے۔ نماز جنازہ کا وقت جو انتہائی غم وصدمہ کا وقت ہوتا ہے سب لوگ اختلافات ختم کر دیے میں لیکن ان کا فتنہ اس موقعہ پر بھی دیدنی ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے منہ میں زبر یلے ڈنگ ہیں بس فتو کی بازی شروع ہوجاتی ہے، تم سب بے ان کے منہ میں زبر یلے ڈنگ ہیں بس فتو کی بازی شروع ہوجاتی ہے، تم سب بے مماز جنازہ وڈن ہیں ہوئی تمہارے بارہ سوسال کے جتنے بزرگ قبروں میں دؤن ہیں سب بلاجنازہ وڈن ہیں ہمر گئے مردود نہ فاتحہ شدرود (معاذ اللہ استغفر اللہ)۔ میں دؤن ہیں سب بلاجنازہ وڈن ہیں ہمر گئے مردود نہ فاتحہ شدرود (معاذ اللہ استغفر اللہ)۔ اس کے خیال آیا کہ نماز جنازہ کا طریقہ کتاب وسنت کی روشن میں ترکر کر دیا جائے تا کہ اہل سنت والجماعت مسلمانوں کے دلوں کواطمینان اور شابیہ کی غیر مقلد کو بھی جوجائے۔ اس سے جوجائے تا کہ اہل سنت والجماعت مسلمانوں کے دلوں کواطمینان اور شابیہ کی غیر مقلد کو بھی جوجائے تا کہ اہل سنت والجماعت مسلمانوں کے دلوں کواطمینان اور شابیہ کی غیر مقلد کو بھی

نماز جناز وفرض کفامیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز جناز وادا کرنے کا تھم دیا ہے و صب علیہ ہم کہ ان کی نماز وجناز وادا کر اس سے تو فرض ہونا ٹابت ہوتا ہے کین جب ایک جناز و آیا جس کے ذمہ قرض تھا آپ نے اس کی نماز جناز وہیں پڑھی کیکن سحا ہہ کوفر مایا کہ اس کی نماز جناز وہیں پڑھی کیکن سحا ہہ کوفر مایا کہ اس کی نماز جناز وفرض عین نہیں ورند آنخضرت علیہ اسے بھی جناز وفرض عین نہیں ورند آنخضرت علیہ اسے بھی ترک نہ فرمائے والی سنت والجماعت نماز جناز وکوفرض کفامیہ کہتے ہیں۔

# شرا بط جنازه:

ا۔اسلام: نماز جنازہ اداکرنے کی پہلی شرط میت کامسلمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھی کا فروں کی نماز جنازہ نہ پڑھواور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑے ہوکران کے لئے دعائے مغفرت کرو(سورۃ التوبہ)اس لئے کسی کا فرمرزائی، قادیانی،مرزائی،لا ہوری ،منکر قرآن اورمنکر حدیث کی نماز جناز ہادا کرتا جائز نہیں۔

۲۔طہارت: میت کوشل دینا فرض ہے تا کہ وہ نجاست حقیقی اور حکمی سے پاک ہوجائے ، اس طرح ضروری ہے کہ جسم کی طرح اس کا گفن بھی پاک ہواور جس جارپائی وغیرہ پر جنازہ رکھا جائے وہ بھی پاک ہو۔اس پرتمام امت کا اجماع ہے۔

سے جنازہ کا سما منے ہونا: نماز جنازہ کے سے ہونے کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ میت کا کل بدن یا اکثر بدن جنازہ پڑھنے والوں کے سما منے ہو۔ آنخفرت علیہ جب جنازہ ادافر ماتے تو جنازہ سانے رکھتے یا آپ کے بہت سے سحابہ دید منورہ سے باہر فوت ہوئے لیکن آپ علیہ کے میانہ نماز جنازہ ادانہیں فرمائی۔ ای ہوئے لیکن آپ علیہ کے میں سحائی کھی کی عائب نہ نماز جنازہ ادانہیں فرمائی۔ ای طرح حضور علیہ کی زندگی میں بہت سے سحابہ کی تعدید منورہ سے باہر رہتے تھے جب کوئی سحالی کھی دند کے دید منورہ میں فوت ہوتے تو کسی جگہ بھی ان کی عائب نہ نماز جنازہ نہ برجی جاتی مسلمانوں کو جوعقیدت خلفاتے راشدین، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب بیعت رضوان، امہات الموشین، سیدہ فاظمۃ الزہرا، حضرات سنین رضوان التہ پہم المحتین کے ساتھ تھی اور ہے، وہ کسی مسلمان سے پوشیدہ نبیں لیکن ان میں سے کسی آلیک کی بھی نماز جنازہ عائب نہ نہیں پڑھی گئی، اگر کوئی صاحب ان میں سے کسی آلیک کی بھی نماز جنازہ عائب نہ بڑھ منامجے سندے تابت کردیں تو فی حدیث آیک بزادرہ پیانعام دیا جائے گا۔

حضرت نجاشی کی نماز جناز ہ :

سن یدیه کرد طرت نجاشی کاجنازه آنخضرت علی کے سامنے ہے (صحیح ابن حبان) اور قرماتے ہیں ہماری بھی رائے تھی کہ جنازه ہمارے آگے ہے (صحیح ابو کوانہ) و ساسحسنازه الا موضوعة بین بدیه ہمارا یہی گمان تھا کہ جنازه آنخضرت علیہ کے سامنے رکھا ہوا ہے (منداحمرج ہم ۲۳۷) ہیں ہے آپ علیہ کا مجز وتھا اور یہ جنازه عائبانہ ہیں قا کیونکہ نجاشی کا جنازه آپ کے سامنے کردیا گیا تھا ہم حال کی کا عائبانہ نماز جنازه پڑھنا کسی صحیح سندے ثابت نہیں ہے۔

# نماز جنازه دراصل دعاہے:

عن ابی هریرة فالله البی بیش قال اذا صلیتم علی المبت فاخلصوا الدعا، رواه ابو داؤد و صححه ابن حبال (بلوغ المرام م علی المبت فاخلصوا الدعا، رواه ابو داؤد و صححه ابن حبال (بلوغ المرام م عناز پر حوثو تمایت غلوم فی مرده پر تماز پر حوثو تمایت غلوم کے ساتھا اس کے لئے دعا کرو۔

اس صدیث ہے مراد وہ دعا ہے جونماز جناز ہ کے اندر تیسری اور چوتھی تکبیر کے درمیان پڑھی جاتی ہے (مرقات جہم ۵۰۔ قآوی سعد سے بیس الہدا ہے )

# دعا كاطريقه:

#### معرت فضاله بن عبيد رفيني فرمات بين كرآ تخضرت عليه في فرمايا

اذا صلى احدكم فليبدا بتحميد ربه جل و عز و الثنا، عليه ثم يصلى على النبى النبى المحلى المدينة المائم الله النبى المحلى المدينة المائم النبى النبى المحلى المدينة المحادث المحدث المحد

حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ بیس نماز پڑھ رہا تھا،حضرت رسول متلاقی ،حضرت ابو بکرصدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما بھی ساتھ تھے، جب میں (تشہد کے لئے جیما) توبدات مالشاء علی الله تعالی ثم الصلوة علی النبی بھی الله فی النبی بھی الله تعالی شم دعوت لنفسی میں نے پہلے القدت لی ک ثناء بیان کی پھرنی اقدس علی پر درود پڑھا پھرا ہے لئے دعا کی۔ آنخضرت علیہ نے فرمایا ما تک تیری دعا قبول ہوگی ، ما تک تیری دعا قبول ہوگی ، ما تک تیری دعا قبول ہوگی (ترفدی)

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ دعا کی مقبولیت کے لئے سنت طریقہ میہ ہے کہ پہلے ثناء ہو، پھر درود پھر دعاء۔ نماز جناز وبھی چونکہ دعا ہے اس کے بر تنیب بھی یہی ہے تا کہ اللہ تعالیٰ قبول فریا کمیں۔ آمین۔

#### طريقه نماز جنازه:

حضرت ابوسعید مقری نے حضرت ابو ہریرہ اعظیہ ہے پوچھا کہ آپ نماز جنازہ کیے پرھتے ہیں تو فرہایا میں جنازہ کے بیچھے جل کر جاتا ہوں پھر جب جنازہ یے رکھ دیا جاتا ہوں پھر جب جنازہ یے رکھ دیا جاتا ہوں اللہ مالنے (موطاہ الک جاتا ہوں اللہ مالنے (موطاہ الک حاتا ہے کسرت و حسدت الله و صلبت علی نبیہ شم افول اللہ مالنے (موطاہ الک ص عمل پہلے بہر کہتا ہوں پھر اللہ کی شاء بیان کرتا ہوں پھر نبی پر درود پڑھتا ہوں پھر میت کے لئے دعا ما نگتا ہوں۔ حضرات دیکھئے حضرت ابو ہریرہ نظافیہ نے نماز جنازہ کا طریقہ بتایاس میں سورت فاتحہ پڑھنے کا ذکر تک نہ کیا۔

# مرکز اسلام مدینه منوره:

نافع فرمائے میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نماز جنازہ میں قرآن ( فاتحہ ) نہیں پڑھاکرتے ہتھے۔

حضرت سالم جوابن عمر رفظه کفرزند تصاور فقها وسیعه میں سے تعے جن کا . فقی چان تھا اور فقها وسیعه میں سے تعے جن کا . فقی چان تھا فرماتے ہیں لا قرامة علی الجناره (ابن الی شیبہ جسم ٢٩٩) نماز جنازه

می کوئی قر اُت نہیں (نہ فاتحہ) اور حضرت سالم کے بعد مدینه منورہ میں بلاشر کت غیرے امام مالک کافتو کی جاری ہوا آپ قر ماتے ہیں: قراسة الفاتحة لیس معمولا بھا فی بلدیا فی صلوة الجنازة (عمرة القاری)

نماز جناز ومیں فاتحہ پر صنے پر ہمارے شہر میں عمل نہیں ہے۔

ابن بطال شارح بخاری فرماتے ہیں کہ جو صحابہ جنازہ بیل فاتحہ پڑھنے والوں پر انکار فرماتے ہے ،ان بیل حضرت ابن عمر بن الخطاب ،حضرت کی بن افی طالب ،حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہر برہ ہی ہی فوت ہوئے اور حضرت ابو ہر برہ ہی ہی فات ہوئے فلا فت راشدہ ہے لے کر 2 ماھ تک مدینہ منورہ بیل جو جنازے پڑھے گئے ان بیل فاتحہ منبیل پڑھی گئی۔ صحابہ تا بعین ، تیج تا بعین بیل ہے مدینہ منورہ بیل ایک شخص کا نام بھی پیش منبیل پڑھی گئی۔ صحابہ تا بعین ، تیج تا بعین بیل ہے مدینہ منورہ بیل ایک شخص کا نام بھی پیش منبیل کیا جا سکتا جو نماز جنازہ بیل فاتحہ کو فرض کہتا ہوا ور اس نے یہ فتوی دیا ہو کہ مدینہ منورہ رادھ الله شرف کے جنازہ وقت کی دیا ہو کہ مدینہ مناکہ کو فی ایک کا لال بیٹا بہت کی ایک کو فی میں ،سب بلاجنازہ وفن ہیں۔ اور تو اور کو فی مائی کا لال بیٹا بہت ہی کہتا کہ خلفائے راشدین یا عشرہ مبشرہ من ہیں ہے کی ایک کے جنازہ بیل سورۂ فاتحہ بڑھی گئی ہو۔ دیدہ باید

نہ تخفر اشھے گا نہ تکوار ان سے بیازو مرے آزمائے ہوئے ہیں

# دارالاسلام مكەكرمە:

مکہ کرمہ بھی اسلام اور مسلمانوں کا مرکز ہے حضرت عطاء بن ابی رباح بہاں کے مفتی ہیں، بقول نیر مقلدین ان کو دوسو صحابہ کرام سے ملاقات کا شرف حاصل ہے، خود جلیل القدرتا بعی ہیں اور آپ کے شاگر دیج تا بعی ہیں، پورا خیر القرون ان کی نظر میں ہے، آپ سے جب نماز جنازہ کی فاتحہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ جیران ہو کر فرما تے ہیں ما سمعنا بھذا ( این افی شیبہ ج ۲س ۲۹۹) ہم نے جنازہ میں فاتحہ پڑھنا کہی سنا تی نہیں بلکہ طاق س و عطاء کانا ینکو ان القرامة علی الجازة (این افی شیبہ ج ۳ کی شاہد کا دریان القرامة علی الجازة (این افی شیبہ ج ۳ کی سا

٣٩٩٥) حفرت طاؤی اور حفرت عطاء دونون نماز جنازه بین قر اُت (فاتحد پڑھنے) کا انکار فر ہاتے تھے۔اس ہے معلوم ہوا کہ پورے فیرالقر ون بین مکہ معظمہ بین ایک شخص بھی نماز جنازه بین فاتحہ کی فرضیت کا قائل ندتھا۔ سب جنازے بغیر فاتحہ کے پڑھے جاتے تھے اور فاتحہ نہ پڑھنے والوں پر کسی نے بھی انکار نہ کیا اور ان کے لئے ''نہ فاتحہ نہ درودم گئے مردود' کی بھیتی نہ کسی اور اگر کسی نے بھولے سے پڑھ کی ہوتو اکا برعلاء نے اس پر ایک ناپندیدگی کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ ایک وفعہ حضرت عبدالله بن عباس کھائی نے جنازہ بین سورة فاتحہ اور ایک سورت پڑھی چونکہ فیرالقرون بیس بیدایک انو تھی بات تھی اس لئے اس سورة فاتحہ اور ایک سورت پڑھی چونکہ فیرالقرون بیس بیدایک انو تھی بات تھی اس لئے اس جنازہ پڑھی خاب فوجہ کی کا ایک غیر معروف طریقہ ہے جے عام صحابہ تا بعین نہیں پہنچا نے ،اس لئے جنازہ پڑھی آپ نے نافلہ سندہ کہہ کرجان چھڑائی کہ یہ نماز جنازہ پڑھی انتحہ نہ بھی فاتحہ نہ پڑھی اس کے بعد ابن عباس کھائی نے نہی بھی فاتحہ نہ پڑھی اس کے بعد ابن عباس کھائی نے نہی بھی فاتحہ نہ پڑھی الکہ جب آپ کھائی نہیاں فرا اللہ ایک میں اس کے بعد ابن عباس کھائی نے نیمی بھی فاتحہ نہ پڑھی الکہ جب آپ کھائی نماز جنازہ بی و لا نہ کے و لا نسجد (سندہ صحیح فرقالباری جس اللہ جنازہ نہ نہ نہی نماز جنازہ بیل و لا نہ کے و لا نسجد (سندہ صحیح فرقالباری جس اللہ جنازہ نے نماز جنازہ بیل تھی نہیں ... قرات کا ذکر تک نے فرمایا۔

دارالاسلام كوف.:

کوفہ حضرت فاروق اعظم فی نے آباد کیا، وہاں تقریباً سر وسوسی ابد فی آباد کیا، وہاں تقریباً سر وسوسی ابد فی آباد کیا ہے پہلے شیخ القرآن والحدیث والفقہ حضرت عبداللہ بن مسعود فی ہے ۔ آخر میں حضرت علی فی نے اس کو دار الخلافہ بنایا۔ بیخلافت راشدہ کا آخری مرکز ہے، آخری فلیف راشد حضرت علی فی نے اس کو دار الخلافہ بنایا ویا دویا ہا تہ تو یب دا الحمد و یصلی علی آخری فلیف راشد حضرت علی فی نے ہے بناز جناز ویا ماتے تو یب دا الحمد و یصلی علی اللبہ اللہ اللہ اللہ ( ابن الی شیبہ جسم ۲۹۵) پہلے خداکی ثناء ہے شروع فرماتے ہیں پھر درود یاک یا جتے پھر میت کے لئے دعافر ماتے۔

پہلے آپ پڑھ کچے ہیں کہ حضرت علی ﷺ نہ خود جنازہ میں فاتحہ پڑھتے تھے بلکہ پڑھنے والوں پرا نکارفر ماتے تھے۔وور تابعین میں امام فعمی کافتو کی چلتا تھا، یہوہ بزرگ ہیں جنہوں نے پانچ سوصحابہ کرام کی زیارت سے اپنی آنکھوں کومنور کیا، یہ بھی نماز جنازہ میں پہلی کے بعد میت کے لئے دعا اور کئیسر کے بعد میت کے لئے دعا اور چھی تکبیر کے بعد میت کے لئے دعا اور چھی تکبیر کے بعد سلام پھیرتے تھے (ابن شیبہ جساص ۲۹۵) اور امام شعنی اور نختی فر مایا کرتے تھے کہ لیسس میں جنازہ فرا، ہ (ابن البی شیبہ جساص ۲۹۹) یعنی جنازہ میں کوئی قر اُت نبیس ، نہ فاتح اور نہ اور پھی۔ پھراس دار العلم کی سر برای امام الائمہ سراج الامت سید تا امام اعظم البوصنیف کے ہاتھ آئی۔ آپ کا فتو کی ساری دنیا میں چل رہا ہے کہ نماز جنازہ میں فاتھ کی قر اُت نبیس ہے۔

الحاصل دارالعلم کوف میں بھی پورے خیرالقرون میں ایک نام بھی نہیں لیا جا سکتا جو نماز جناز ہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کوفرض کہتا ہواور بیاعلان کرتا ہو کہ جونماز جناز ہ میں فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز جناز ہاوانبیں ہوتی۔

## بصرہ ہے یمن تک:

آ پ اکتا جا کیں ہے اس لئے میں بات کو مختر کرتا ہوں کہ بھر ہو خیرالقرون میں میں اسلام کا گہوارہ تھا وہاں بھی علامہ محمد بن سیرین کہی فتوی دیتے تنے کہ نماز جنازہ میں قر اُت نہیں اور یمن کے طاؤس بھی بہی فتوی دیتے تنے (ابن الی شیبہ ج ۲م ۲۹۹) لیکن بھرہ سے لئے کریمن تک پوری اسلامی دنیا میں ایک شخص نے بھی ان کی تروید نہ کی کہ سورة فاتحہ جنازہ میں فرض ہے۔ تم فرض کے مشکر ہو، فرض سے روکتے ہو، تمہارے جنازے باطل فاتحہ جنازہ میں فرض ہے۔ تم فرض کے مشکر ہو، فرض سے روکتے ہو، تمہارے دیا ہے۔ المطل بیں سیالے کوئی غیر مقلد جو خیرالقرون میں ایک بی اینا ہمنوا تلاش کرلے۔

الحاصل:

آنخضرت علی نفر مایا که نماز جناز و بین سور و فاتحد فرض ہے، جس جناز و بین سور و فاتحد فرض ہے، جس جناز و بین سور و فاتحد نے بین جائے ، وہ جناز و باطل ہے۔ دنیا کی سی حدیث کی کتاب میں ایسی حدیث موجود نہیں ہے، اگر کوئی غیر مقلد آنخضرت علیہ کا ایسائنکم دکھاد نے تو ہم مبلغ

دس بزارروپیدرائج الوقت انعام دیں گے۔ بیں کہتا ہوں کہتم اپنے اس محن اعظم کو بھی ساتھ ملالوجس نے تہمیں ان فتنہ پر دازیوں کے لئے جاگیریں دیں اور خزانوں کے منہ کھول دیتے اور جس نے الجندیث کا م الاٹ کیا پھر بھی تم الی صدیث پیش نہیں کرسکو گے آؤہمت کرو اگر رسول اکرم علیقے ہے تم یہ تکم نہ دکھا سکواور قیامت تک نہ دکھا سکو گے تو کسی ایک خلیفہ راشد ہے ہی فرضیت کا تھم دکھا دو، اگریہ بھی نہ کرسکوتو پور نے فیرالقرون میں لاکھوں ساب، کروزوں تا بعین و تع تا بعین میں سے صرف ایک نام ایسا چیش کرووجو نماز جنازہ میں فاتحہ کوفرض اور دنیا بھر کے جنازوں کو باطل کہتا ہو، سنو میں تہمیں ببا تک دہل کہتا ہوں عورتوں کی طرح نقاب میں نہ جھپ جانا، گوہ کی طرح بل میں نہ تھس جانا، بوہ کی طرح عقب میں نہ سے تو ضد کو چھوڑ کر ماہ ہدایت برآجا وائ

فا مَده: ان احادیث ہے ثابت ہو چکا ہے کہ نماز جنازہ کا مقصد میت کے لئے دعا ہے مور کا فتی تھیں میت کے لئے دعا کا مور کا نتی تھیں القد تعالیٰ کے لئے ثناء ہے یا اپنے لئے دعا ہے ،اس میں میت کے لئے دعا کا ایک لفظ بھی نہیں ہے اب نہ جائے غیر مقلد کس لئے اس کی فرضیت پر زور دے رہے ہیں جب کہ جن زہ کا اصل مقصد ''میت کے لئے دعا' 'اس میں سرے ہے موجود ہی نہیں ہاں دما ہے پہلے ثناء پڑھناء پڑھنا میں مقصد ' میت کے لئے دعا' 'اس میں سرے ہے موجود ہی نہیں ۔ ہاں دما ہے پہلے ثناء پڑھنا میں مقصد ' میت ہے آگر ثناء کی نیت ہے کوئی پڑھے تو محنی کئش ہو تھی ہے۔

#### التنبيه لا يقاظ السفيه:

غیر مقلد حضرات سے عرض ہے کہ جب رسول اللہ علیہ نے نماز جنازہ میں فاتحہ کو فرض نہیں فرمایا تم کون ہوفرض کہنے والے کہ ایا تنہیں ابن مسعود کا و وارشاو عالی یا ونہیں کر اپنی نماز میں شیطان کا حصہ شامل کرنے کا مطلب کر اپنی نماز میں شیطان کا حصہ شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دائیں طرف سے بھرنا (جواگر چرسن غیر ساتھ کا اکثری عمل ہے لیکن ضروری یہ ہے کہ دائیں طرف ہے کی نام وری جھنا بدعت اور شیطان کا حصہ ہے۔ ( بخاری ) اور فرنس واجب نہیں اس کو ) ننم وری جھنا بدعت اور شیطان کا حصہ ہے۔ ( بخاری )

ای طرح جب آنخضرت علیت نے نماز جنازہ میں سورہ فاتی کوفرض نہیں فر مایا تو تنہار انماز جنازہ میں سورہ فاتی کوفرض قر اردینا اپنے جنازہ میں یقیناً شیطان کا حصہ شامل کرنا ہے ، کیا ہم غیر مقلدوں سے یا میدر تھیں کہ وہ آنخضرت علیت کے اس ارشاد سے ڈریں گے اور اپنے جنازوں کوشیطان کی حرص یا کے اور اپنے جنازوں کوشیطان کی حرص یا کے کہ دیا بلکہ غیر ضروری کوضروری قر اردینے کوخود پر چیکنڈہ نہ کرنا کہ فاتحہ کوشیطان کا حصہ کہددیا بلکہ غیر ضروری کوضروری قر اردینے کوخود حضور علیت کے شیطان کا حصہ فر مایا ہے۔

حضرت ابو واکل ﷺ فرمائے ہیں کہ آنخضرت علیہ کے عہد مبارک میں جناز سے کی نماز سات، چیو، پانچ اور چارتکبیروں ہے ہوتی رہی، حضرت عمر ﷺ کے زمانہ میں اس اختلاف کوشتم کیا گیا۔

فسجسم عمر الماس على اربع كاطول الصلوة رواه البهقى و اسماده حسس (فتح البارى) ليعنى حضرت عمرة الله عنى سب كوچارتكبيرول يرجع فرماديا كيونكه برى تمازكي جاربى ركعتيس بين ـ

حضرت عمر رین این سنے فرمایا کہ جم جو نمازیں پڑھتے ہیں کوئی نماز دور کعت ہے کوئی تماز دور کعت ہے کوئی تمین رکعت، کوئی فرض نماز نہیں کوئی تمین رکعت سے زیادہ کوئی فرض نماز نہیں ہے اور نماز جنازہ کی ہر تنہیر ایک رکعت کے قائم مقام ہے تو زیادہ سے زیادہ چار تنہیریں ہی ہوسکتی ہیں کیونکہ بڑی ہے بڑی نماز جارر کعت سے زا کہ بیں۔

اس صدیت ہے معلوم ہوا کہ تمام صحابہ نماز جنازہ کی تکبیرات کوفرض نماز کی رکعات کے قائمقام جانے تھے۔ تو اگر نماز جنازہ میں قرائت فرض یاوا جب یا سنت بھی ہوتی تو نماز جنازہ میں چار دفعہ فاتحہ پڑھنی فرض ہوتی کیونکہ چار رکعت نماز میں چار مرتبہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں مستقل فاتحہ تو چارتکبیروں میں بھی چار مرتبہ فاتحہ پڑھنی چاہئے لیکن سوائے ابن حزم کے پوری امت میں کوئی شخص بھی جنازہ میں چار مرتبہ فاتحہ کی فرضیت کیا قائل نہیں۔ اس سے معموم ہوا جولوگ فاتحہ پڑھتے ہیں دواس کوقر اُت کی نیت سے بالکل

نہیں پڑھتے ، ثناء کی نیت ہے پڑھتے تھے کیونکہ چار رکعت نماز میں قر اُت چار مرتبہ ہوتی ہےاور ثناءایک مرتبہ چار رکعت میں جس کسی نے بھی صرف ایک مرتبہ فاتحہ پڑھی وہ ثناء ہی ہے قر اُت نہیں۔

# كيابه نبيت ثناء فاتحه برر ه ليني جا ہے؟

ہمارے مسلک حنفی میں اصل ثناء سبحانك اللهم ہی ہے جو ہر نماز میں بطور ثناء پڑھی جاتی ہے لیکن اگر اس کے ساتھ سور ہ فاتحہ بھی ثناء کی نبیت سے پڑھ لے تو جائز ہے لیکن آج کل نہ پڑھنا ہی بہتر ہے۔

# غيرمقلدين كى فتنه بردازى:

غیرمقلدین کا کوئی مذہب نہیں ہے،ان کا کام فتنہ فساداورعوام کو پریشان کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہتم فاتحہ پڑھ لیا کروا گر چہ ثنا ، کی نیت ہے، ہی پڑھو پھرنماز جناز ہ تھیج ہوگی۔

ان ہے کوئی پوچھے کہ اگر ظہر کے چار فرض کو نگی تخص فرض کی نہیت ہے نہ پڑھے،
نفل کی نہیت ہے پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ظہر ہموجائے گی؟۔ ایک آدمی زکوۃ نہیں دیتا وہ دس
روپے کسی کود سے رہا ہے اور صاف کہتا ہے کہ میر کی نہیت زکوۃ کی نہیں صرف ہم بید سے رہا ہوں
توکون جابل کے گا کہ اس کی زکوۃ اوا ہمو گئی؟۔ دوستو! آنخضرت علیہ ہے نے فر مایا ہے کہ انعا
الا عدال بالبات عمل کا وار ویدار نہیت پر ہے جب ایک آدمی فرض کی نہیت ہی نہیں کرتا بلکہ
دہ صاف اس فرض کے فرض ہمونے کا افکار کر رہا ہے تو اس کا فرض کہنے اوا ہموجائےگا۔

اصل بات بیہ کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کے فرض ہونے کی جب انہیں کوئی دلیل کتاب وسنت میں نہیں ملتی تو بھولے بھالے حفی عوام کودھوکا دینے کے لئے ثناء کے طور پر فاتحہ پڑھنے کا مسلم سنادیے ہیں، جس سے عوام تو دھو کہ کھاتے ہیں اہل علم مجھ لیتے ہیں کہ اب فرضیت کا انکار کر دیا ہے، غیر مقلدیت دم تو ڈ گئی ہے، نہ قر آن نے اس کے مر پر ہاتھ رکھانہ حدیث کے فرضیت کی طی ۔ بے جارے کا ساکدائی لے کرفقہاء کی چو کھٹ بر بھی

سے کیکن بھیک نہ ملی ، آخر فقہ کی چو کھبٹ پر فاتحہ کی فرضیت کے عقیدہ کو ذرج کر کے بطور ثناء فاتحہ پڑھنے کا دعظ شروع کیا۔

حنفی مدہب:

حنی بسک میں سبحانك اللهم بالاتفاق شاء ہے کین جنازہ میں قاتحا گربہ میت شاء پڑھی جائے تو محروہ تحریک ہے،

میت شاء پڑھی جائے تو محنجائش ہے۔ اگر قرات کی نیت سے پڑھی جائے تو محروہ تحریک ہے،

چونکہ عوام کے لئے اس باریک فرق کالحاظ رکھنامشکل ہے اور آنخضرت علی کے کا تھم دع ما یہ بین اللہ مالا یہ ببل لیعنی مشکوک چیز کوچھوڑ کر غیر مشکوک چیز پڑمل کروتو فاتحہ پڑھنے سے میں مکروہ تحریک ہونے کی وجہ سے گناہ کا خطرہ موجود ہے اور سبحال اللهم پڑھنے سے کوئی خطرہ نہیں اس لئے فاتحہ سے پر بیز میں ہی احتیاط ہے۔

دوسری بات بیہ کے غیر مقلدین فاتحہ کو بلا دلیل فرض قرار دے رہے ہیں اور بلا ولیل شریعت میں کسی عمل کوفرض قرار دینا نماز میں شیطان کا حصد شامل کرنا ہے۔ توجب غیر مقلدین اپنی نماز میں شیطان کا حصد داخل کر چکے تو اب فاتحہ کسی نیت سے بھی پڑھی جائے اس سے شیطان کی تا ئید ہوگی اس لئے اس سے بالکل پڑ ہیز کرنا چاہئے۔

# ولائل غيرمقلدين

غیرمقلدین کا دعویٰ یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنافرض ہے۔ اس کے بغیر نماز جنازہ باطل ہے۔ طاہر ہے کہ فرضیت ٹابت کرنے کے لئے دلیل قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت کی ضرورت ہے۔ قطعی الثبوت کا یہ مطلب ہے کہ وہ آبیت قرآنی ہویا حدیث متواتر۔ اور قطعی الدلالت ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس کا معنی صاف یہ ہوکہ فاتحہ جنازہ میں فرض ہے۔ جونماز جنازہ میں فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز باطل اور بریکارہ ہے۔ فرض ہے۔ جونماز جنازہ میں فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز باطل اور بریکارہ ہے۔ لیکن غیر مقلدین جو دلائل بیان رہتے ہیں ان میں سے نہ کو فی قطعی الثبوت ہے۔

یعنی نہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں نہ حدیث متواتر اور نہ ہی کو کی قطعی الد لالت ہے لیعن سسی حدیث کا بیمعنی نہیں کہ بغیر سور و فاتحہ کے نماز جناز وباطل اور ہے کارہے۔

وہ جو حدیثیں بیان کرتے ہیں وہ اس قد رضعیف ہیں کہ فرض واجب ہونا تو کجا ان صعیف احد یث ہے تو فاتحہ کا سنت یا مستحب ہونا بھی ٹابت نہیں ہوسکتا۔

ا۔ س ام عفیف قالت امر نا رسول الله علی ان نفر أ مفاتحه الكتاب اصر ابى) ام عفیف كبتی بن كريميس رسول الله علی فاتحه پڑھنے كا تحكم دیا۔

اس میں اولا نو سرے سے نماز جنازہ کا ذکر ہی نہیں پھر بینہایت ورجہ کی ضعیف ہے۔( مجمع الزوائدج سام ۳۳) ہے چنانچیاس کی سند میں عبد المنعم ابوسعید ہے جوضعیف ہے۔( مجمع الزوائدج سام ۳۳)

۳۔ عس ام شسریٹ قال امر نارسول الله بین ان فسر اعلی الجنارة سفرا علی الجنارة سفرات علی الجنارة سفرات علی الجنارة سفرات علی البین ام شریک فرماتی بین که انخضرت علی فی ام شریک فرماتی بین که انخضرت علی فی مندکو عورتول کو جنازه پر فاتحد پر صنے کا تکم ویا ہے۔ حافظ ابن تجرنے تنخیص الحبیر میں اس کی سندکو مجمی ضعیف کہا ہے۔

٣- عس اسماه بت يريد قالت قال رسول الله على ادا صليتم على السحدار و مافروا بعانحة الكتاب (صرابي) حضرت الما وبنت يزيد فر الى بيل كه المحضرت عليه في فر ماياك جبتم نماز جنازه يزهوتو قاتحه بزها كرو

ال کی سند میں معلی بن حمران ہے جس کا اُقد ہونا ٹابت نہیں ، ایس صدیت ضعیف ہے۔
ماجہ ، نرمدی معفرت ابن عبس فرمائے بین کہ آنحضرت علی الحدار ہ معانحہ پڑھی۔
ماجہ ، نرمدی معفرت ابن عبس فرمائے بین کہ آنحضرت علیت ہے جنازہ پر فاتحہ پڑھی۔
اس کی سند میں ابوشیہ ہے جس کو غیر مقلدین بالاتفاقی ضعیف کہتے ہیں۔

۵ عس جابر فظیمه آن رسول الله طبی قبر اسام القر آن بعد لنکبرة الاولى (كتباب الام) حضرت جابر معنی فرمات مین كرسول الله عبی مینیم برگیمیر كانته برمی د

اس کی سند میں ابراہیم بن افی سیکی ہے جومتر دک ہے۔ اس کے روایات میں جو کہ سب ضعیف ہیں۔ان سے تو فاتحہ کا سنت ہونا بھی ٹابت نہیں ہوسکتا۔

نیز پہلی تین احادیث میں عورتوں کونماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا تھم دیا ہے۔

بجیب بات ہے کہ عورتیں جن پر جنازہ پڑھنا فرض نہیں ان کوآپ علیا تھے نے فاتحہ پڑھنے کا تھم

دیا، لیکن مردجن پر جنازہ پڑھنا فرض کفا سے ہاں کوا کی سرتبہ بھی فاتحہ پڑھنے کا تھم نہیں دیا۔

دوسری بات سے ہے کہ تھے جوری شریف میں ہے کہ نہیں اعن اتباح المحنائر

کہ ہم عورتوں کو جنازہ پڑھنا تو کیا اس کے ساتھ جانے ہے بھی روک دیا گیا۔ چنا نچکی صدیث سے بھی فابت نہیں ہے کہ اس وقت عورتیں جنازہ گاہ میں جاکر جنازہ پڑھتی ہوں۔

مدیث سے بھی فابت نہیں ہے کہ اس وقت عورتیں جنازہ گاہ میں جاکر جنازہ پڑھتی ہوں۔

پس سے اس پہلے زمانہ کی حدیثیں ہیں جب عورتیں بھی جنازہ پڑھلیا کرتی تھیں آخری زمانہ میں آخری زمانہ کے ساتھ مورتیں بھی جنازہ پڑھنے کا نہ تھم دینا فابت ہے نہ خود پڑھنا۔ اس میں آخو سرت عیاف ہونے کا نہ جا وجود ضعیف ہونے کے ان احادیث میں فاتحہ نہ پڑھنے سے تو ان ضعیف روایات کے منسوخ تا بعین کے نماز جنازہ میں فاتحہ نہ پڑھنے سے تو ان ضعیف روایات کے منسوخ ہونے کا لیقین ہوجا تا ہے۔

جارتكبيري:

نماز جنازہ کی چارتگبیریں ہیں۔حضرت آدم علیہ السلام،حضرت ابو بکر صدیق،
حضرت عمر،حضرت علی ،حضرت حسن رہ اللہ اس کی نماز جنازہ چارتگبیروں ہے ہی پڑھی گئی
حضرت عمر،حضرت علی ،حضرت حسن رہ اللہ اس بات پراجماع ہوگیا کہ اب جنازہ چارہی
(حاکم ، بیہی )حضرت عمر رہ اللہ نہ کی خلافت میں اس بات پراجماع ہوگیا کہ اب جنازہ چارہی
تکبیروں ہے پڑھا جائے گا کیونکہ آنخضرت علیہ آخری عمر میں چارتکبیروں ہے ہی
جنازے بڑھا تے رہے (کتاب الآثار محمد)

ك عن الى هريرة ان رسول الله على كبر على جنازة فرفع يديه في اول

ت کبیر۔ قدم وضع الیمنی علی الیسری (نرمذی ص ۱۷٤) حضرت ابو جرمیرہ و فاقی میں اور پہلی تجمیر کے سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ علیہ نے نماز جنازہ پر تکبیر کی اور پہلی تجمیر کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اور دایال ہاتھ ہا کیس پر باندھا۔

السرة (ابو عن ابى هريرة قال من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة (ابو داؤد) حضرت الوجريره و المحققة في الكف على الكف تحت السرة (ابو داؤد) حضرت الوجريره و المحققة في المحققة في الأول عن ابن عباس ان رسول الله و الله و المحققة كان يرفع يديه على الجازة في الاول تكبيرة ثم لا يعود (دار قطسي ج٢ ص ٧٥) حضرت عبدالله يمن عبال و المحققة موايت كرت بين كم تخضرت علي في ممازجنازه كي بهاي بير كوفت باتحدا فهات تنها

شاء:

مها تکمیر کے ساتھ ہاتھ اٹھائے پھر ہاتھ ناف کے بنچ باندھ لے اور سبحانات اللهم بڑھے جس طرح نماز میں ثناء پڑھتے ہیں۔

#### فتنه:

غیر مقلدین کے پاس شور وشر، فتنہ و فساد کے سوا اور پچھ نیس۔ جب فتنہ بر پا کرنے کا اور بہانہ نہ ملاتو ایک اشتہار شائع کیا اس میں ایک طرف سب حالات البلهم لکھا جس طرح ہم سب نماز میں پڑھتے ہیں، دومری طرف سب حالات اللهم میں جبل ثناؤك زیادہ کردیا ہے بس آسان مر پراٹھا لیا۔

میں نے اس غیر مقلد ہے کہا کہ جتنی ثناء آپ نے لکھی ہے فاص نماز جنازہ میں آئے۔ آپ خاص نماز جنازہ میں آئے۔ آپ جو ماہ کا آئے جو ماہ کا آئے۔ آپ بڑھنی تم ٹابت کردو جبل نساؤ کہ میں دکھادوں گا۔ آئے جو ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے وہ پریشان ہے، اسے صدیت نہیں مل رہی، وہ اپنے شمیر اور اپنی ساری جماعت کو لعنت ملامت کرر ہاہے کہ ایک صدیت تلاش کردو مگر کسی کو ہمت نہیں ہوئی ایک ورسے خیر مقلد سے میں نے کہا کہ فی فقہ کی معتبر کتاب ہے ہمیں بیدہ کھادو کہ نماز جنازہ وصرے غیر مقلد سے میں نے کہا کہ حفی فقہ کی معتبر کتاب ہے ہمیں بیدہ کھادو کہ نماز جنازہ

میں تناویں جل نناؤك ضروری ہوہ بھی نہیں دکھاسكا۔ پھرد يکھنے ایک خود بہتان تراشتے ہیں، پھرخود بی فقتہ کھڑا كرتے ہیں، اس لئے تو نواب صدیق حسن كولكھا پڑا كرتے ہیں، اس لئے تو نواب صدیق حسن كولكھا پڑا كر ان هدا الآ فقت فى الارض و فساد كبير ( الحلم ) يرفرقد ( غير مقلدين ) خداكى زيين میں فتنہ وفساد مجميلائے كا تھيكيدار ہے۔

ہم توبیہ کہتے ہیں آگر کوئی جسل شاؤك پڑھے توروكيس كے نہيں اور اگرند پڑھے تو حكم نيس دیں ہے۔ كيونكہ مشہورا حادیث میں جسل شاؤك كاذ كرنيس۔ حافظ الحديث ابن شجاع كتاب الفردوس ميں حديث لائے ہیں۔

عن ابن مسعود رفظ من احب الكلام الى عز و جل ان يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك و تبارك اسمك و تعالى جدك و جل ثناؤك و لا اله غيرك معرت عبرالله بن مسعود وفظ مات بيل كمالله على الله عرب معرب معرب معود وفظ من الله عربالله عن الله عبرالله عبرالل

سبحاتك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك و تعلى جدك و جل ثناؤك و لا اله غيرك

ای طرح کی روایت ابن الی شیبہ نے حضرت عبد للّٰہ بن عہاس ﷺ سے نقل فر مائی ہے دیکھئے غیر مقلدین ان دونو ل حضرات کوکن کن القاب سے نواز تے ہیں جَبکہ محابہ اور تابعین میں ہے کسی نے بھی ان کو بدعتی نہیں کہااور مناظر و کالینج نہیں دیا۔

دوسرى تكبير

دوسری تنبیر کے بعد درودشریف پڑھا جاتا ہے اور وہی درودشریف پڑھتا بہتر ہے جوہم عام نمازوں میں پڑھتے ہیں لیکن ان فقنہ پردازوں نے یہاں بھی شرارت کھڑی کر رکھی ہے، نکے نکے کی کتابوں سے بسر ناالقرآن وغیرہ ہے ور حست و تسر حست کے الفاظ سنا کرچینے کرتے ہیں کہ بیالفاظ کس حدیث ہیں ہیں اور بیچارے وام کو پریشان کرتے ہیں ان جابلوں کو یہ بھی علم نہیں کہ ذہب حنی مشتد کتابوں میں درج ہے۔ اگر ذہب حنی پر ان جابلوں کو یہ بھی علم نہیں کہ ذہب حنی مشتد کتابوں میں درج ہے۔ اگر ذہب حنی پر اعتراض کرنا مقصود ہے تو ذہب حنی کی مشتد کتابوں میں درودشریف دکھا کا۔ کتی

ڈ ھٹائی ہے کہ بسر تا القرآن ہے عبارت نقل کر کے ہدایہ، درمختار اور خود امام ابو حنیفہ ؒ کے خلاف شرائکیزی شروع کر دی جائے۔ خلاف شرائکیزی شروع کر دی جائے۔

ہاں ہم بھی غیر مقلدوں سے بوچھے ہیں کہ کیا آنخضرت علیہ نے نماز جنازہ میں فاص بیدورودابرا ہیں مقرر فر مایا ہے بایہ غیر مقلدوں نے خود مقرر کرلیا ہے؟ اگر کوئی شیح صریح حدیث آپ کے پاس ہے کہ رسول پاک علیہ نے نماز جنازہ میں لفظ بدلفظ بہی درودابرا ہیں مقرر فر مایا ہے تو وہ حدیث لاؤ ہم بمناغ ایک ہزار روپیانعام ویں گے اور اگرتم تخضرت علیہ ہے ہو مقرر کرنا نہ دکھا سکوتو تم کون ہوتے ہو مقرر کرنے والے؟ جونسا درود کوئی چاہے پڑھے اگر چافضل بہی درودابرا ہیں ہے بلکہ حدیث شریف سے تو صاف درود کوئی ورود دعا مقرر ہیں۔

عن جار فظیمه قال ما اباح نمار سول الله بین و لا ابو بکر و لا عمر فی شیء ما ابا حوافی الصلوة علی المیت یعنی لم یوقت ( این ما چ ص ۱۰۹ مند احمد جسم ۳۵۷)

حضرت جابر رہ اتنے ہیں کہ رسول پاک علیہ مصرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنبمانے نماز جناز ہ کے لئے کوئی چیز مقرر نہیں فر مائی۔ \*

توٹ : حافظ ابن حجرنے تلخیص الحبیر میں اس حدیث کا ترجمہ بید کیا ہے کہ رسول پاک التعادی اور عمر رضی القدعنہانے کھی نماز جناز ہائد آ واز سے نہیں پڑھی۔

# غيرمقلديث كےعناصرار بعه كافتوى

مولانا عبدالجبارصاحب غزنوی فرمات بین میرے فہم میں بیسب تشددات (یعنی بے جاتخی) ہے، الفاظ مانورہ (جوحدیث میں آئے ہوں) پراگر پچھالفاظ حسنه زیادہ ہوجا کیں تو بچھ مضا کفتہ بیں جیسا کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی نے کیمیدرسول میں لبیك و سعدیك و الدیر بیدیك فبیل فیدیک و الدی الدین و الدی و ا

طرح بہت مواضع بیں ثابت ہے کہ صحابہ کرام اور علاء اسلام الفاظ ما تورہ پر درودشریف اور کوات (وعاؤں) ہیں بعض الفاظ زیادہ کرتے ہیں اور بیٹل بلائکیر جاری رہا۔ نماز میں بھی اگر اوعیہ ما تورہ (حدیث کی وعاؤں) پر زائد دعا پڑھی جائے تو کوئی مضا اُقد نہیں ۔ خود حضور علیق کے پیچھے ایک مخص نے حسد اُ کثیر اُوالی غیر ما تورہ وعا پڑھی تو آپ علیق من نے حسد اُ کثیر اُوالی غیر ما تورہ وعا پڑھی تو آپ علیق ما تورہ واک ہے فر مایا تمیں ہے کھے ذیادہ فرشے اس کو لکھنے کو آئے تھے۔ اس سے صاف ثابت ہوا کہ ما تور پر زیادت جو تر ہے کہوئکہ ہد وعا اس نے اپنی طرف سے زیادہ کی تھی اور رسول اللہ ماتور پر زیادت جو تر ہے کوئکہ ہد وعا اس نے اپنی طرف سے زیادہ کی تھی اور رسول اللہ مستقل کرتا ہو ہے کی فرضیکہ اس تم کی زیادات بدعت ہیں۔ اگر کل کا استیعاب کیا جاہ ہے تو ایک حسوم مستقل کرتا ہ ہے گئی فرضیکہ اس تم کی زیادات بدعت ہے نہیں بلکہ خصص نہ سطوح خیسر افھو احبر له (جو تو تی ہے دیا دہ فی کرے وہ اس کے لئے بہتر ہے) میں داخل ہے خیسر افھو احبر له (جو تو تی ہے دیا دور کرتا ہو اور کے دور اس کے لئے بہتر ہے) میں داخل ہے فیتا عبد البیار عفی عنہ سید محمد نذیر سیمن ،عبد الرحمٰن مبار کیوری ، مولا ناشس الحق عظیم آبادی فیقط عبد البیار عفی عنہ سید محمد نذیر سیمن ،عبد الرحمٰن مبار کیوری ، مولا ناشس الحق عظیم آبادی فیقط عبد البیار عفی عنہ سید محمد نذیر سیمن ،عبد الرحمٰن مبار کیوری ، مولا ناشس الحق عظیم آبادی

لیجئے غیرمقلدین کے ان چاروں علما و نے فیصلہ ہی کر دیا کہ درود و دعا میں الفاظ حسنہ کی زیادتی سحابہ کرام سے لے کرآج تک بلائکیر جاری رہی ہے۔ اب غیرمقلدوں کوسو چنا چا ہے کہ جن باتوں پر صحابہ کرام سے لے کرآج تک چودہ سوسال میں کسی نے انکار نہیں کیا آج تم ان باتوں پر فتنے کھڑے کر کے مسلمانوں میں کیوں سر پھٹول کرار ہے ہو؟ کیا ہے کوئی غیرمقلد جواسے ان چاروں ملاء کی قبریں اکھاڑے کہتم نے احادیث سے زیادت کا جواز ٹابت کر کے ہماری فتنہ پرداز یوں پر کیول یائی ڈالا۔

تىسرى تكبير:

ے بعد بالغ مرداور عورت کے لئے مشہور دعا ہے، اگر چہ غیر مقلدین نے اس دعا کے الفاظ میں تو اختلاف نہیں کیالیکن پھر بھی رگ شرارت رہیں کی۔ آنخضرت علیہ ہے ہمیشہ تماز جنازہ میں ایک ہی دعا پڑھا کرتے تھے۔ بھی تین چار دعا کیں آکٹھی کر کے نہیں پڑھیں اور ندان کوضروری قرار دیا۔ لیکن آج روپڑی صاحب اپنی تقریروں ہیں ایک وعا پڑھ کر جنازہ ختم کرنے کو جھٹکا کرنا کہتے بھرتے ہیں۔ دیکھئے سنت رسول علیہ کے لئے یہ مکروہ تشبیداور پھربھی نام اہلحدیث

ير عكس نهند نام زنكي كافور

حالا تکہ جماعت کی نماز میں تخفیف کوآپ علیہ نے مستحب فرمایا۔ اور تطویل کرنے کوفتنہ پردازی فرمایا۔ اور تطویل کرنے کوفتنہ پردازی فرمایا۔ افتان انت یا معاذ جمیکن غیر مقلدین کوفتان بنتا ہی پسند آتا ہے۔

# نابالغ ميت:

ابن حزم غیرمقلد نے تو یہ لکھا ہے کہ نا بالغ بچے کا جناز ہ ہی نہیں پڑھنا چاہئے اسے بلاجناز ہ ہی ون کر دینا جاہئے لیکن آنخضرت علیہ فر ماتے ہیں۔

یصلی علیه و بدعی لوالدیه بالمغفرة و الرحمة (ترندی وقال صحیح) اس تابالغ کی نماز جنازه پڑھی جائے اور اس کے ماں باپ کے لئے رحمت اور بخشش کی دعا کی جائے۔

حفرت ابو ہر بر وظ اللہ مارے تھے۔ اللهم اجعله لنا فرطاً وسلفاً واجراً (بیمقی) امام حسن بھری بھی ایسی ہی دعار صفے تھے (بخاری)

اس سے معلوم ہوا کہ فقہاءنے جو نابا لغ کے لئے بالغ سے علیحدہ دعالکھی ہے،ان کی دلیل یہی احادیث ہیں۔

چوهی تکبیر:

چون تکبیر کے بعد دونوں طرف سلام ہے۔ حضرت عبداللہ بن الی اوفی نے دوایت فر مایا سلم عن یمیدہ وعن شماله (بیمی ) بعنی دائیں یا کیں دوسلام کے۔ دوایت فر مایا سلم عن یمینه و عن شماله (بیمی ) بعنی دائیں یا کیں دوسلام کے۔ حضرت عبداللہ بھی فر ماتے ہیں التسلیم علی الحنازة کالتسلیم فی الصلوة (تلخیص الحبیر ج اص ۱۹۲) بعنی جنازے کاسلام دوسری نماز کے سلام کی اطرح ہی ہے۔

# نماز جنازه آسته پرهنی چاہئے:

قبل ازیں پر *تکھا جاچکا ہے کہ نماز جناز ہ* دعا ہےاوروعا کے متعلق قر آن یا ک میں الله تعالى كأعكم موجووب ادعوا ربكم تنضرعاً و خفية انه لا يحب المعتدين الله تعالیٰ سے دعا عاجزی ہے اور آ ہتہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ صدیے گزر جانے والوں کو پہند نہیں فرماتے ۔حضرت ابوامامہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سدر افسی نفسه ول بی ول میں پڑھا جائے اور فرآوی علما وحدیث ج ۵ س ۱۲۷ بر ہے کہ جب كوكي صحالي من السمة كذا كيتووه صديث مرفوع بهواتى بي كتاب وسنت كي روشی میں آنخضرت عظی کے مبارک دورے لے کر تیرہ سور ان تک نماز جنازہ آہتہ پڑھی جاتی رہی، یہاں تک کہ آخری تیرھویں صدی بیں دہلی بیں ایک غیرمقلدمولوی عبد الوماب نامی ہواجس سے انگریزوں نے سید احمد شہید کی تحریک کوفیل کرنے کے لئے ا مامت کا دعویٰ کروایا تھا (علماءاحناف اورتحریک مجاہدین ص۵۳٬۵۳) اس مولوی نے سب ے پہلے دہلی میں بلندآ واز ہے نماز جنازہ پڑھنے کی رسم ڈالی (مقدمة تغییر ستاری ص ۱۵) اس دن ہے خود غیرمقلدین میں خانہ جنگی شروع ہے، قامنی شو کانی نیل الاوطار ہے ۲ مس ۲۹۸\_ میاں نذ ریحسین صاحب فآوی نذیر یہ ص ۱۶۳، ۱۶۳ ج۱۔ مولانا عبد الرحمٰن مبار کیوری فآوی علماء حدیث ج۵ص ۷۰ ایر فرماتے ہیں کہنماز جناز ہیں فاتحہ دسورۃ کا جہر متحب نبیں ، بیجہور کا ندہب ہے۔ان کامشہورا خبار''الاعضام'' لکھتا ہے کہ تعلیم کے لئے تو بلندا واز ہے پڑھنا جائز ہے لیکن اس کو عادت بنانا اورسنت مجہنا سیجے نہیں ( جلدم شارہ ۱۹ فآویٰ علماء حدیث) اس کے علاوہ آج کل کےعوام غیرمقلدین بلند آواز سے نماز جناز ہ پڑھنامتخب بجھتے ہیں اور اس پر بہت اصرار کرتے ہیں ایسے لوگوں کومولانا واؤدغز نوی کی نفیحت آویز و گوش کرکنی جائے ،آپ فرماتے ہیں'' ایک متحب امربعض حالتوں میں مکروہ بن جاتا ہے جب کدامرمتحب کواس کے درجداستجاب سے بردھادیا جائے۔جو تحف ایک امر متحب پراصرارکرے اور افضل صورت پڑ کمل نہ کرے بجھ لوکہ شیطان اے گراہ کرنے کے ورب ہے کیونکہ اس نے ایک امر مستحب کو اس کے رتبہ استخباب سے بڑھا دیا'۔ اے مفترت عبد اللہ بن مسعود رہ ہے ہے شیطائی عمل قرار دے کر اس کے بدعت ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ جو شخص صرت کی بدعت پراصرار کرے اور سنت کی راہ قبول کرنے ہے گریز کرے اشارہ کیا۔ جو شیطان نے اس پر کس قدر قبضہ جمار کھا ہے اعدان اللہ منہ کر سے تو سمجھ سکتے ہوکہ شیطان نے اس پر کس قدر قبضہ جمار کھا ہے اعدان اللہ منہ (فاوئ علماء حدیث جو کہ شیطان نے اس پر کس قدر قبضہ جمار کھا ہے ا

بہر حال نماز جنازہ آہتہ پڑھناہی کتاب دسنت پر سیح عمل ہے، جن روایات میں جبر کا ذکر ہاں میں صاف بیان ہے کہ وہ نماز کا طریقہ سکھانے کے لئے تھا، سنت نہیں تھا۔ اب غیر مقلد سوچیں کہ وہ کتاب اللہ اور سنت پر عمل کریں گے یا مولوی عبد الوہاب وہلوی کی جاری کر دہ بدعت پر اصرار کریں گے۔

# غيرمقلد دوستوں سے چندسوالات

غیرمقلدین بیہ کہتے ہیں کہ ہم اہلحدیث ہیں ، ہمارا ہر مسئلہ حدیث سے ٹابت ہے اس لئے چند مسائل عرض کئے جاتے ہیں جن کی احادیث ہمیں نہیں ملیں ، براہ کرم وہ ہمیں ان احادیث کی نشاند ہی فرما کر ماجور ہوں۔

ا۔ نواب مدیق میں فان صاحب فرماتے ہیں'' پس تنہا نماز کردن پر جنازہ صحیح ہونا ہائڈ' (بدور الاہلہ ص ۹۰) لینی ایک ہی آ دمی اکیلا نماز جنازہ پڑھ لے توصیح ہونا ایک شرع کے سے کے سے حکے مدیث چاہئے کہ آنخضرت علیہ کے لئے جنازے ایک شرع کے ایس کے لئے سے حدیث چاہئے کہ آنخضرت علیہ کے ایس کے لئے جنازے ایک شرع کے ایس کے جارصا جزادے، تمین صاحبز ادیاں اور دو بیویاں وصال فرما گئیں۔ آپ علیہ کے جارصا جزادے، تمین صاحبز ادیاں اور دو بیویاں وصال فرما گئیں۔ آپ علیہ کے ان میں ہے کس کس کا جنازہ ایس کیا جزادہ ا

۲۔نواب صدیق حسن خان صاحب فرماتے ہیں کہ جنازہ پر چار تکبیروں سے زیادہ تکبیریں کہنا بدعت ہے (بدور الاہلہ ص ۹۲،۹۱) اور نواب وحید الزمان فرماتے ہیں '' چارتگبیرین تو کم از کم بیں ، زیاد ہ بھی جائز ہیں' (ص ۴۰ کنز الحقائق)ان دونوں ہیں ہے کس کا مسلک درست اور حدیث کے موافق ہے۔ حدیث سے مبر ہن فر مائیں۔

سرنواب وحیدالزمان فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں ثناء (سسحادك السلهم) منبیں پڑھنی چاہئے لیکن صادق سیالکوٹی نے صلوۃ الرسول میں اور بہادر بیک نے اپنے دو ورقے میں سبحانك السلهم کومسنون جنازہ میں درج فرمایا ہے،ان دونوں میں سے حدیث کے موافق کس کامسلک ہے۔ مرلل جواب سے نوازیں۔

٣ ـ نواب صدیق حسن خان صاحب فرماتے ہیں قبر مرابع بنانی افضل ہے اور اون کی کو ہان کی طرح بنانی جیسے آج کل سب بناتے ہیں بیرحدیث کے خلاف ہے ہمنگرامر ہے۔ مسلمانوں پرواجب ہے کہ الی قبر بنانے والے پرانکار کریں (بدورالاہلہ ص ٩٥) کیا غیر مقلدین اپنی قبروں کو جواو نجی بنی جیں منادیں گے؟ اگر ندمنا کمیں گے تو واجب کے تارک ہوں گے۔ افسوس ہے کہ غیر مقلدین احناف سے فاتحہ کے وجوب پر تو بہت لڑتے ہیں کیمن جب اپنی قبریں گرانے کا واجب تھم سنتے ہیں تو گو گئے شیطان کا کر داراوا کرتے ہیں۔

۵۔نواب دحیدالز مان فر ماتے ہیں کہ نماز جناز ہے آخر میں صرف ایک طرف سلام پھیرے ( کنزالحقائق ص ۴۱)

۲۔ نواب صدیق حسن خان صاحب فرماتے ہیں کہ بیار کے مرنے ہے ہملے بھی اس کی تعزیت کرنا جائز۔ (بدورالاہلہ ص ۹۷) یہ جواز ''حکم شری'' ہے،اس کی دلیل حدیث صحیح صریح مرفوع ہے دکھا کیں۔

ے۔غیر مقلد ابن حزم فرماتے ہیں کہ جب تک بچہ نابالغ ہواس کی نماز جنازہ پڑ صناجا ئزنہیں (المصلی) کین نواب وحیدالز مان فرماتے ہیں کہ جو چارمہینے کا حمل ساقط ہو جائے اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے ( کنز الحقائق ص ۳۱) ان دونوں مسکوں کے لئے صریح حدیث پیش کریں۔

٨ - فآوي علماء حديث ص ٢٨ بر ب كه آنخضرت عليه في ماياكس دينوى

پریشانی سے تنگ آکرکوئی موت کی تمنانہ کرے بیصدیث بخاری مسلم کی ہے، لیکن ص مہم پر بیشانی ہے کہ خود امام بخاری نے امیر خراسان سے تنگ آکرایی موت کی دعا کی۔ آخر کیا امام بخاری نے سیح حدیث کی مخالفت کی ؟

9۔ مورت کے جنازے پر گفن کے علاوہ ایک چا در ڈالتے ہیں، مولانا عبد البجار عمر بوری غیر مقلد کہتے ہیں کہ اس چا در کا احادیث ہیں کہیں پتہ ونشان نہیں ملتا۔ اس کو مسنون خیال کرتا بالکل جہالت ہے یہ بدعت مردودہ ہے کیکن مولوی علی محمد صاحب سعیدی (غیر مقلد) کہتے ہیں کہ اگر احادیث میں اس کا ذکر نہمی مطرقو بیاس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں۔ اس چا در کے بغیر میت بدنما ہوتی ہے (فاوی علاء حدیث ص ۱۳۳۳) بتا ہے اس دلیل نہیں۔ اس چا در کے بغیر میت بدنما ہوتی ہے (فاوی علاء حدیث ص ۱۳۳۳) بتا ہے اس جہالت اور بدعت مردودہ کے چھوڑنے کو بدنما کہنے والے کا کیا تھم ہے۔

• ا۔ محدث دہلی نے فتو کی دیا کہ مال زکو ہ سے سی میت کی بجہیر وتکفین جائز نہیں

لیکن علی محرسعیدی کہتے ہیں کہ جائز ہے ( فرآوی علا وحدیث صمم م ۲۵ ج۵ )

اا قبر مین الت وقت منها خلقنا کم الآیة پر هنامتیب بر مراس کی دریث منها خلقنا کم الآیة پر هنامتیب بر مراس کی حدیث معیف بر فرآوی علاء حدیث من ۲۰۱۲ ج۵)

الا - نماز جنازہ کی ہرتگبیر میں ہاتھ اٹھائے اور پھر باندھ لے( فقاویٰ علاء حدیث ص ۱۲۱ اج ۵) اکثر جگہ غیر مقلدین اس پڑمل نہیں کرتے ، یہ کیوں؟ یہ ہاتھ اٹھا نامستحب ہے گمرحدیث ضعیف سے ثابت ہے (ص ۱۵۲ ، ۵۷ اج ۵)۔

الله جنازه کواٹھاتے وقت باری باری بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھنااس کا کوئی شہوت خیرالقرون میں نہیں ملتا گر پھر بھی مستحب ہے۔ (فآوی علماء حدیث ج ۵ ص۱۳۲)

۱۳ ان نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھنا شرط ہے فرض سے بڑھ کر (بدور الابلہ ص۹۲)

سنت ہے (فآوی علماء حدیث ص۱۳۲ ۱۳۳ اج۵) غیر مقلد کس نیت سے پڑھتے ہیں۔ فرض کوسنت یا سنت کوفرض کہنے والے کا کیا تھم ہے؟



#### THE REAL PROPERTY.

آپ اس بات سے جیران ہوں کے کہ آج کل کی شہروں میں جلسوں کے اشتہارات بھی دیواروں پر چیپال نظرآت ہیں۔ بازاروں میں تو آج کل بیلفظ عام ہو گیا ہے گرقر آن دحدیث میں جنازہ کے ساتھ میں۔ بازاروں میں تو آج کل بیلفظ عام ہو گیا ہے گرقر آن دحدیث میں جنازہ کے ساتھ '' عائبانہ'' کا لفظ ڈھونڈ نے ہے بھی نہیں ملتا، نہ ہی سحا ہے کرام ہے گئی، تا بعین عظام اور تبع تابعین ذی اعلام میں اس لفظ کا ذکر ملتا ہے۔ علامدابن قیم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں بہت ہے ایسے لوگ بھی فوت ہوئے جو نی اقدی علامہ اس علیہ کے ایک میں اس کے گئی ہوئے ہوئے وہ نی اقدی علامہ کی ایسے کر آپ علیہ کے ایسے کر آپ علیہ کے ان میں ہے کہی فوت ہوئے جو نی اقدی علیہ کے دارالہ عادی ہوئے کر آپ علیہ کے ان میں ہے کہی کا نمانہ نماز جنازہ ادانہ کی (زاد المعادی 190 میں ا

ای طرح حضرت ابو بکر صدیق فی این که کیمبارک دور میں کتنے قاری صحابہ کرام

اللہ مسیلہ کذاب اور دیگر مرتد ول ہے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، کتنے ویگر جلیل القدر
صحابہ کرام کی کی مدینہ منورہ ہے باہر دوسرے شہرول میں فوت ہوئے کیکن خلیفة الرسول بلا
فسل حصرت ابو بکر صدیق کی گئے ہا کہی اور صحالی نے کسی کی بھی نماز جنازہ غائباندادانہ کی۔
امام العادلین ، خذیفہ برحق ، حضرت عمر فاردق کی گئے کا مبارک وور فتو حات کے

اعتبارے اسلام کاسنہری دورکہلاتا ہے۔دوردرازم الک ٹیل کتنے صحابہ کرام رہ فی ن نے جام شہادت نوش فر مایا اور کتنے صحابہ کرام رہ فی مدینة الرسول ہے باہروسال فر ما گئے تگر بورے دور فاروتی میں نہ کسی کی نماز جنازہ غائبانہ کا اعلان ہوا ، نہ کسی کی نہاز جنازہ غائبانہ اوا کی گئے۔ ان کی شہادت ہوئی مدینہ منورہ ہے باہر کسی اور شہر میں نہ ان کی نمی زجنازہ غائبانہ پراجمی گئی

(اورندان ہے بل حضرت صدیق اکبر ﷺ کی)

اس کے بعد امیر المومنین حضرت و والنورین سیدنا عثمان بن عفان و بھی المومنین حضرت و والنورین سیدنا عثمان بن عفان و بھی فلافت آیا۔ اسلامی خلافت کی سرحدیں آفاق سے باتیں کرنے لگیس۔ کتنے سحابہ کرام و بھی اس دور میں شہید ہوئے اور کننے وصال فرما گئے مگر سیدنا عثمان عثمان فی و بھی مظلومیت کی شہادت ، کسی مظلومیت کی شہید ہے کئیں ہم نے کتب احادیث و تاریخ کی ورق کردانی کی کے شاید مکم مفظمہ میں کسی نے شہید مظلوم کی عائب نیماز جناز و اوالی ہویا کوف یا بھر و میں ہی آپ کی عائب نیماز جناز و وا کی ہویا کوف یا بھر و میں ہی آپ کی عائب نیماز جناز و وا کی ہویا کوف وی ایمر و میں ہی آپ کی عائب نیماز جناز و وا کی ہویا کوف وی ایمان تک نہیں ماتا۔

اس کے بعد سید نا اسد القد الغالب امیر المونین حضرت علی بن الی طالب و بی الله و الله و بی بیس ملے گا کہ انہوں نے کسی دورخلافت آتا ہے کسی اسلامی کتاب بیس آپ کوایک فقر ہ بھی نہیں ملے گا کہ انہوں نے کسی ایک شخص کی بھی غائبانہ نماز جناز ہ ادا کی جوادر نہ آپ یہ تلاش کر سکیں گے کہ حضرت علی رہ بی کی شہادت پر کسی شہر میں ان کی نماز جناز ہ غائبانہ پڑھی گئی ہو۔ ہم نے بار ہا مناظر و وں میں چیلنج کیا کہ دورخلافت راشدہ میں کی خلیفہ راشد نے کسی کی غائبانہ نماز جناز ہ پڑھی ہو یا کسی خلیفہ راشد نے کسی کی غائبانہ نماز جناز ہ غائبانہ پڑھی گئی ہوتو اس کا ثبوت پیش کی عائبانہ نماز جناز ہ غائبانہ پڑھی گئی ہوتو اس کا ثبوت پیش کیا جائے لیکن نہ آج تک کوئی ہیش کر سکتا ہے۔ ان شاء اللہ!

# جنازه نجاشي:

ایک صاحب فر مانے گے کہ'' رسول اقدی علیہ اور صحابہ کرام رہ ہی خونہ نے نجاشی اور شاہ حبشہ کی عائب نہ نماز جنازہ ادا فرمائی ، ہم نے خلفائے راشدین کا کلمہ نہیں پڑھا، نبی پاک علیہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ اگر خلفائے راشدین نے بعد میں اس پڑمل نہیں کیا تو ہم نبی کی حدیث بڑمل کریں گے۔' میں نے بوچھا کیا واقعی جناب روافض کی طرح بی عقیدہ رکھتے کی حدیث بڑمل کریں گے۔' میں نے بوچھا کیا واقعی جناب روافض کی طرح بی عقیدہ رکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین رہی ہے۔' میں نہوی علیہ کی خالفت کیا کرتے تھے یا کم از کم سنتوں میں کہ خلفائے راشدین رہی ہے۔ اور کھیے ایک از کم سنتوں

ے بالکل لا پرواہ تھے۔ان میں سنت پڑمل کا جذب اتنا بھی نہیں تھا جتنا پندر ہویں صدی کے غیر مقلدوں میں ہے؟ کہنے لگا میں تیری چالوں میں آنے والانہیں۔ کہنے لگا:

اہل حدیث کے دو اصول
اطلب عدوا الله و أطلب عدوا السر مسول

میں نے کہا اللہ تعالی نے بھی سور و نور میں خلافت راشدہ کامشن یہی بتایا ہے ليه كس لهم ديمهم الذي ارتضى لهم كهوه حضرات خدا كالينديده وين بي ونيايس مضبوطی ہے قائم کریں مے اور رسول اللہ علیہ نے بھی خلفائے راشدین کی سنت کو لا زم الا تباع قر مایا ہے( ابوداؤ دے ۲۷۱ کما بالنہ ، تر مذی ۲۷۷ کماب العلم ، ابن ماجہ ص۵) آب نے تو خلفائے راشدین فی کی اطاعت کا انکار کے اطبعوا الله کی بھی مخالفت کی باور اطبعوا الرسول كي من كي كاجب ان جارون خلفاء ني كى حديث يمل نہیں کیا تو ہم بھی ان کونہیں مانے۔ میں نے کہا کہ پہلے آپ کے بارے میں لوگ یہ خیال رکھتے تھے کہ آپ ائمہار بعہ کوئبیں مانتے اس لئے آپ چھوٹے رافضی ہیں تمراب تو پہنہ چلا کہ آپ خلفاء راشدین ﷺ کا بھی انکار کرنے لگے ہیں اور تر تی کر کے بڑے رافعنی بن منے ہیں۔ کہنے لگا کہ ہم کوف کے امام کونیں مانتے ،ہم مدینے والے ہیں ، میں نے کہا دینے والے امام (امام مالک) نے موطایس اس صدیت پرباب التکبیر علی الجنائر کاباب باندها ہے۔نہ ہی انہوں نے اس برغائبانہ جنازہ کا باب باندھا ہے اور نہ ہی وہ جنازہ غائبانہ ك قائل بير - كني لكا كدانهول في حضرت ابو بريره في الله عنديث روايت كى بك آنخضرت علي في نجاشي كي نماز جنازه پڙهائي اوراس ميس ڇار تجبيري جي (موطا ص ٢٠٨) \_ بيس نے يو جھا كەحضرت كاوصال كب موا؟ كينے لگابيتو مجھے معلوم نبيس \_ ميس نے کہا بیرموطا کے حاشیہ پر لکھا ہے کہ رجب ہے جمعرات کے دن۔ میں نے یو چھا حضرت ابو ہرمرہ وظافینه کا وصال کب ہوا؟ کہنے لگامعلوم نیس نے کہا ۵ صص اس معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہرمیرہ فاقتانہ اس واقعہ کے بعد ۵۰ سال دنیا میں حیات رہے، آپ ثابت

کریں کدان پچاس سالوں میں حضرت ابو ہریرہ فاتھا نے ایک شخص پر بھی عائبانہ نماز جنازہ و پر جمی ہو؟ بڑا جھنجھلا کر کہنے لگا اگر ابو ہریرہ صدیث پڑھل نہ کر ہے تو کیا ہم بھی چھوڑ ویں؟ میں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہم صدیث میں بھی حضرت ابو ہریرہ فاتھا ہے ہڑ سے ہوئے ہیں اور عمل بالحدیث میں بھی حضرت ابو ہریرہ فاتھا ہے ہیں۔ کہنے لگا امام بخاری استے فظیم محدث تھے انہوں نے اس صدیث پر نماز جنازہ غا تبانہ کا باب با ندھا ہے۔ میں نے بخاری کہا ہے بات بالکل غلط ہے ،اس پر امام بخاری نے ہرگز ہے باب نہیں با ندھا۔ میں نے بخاری شریف چیش کی کہ دکھا تمیں۔ ہے باب کہاں با ندھا ہے؟ کہنے لگا میں نے استادوں سے سناتھا اور ساتھ ہی کہنے لگا کہ بیدھ دیث حضرت ابو ہریرہ فاتھا نہ کے علاوہ حضرت جاہر فاتھا ہے بھی مردی ہے۔ میں نے کہا بالکل نھیک ہے ہیروایت سے مسلم ص ۹ میں ، جا پر ہے اور حضرت جاہر فاتھ ہے ہی کہنے دیا ہو اور حضرت جاہر فاتھا ہے کہنا ہو گئے تھا۔ کہنا ہو گئے تھا ہوں کہ میں فوت ہوئے ، کیا آپ فات ہو ہی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی ہو؟ کہنے لگا وہ اس صدیث کا مطلب ہی نہ سمجھے ایک شخص کی بھی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی ہو؟ کہنے لگا وہ اس صدیث کا مطلب ہی نہ سمجھے ایک شخص کی بھی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی ہو؟ کہنے لگا وہ اس صدیث کا مطلب ہی نہ سمجھے ایک تھی ہوں تو بھر میں نے کہا کہی صحالی نے سمجھا یا بھی نہیں؟

جناب اس زمانہ ہیں ہوتے تو صحابہ کرام ہے۔ کو احادیث کا مطلب ہی سمجھا ویت ۔ کہنے لگا یہ حدید عفرت عمران بن حصین ہیں ہے۔ کہن تو مروی ہے جی سے کہن بالکل صحیح بات ہے۔ حضرت عمران بن حصین ہیں وفات پائی ،انہوں نے بھی ان ۳۳ سالوں بہلے کوفہ میں قاضی رہے چر۵۲ ہیں بصرہ میں وفات پائی ،انہوں نے بھی ان ۳۳ سالوں میں کہنی ایک کی بھی نماز جنازہ عا کہا نہانہ اوانہیں کی ۔ کہنے گایا انقد نجیب بات ہے کہ یہلوگ صحابہ بوکر بھی حدیث پرعمل نہیں کرتے تھے۔ میں نے کہا یہ سوی مراہ کن ہے ،اصل بات معلوم تھی ۔ حضرت سے کہ صحابہ کرام ہیں کہ حدیث پرعمل نہیں کرتے تھے۔ میں نے کہا یہ سوی مراہ کو بوری بات معلوم تھی ۔ حضرت مران بن حصین دین تھے نے بات واضح فرماوی و مدا سحاب الحسارہ اور موصوصة س

ركها بوا بادرابن حبان كالفاظ بيري وهم لا يسظنون الا أن جنارة بين يديه اور محابرة بين يديه اور محابر ويلا الله المنظم المحابر والمعارفة المنظم المنطقة كرام المنطقة ال

معلوم ہوا کہ صحابہ کرام ﷺ نے یہ بچھ کرنجاشی کا جنازہ پڑھا ہی نہیں کہ جنازہ غائب ہے بلکہ اس خیال ہے پڑھا کہ جناز وحضور علیہ کے سامنے ہے بلکہ بعض صحابہ ر کونظر بھی آیا، چونکہ وہ جنازہ حاضرتھ اور صحابہ کرام ﷺ نے اے حاضر ہی سمجھ کریٹ ما ای لئے انہوں نے بھی غائبانہ جنازہ نہ بڑھا۔ کہنے لگا یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ جنازہ حبشہ میں ہواور یہاں آپ علی یا بعض سحابہ کرام رہ کونظر آجائے؟ میں نے کہا بہتو کشف اللہ تعالی جب جا بیں دکھا دیں۔ آپ علی کہ یندمنورہ میں بیں اور موند کی از ائی کشف میں د مکیرے ہیں اور فر مارہے ہیں کہ جھنڈ ازید نے لیا اور شہید ہو گیا ، پھر جعفرنے لیا اور شہید ہو کیا، پھرعبداللہ بن رواحہ نے لیا اور شہید ہو گیا۔ آپ علی بیفر مارے تھے اور آپ منابقة كى مبارك آئكھول ہے آنسو بہدر ہے تھے۔فر مایا پھر جھنڈ اخالد بن ولیدنے لیا اور فتح ہوگئ ( بخاری ص ١٦٧ ، ج ۱) \_ اور آپ علی مکه مرمد میں ہیں تو آپ کو بیت المقدس دکھا ویا گیااورآپ علی و کیے و کیے کر کافروں کے سوالات کے جوابات وے رہے ہیں ( بخاری ص ۵۴۸ ، ج ا ) \_ به حبشه ، موند اور بیت المقدس تو دنیا کے مقامات ہیں ، آپ علیہ کو مدینه میں جنت اور دوزخ کامشاہرہ کرایا گیا (بخاری ص ۷۲،۱۰۳،۱۲۲،۱۲۲،۱۲۱، ج۱) کہنے لگا آخراس میں نجاش کے جنازہ ہے رخصوصی امر کیوں پیش آیا؟ میں نے کہا ہمیں اس کا جا ننا ضروری نہیں۔اہام ترندی اورامام ابن ماجہ ؓ نے حضرت نجاشی کی حدیث پر باب باندها ب:باب صلوة السي المن على المحاشي جس معلوم بوتا ب كرنجاشي كي اس طرح نمازیہ آپ علیہ کی خصوصیت تھی۔ امام بخاریؒ کے دادا استاد حضرت امام محمدٌ قرلماتج بين ألا بم ي أنه صلى على النجاشي بالمدينة وقد مات بالحبشة فصلوة

اب تیاری کے بعد پھر آیا اور کہا کہ آنخضرت علی خطرت معاویہ فالجانہ کن معاویہ فالجانہ کن معاویہ والجانہ کی معاویہ فالجانہ کی معاویہ کا کہانہ پڑھی۔ یہ حدیث حافظ این تجر نے الاصابہ بھی نقل فرمائی ہے۔ بین معاویہ کا الاصابہ سی سے کہا" الاصابہ سی سے کہا" الاصابہ سی سے کہا" الاصابہ سی سے کہا تھا ہے۔ الاصابہ سی سے کہا تھا ہے۔ اور اس کے داوی حضرت معاویہ بن معاویہ کا دصال ۹ معنی ہوا۔ ان کا وصال مدید منورہ

یں ہوا اور آنخضرت علیہ اس وقت تبوک میں تشریف فرما ہے اس واقعہ کے راوی حضرت انس کے شاہ ہیں، جن کا وصال اس واقعہ کے نقر باہ ۸سال بعد ۹۳ ہے ہیں ہوا اور ان کہ سالوں میں بینکڑ ول صحابہ کی اوصال ہوا مگر حضرت انس کے بھی تا جائز ہے کہ اس کی بھی فائز بناز وادا نہ کی ، پھر اس حدیث ہے استدلال اس لئے بھی تا جائز ہے کہ اس کی فائز بناز وادا نہ کی ، پھر اس حدیث ہے استدلال اس لئے بھی تا جائز ہے کہ اس کی کوئی سند بھی صحیح نہیں۔ حافظ ابن کیٹر قرماتے ہیں کہ اس کی تمام سندیں ضعیف ہیں (تفسیر ابن کیئر ص ۲۹ ، جس)۔ اور علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ ان احاد ہے کی سندیں قومی نہیں ہیں ، اگر میداد کام ہے متعلق ہوتیں تو ان میں سے کوئی بھی قابل جمت نہ ہوتی فرالا ستیعاب ص ۲۵ می اور ظاہر ہے کہ نماز جناز و عائبانہ کا جواز احکام ہی کا مسئلہ ہوتی ہوتیں ہیں ؟

اب ذراای روایت پرنظر ڈالیس کے حضرت جرئیل نے حضرت علی ہے ہوچھا
کہ آپ حضرت معاویہ بن معاویہ کی تماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ علی نے فرمایا
ہاں۔ تو حضرت جبرئیل نے اپنادایاں پر پہاڑوں پر کھااوروہ دب گئے یہاں تک کہ مدینہ
منورہ جمیس نظر آنے لگا۔ اب ظاہر ہے کہا گرنماز جنازہ عائبانہ جائز ہوتی تو حضرت جرئیل کو
منزل ہو کر اس سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی اور پھر پر رکھ کر مدینہ منورہ دکھانے کی کیا
ضرورت تھی اور جب نظر آگیا تو عائب کہاں رہا؟ ای لئے حافظ ابن جرافر ماتے ہیں کہ اس
واقعہ سے نماز جنازہ عائبانہ پردلیل لیٹا جائز نہیں کیونکہ جب پردے اٹھاد سے گئے تو جنازہ
حاضر ہوگیا (عائب ندرہا) (الاصاب ص ۲۳۷، ۳۳)

پرروایت میں ہے کہ آنخضرت علی فی حضرت جرئیل سے پوچھا کہ جنازہ کے ساتھ یہ خصوصی رعایت کیوں کی گئی؟ حضرت جرئیل نے عرض کیا کہ سورۃ اخلاص کی محبت کی وجہ سے۔ یہ جائے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں فسل ھے واللہ (پوری سورت) پڑھتے دہتے تھے۔

میں نے کہا کہ نماز جناز وغائبانہ خیرالقرون کے متواتر عمل کے خلاف ایک بالکل

یے دلیل عمل ہے، کہنے لگا آپ بھی عجیب آ دمی ہیں۔ نماز جنازہ غائبانہ کا تو کوئی مسلم انکار ہی نہیں کرسکتا، میں نے کہا کیوں؟ کہنے نگاسب مسلمان نماز جنازہ میں بیالفاظ پڑھتے ہیں و شاهد نا و غالبناال عن ابت مواكر حس طرح حاضر كاجنازه جائز بعائر باكر عام كالمجمى جائز ہے۔ میں نے کہااس سے پہلے وہ یہ بھی پڑھتے ہیں حین و میننا تو کیاان القاظ کا بھی یہی مطلب ہے کہ جیے مردوں کا جنازہ جائز ہے زندوں کا بھی جائز ہے، میں نے کہا آ یئے آپ کے جناز ہے کا اعلان کرتے ہیں کہ فلاں زندہ کا جناز ہر چنے کے لئے لوگ جمع ہوجا کیں ، پھر آپ کا جناز ہ پڑھ لیتے ہیں،اس پروہ بہت پریشان ہوا۔ میں نے کہا جب آپ جیسے نا اہل استدلال كرنے لكيں تو دين پر قيامت ثوث پڑے كى۔ اس لئے آنخضرت عليہ نے فرمايا اذا وسند الأمر الى عبر أهله فانتظر الساعة جبكام تاابلون اور تالا تقول كيروجو تو پیمجھو قیامت نوٹ پڑی ( بخاری )۔ کہنے نگا واقعی تااہلوں کواستدلال نہیں کرنا جا ہے ۔ میں نے یو جھاجب وہ استدلال نہیں کریں گے تو دین پڑمل کیے کریں گے؟ کہنے لگا جوامل (علم) حضرات ہیں ان ہے یو چھ کر۔ میں نے کہا یہی تقلید ہے جس کوآپ شرک کہتے ہیں؟ کہے لگا کہ ہم مرحض کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھتے ،صرف شہداء کی پڑھتے ہیں، میں نے کہابقول آپ کے بھی حضور علیہ نے نجاثی اور معاویہ بن معادیہ کا جناز ویڑھا تھا ان میں سے تو ایک بھی شہید نہیں تھا۔ عجیب بات ہے کہ بقول آب کے حضرت یاک صاحب لولاک مالینے نے غیر شہداء کی نماز جنازہ پڑھی مگرآ پان کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھتے اور آپ میلین نے کسی شہید کی نماز جناز وغائبانہ بھی بھی نہیں پڑھی اور آپ ہر شہر میں پڑھتے ہیں ، پیا تورسول الله علي كالفت ب- آخر كين لكا الرسي آيت يا حديث بشبيدى نماز جتازہ غائبانہ ٹابت نہیں تو امام شافعیؒ کے ہاں تو جائز ہے، چلوہم ان ہی کی تقلید میں پڑھ لیتے میں۔ میں نے یو چھا کہ تقلید کے معنی تابعداری کرنا ہوتا ہے یا می لفت کرنا؟ کہنے لگا کہ تابعداری کرنا۔ میں نے کہاتم امام شافعی کی مخالفت کرتے ہواوراس کا نام تقلید رکھ لیا ہے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ امام شافعیؓ کے ہاں تو شہید کی نماز جنازہ ہے ہی نہیں خواہ

سائے ہی رکھا ہو۔ آپ امام شافعی ہے ہی ثابت کردیں کدانہوں نے کسی شہید کی عائبانہ نماز جناز ویزھی ہو۔ کہنے لگاس کے بارے میں شخفین کرے آؤں گا۔

ایک ہفتہ کے انظار کے بعد میں خود ہی اس سے ملا اور پوچھا کہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا اور آپ آئے ہی نہیں۔ کہنے لگا راولپنڈی میں ہمارے ایک مولوی صاحب فوت ہو گئے تھے میں ان کے جناز و پر چلا گیا تھا۔ میں نے کہا وہاں جائے کی کیا ضرورت تھی تم نے بہاں ہی اس کی نماز جناز و عائبانہ کیوں نہ پڑھ لی، وقت بھی نیج جاتا، خرج بھی نیج جاتا، مشقت سے بھی نیج جائے اور عام لوگوں کو بھی پہ چل جاتا کہ اب کسی ووسرے گاؤل یا دوسرے شرح سی کا جناز و پڑھنے کی ضرورت نہیں بلکہ جناز ہ گاہ میں بھی جانے کی ضرورت نہیں بلکہ جناز ہ گاہ میں بھی جانے کی ضرورت نہیں بلکہ جناز ہ گاہ میں بھی جانے کی ضرورت نہیں کونکہ نماز جناز ہ فائبانہ جائز ہے۔ کہنے لگا اس طرح تو کوئی بھی جناز ہ پڑھنے نہیں جائے گا۔ بیتو سب نظام ہی تباہ ہوجائے گا۔ میں نے کہا آپ کی تح بیک ہی دین کو تباہ کرنے میں کے لئے ہے۔ میں نے لیو چھا آپ نے بیشوت لانا تھا کہ حضرت امام شافعی نے زندگی مجر میں نے پوچھا کہ جب اس کا شبوت نہ قرآن میں ہو۔ کہنے لگا اس کا تو بھے جو تبیں ملا۔ پھر میں نے پوچھا کہ جب اس کا شبوت نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں، نہ امام شافعی ملا۔ پھر میں نے پوچھا کہ جب اس کا شبوت نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں، نہ امام شافعی کی تقلید میں تو پھر آپ شہدا می نماز جناز ہ باز دعائر و مائبانہ کوں پڑھتے ہیں؟

فقه في كى مخالفت ہى اصل مقصد ہے:

کے لگاہم جوالل صدیت کہلاتے ہیں وہ اس کے بین کہ ہمارے ہر خفی مروہ عورت، بوڑھے، پچکوتمام احادیث کی سندوں اور سنتوں پر عبورے بلکہ ہمارے خیال میں فقہ کی مخالفت کرنے کا نام عمل بالقرآن و الحدیث ہے۔ ہم نے فقہ حنی میں یہ پڑھا کہ نماز جنازہ غائبانہ جائز نہیں ، اب اس کوہم فقہ کا مسئلہ کہتے ہیں اور اس کی مخالفت کا نام ہم نے قرآن و حدیث رکھ لیا ہے، اگر چاس مسئلہ کے خلاف ہمیں کوئی آیت یا حدیث ملے یانہ مے ان وحدیث رکھ لیا ہے، اگر چاس مسئلہ کے خلاف ہمیں کوئی آیت یا حدیث ملے یانہ ملے ، اس مسئلہ پڑھل کرنے کوہم تقلید کہتے ہیں اور اس کی مخالفت کرنے کو تحقیق کہتے ہیں اور اس کی مخالفت کرنے کو تحقیق کہتے ہیں اور اس کی مخالفت کرنے کو تحقیق کہتے ہیں اور اس کی مخالفت کرنے کو تحقیق کہتے ہیں اور اس کی مخالفت کرنے کو تحقیق کہتے ہیں اور اس کی مخالفت کرنے کو تحقیق کہتے ہیں اور اس کی مخالفت کرنے کو تحقیق کہتے ہیں اور اس کی مخالفت کرنے کو تحقیق کے جیں اور اس کی مخالفت کرنے کو تحقیق کے جیں اور اس کی مخالفت کرنے کو تحقیق کے جیں اور اس کی مخالفت کرنے کو تحقیق کے جیں اور اس کی مخالفت کرنے کو تحقیق کے جیں اور اس کی مخالفت کرنے کو تحقیق کے جیں اور اس کی مخالفت کرنے کو تحقیق کے جیں اور اس کی مخالفت کرنے کو تحقیق کے جیں اور اس کی مخالف کیں میں فقہ سے مضم ہوگئی ہے۔ میں نے کہا اس ساری گفتگو سے بیا حساس

تو آپ کوبھی ہوگیا ہوگا کہ آپ کا قرآن و حدیث کا مطالعہ بالکل ناقص بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے اور اپنے نفس امارہ پر اعتاد اتنا کہ جہتدین ائمہ اربعہ تو ائمہ اربعہ آپ خلفات راشدین کوبھی خاطر میں نہیں لاتے اور خوف خدااور فکر آخرت کا تو آپ کے قریب گرربھی مہیں ۔ کہنے لگا کہ آپ کا یہ تجزیہ سو فیصد سجج ہے۔ ہم خودرائی نفس پرتی اور اسلاف سے بخاوت کا نام عمل بالحدیث رکھتے ہیں۔ میں نے کہا جب بیا حساس ہوگیا تو اللہ تعالی غفور رحیم ہیں اور تو بہ کا دروازہ تو اجھی کھلا ہے، دیر آپ ہی کی طرف سے ہے، ادھر سے قبولیت میں دین ہیں۔ کہنے لگا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں میں سے تو بہ کرتا ہوں اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہیں گا ہے۔ آپ بین!



# مرا در العاب الم

نحمدہ و مصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد
فداوند قدری نے الی آخری اور کا آن کی کہ شرفر بنا ہو ما خلقت البین
والانس الالبعدون خیمی پیدا کیا ہم نے جنول اور انسانوں کو گراس کے کہ بندگی کریں۔
بند گا اور برائے بندگی
زندگی ہے بندگی شرمندگی

یدرب العالمین کا خاص افعام ہے کہ ہم جیے بندے جومرا پا گندے ہیں، ان کو بھی اپنی بارگاہ میں حاضری کی تو فیق دن اور چردومراا حسان برفر بایا کہ عبادت کے دوجھے کر دیے ، کچھ عبادت تو فرض فر بادی کرسب کام کائی چیوٹر کراس کا اوا کرنا لازم ہے اور چکھ دید نفل میں دہنے دی کوئی بندہ جنٹی زیادہ فل عبادت کرے گا اسے انگائی زیادہ ایک طرکا لیمی میٹنا کر ڈالو کے انتابی چیٹھا ہوگا۔ ای لئے رمول اقدی سے انتابی شخص کوفر انتابی میٹنا ہوگا۔ ای لئے رمول اقدی سے انتابی کے فیص کوفر انتابی کھی جھے پر چھلاوم تعلیم دی تو اس نے پوچھا ہے عملے غیر ہن کیا این فرائش کے مطاورہ کی جھے پر چھلاوم ہے ۔ فر بایا کہ فرائش کی اوا کئی میں کوئی کی کونا ہی ہوئی تو دہ فوائل ہے بوری کروی سے بیمی فر بایا کہ فرائش کی اوا کئی میں کوئی کی کونا ہی ہوئی تو دہ فوائل ہے بوری کروی

جائے گی،اس لئے بندہ کو جائے کہ نوافل کا ذخیرہ بھی اپ پاس رکھے۔ نوافل کا نواب:

ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب خیبر کو لاتے کر چکے تو لوگوں نے اپنا مال غنیمت نکالا ، جس ہیں مختلف شم کاسا مان اور قیدی ہے اور فرید و فروخت شروع ہوگئ (کہ ہر شخص اپنی ضرور بات فرید نے لگا اور دوسری زائد چیزیں فروخت کرنے لگا) ، استے ہیں ایک صحابی کھی مخصور علی کہ یا رسول ایک محابی کھی مختصور علی کہ اس قدر نفع ہوا کہ ساری جماعت میں سے کسی کو بھی اتنا نفع نہیں اللہ! جھے آئ اس تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ ساری جماعت میں سے کسی کو بھی اتنا نفع نہیں مل سکا حضور پرنور علی کے نام ہوں نے عرض کیا : حضور! میں سامان خریدتا رہا اور بیچیا رہا ، جس میں سواوقیہ چاندی نفع میں بکی (یعنی تقریباً تین ہزار روبیہ) حضور علی ایک ایک ایک ایک بین ہزار روبیہ کی دینا تر ہا اور بیچیا رہا ، جس میں سواوقیہ چاندی نفع میں بکی (یعنی تقریباً تین ہزار روبیہ) حضور علی نفع کی چیز بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا: حضور ضرور بتا نمیں فرمایا: (فرض) نماز کے بعد دورکعت (نفل) رواہ ابسے داؤ دو داؤ دو

"
اس حدیث پاک میں نماز کے بعد دونفل پڑھنے کا کتنا تو اب ارشاد فر مایا ، اس
لئے اٹل سنت والجماعت نماز ظہر ، نماز مغرب اور نماز عشاء کے بعد دو دونفل پڑھتے ہیں۔
بال نماز فجر اور نماز عصر کے بعد نماز پڑھنے ہے متواتر حدیث پاک میں منع فر مادیا ہے ، اس
لئے فجر اور عصر کے بعد اٹل سنت نفل نہیں پڑھتے ۔ نماز ظہر ، مغرب ، عشاء کے بعد کے مید دو
لفل جن کا حدیث پاک ہے اتنا تو اب ٹابت ہور ہا ہے اور اس کے خلاف کوئی حدیث نہیں ،
اٹل سنت تو ان کو پڑھ کر تو اب کماتے ہیں کیکن غیر مقلدین کی قسمت ہیں بی تو اب نہیں ۔ اس
لئے وہ بھی یہ نفل نہیں پڑھتے بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سنت بھی نہ پڑھیں ۔

قرب فرائض ونوافل:

حق تعالی شاندارشادفر ماتے ہیں کہ جو تحص میرے کسی ولی ہے وشنی کرتا ہے،

میری طرف ہے اس کولڑائی کا اعلان ہے اور کوئی شخص میرا قرب اس چیز کی بہ نسبت زیادہ ماس نہیں کرسکتا جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی سب سے زیادہ قرب اور نزد کی مجھے سے فرائعش کے اوا کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور نوافل کی وجہ سے بندہ میر بے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کواپتا مجبوب بنالیتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے دیکھے اور اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے دیکھے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چیز کو پکڑ ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چیز کو پکڑ ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ جی اگر وہ مجھ سے پکھ مانگتا ہے وہ جی باکر وہ مجھ سے پکھ مانگتا ہے وہ جی باکر وہ مجھ سے پکھ مانگتا ہے وہ جی بنا ہوں (جمع الفوائد)

#### فاكده:

آ نکی کان بن جانے کا مطلب ہے کہ اس کادیکھنا، سننا، چلنا پھر ناسب میری خوشی کے تالع بن جاتا ہے اس مدیث پاک کے تالع بن جاتا ہے اور کوئی بات بھی میری مرضی کے خلاف نبیس ہوتی۔ اس مدیث پاک ہے بھی نوافل کی برکات کا پید چلا۔ کننے خوش نصیب ہیں جو قرب نوافل سے مقام ولایت برفائز ہوئے۔

### اختلاف مزاح:

الل سنت والجماعت كامزاج بيہ كدكتاب وسنت پر عمل بھی ہواورامت بل انفاق واتحاد بھی مضبوط ہے مضبوط تر ہوتا جائے۔ جیسے قرآن پاک کی سات قرائیں ہیں، ان جی اختلاف بھی ہے مراہل سنت سب قرائوں کوئی مانتے ہوئے تلاوت ای قرات میں ان جی اختلاف بھی ہے مراہل سنت سب قرائوں کوئی مانتے ہوئے تلاوت ای قرات کو اُت جی کرنے ہیں جس پراس ملک جی تلاوت متواتر ہو، ای طرح سنت نبوی علیقے پرعمل کرنے کے چار طریقے کے موافق کتاب و سنت پرعمل کرتے ہیں جواس ملک ہیں عملاً متواتر ہو۔ اس طرح کتاب و سنت پرعمل بھی ہوجاتا ہے اور امت جی انفاق ، اتحاد ، ایکا نگت اور کیکوئی بھی قائم رہتی ہے جو و اتبع ملة ابر اهیم حنیفا میں مطلوب ہے۔

چنانچامام البندشاه ولی الله محدث و بلوی فرماتے ہیں: "اور یہ چاروں نداہب (حنی، ماکنی، شافعی، حنبلی) جو مرتب اور مدون ہو گئے ہیں، پوری امت نے یا امت کے قائل اعتاد حضرات نے ان چاروں نداہب مشہوره کی تقلید کے جواز پراجماع کیا ہے اور یہ اجماع آج تک باتی ہے (اس کی مخالفت جائز نہیں، بلکہ موجب گرائی ہے)" (حجۃ الله البالغہ سالاس کی اور سید احمر طحطاوی (۱۲۳۳ه) فرماتے ہیں: "اے مسلمانو! تم پر و البالغہ سالاس کی اور سید احمر طحطاوی (۱۲۳۳ه) فرماتے ہیں: "اے مسلمانو! تم پر و اجب ہے کہ نجات پانے والی جماعت کی تابعداری کرو، جو کہ الل سنت والجماعت کے تام اور اہل سنت والجماعت کی تابعداری کرو، جو کہ الل سنت والجماعت کی تابعداری کرو، جو کہ الل سنت والجماعت کی کافت کی موافقت کرنے ہیں ہوروائل سنت و اور اہل سنت و اور اہل سنت و الجماعت کی خالفت کرنے ہیں اور وہ خفی ، مالکی ، شافعی اور حذبلی ہیں اور جو گئا میں نے وار نداہب میں اور وہ خفی ، مالکی ، شافعی اور حذبلی ہیں اور جو شخص اس زمانہ ہیں ان چار نداہب سے خارج ہوگیا، وہ اہل بدعت اور اہل نار ہیں ہے (یعنی اہل سنت والجماعت میں واخل نہیں) (طحماوی عملی الدر المخت و کی ایک کافل سنت والجماعت میں واخل نہیں) (طحماوی عملی الدر المخت ار العنی الدر المخت ار الغیاب الذبائح)

اس کے برخس جولوگ چاروں ند ہوں ہے کٹ کر غیر مقلدین ہن گئے ہیں،ان کے مزاج میں اختلاف ایسا رچ بس گیا ہے کہ وہ سوا داعظم اہل سنت والجماعت سے اختلاف کئے بغیرکوئی عبادت بھی نہیں کرتے۔ مثلاً یہاں سب لوگ قربائی تین ون کرتے ہیں،ان تین دنوں میں ان کے ہاں بھی قربائی جائز ہے گر وہ نیا اختلاف پیدا کرنے کے لئے چوتے ون بھی قربائی کریں گے۔ یہاں سب لوگ تین وتر پڑھتے ہیں جوان کے ہاں بھی جائز ہیں گر وہ صرف اختلاف ڈالنے کے لئے ایک وتر پڑھیں گے۔ یہاں سب لوگ تین وکر پڑھیں گے۔ یہاں سب لوگ ایک ویل کی جائز ہیں گر وہ صرف اختلاف ڈالنے کے لئے ایک وتر پڑھیں گے۔ یہاں سب لوگ میں رکھت نماز تر اور کی پڑھی ہیں ہوں تھی ہیں ہوں کے میاں سب لوگ فیل ایک کی ابول میں بھی ہیں ہوستے بھی ہیں کہ سب لوگ لیٹرین میں اس کو بھی جین کہ کسی حنی کو آٹھ تر اور کے بعد بھا کرلے جا کیں۔ سب لوگ لیٹرین میں اس کے ہاں میں قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پشت کرنے سے بچتے ہیں، ان کے ہاں میں قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پشت کرنے سے بچتے ہیں، ان کے ہاں میں قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پشت کرنے سے بچتے ہیں، ان کے ہاں میں قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پشت کرنے سے بچتے ہیں، ان کے ہاں میں قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پشت کرنے سے بچتے ہیں، ان کے ہاں میں قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پشت کرنے سے بچتے ہیں، ان کے ہاں میں قضائے حاجت کی اس میں ان کے ہاں میں میں ان کے ہاں میں میں کو کی کو میں کو کو میں کو کو میں کو

(مندیا پشت کرنا) بالکل ناجائز ہے اور بیصرف اختلاف کو بڑھانے کے لئے لیٹرین میں قبلہ درخ ہوکر رفع حاجت پر فخر کرتے ہیں۔ ای تئم کا ایک تاز واختلاف نماز مغرب سے پہلے دور کعت پڑھنے کا شروع ہوا ہے۔ صدسالہ دور برطانیہ میں جب یہ فرقہ بنااس وقت بھی اس پرزور نہ تھاا ب توان کا ایک شعار بن گیا ہے۔

السلسله مين أيك عزيز في أيك رماله بعيجاجس كانام ب "السر حوب لسم يصلى الركعتين بعد الغروب" تاليف عبدالغفارضا مراني بنطع تربت مران بلوچستان مولا تافر مات بين كه جمار علك مين سي في اس نماز كونيس پر ها (ص اس) مولا تاكوشكايت مولا تافر مات بين كه جمار حلك مين سي في اس نماز كونيس پر ها (ص اس) مولا تاكوشكايت به كه ملاؤل في تحضرت زينب به كه ملاؤل في تك حق كوچهايا به جس طرح رسول اكرم عين في خصرت زينب سي تكاح كرك ايك باطل رسم كوتو ژا تها مين بهي بيدووركوت پر هر كرباطل رسم كوتو ژول كال مين بي بيدووركوت پر هر كربابول (ص اس)

سى مدابب

م ۹،۸ پر کھا ہے: ''احادیث میں تمام کی ندا ہب کی ادلہ موجود ہیں۔ ہاں کی ادلہ کچھڑیا دہ قوی ہیں اور بعض کی ادلہ کمزور کیکن ہے دلیل کوئی سی ند ہب نہیں۔' سے ایک جالل کا تبعم ہ تو ہوسکتا ہے کہ شرا کلا اجتہاد سے خالی ہو کر بجہتدین کا جج بن ہیٹھے۔ پھر سے مجمی نہیں بتایا کہ ٹی ندا ہب کتنے ہیں؟ سید طحطادی کے حوالے سے گزر چکا ہے کہ ٹی ندا ہب جبی نہیں بتایا کہ ٹی ندا ہب کتنے ہیں؟ سید طحطادی کے حوالے سے گزر چکا ہے کہ ٹی ندا ہب جبی نہیں۔ خواروں سے خارج ہیں ، وہ اہل بدعت اور اہل تارہے ہیں۔

#### خرافات:

رسالد کا مقصد کی ایک مسئلہ کی تحقیق نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت پر الزامات و انہامات کی ہو چھاڑ ہے۔ لکھتا ہے: '' ہر ند ہب والے اپ امام کی آ راء و قیاسات کو ایسے میان کرتے ہیں جیسے آیات تکمات ہیں۔ دوسرے ند ہب کوایک نفریا خرافہ یا جمافت بحتہ ظاہر کرتے ہیں (یہ بغیر کسی حوالے کے کتابر انہوں اہل سنت کے ذمہ لگا دیا ہے)

صدیث کی نو کتابوں کو ایک سال میں پڑھاتے ہیں (ص1) اوراق حدیث کو کہندگر نے کے لئے الٹ پلٹ کر کے چھرسندو ہے ہیں لا حسول و لا قسون الا ہسالله (ص10) (میدوورہ صدیث شریف کا فداق اڑایا ہے) مولا تا! آپ کے بڑے بڑے لائے ہب علاء اپنے عزیزوں کو دورہ کے لئے حتی مدارس میں ہمیجے ہیں، ہمارے علاء کے مقابلہ میں آپ لوگ صدیث کا عشر عشیر بھی نہیں جانے ۔ آج تک تبہارے علاء بخاری، مسلم کی مکمل شرح لکھنے سے عاجز ہیں۔ آپ کے علاء رات بھر مقلدین کی شروح اور کا بیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر کہیں شرح کو ایک آ دھ صدیث پڑھا کے مقابلہ میں کی شروح اور کا بیوں کا مطالعہ اس میں چھید کرے، ہم تو اس کو نمک حرامی بیجھتے ہیں۔ انسان جس دیگ میں کھائے اس میں چھید کرے، ہم تو اس کو نمک حرامی بیجھتے ہیں۔ انسان جس دیگ میں کھائے اس میں چھید کرے، ہم تو اس کو نمک حرامی بیجھتے ہیں۔

صفیہ ۸ پر لکھتا ہے: رفع یدین متواترہے۔ مولانا! یہ آج کی باتیں ہیں،
خیرالقرون میں کس نے رفع یدین کومتواتر نہیں کہا۔ ہاں امام ابراہیم نفی تابعی کے ارشاد سے
واضح ہوتا ہے کہ تحریم بعد ترک رفع یدین سنداو عملاً متواتر ہے۔ مولانا سنداتو جوتے
ہیں کر نماز پڑھنے کی حدیث بھی متواتر ہے، گویا آپ جب جوتے اتار کر نماز پڑھتے ہیں تو
متواتر حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ مولانا! آپ کی جماعت تو اپنے مکمل وعویٰ پر ایک
حدیث بھی پیش نہ کر کئی ، آپ بی ہمت کر دیکھیں۔ ایک اور صرف ایک حدیث پیش فرمائیں
حدیث بھی پیش نہ کر کئی ، آپ بی ہمت کر دیکھیں۔ ایک اور صرف ایک حدیث پیش فرمائیں
وہ دوام میں فعل مرت ہواور بیصراحت ہو کہ جواس طرح نماز نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی
اور یہ بالکل غیر معارض حدیث ہے ، اس کا سیح مونا دیل سے ثابت کریں اور یہ بھی نہ بھولیں
کرآپ کے ہاں دیل صرف اور صرف خدا یا رسول اللہ علیہ کا ارشاد ہے۔ ہمت کریں ،

تقليد شخصي:

سے اسلام پر تقلید شخص کو گمراہی اور دین کا چور درواز ہ بتایا ہے۔ مولا تا! آپ کے علماء نے جو تقلید شخص جھوڑی تقی تو صرف ملکہ و کثوریہ کے اشتہار'' آزاد کی ذہب'' کی وجہ

ے، (دیکھور جمان وہابیہ) ورنہ وہ آج تک ایک آیت اور ایک عدیث بھی پیش نہیں کر سے کہ مسائل اجتہادیہ بین غیر مجتمد کے لئے ایسے علاقہ بیں جہاں صرف اور صرف ایک بی امام کا نہ ہب عملا متواتر ہو، اس مجتمد کی تقلید خصی شرک ہے، کفر ہے، حرام ہے۔ آپ کے بڑے سب مر مجھے اور الیمی آیت وحدیث پیش نہ کر سکے۔ مولانا! جتنے محدثین کا ذکر طبقات حنیہ طبقات مالکیہ، طبقات شافعیہ اور طبقات حنابلہ بیں ہے، ان سب کوتو آپ دین کے چورجانے میں، طبقات غیر مقلدین تامی کوئی کتاب سی محدث کی تھی ہوئی آپ چیش نہیں کر سکتے۔ میں، طبقات غیر مقلدین تامی کوئی کتاب سی محدث کی تھی ہوئی آپ چیش نہیں کر سکتے۔ میں، طبقات غیر مقلدین تامی کوئی کتاب سی محدث کی تھی ہوئی آپ چیش نہیں کر سکتے۔ میں، طبقات غیر مقلدین تامی کوئی کتاب میں محدث کی تصیر ہوئی آپ چیش نہیں کر سکتے۔ میں، طبقات غیر مقلدین تامی کوئی کتاب میں محدث کی تھی ہوئی آپ چیش نہیں کر سکتے۔

ساتھ ملایا ہے، بیان اللہ ہے وہ بخض ہے جو دراصل اللہ سے اعلان بنگ ہے۔ میں عادی

اللہ ولیا فقد آذنته مالحر ب اورص الراکھائے ' باعتبار تنجیشیعہ اور تی مقلدین دونوں

قر آن وصدیث کوچوڑ نے میں برابر ہیں ' بمجی مقلدین کوذکر یوں میں شارکرتا ہے اور بھی
شیعوں میں اور بھی مطالبہ کرتا ہے کہ امام ابوصنیقہ کانام قر آن میں دکھاؤ۔ اس کی جہالت کا بید
صلاحل ہے کہ اے یہ بھی پہنیں کہ اہل سنت والجماعت اپنے انکہ کو نی نہیں مانے کہ ان کے

وال ہے کہ اے یہ بھی پہنیں کہ اہل سنت والجماعت اپنے انکہ کو نی نہیں مانے کہ ان کے

ایم منصوص اور معصوم ہونا ضروری ہو۔ ہاں اگر مؤلف اس میلہ میں روافض کا مقلد ہے اور
ایم منصوص اور معصوم ہونا ضروری ہو۔ ہاں اگر مؤلف اس میلہ میں روافض کا مقلد ہے اور
سیمفنیدہ رکھتا ہے کہ امام کے لئے بھی نبی کی طرح منصوص میں اللہ ہونا ضروری ہے تو پہلے
ساتوں انکہ قراء کانام قرآن ہے دکھائے پھر صحاح سنہ والوں کانام قرآن میں دکھائے پھر
جس کو یہ فقیہ یا جمبتہ مانا ہواس کا نام دکھائے گرقیامت کی شیح تک نہ دکھا سکے گا (ان شاء

الله) ولو كان بعضهم لعض طهيرا و من به وير عيد الكوتا بين برئيد الهوتيراتقليدى من ١٨ برمؤلف كى لا فه جبيت بور عيد وين برئيد الكوتا بين الموتيراتقليدى تعصب فرتبى خود تعصب التعصب فرتبى خود العصب التعصب فرتبى خود الكوتا بين و كتااندها بيانو ونيامل علم الكي برى جهالت بين "(ص ١٩) اگرائمدار بعداوران كے مقلدين جائل جيل تو ونيامل علم الكي برى جهالت بين الدهي بيل تو الكي برى جهالت بين الدهي بيل تو كهال بين الدهي بيل تو كهال بين الدهي بيل تو المهال بين الدهي بين الدهي بيل تو المهال بين المهال بين الدهي بين شافعيد، و نيامل بين من بين من بين من بين المهال بين ا

محدثین حنابلہ جن کا ذکر کتب ضِقات میں ہے،ان کواس کی ہو کیوں محسوس نہ ہوئی۔وراصل تیرے متعفن د ماغ میں لا فد ہبیت کی گندی بدیورج بس گئی ہے،اس لئے تیرا د ماغ ہروفت بد بودارر بتا ہے۔ ص ١٦ ير كافروں والى آيات كوائمہاوران كے مقلدين برچسال كرد ہے ہیں۔ ص ۲۰ پر بھی قرآن کی برحق آیت (جو کا فروں کے بارے میں ہے) کوناحق خارجیوں کی طرح ائمہ اوران کے مقلدین پر چسیاں کیا ہے۔ تقریباً ۲۰ صفحات تمہید ہیں ضائع کر کے لکھتا ہے'' تمہیدلمبی ہوگئی ہے کپڑے کی نایا کی جب بہت غلیظ ہو گئ تو اس برکافی صابن خرچ كرناية تا ب زور - ي يقر برركز ناية تا ب من بيس كبتا كه آرا و فقبها أن بهم بالكل مستغنى ہیں، ہمیں ان کے علوم مبارکہ سے استفادہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن تبعا للوحی لا مستقلا کر قرآن وحدیث کی تاویل وغیرہ کرنا تا کہ قول امام کے ساتھ بن جائے ،منلال مبین ہے، اس کے بعد کسی اور کفر کا انتظار کرنا ایسا ہے جیسے کسی کپڑے پر آ دمی اور کتے کی غلاظت ہو، اس کے دور کرنے کی فکر نہ کرے الیکن بحری اور گائے کے بیٹاب سے پر ہیز کرے (ص۱۹)مؤلف کی قوت فیصلہ نہ ہونے کے برابر ہے۔جن پر کا فروں والی آیات کو چسیال کیا، جن کوشیعوں اور ذکر بول سے ملایا، اب ان ہی کی آراء کوعلوم مبارکہ قرار دے رہا ہے اوران ہے استفادہ کے لئے کاسة گدائی لئے ان کے قدموں میں گراہوا ہے۔ نیکن واہ ری لا نہ ہبیت تیری طوطا چشمی ۔سرا مجھی ان کے قدموں پر ہے مگر زبان سے گندا تیرا بھی جاری ہے۔ مجھی انسان کے یا خانے سے تشبیہ دے رہا ہے بھی کتے کے با خانے ہے۔ ادھر جہالت کا بیرحال ہے کہ اپنا ند ہب بھی مجمولا ہوا ہے۔ نزل الا برار میں کتے اور خزیر کے بیشاب یا خانے کو پاک لکھا ہے، گائے اور بکری کے بیشاب یا خانے کو فقاویٰ ستار بیداور فآویٰ ثنائیہ میں نہصرف یاک بلکہ بوفت ضرورت حلال بھی لکھا ہے۔ ہاں ایک عجیب بات لكهى بكراستفاده بنسعا للوحى لامستفلاء جناب من وي سے اگر كتاب وسنت مراد ہے تو ائمہ اربعہ باجماع امت جھ ہے بہت زیادہ تتبع وی تھے۔ تیرایہ کہنا ایہا بی ہے کہ كوئى پتمار كيركير كافي كورث كافيصله ما تهاه ون ، بعدا للقامون ، توياوه برتمارا سيخ آپ كو

قانون بنی میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے زیادہ ماہر جانتا ہے، حالانکہ قانون کے مطابق یہ چمارتو ہیں عدالت کا مرتکب ہے۔ جناب کی مثال الی بی ہے کہ دنیا کے سب ڈاکٹر ول میں سے ایک مسلم ڈاکٹر ایک نسخہ لکھے، ہزاروں ڈاکٹر اس کی جویز میں اس کے خوشہ جیس ہوں مگرایک کمہارشور مچاتا پھرے کہ یہ نسخہ ڈاکٹر کی اصولوں کے خلاف ہے تو یقینا ایسا پہار کسی پاکل خانے میں ہی جگہ پا سکتا ہے۔ قوت فیصلہ سے محروم، ملوم شرعیہ سے جالی ہانکہ کے بارے میں کہتا ہے کہ وقر آن وحدیث کے خلاف میں کرنے والے تھے۔

انقلاب جہن وہر کی دیکھی محیل آئ قلاب جہن وہر کی دیکھی محیل آئ قارون بھی کہہ دیتا ہے جاتم کو بخیل ہو جنیل مد تابال کو وکھانے گئی مشعل قدریل حسن یوسف میں بتانے لگا ابرص سوعیب لگ گئے جیونی کو پر کہنے گئی جیج ہے نیل شرک توحید کو کہنے گئی جیج ہے نیل سامری موئ عمراں کو کے جادوگر طوق ذریں ہے گدھے کیا عمرات کی دیل اسپ تازی شدہ مجروح زریہ پالاں طوق ذریں ہے گدھے کیا عمرات کی دیل

امام غزالي كي نصيحت:

فرماتے ہیں: ''عوام کافرض ہے کہ ایمان اور اسلام لا کرعبادتوں اور روزگار ہیں مشغول رہیں اور علم کی باتوں ہیں مداخلت نہ کریں ، اس کوعلاء کے حوالے کر دیں۔ عامی مشغول رہیں اور علم کی باتوں ہیں مداخلت نہ کریں ، اس کوعلاء کے حوالے کر دیں۔ عامی مشخص کاعلمی سلسلہ ہیں جبت کرنا ، زنا اور چوری ہے بھی زیادہ نقصان دہ اور خطرنا ک ہے ،

کیونکہ جو خض دین علوم میں بھیرت اور پختگی نہیں رکھتا وہ اگر اللہ تعالی اوراس کے دین کے مسائل میں بحث کرتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ وہ الی رائے قائم کرے جو کفر ہواوراس کا اے احساس بھی نہ ہو کہ جو اس نے سمجھا ہے کفر ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو تیرتا نہ جا نتا ہواور سمندر ہیں کو ویڑ ہے (احیاء العلوم ص ۳۵، ۳۵) بالکل یہی حال مؤلف کا ہے۔ وہ سب اہل سنت مقلدین کو کافرتک کہتا جارہا ہے، مراہے اس کا احساس بھی نہیں ہورہا کہ تکفیر مسلم خودانسان کو کفر میں بھینے ویتی ہے۔

## د وركعت بعدغروب:

مؤلف اب الا حاصل تمبید کے بعد اصل مقصد پر آتا ہے کہ مغرب کی نماز ہے پہلے سورج غروب ہونے کے بعد دور کعت تماؤ پڑھٹی چاہئے ۔لیکن سب سے پہلا سوال بہ کے کہ بید دور کعت فرض بیں یا سنت مؤکدہ یا مستحب یا مباح ؟ یہ فیصلہ مؤلف نہیں کر پایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بے جارہ علم ہے کورا ہے۔

## فرضون جيباا ۾ تمام:

ص ۱۳ پر بھی ہے۔ رغبان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ ہے۔ کے سمایہ جی اگر کو دیکھا، وہ ان دور کعتوں کے پڑھنے کا ایسا اہتمام کرتے تھے جیسے کمتوبہ (فرض تماز) کا۔ مؤلف نے رغبان کہا سفن کبرئی بہتی ص ۲ ہے، تا پر زغبان ہے، اس کی توثیق کہیں ٹابت نہیں۔ یہ حضرت حبیب بن سلمہ کے آزاد کر دہ غلام تھے۔ حضرت حبیب کے صحابی ہونے میں اختیا قب ہے۔ وہ مکہ طرحہ سے ترک سکونت کر کے متعقل شام میں آباد ہو گئے تھے اور حضرت معاویہ دی گئے تھے اور حضرت معاویہ دی گئے تھے اور حضرت میں اتن بارشر کت کی کہ حبیب روم کی لا انہوں میں اتن بارشر کت کی کہ حبیب روم کی ساتھی ہو تھے اور میں ہوئے ہوا دین ہے۔ اور میں ہوئے ہواں میں اتن بارشر کت کی کہ حبیب روم کی سے مشہور تھے (انوٹ نے میں ممکن ہے کہ خرجہ دیل ہوئے ہوا کی کہ حبیب کے عصر کے دوفرض فضاء ہو گئے ہواں، وانہوں نے نہاز مغرب سے پہلے پڑھے ہوں) میں زغبان ان کے مولی تھے ان سے روا ہے۔ اور ایس نے دالہ جالہ مان معدال بھی تا کی سے اور شر

الارسال ہے اور یہاں عن ہے روایت کر رہا ہے، ایسی روایت مؤلف کے ہاں جمت ہی نہیں کیونکہ مدلس کا عنعنہ مقبول نہیں (دیمیمورسالہ ص ۳۷) بیشام یا روم بیس کسی سحابی کی بات روایت کر رہا ہے۔ سند بیسی ارسال بھی ہے اور جہالت بھی اور سند کا پہلا راوی ابوعید اللہ بعض کے نزدیک رافضی ضبیث (میزان)۔ اس روایت کو مؤلف نے استدلال بیس پیش کیا ہے۔ گویا مغرب کی رکعات ۲ فرض + سنت مؤکدہ ہیں۔ مؤلف نے نہ تو فرض کی تعریف کی ہے اور نہ اس کا تھم بیان کے مرامطالبہ ہے کہ وہ صرف قر آن وحدیث سے فرض کی جامع مانع تعریف اور اس کا تھم بیان کریں۔ بہان کریں۔ اپنا قیاس یا کسی امتی کی بقولِ خودا نہ تھی اور بد بودار تقلید نہ کریں۔

## (٢)سنت مؤكده:

 علی است کہاں رہا؟ اور ص ۲۷ پر مؤلف نے رہی نقل کیا ہے کہ نی علی ہے لوگوں کو بیدو رکعتوں کو سنت جائے ۔ رکعات پڑھتے و کیھتے، نہ تھم دیتے، نہ منع کرتے، اس کے باوجودان دور کعتوں کوسنت جائے ۔ کو مکروہ جاتا۔ تو سنت تقریری کہاں رہی۔ اب گویا مؤلف کے نزد کیے مغرب کی رکعات رہے ہیں، کارکعت سنت مؤکدہ ۔لیکن متفق علیہ حدیث کے مطابق ان دور کعتوں کوسنت مجھنا مگروہ ہے۔

## (۳)مستحب:

ص ٢٥ پر مؤلف لکھتا ہے: "بیسنت زوائد میں سے بیں، جن کو دوسر معنول بین فل کہہ سکتے ہیں۔ "لیکن مؤلف کا بیدعوی بھی بدرلیل ہے کیونکہ پورے رسالہ میں وہ ایک حدیث بھی پیش نیس کرسکا جس بیں ان دور کعت کوسنت زوائد یا سنت غیر مؤکدہ یا مستحب یا نقل کہا گیا ہو۔ مؤلف نے بہاں بھی نہسنت زوائد یا نقل وغیرہ کی جامع مانع تعریف کی ہواور نہ ہی ان کا تھم بیان کیا ہے بلکہ مؤلف کا بیدعوی بے دلیل ہی نہیں بلکہ فلاف دلیل بھی ہے۔ کیونکہ علام نووی فرماتے ہیں: لسم یستحبهما آبو دیر و عصر و علاف دلیل بھی ہے۔ کیونکہ علام نووی فرماتے ہیں: لسم یستحبهما آبو دیر و عصر و عشمان و علی و آخرون میں السمحابة و مالك و آخر الفقهاء (شرح مسلم عشمان و علی و آخرون میں السمحابة و مالك و آخر الفقهاء (شرح مسلم فقہاء ان دور کعتوں کو ستحب نہیں مانے تھے۔ "

ہمیں نی اقدی عظام نے خلفاء راشدین کے طریقے کولازم پکڑنے اور فقہاء کی طرف رجوع (تقلید) کا تھم دیا ہے، اس لئے ہم ان کی تابعداری ہیں بہی کہتے ہیں کہ یہ دور کعات مستحب بھی نہیں ۔ لیکن مؤلف چونکہ صحابہ کرام ﷺ کومعیار حق نہیں مانیا (جیسا کہ شید نہیں مانیا (جیسا کہ شید نہیں مانیا ہے۔ مؤلف کہ شید نہیں مانیا ہے۔ مؤلف بار باریہ دعویٰ کرتا ہے ہماں کے اہل سنت کو خلفاء راشدین سے باغی کرتا ہے ہمان ہیں۔ آیے بار باریہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ دور کعت تول فعل اور تقریر سول علی سے ثابت ہیں۔ آیے اب ہمان باتوں کا نمبر وار جائزہ لیتے ہیں۔

# كياآب عليه في الما الله

حصرت عبدالله بن مفعل طفي تو فرمات بين كه آتخضرت علي في فرمايا مغرب ہے پہلے دو رکعات پڑھو، گمران کوسنت (مؤکدہ یا غیرمؤکدہ) بنانے کو مکروہ جانا ( بخارى ومسلم ) اور حضرت انس في في فرمات بي كد حضرت علي بمي دوركعت يزجة و يكين المه بأمر ما ولم ينهانا (مسلم) - كوياريدوركعات ندمامورتيس، تديي عند بلكم رف مباح تغیس معلوم ہوا کہ حدیث عبداللہ بن مغفل دیائید میں جوامر ہے وہ بھی اباحت کے لئے ہے، تا کدان ہر دو سی احادیث میں تعارض نہ ہو۔اب سوال بہے کد کیا بداباحت باتی ربی؟ عن عبد الله بن بريدة على أبيه ان السي الله قال بين كل أذانين صلوة الا المغرب ( كشف الاستارك ١٣٨٧، ج١) "حضرت عبدالله بن بريده فظفه اين باب سے روايت کرتے ہیں کہ نی کریم علی نے فرمایا دواذانوں کے درمیان نماز ہے، سوائے مغرب کے۔ اس سجیح السند حدیث ہے معلوم ہوا کہ ان دورکعتوں کی اباحت باقی ندر ہی۔ علامہ سیوطی قرماتے ہیں کہ ابن الجوزیؒ نے اس صدیث کوموضوع قرار دیا ہے اور دلیل بیدی ہے کہاس کے راوی حیان بن عبداللہ کو فلاس نے کذاب کہا ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ ابن الجوزي كوغلط نبمي ہو گئي ہے، جس راوي كوفلاس نے كذاب كہا ہے وہ واقعي حيان بن عبد اللہ ہے اور وہ راوی اس حدیث کی سند میں ہے ہی تہیں۔اس حدیث کی سند میں جوراوی ہے وہ حیان بن عبیداللہ ہے اور مید تقنہ ہے۔امام بزار اور ابن شامین نے اس حدیث کو ا باحت والی احادیث کا تا سخ قرار دیا ہے۔جس ہے معلوم ہوا کہ بیدوونوں بھی اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں۔ امام بیمی فرماتے ہیں: لمار أى العامة لا تصلى قبل المغرب توهم الله لا يسلى قبل المغرب لينى جب عبداللد بن يريده الطفية في ويكها كه عام لوك مغرب ے پہلے دورکعت نہیں پڑھتے ( ظاہر ہے کہنہ پڑھنے والے سارے عوام صحابہ، تابعین اور تبع تابعین بی ہتے ) تو عبداللہ کو خیال آیا کہ مغرب سے پہلے نما زنبیں پڑھی جاتی معلوم ہوا

کہ اس خیرالقرون میں عملی تواتر ان دور کعتوں کے ترک پرتھا عملی تواتر کی موافقت وہم نہیں کہلاتی بلکہ نخالفت کو وہم کہا جاتا ہے۔الغرض پہلے اباحت تھی جو بعد میں منسوخ ہوگئی۔

# عبدالله رضي كالمل:

حافظ ابن جر الا السعر ب کے جملہ کوشاذ فرماتے ہیں اور دلیل ہو ہے جی کہ عبد اللہ بن برید و حقظ ہنا جوای حدیث کے داوی جی، وہ خود بید و درکعت پڑھتے تھے۔ اولاً تو ابن جر شافعی ہیں اور شوافع کے ہاں اعتبار روایت کا ہوتا ہے نہ کدراوی کے عمل کا۔ مؤلف بھی یہاں ابن جر کا مقلد بن گیا ہے۔ ٹانیا الا السعنر ب کا جملہ تب شاذ ہوتا ہے جب کہ دوسری طرف تفنیہ کلیہ ہوتا۔ حضرت نے پہلے اباحت فرمائی، پھر مغرب کے وقت خصوصیت سے منع فرما دیا۔ رہا عیداللہ کا عمل تو یہ سندا بھی شاذ ہے کہ اکثر اسانیداس کے ذکر ہے خالی میں اور جس ایک سند میں ہے اس کے رواق بعض منظور فیہ ہیں۔ نیز بقول امام یہی ہی یہ دو رکعت یہ حناتو ابر عملی کے خلاف ہے۔

ایک اور روایت نقل کی ہے، جس کا مضمون ہیہے کہ ہر فرض نماز سے پہلے دو
رکعات ہیں (ص۲۹) مگر میرصد بیٹ ضعیف ہے۔ وید سوید ہی عبدالعریز و هو ضعیف
(مجمع الزوائد ص۲۲۱، ۲۲) اور اس پرغیر مقلدول کا عمل بھی نہیں۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ غیر
مقلد بن نماز عصر اور نماز عشاء سے پہلے اس زور شور سے بید دور کعت پڑھتے ہوں اور اگر بیہ
روایت سجے بھی ہوتی تو اس زمانہ سے متعلق ہے جب الا السمغر ب کا استثنا نہیں فرمایا تھا۔ ا
نغرض مؤلف نے نقل احادیث میں اپنی رائے سے بعض کو قبول کیا اور بعض کور دکیا۔ یک کے دیث نقس سے نہ کہ مل بحدیث رسول اللہ علیہ ہے۔

فعل رسول عليسية:

جناب نے ص ۲۶ پر حضرت عبد اللہ بن مغفل دیڑا تند کی روایت نقل کی ہے کہ آپ نے مغرب سے پہلے دور کھات پڑھیں ۔ مگر ایک تو شروع سے حضرت عبد اللہ بن مغفل عَنْظُنه كانام چهور ویا كونكدان كى مدیث كل كتابول من به كم من بهی فعل كاذ كرنیس اور آخرے بهی ان من من بهی فعل كاذ كرنیس اور آخرے بهی شم شاء خاف أن به خاف أن به خاف الناس سنة جس معلوم بوتا تقا كرا كر بغل ہے بهى تواس زماند كا به جب ان دو ركعت كى ایا حت تقی اس معلوم بوتا تقا كرا كر بغل ہے بهى تواس زماند كا به جب ان دو ركعت كى ایا حت تقی اس معلوم به جمله صلى در كعتين قبل المغرب بالكل شاذ ہے۔

### اصل حقيقت:

حضرت جابر رفظ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ علیہ کی ازواج مطہرات ہوئے ہوئے سے بوج جما کہ کیا آپ نے بھی رسول اللہ علیہ کو مغرب سے پہلے دور کعت پڑھتے ہوئے دیکھا؟ توسب نے کہانہیں۔ ہال حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ سیالی نے نے دور کعات میرے پاس پڑھیں ، تو میں نے آپ علیہ ہوئے سے سوال کیا کہ بیکونی علیہ نے دور کعات میرے پاس پڑھیں ، تو میں نے آپ علیہ ہوئے سے ہول گیا تھا، نماز ہے؟ تو آپ علیہ نے فرمایا کہ میں عصر سے پہلے دور کعت پڑھتے ہے ہول گیا تھا، دور میں نے اب پڑھی ہیں (طبر انی مسند الشامیین ، کوالہ نصب الرابیس اسماء جمال کیا تھا،

اس مذیرے ہے معلوم ہوا کہ دورصحابہ وہ شی میں ان دورکعت کو کوئی جاتا پہچانا ہی نہ تھا۔ عمل متواتر کے خلاف کوئی روایت ملی ہوگی تو صحابہ وہ شی نے سوچا کہ جونکہ عمو یا سنن و نوافل آپ علی کے مربڑ ھا کرتے تھے، اس لئے اس بارے میں امہات المومنین سنن و نوافل آپ علی کا سب امہات المومنین نے ان دورکعت کے بڑھنے ہے العلمی کا اظہار فر مایا، صرف ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ کا واقعہ ذکر فر مایا۔ ان کے لئے بھی چونکہ بینی بات تھی اس لئے انہوں نے بھی اس بارے میں سوال کیا تو آپ منافقہ نے فر مایا کہ عمرے پہلے دورکعت بڑھنا بھول کیا تھا، وہ بڑھی ہیں۔ اب جن کو پوری عقیقت حال معلوم نہ تھی انہوں نے صرف اتنا بیان فر مادیا کہ مغرب سے پہلے دورکعت بڑھی تھیں اور ضام رانی صاحب نے اس کومغرب کی نماز سے پہلے دورکوت بڑھی تھیں اور ضام رانی صاحب نے اس کومغرب کی نماز سے پہلے سنتقل طور پرسنت مؤکدہ بناڈ الا۔ جب اس اباحت کے بعد الا السفر ب سے آپ عقیقہ نے روک دیا اور ساری امت کے بعد الا السفر ب سے آپ عقیقہ نے روک دیا اور ساری

امام حمادٌ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابراہیم مخفیؓ سے مغرب کی نماز سے پہلے نوافل کے بارے میں یو جمالوانہوں نے مجھاس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ نبی علیہ ،حصر ت ابو بكر ﷺ، اور حضرت عمر ﷺ، بينبيں پر ہے تھے ( كتاب الآ ثار امام محمر ص٣٢) اس کے بعدامام محر قرماتے ہیں ہے ساخذ ہم ای پرعامل ہیں ، جب سورج غروب ہوجائے تو نمازمغرب سے پہلے نہ نماز جناز ویڑھنا جائز ہاورند کوئی اور نماز ،اوریبی تول امام ابوطنیفتہ کا ہے (ص۳۳) امام سفیان توریؓ فرماتے ہیں ، ہم بھی ابراہیم تخفی کے قول کو لیتے ہیں ( بیمینی ص ۲۷۷، ج۲)\_حضرت امام عبدالله بن مبارک فرمایا کرتے ہتے کہ حدیث میں ميرے امام سفيان توري ہيں اور فقہ ميں امام ابو حنيفہ ّ۔ جب سمي مسئلے پر ان دونوں کا اتفاق ہوجائے تو میں اسی مسئلہ کولیتا ہوں ، پھرکسی کی ٹنالفت کی پرواہ نبیس کرتا (صیمری) اور آپ کو شایدنورالانور بالکل بعول کی ہے کہتہ لیس دارسال ہمارےاسباب جرح میں ہے نہیں ہیں اور جب مملی تواتر کااعتہ ضاد ہو جائے تو اجماعاً ایس حدیث مقبول ہوتی ہے اور جناب نے خودص ۳۵ پر لکھاہے'' ابراہیم تخفی روایت کرتے ہیں کہ کوفہ میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تنے، جیے حضرت علی خالات، حضرت عبدالله بن مسعود حقظته، حضرت حدیفه بن الیمان والمناهد، حضرت الومسعود انصاري والناء، حضرت براء بن عازب والناه، حضرت عمار بن ا اس فی نام در ایسے او کول نے جنہوں نے ان بزرگوں کو دیکھا تھا بتایا کہ ریملیل القدر صحابه وفي اس نماز كونبيس يراهي منه من ايك اورروايت خلفا وراشدين حضرت ابوبكر واللهاء، حضرت عمر رہے اور حضرت عثمان رہے ہے بارے میں ہے کہ یہ برزرگ بھی مغرب سے پہلے دورکعت نمازنہیں پڑھتے تھے(ص٣٦)۔آپ کی پریشانی بھی قابل دید ہے کہاس کے راوی امام ابراہیم خنی میں وہ ان دور کعتوں ہے منع کرتے تھے، بلکہ بدعت فریاتے تھے۔ اب راوی کا بیان جھوڑ کر بھی محمد بن لصر مروزی کی تظلید میں ان دور کعت کومباح کہتے ہیں ، مجھی حضرت کے قول سے اہل کوف کی تر جمانی کرتے ہیں ، حالانکہ انہوں نے شغل والا قول مصر میں فرمایا تھا۔اہل کوفہ صحابہ ﷺ کی سیحے ترجمانی کوفہ کاامام کرسکتا ہے یامصر کا ہاس اور مرو

على دوسوسال بعد پیدا ہونے والا؟ چنانچی اس پر جناب نے لکھا ہے کہ مرثد (مصری) نے الکھی ہے۔ اس کے دورکھت مغرب سے پہلے پڑھتے و یکھاتو بڑتے جسے (کیونکہ پہلے نہ کہمی ہے و یکھاتو بڑے جھزت معاوتہ طاق کے کہمی ہے و یکھاتو بڑھے ہے ہے اس کی انہوں نے فرمایا کہ عہد نہوی علیہ بھی ہم پڑھتے تھے، اس طرف ہے مصرے گورز تھے ) انہوں نے فرمایا کہ عہد نہوی علیہ بھی ہم پڑھتے تھے، اس نے کہا اب کس چیز نے منع کیا؟ فرمایا مصروفیت نے (ص اس) اس سے معلوم ہوا کہ مصر میں بھی اس نماز کوکوئی نہیں جات تھا، نہ پڑھتا تھا۔ غائباً حصرت عقبہ عظی کو الا المصد ب سے اس نماز کوکوئی نہیں جات وہ بھی نہیں تھے۔ شغل کی تاویل ان کی ذاتی رائے کے اسٹناء کا ملم نہیں۔ کیکن اب پڑھتے وہ بھی نہیں تھے۔ شغل کی تاویل ان کی ذاتی رائے ہیں۔ جات الاالمصد غر ب کا اسٹناء فرمان نہوی علیہ ہے ہیں۔ لیکن آپ کے نزد کے تو یہ ورکھت ہیں۔ جناب اس کے غلاف امنی کی رائے پر کیا ہیں ۔ کیکن آپ کے نزد کے تو یہ ورکھت سنت مو کدہ ہیں۔ تو کیا ہے سب صحابہ وہی و تا بعین شغل کی دجہ سے متعقل طور پر سنت مو کدہ ہیں۔ تو کیا ہے سب صحابہ وہی و تا بعین شغل کی دجہ سے متعقل طور پر سنت مو کدہ ہیں۔ تو کیا ہے سب صحابہ وہی و تا بعین شغل کی دجہ سے متعقل طور پر سنت مو کدہ ہیں۔ تو کیا ہے سب صحابہ وہی و تا بعین شغل کی دجہ سے متعقل طور پر سنت مو کدہ ہیں۔ تو کیا ہے سب صحابہ وہی میں و تا بعین شغل کی دجہ سے متعقل طور پر سنت

تقر برنبوی علیت:

جناب نے سیجی ثابت کرنا چاہا ہے کہ عبد نبوی علی میں صحابہ فالی نہدوہ رکعت ہو سے سے منع مرات علی سے انتخاری کی بیروایت آپ نے لائل کی کدا کر باہر سے کوئی آوئی سجد فرماتے تھے (مسلم) لیکن بخاری کی بیروایت آپ نے لائل کی کدا کر باہر سے کوئی آوئی سجد میں آتا تو یہ بجستا کہ ثابیہ جماعت ہو بچی ہے اور لوگ بعد کی سنیس پڑھ رہے ہیں۔ اس صدیث پر جناب کے معروح صاحب فرنا تے ہیں: ان هذا کان مادرا لائدہ علیہ الصلواۃ و السلام کان یعجل لصلواۃ المعرب اجماعا ( ص ۲ سے بی آ) ہے بھی مجمالہ ہوا، کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ رسول اللہ علیہ نماز مغرب جلدی پڑھتے تھے۔ نیز لکھتے ہوا، کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ رسول اللہ علیہ مدور تلک الحالة فانها لو کانت میں اوفی نفس الحدیث دلیل للمتامل علی مدور تلک الحالة فانها لو کانت گئی دائمہ ومعروفة لما کان لحسمان الجائی الغریب ان المغرب قد صلبت وحه دائمہ و معروفة لما کان لحسمان الجائی الغریب ان المغرب قد صلبت وحه کے مدالہ والمنظاهر ( ص ۲ سے کہ ای دولور پر پڑھنا بھی ظاہر ہے کہ اس وقت تک ہمالہ کے مدالہ و المنظاهر ( ص ۲ سے کہ ای دولور پر پڑھنا بھی ظاہر ہے کہ اس وقت تک ہمالہ کے مدالہ و المنظاهر و می المین کان الحسان الجائی الغریب ان المغرب قد صلبت وحد المنظاهر و المین المین المین المین کی المین کان المین کے کہ اس وقت تک ہمالہ کے مدالہ و کانت کو مدالہ کی طابح کے کہ اس وقت تک ہمالہ کے کہ اس وقت تک ہمالہ کے کہ اس وقت تک ہمالہ کے کہ اس وقت تک ہم کان

جب اباحت میں ۔ پھر جب الا السمند و بی استفاء فرمادی توبیابا حت بھی باتی ندری ۔ چنا نچیام ابوداو دُصی بہ وائی کے پڑھنے والی روایت کے بعد بیروایت لائے ہیں: عسن طاق س قال سئل ابن عمر عن الرکعیس قبل المغرب فقال ما رأیت أحدا علی عهد رسول الله و الله علی ابوداو دس ۱۸۲، جا) ''حضرت طاق ف فرمات ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر طاق کے معرب سے پہلے دور کعات پڑھنے کے بارے ہی سوال موا، تو آپ نے فرمایا کہ ہیں نے رسول اللہ علی کے دور کعات پڑھنے کے زمانہ ہیں کی کو بھی بے دور کعات پڑھتے نہیں دیکھا۔' بی عہد نبوت کے آخری دور ہیں صحاب رہائی کا عمل تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے بھی بین مان کی صحب سند آثار قیام اللیل سے نقل طلفاء راشدین کا طریقہ رہا۔ اس کے علاوہ آپ نے بھی بین مان کی صحب سند آثار قیام اللیل سے نقل کے میں ،ان کی صحب سند درکار ہے۔

## فقهاء کی تقلید:

عن سعید بس المعنیب قال مار أیت فقیها بصلی قبل المغرب الا سعید بن میتب فرمات سعید بین میتب فرمات سعید بین میتب فرمات بین میس نے کس بھی فقیہ کومفرب سے پہلے دورکھات پڑھتے ہوئے ہیں دیا ہوا سے حضرت سعد بین الی وقاص فیٹ کے۔'' فقیہ کوفدانے بجیب شان عطاء فرمائی ہے۔اللہ کے معنی میں علیف فرماتے ہیں:فقیہ واحد اُشد علی الشبطان من الف عابد ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابد سے زیادہ تخت ہے (مشکوق)۔آ تخضرت علیف نے فقیہ کو فیراورفقها وکو خیار فرمایا ہے (بخاری وسلم)۔امام بخاری وسلم کے استاد محدث حرم امام سفیان بن عیمینہ فرمایا کرتے تھے:المحدیث مصله الا للفقها، (تفقہ فی الدین کے بغیر) حدیث کراہ فرمایا کرتے تھے:المحدیث مصله الا للفقها، (تفقہ فی الدین عاصل ہیں، وہ حدیث کی شیح مراد تک نہیں ہی تاقص دائے سے الناسید حاصل ہیں، وہ حدیث کی شیح مراد تک نہیں ہی تاقص دائے سے الناسید حاصل ہیں، وہ حدیث کی شیح مراد تک نہیں ہی تاقص دائے سے الناسید حاصل ہیں وہ خدر قرآن بی سے وگا اور لوگوں کو بھی گراہ کرے گا۔ دیکھوروافش، معزز لہ اور قادیانی وغیرہ قرآن بی سے استدلال کرکے گراہ ہوتے ہیں۔امام بخاری بھی بہی فرماتے تھے علیك بالے فقہ فانه استدلال کرکے گراہ ہوتے ہیں۔امام بخاری بھی بہی فرماتے تھے علیك بالے فقہ فانه

شمرة الحدیث فقد كولازم بكرو، به حدیث كاثمر ب-ان كشاكردام مرتدی فرمات بیس كذلك قبال الفقها وهم أعلم بمعانی الحدیث ای طرح فقها و فی از مایاوی نوگ مرادومقعدسب به مرتحف دالے بیل (رقدی ۱۱۸، جا) دعرت عبدالله بن مسعود فرق به ما است به مرافت به مسحدت قوما حدیثا لا تبلغه عبدالله بن مسعود فرق به ما فننة بسبتم لوگول سالسی حدیث بیان کرو گرس کی مراد تک ان لبعضهم فننة برس کم تو به حدیث بیان کرو گرس کی مراد تک ان کی رسائی نه بو سکے تو به حدیث بعض لوگول کے فرورفت کا سبب بے گی۔

امام ابن القيمٌ فرماتے ہيں تبليغ کی دونتميں ہيں،ايک تبليغ الفاظ،ايک تبليغ معنی و مراد۔ای دجہ سے علیاءامت دوقعموں میں منعتم ہو گئے ہیں۔ایک تتم حفاظ حدیث کی ہے كه جنہوں نے الفاظ حدیث كو يا دكيا اوران كو پر كھا، پيچ اورموضوع كوالگ الگ كر كے دكھايا، بیر حضرات امت کے پیشوا ہیں اور مقتداء ہیں۔ان بزرگوں نے دین کی یا دگاروں اور اسلام کے قلعوں کی حفاظت کی اور شریعت کی نہروں کوخراب اور برباد ہونے ہے محفوظ رکھا۔ دوسری شم فقہاء اسلام اور اصحاب فنا وی کی ہے۔ یہی جماعت اجتہا داور استنباط اور حلال و حرام کے تواعد صبط کرنے کے لئے مخصوص ہے۔حضرات فقہاء زمین میں ایسے ہیں جیسے آ سان میں روشن ستار ہے۔ انہی کے ذریعے اندھیری راتوں میں بھلے ہوؤں کوراستہ ملتا ہے۔انہیں کے ذریعہ الجھے ہوئے مسائل سلجھتے ہیں۔ای لئے لوگوں کوان حضرات کی اپنی ضرور بات زندگی سے زیادہ ضرورت ہے اور لوگوں پر فقہاء کی فرمانبرداری والدین کی فی مانبردای ہے بھی زیادہ ضروری ہے۔جیسا کر آن یاک میں ارشاد ہے یہ اُ الذین أمنوا أطبعوا الله وأطبعوا الرسول و أولى الأمر ممكم "اسايمان والواحداكي ا طاعت كرد ( بلا مطالبه دليل ) اور رسول كي اطاعت كرد ( بلا مطالبه دليل ) اوراو في الامر ( فقها ۽ کرام وغيره ) کي اطاعت کرد ( بلا مطالبه دليل )''ليني قر آن وسنت کا جومطلب وه لوگ مجھائیں اس بڑمل کرو( اعلام الموقعین ص 9 ج ۱) اس عبارت میں ابن قیم نے محدثین کا ذکر کیا ہے جو الفاظ شناس رسول علیہ ہیں اور فقہاء کا جو مزاج شناسِ رسول علیہ ہیں۔ جس طرح قرآن میں علاء مفسرین ہیں۔ جس طرح قرآن میں علاء مفسرین کے ہی مختاج ہیں، اسی طرح حفاظ مہت بڑا انعام ہے کیکن حفاظ ہم قرآن میں علاء مفسرین کے ہی مختاج ہیں، اسی طرح حفاظ حدیث کا طبقہ جن کومحدثین کہتے ہیں وہ فہم حدیث میں فقہاء کا جند حدیث ہی کا دعویٰ کیا ان کی حدیث ہی پر علماء ہے۔ جن محدثین نے قبہاء کے بغیر حدیث ہی کا دعویٰ کیا ان کی حدیث ہی پر علماء ہیں۔

#### دكايت(۱):

#### حکایت (۲):

کشف بر دوی میں لکھا ہے کہ ایک محدث کی عادت تھی کہ استنجاء کے بعد وتر پڑھا کرتے ہے۔ جب اسکی وجہ دریا فت کی گئی تو دلیل میں فوراً حدیث پیش کر دی کہ رسول الله متالیقہ نے فرمایا: من است جسر فلیو تر جواستنجاء کرے وہ اس کے بعد وتر پڑھے۔ حالا تک حدیث کا مطلب یہ ہے کہ استنجاء کے لئے جو ڈھیلے استعمال کئے جا کمیں وہ طاق ہونے جا بئیں ، پاپنچ یا سمات۔

#### لطيفه:

ایک ظاہری نے ایک مرتبہ اپنے ایک دوست کو دشمن کے ہاتھ سے پٹنے ہوئے ویکھا تو جلدی سے آگے ہوئے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لئے جس کی وجہ سے وہ اپنا بچاؤ نہ کرسکا۔ دشمن نے موقعہ کو نئیست جانا اورا تنا مارا کہ حالت خراب ہوگئی، دوست بھی ظاہری کی منتبل کرے کہ خدا کے لئے میرا ہاتھ تو چھوڑ دو، گروہ اسے اور معنبوطی سے پکڑتا۔ ایک مختص نے جب یہ منظر دیکھا تو اس ظاہری سے پوچھا تو نے یہ کیا بیہودہ حرکت کی کہ دوست کے ہاتھ پکڑ کرا سے خوب پڑوایا۔ وہ غیر مقلد فورا کہنے لگا کہ کیا آپ نے گلتان ہیں شیخ سعدی کی فیرجت نہیں برجی ؟ فرماتے ہیں:

دوست آل باشد که گیرد دست دوست در بریشال حالی و درماندگی

کہ بچاد دست وہ ہے جود وست کو تکلیف اور پریشانی میں دیکھے تو اس کے ہاتھ کی لے اس لئے اس فقال میں دیکھے تو اس کے ہاتھ کی لئے ۔ اس لئے اس وقت میں نے دوست کے ہاتھ کی لئے ۔ اس نے کہا (خدا تھے کو ہدایت دے ) اس کا مطلب تو یہ کہ جب دوست کو تکلیف اور پریشانی میں دیکھے تو اس کی تکلیف کو دور کرے اور اس کو تکلیف سے نجات دلائے نہ کہ اس کے ہاتھ کی کر کرخوب پٹوائے ۔ تو غیر مقلد منہ پھلا کر کہنے لگا کہ میں تیرا مقلد تھوڑ ا ہوں کہ تیری تاویل کو مانوں ، میں اس شعر کا مطلب تجھے سے زیادہ جا تتا ہوں۔

#### گناهگار:

 اکثر کی کوشش (صرف بلاسو ہے سمجھے) روایتوں کو بیان کرنا ہے اور سندوں کو اکٹھا کرنا اور ان احادیث سے غریب اور شاذ کو تلاش کرنا ہے جن کا اکثر حصد موضوع اور مقلوب ہے۔ یہ لوگ ندالفاظ حدیث کا لحاظ کرتے ہیں اور ندمعانی کو بچھتے ہیں اور ندمسائل کا استنباط کرتے ہیں، نداس کے دفینہ اور فقہ کو نکالتے ہیں اور بسا اوقات فقہاء پرعیب لگاتے ہیں اور ان پر طعن کرتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں کے حصول سے قاصر ہیں ) حالا فکہ بینیں جانے کہ جس قدر علم فقہا ء کو دیا گیا ہے وہ خوداس کے حصول سے قاصر ہیں اور فقہا ء کو ہر ابھلا کہنے سے گناہ گارہوتے ہیں۔' (کشاف ترجمہ انصاف ص ۵۳)

## حضرت عيسيٰ بن ابان:

امام محر بن ساعہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن ابان ایک خوبصورت نو جوان تھے اور ہما انہیں امام محر کی بلس میں حاضر ہوئے کے اکثر کہا کرتا تھا، جس کا آپ ہیہ جواب دیا کرتے تھے کہ ہم حافظ صدیت ہوکرالی آقو م کی صحبت میں حاضر نہیں ہوتے جو حدیث کی مخالفت کرتی ہو۔ پس ایک دن ہم نماز فجر سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ کو مجبور کر کے امام محر کی بحل میں بٹھا دیا۔ جب امام محر تقریر سے فارغ ہوئے تو میں نے آمام محر سے کہا کہ یہ آپ کے براور زاد سے بیٹی بن ابان جو بڑے حافظ و عارف حدیث ہیں، میں نے امام محر سے کہا کہ یہ آپ کی براور زاد سے بیٹی بن ابان جو بڑے جس پر انہوں نے انکار کر کے کہا کہ کہ کو بیٹ کی مخالفت کرتے ہیں میں ان کی مجلس میں ماضر ہوئے کے لئے کہا تھا، خیسی جاتا۔ اس پر امام محر سے بیار سے خیسی جاتا۔ اس پر امام محر سے بیار سے خیسی بن ابان کی طرف متوجہ ہوکر کہا اسے میر سے بیار سے خیسی جاتا۔ اس پر امام محر جواب کے لئے بیٹھ گے اور ہرایک کا جواب دائل و شواہد صدیث من سے نے دیکھی ہے! اس پر آپ نے ۲۵ باب صدیث منوخ کے اور ہرایک کا جواب دائل و شواہد مع بات منوخ کے ایک شرح و بسط سے دیا کہ آپ قائل ہو گے اور امام محمد کی محبت لازی مع بات منوخ کے ایک شرح و بسط سے دیا کہ آپ قائل ہو گے اور امام محمد کی محبت لازی اور خور دری سے می کی محبت لازی اور خور دری سے می کہ کہ کی اس سے فقہ پڑ ھے رہے (حدائق الحقیہ من ایک)

اصول امام اعظمم :

امام الوجعفر شرامازی نے بسند متصل امام صاحب سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے سے خدا کی شیم اس فتص نے جوٹ بولا اور ہم پرافتر اء کیا ہے جس نے یہ کہا کہ ہم قیاس کونص پر مقدم کرتے ہیں، حالا مکارنص کے بعد قیاس کی حاجت نہیں رہتی اور فرماتے سے کہ ہم قیاس اس وقت کرتے ہیں جب بخت ضرورت ہوتی ہے اور یہ بات اس طرح پر ہے کہ پہلے ہم دلیل ہیں قرآن وحد ہے اور صحابہ کرام کی کے فیملوں کود کھتے ہیں، پس جب ہم کوئی دلیل ہیں قرآن وحد ہے اور صحابہ کرام کی کے فیملوں کود کھتے ہیں، پس جب ہم کوئی دلیل ہیں تا تو اس وقت ہم مسکوت عند کومنطوق پر قیاس کرتے ہیں جب کہ ان دونوں میں ایک ہی علمت جامح ہو۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ہم پہلے کتاب اللہ پر مشان کرتے ہیں، پھراحادیث الو بکر کھی میں این جر کی مسلم کی بہت بہان راہ ہوں ہے اور شات ( قائل مافی تحریفر ماتے ہیں: '' آپ ناخ ومنسوخ کی بہت بہان رکھتے تھے اور شات ( قائل ما عادی ) راویوں سے احادیث لیتے تھے اور رسول اللہ علی کارے ہیں بات کو لیتے اور رسول اللہ علی کارے ہیں بناتے کہ ایک کارب ایک کی بہت بہان رکھتے تھے اور شات ( قائل رکھن اپنی تحریفر کی بہت بہان کو لیتے اور اس سے احادیث لیتے میں برعلا وائل کوفہ کو پاتے ، اس بات کو لیتے اور رسول اللہ میں برعلا وائل کوفہ کو پاتے ، اس بات کو لیتے اور اسے این بناتے ( الخیرات الحسان )

## آمدم برسرمطلب:

کے مقابلہ میں جوان دورکعت کے سنت کہنے کو کروہ جانے تھے بھی امیر جماعت اسلامی عبد الحق نامی کولا رہے ہیں جونی علیہ کے مقابلہ میں کھل کراس کوسنت کہتا ہے، بھی عبدالصمد جمال زئی کونی علیہ کے مقابلہ میں مان رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ ان دورکعت کے سنت جانے کو کروہ جانے ہیں اور یہ خص نبی پاک علیہ کے مقابلہ میں کہتا ہے کہ احیاء سنت جانے کو کروہ جانے ہیں اور یہ خص نبی پاک علیہ کے مقابلہ میں کہتا ہے کہ احیاء سنن ایک ضروری امر ہے۔ اور خلفائ راشدین جوان دورکعتوں کو مستحب نہیں مانے ،ان کے مقابلہ میں بھی کوئی الیاس نامی ، نبی علیہ کے مقابلہ میں بھی کوئی الیاس نامی ، نبی علیہ کے مقابلہ میں بھی کوئی الیاس نامی ، نبی علیہ کے مقابلہ میں بھی کوئی الیاس نامی ، نبی علیہ کے مقابلہ میں بھی کوئی الیاس نامی ، نبی علیہ کے مقابلہ میں بھی جواز کر کن کے بیچھے جاد ہے ہیں؟

### شوق اجتهاد:

جناب عبدالخالق صاحب امير جماعت اسلامی (بلوچتان)، آپ کی برکت سے مند اجتہاد پر براجمان ہیں۔ فرماتے ہیں محض ترکیمل دلیل سخ نہیں بن سکتا۔ بخاری میں ہے: قبال الحمیدی قوله اذا صلی جالسا صلوا جلوسا هو فی مرضه القدیم ثم صلی بعد ذلك النبی علی جالسا و النباس خلفه قیام لم یامر هم بالقعود و انها یو خذ بالا خر فالا خر من فعل النبی علی (بخاری ۹۲ می) ای طرح مسلم (۱۵۲ می) بالا خو فالا خر من فعل النبی علی (بخاری ۹۲ می) ای طرح مسلم (۱۵۲ می) باب الوضود مما مست النار کامطالع فرمالیس۔ اجتہاداتنا ستانیس جننا آپ نے بجولیا باب الوضود مما مست النار کامطالع فرمالیس۔ اجتہاداتنا ستانیس جننا آپ نے بجولیا ہے۔ خودرائی کونی اقدی علی النبی الله کے معلکات سے فرمایا ہے۔ اقبال بی کہتا ہے:

تک بر ما رہ گزار دیں شدہ ہر کئیمے رازدار دیں شدہ

مولانا! امام ابراہیم نخعی تابعیؓ نے ان دور کعتوں کو بدعت فرمایا۔ آپ نے دو جاز حوار یوں کوساتھ ملاکران پرتیمرا ہازی شروع کردی ہے کیا بید لمعن آخر ہذہ الاُمۃ أولها پر عمل تونہیں ہے۔

فتنه سے بچو:

آنخضرت علی نے فرمایا: أفسل الصلوة طول الفنون افضل نمازوه ب جس میں زیادہ قیام ہو، قرائت ہو، حضرت معادی الفقی نے نماز میں قرائت کمی پڑھی جس سے ایک آدمی جماعت سے کٹ گیا، تو آنخضرت علی نے نین مرتبہ جھزت معادی اللہ کوفر مایا: فنان، فنان، فنان آ آپ نے جو پورے صوبہ میں اختلاف وافتر اق کی تقریر و تحریر سے مہم چلائی ہاں فنذ پردازی پرنی اقدی علیہ آپ سے بھی راضی نہیں ہو سکتے۔

جناب نے داری شریف کے مطالعہ کا شوق یاد دلایا ہے، اس کی ایک روایت
آپ بھی میں لیں: حداد بن سلمہ عن حدید قال قلت لعمر بن عبد العزیز لو
حد عت الناس علی شیء فقال مایسرنی انهم لم یختلفوا قال ٹم کتب الی
الافاق أوالی الأمصار لیقضی کل قوم بما اجتمع علیه فقها معم (داری سالا)
"خطرت جاد بن سلمہ سے روایت ہے کہ حظرت جید فرماتے ہیں کہ میں نے حظرت عربن
عبدالعزیز سے عرض کیا کہ اگر آپ جن کردیتے لوگوں کوایک بات پر ،فرمایا جھے اچھا ہیں لگنا
کہ ان (فقہاء) میں اختلاف ندہو۔ پھرساری اسلامی دنیا میں ہرشہری طرف لکھ بھیجا کہ ہر
قوم اسی فیطے پرد ہے جس پران کے فقہاء کا اتفاق ہو۔"

بیسر کلر خیرالقرون میں تمام اسلامی دنیا میں بیبجا گیا کے فقہی اختلافات میں ہر علاقہ کے لوگ اسی پر عامل ہوں جس پر وہاں کے فقہا وکا تفاق ہو، اسی فقہ کے مطابق قاضی فیصلے کریں۔ جب تک دنیا میں اسلامی حکومت قائم رہی ، اسی پر تلاوت جاری رہی۔ اس طرح سب قر اُتوں پر تلاوت بھی جاری رہی اور مسلمانوں میں افتر اق اور جھگڑا بھی پیدانہ ہوا۔ یہی طریقہ اتباع سنت میں رہا کہ جن امور کے سنت ہونے میں ایکہ جہتدین میں مختلف ہوا۔ یہی طریقہ اتباع سنت میں رہا کہ جن امور کے سنت ہونے میں ایکہ جہتدین میں مختلف مہلوتے ، ہر علاقہ میں ایک سنت پر عمل رائج رہا۔ اس طرح سب سنتیں بھی زندہ رہیں اور مسلمانوں میں اتفاق واتحاد بھی قائم رہا۔ آپ بھی خیرالقرون سے آج تک کے متواتر تعامل کو اختیار کریں کہ اختلافی مسائل می جن پر یہاں متواتر عمل ہو او اختیار کریں کہ اختلافی مسائل می جن پر یہاں متواتر عمل ہو کو افتیار کریں اور اتفاق واتحاد کو قائم رکھیں۔ دوسر سے طریقوں پر دوسر سے طاقوں میں عمل ہو کر ہا ہے ، آپ کوان کی سر دردی کے لئے اس ملک میں فتنہ ڈوالنا جا تزنییں۔ فقط میں فتط میں فتی خوات کی سر دردی کے لئے اس ملک میں فتیڈوالنا جا تزنییں۔ فقط میں فتیا میں میں فیان کی سر دردی کے لئے اس ملک میں فتیا دالنا جا تزنییں۔ فقط میں فتیا